

# 

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com











|          | ين (جنداون)                                                | אָל עם ש                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30<br>33 |                                                            | مرض ناشر                                                                        |
| 45       | مقدمهٔ صحیحمسلم                                            | تَقْرَيمُ مُنْفِع مِنْ الكِتَابِ للإنامِ مُسْلِم رَجِمهُ الله -                 |
|          |                                                            | -<br>' - بَابُ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثَّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ،    |
|          | رسول الله مَنْاتِيْظُ پر جھوٹ باندھنے سے احتر از کرنا واجب | وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                             |
| 53       | <del>-</del>                                               |                                                                                 |
| 55       | رسول الله مَنْ اللَّهُمْ پر جھوٹ بولنے کے بارے میں سختی    | ٦- بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                              |
| 56       | ہر سی سنائی بات بیان کرنے کی ممانعت                        | ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ                           |
|          | ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی                | <ul> <li>إلاَّ عَنِ الرِّوالَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإحْتِيَاطِ فِي</li> </ul> |
| 58       | (حفاظت اوربیان کی) ذمہ داری اٹھاتے ہوئے احتیاط             | تُحَمُّلِهَا                                                                    |
|          | اسناد دین میں سے ہے، (حدیث کی) ردایت صرف ثقہ               | ٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرُّوايَةَ          |
|          | راویوں سے ہوسکتی ہے ، راویوں میں پائی جانے والی بعض        | لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّواةِ                    |
|          | کمزوریوں،کوتاہیوں کی وجہ سے ان پر جرح جائز ہی نہیں         | بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَّأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ                |
|          | بلکہ داجب ہے، پیغیبت میں شامل نہیں جوحرام ہے بلکہ یہ       | الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ                 |
| 62       | تو شریعت ِمکرمه کا دفاع ہے                                 | الْمُكَرَّمَةِ                                                                  |
|          | لفظ عن کے ذریعے سے روایت کردہ حدیث جحت ہے                  | ٦- بَابُ صِحَّةِ الإحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ إِذَا                  |
|          | بشرطیکه راویوں کی ملاقات ممکن ہو اور ان میں سے کوئی        | أَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّش                |
| 89       | راوی مدلس نه ہو                                            |                                                                                 |
| 03       | ایمان کے احکام ومسائل                                      | ١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ                                                         |
|          |                                                            |                                                                                 |

١- بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ بِابِ: ايمان، اسلام، احمان كي وضاحت، تقدير الهي ك

| 8 = |                                                        | سعيح مسلم                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | اثبات پرائمان واجب ہے، تقدیر پرائمان نہ لانے           | وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِئْبَاتِ قَدَرِ اللهِ سُبْحَانَهُ                                     |
|     | والے ہے براءت کی دلیل اوراس کے بارے میں                | وَتَعَالَى وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّبَرِّي مِمَّنْ لَّايُؤْمِنُ                         |
| 117 | سخ <b>ت</b> مو <b>ر</b> ف                              | بِالْقَدَرِ، وَ إِغْلَاطِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ                                                |
| 120 | ب: ایمان کیاہے؟ اوراس کی خصلتوں کا بیان                |                                                                                                |
| 122 | ب: اسلام کی حقیقت اوراس کی خصلتیں                      |                                                                                                |
|     | ب: نمازوں کا بیان ، بیاسلام کے ارکان میں سے ایک        |                                                                                                |
| 124 | 4                                                      | الْإِسْلَام                                                                                    |
| 125 | ب: ارکانِ اسلام کے بارے میں سوال                       | ,                                                                                              |
|     | ب: ایمان جس کے ذریعے سے آدمی جنت میں داخل              |                                                                                                |
|     | ہوتا ہے اور جس نے (نبی مُنْلِظُ کی طرف سے)             | مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ                                             |
|     | دیے گئے حکم کومضبوطی سے تھام لیا، وہ جنت میں           | ,                                                                                              |
| 127 | داخل ہوگا                                              |                                                                                                |
|     | ب: اسلام کے (بنیادی) ارکان اور اس کے قطیم ستونوں       | ٥- بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ                               |
| 129 | كابيان                                                 |                                                                                                |
|     | ب: الله تعالى اور اس كے رسول ٹائٹيم پر ايمان، ديني     | ٦- بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ با                             |
|     | احکام پڑمل،اس کی طرف دعوت،اس کے بارے                   | وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ،                              |
|     | میں سوال کرنے ، دین کے تحفظ اور جن لوگوں تک            | وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَن لَّمْ يَبْلُغْهُ.                                                |
| 131 | دین نہ پہنچا ہوان تک پہنچانے کا حکم                    |                                                                                                |
|     | ب: توهید و رسالت کی شہادت اور اسلام کے شرعی            | ٧- بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ                            |
| 136 | ا حکام کی دعوت وینا                                    |                                                                                                |
|     | ب: لوگوں ہے اس وقت تک لڑائی کا حکم حتی کہ وہ لا الہ    | <ul> <li>٨- بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا ،</li> </ul> |
|     | الا الله محمد رسول الله کے قائل ہوجائیں، نماز کی       | اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا                              |
|     | پابندی کریں، زکاۃ ادا کریں اور نبیِ اکرم تَاثَیْنَا کی | الزَّكَاةَ، وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ،                                |
|     | لائی ہوئی تمام باتوں پرایمان لے آئیں اور جوکوئی        | وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا إِ                                 |
|     | اس پر عمل پیرا ہوگا، اگر حقِ اسلام کی بنا پر مطلوب     | بِحَقِّهَا، وَوُكِّلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى.وَقِتَالِ                             |
|     | نہیں تو وہ اپنی جان و مال کو بچا لے گا جبکہ اس کے      | مَنْ مَّنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْإِلسْلَام،                              |

156

157

158

159

وَاهْتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ

باطن کا معاملہ اللہ کے سیرو ہوگا، زکا ۃ اور دوسرے اسلامی حقوق ادا نہ کرنے والے کے خلاف جنگ اورامام ( حکمران اعلیٰ ) کی طرف ہے اسلامی شعائر کی پابندی کااہتمام 138 ٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ الباب: اس بات كى دليل كهموت كے وقت اس وقت تك اسلام لا ناصیح ہے جب تک حالت نزع (جان کن) طاری نہیں ہوئی اور مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کی احازت منسوخ ہے اور اس بات کی دلیل کہ شرک پرمرنے والاجہنمی ہےاورجہنم سے اسے کوئی '' وسیله'' بھی نحات نہیں دلوا سکے گا 142 ا باب: اس بات کی دلیل که جو شخص تو حید پر فوت ہوا، وہ لا ز ماً جنت میں داخل ہوگا 144 یاب: اس بات کی دلیل کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کے رب، اسلام کے دین اور محد مَالَیْظُ کے رسول ہونے پر راضی ہوا وہ مومن ہے، جا ہے کبیر ہ گنا ہوں کا مرتکب ہو 153 باب: ایمان کی شاخوں کا بیان، اعلیٰ کون سی ہے اور ادفیٰ ١٢- بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا، وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ، وَكَوْنِهِ مِنَ الْإيمَانِ کون سی؟ حیا کی فضیلت اور وہ ایمان کا حصہ ہے 154

الْمَوْتُ، مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْع - وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ - وَنَسْخِ جَوَازِ الْإَسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيم، وَلَا يُنْقِذُهُ مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ مِّنَ الْوَسَائِل ١٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا ١١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَّضِيَ باللهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَّسُوْلًا، فَهُوَ

مُؤْمِنٌ، وَ إِنِ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ

١٣- بَابُ جَامِع أَوْصَافِ الْإِسْلَام

باب: اسلام کے جامع اوصاف باب: اسلام میں افضلیت کے مدارج کی وضاحت اور اسلام کاسب ہے افضل کام کون سا ہے؟ باب: وہ عادتیں جن سے متصف ہونے والا ایمان کی

أَفْضَلُ ١٥- بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَن اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإيمَانِ

١٤- بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَام، وَأَيِّ أُمُورِهِ

مٹھاس پالیتا ہے إباب: ابل خانه، اولاد، والدين بلكه تمام انسانول سے بروھ کررسول الله مَالَيْنِ سے محبت ضروری ہے اور جس کا دل الیی محبت سے خالی ہے، وہ مومن نہیں

١٦- بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَ إِطْلَاقِ عَدَم الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَّمْ يُحِبَّهُ لَهٰذِهِ الْمَحَيَّةَ

| 10 = |                                                          | صحیح مسلم                                                                |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|      | باب: ایمان کی ایک امتیازی صفت پیہے کہ مسلمان جو          | ١٧- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ           |
|      | بھلائی اپنے لیے پیند کرے وہی اپنے مسلمان                 | يُّحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ     |
| 160  | بھائی کے لیے پیندکرے                                     |                                                                          |
| 160  | باب: بردوی کو تکلیف پہنچانے کی حرمت                      | ١٨- بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ                            |
|      | باب: ہمائے اور مہمان کی تکریم اور خیر کی بات کہنے یا     | ١٩- بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ                  |
|      | خاموش رہنے کی ترغیب، بیسب امورایمان کا حصہ               | وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ، وَكَوْنِ ذٰلِكَ كُلِّهِ       |
| 161  | <i>U</i> ."                                              | مِنَ الْإِيمَانِ                                                         |
|      | باب: برائی سے رو کنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان گھٹتا     | ٢٠- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ                 |
|      | بڑھتا ہے، نیز نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا        | الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ             |
| 162  | فرض ہے                                                   | الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ         |
|      | باب: ایمان میں اہلِ ایمان کا کم یا زیادہ ہونا اور اس میں | ٢١- بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ                |
| 165  | اہلِ یمن کی ترجیح                                        | أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ                                                   |
|      | باب: جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا مومنوں      | ٢٢- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، |
|      | ہے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور سلام کو عام کرنا        | وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ ا   |
| 168  | اں محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے                          | السَّلَامِ سَبَبٌ لِّحُصُولِهَا                                          |
| 169  | باب: دین خیرخوائی (اورخلوص) کا نام ہے                    | ٢٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ                            |
|      | باب: گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان میں کمی کا         | ٢٤- بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ         |
|      | بیان اور مید که گناہوں میں ملوث ہونے والے سے             | عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ، عَلَى إِرَادَةِ نَفْيِ كَمَالِهِ    |
| 170  | ایمان کی نفی کامطلب، کمال ایمان کی نفی ہے                |                                                                          |
| 173  | باب: منافق کی خصلتیں                                     | ٢٥- بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِقِ                                           |
|      | باب: ال شخص کے ایمان کی حالت جوابیخ مسلمان بھائی         | ٢٦- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ                    |
| 175  | کو''اےکافر!'' کہہ کر پکارے                               | الْمُسْلِمِ: يَا كَافِرُ!                                                |
|      | باب: این باپ سے دانسہ نبت توڑنے والے کے                  | ٢٧- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ        |
| 176  | ايمان کی حالت                                            | يَعْلَمُ                                                                 |
|      |                                                          | ٢٨- بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ              |
| 177  | فسق اوراس ہے جنگ کرنا کفرہے''                            | فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»                                              |

| 11 == |                                                            | فهرست مضامين                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | باب: نبي اكرم مَثَاثِيمًا كے فرمان: "ميرے بعد دوبارہ كا فر | ٢٩- بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تَرْجِعُوا       |
|       | نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو'' کا           | بَعْدِي كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»               |
| 178   | مقهوم                                                      | ,                                                                    |
|       | باب: کسی کے نب پرطعن کرنے اور نوحہ کرنے پر کفر کا          | ٣٠- بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي              |
| 179   | اطلاق                                                      | النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ                                             |
| 180   | باب: مجلُّورٌ ب غلام كو كافر كهنا                          | ٣١- بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ كَافِرًا                     |
|       | باب: الشخف كا كفر جويه كہے كہ جميں ستاروں كے طلوع          | ٣٢- بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ            |
| 181   | ہونے سے بارش ملی                                           |                                                                      |
|       | باب: اس بات کی دلیل کہ انصار اور حضرت علی ڈی اُنڈا ہے      | ٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيِّ        |
|       | محبت ایمان اوراس کی علامات میں سے ہے اور ان                | رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِّنَ الْإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ،             |
| 182   | ہے بغض ونفرت نفاق کی علامات میں سے ہے                      | وَبُغْضُهُمْ مِّنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ                             |
|       | باب: الله کی اطاعت میں کمی کی وجہ ہے ایمان میں کمی ہو      | ٣٤- بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ،        |
|       | جاتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ صریح کفر کے علاوہ         | وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللهِ، |
|       | دوسرے امور، مثلاً: اس کی نعمتوں اور حقوق کے                | كَكُفْرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ                                    |
| 184   | کفران(ناشکری) کوبھی کفر ہے تعبیر کیا گیا ہے                |                                                                      |
| 186   | باب: نماز حچوڑنے والے پر لفظ کفر کا اطلاق کرنا             | ٣٥- بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ        |
|       |                                                            | الصَّلَاةَ                                                           |
| 187   | باب: الله تعالیٰ پرایمان لا ناسب ہےافضل عمل ہے             | ٣٦- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ       |
|       |                                                            | الْأَعْمَالِ                                                         |
|       | باب: شرک تمام گناہوں سے بدر ہے، اس کے بعد                  | ٣٧- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الشَّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ     |
| 190   | بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟                                   | أُعْظَمِهَا بَعْدَهُ                                                 |
|       | باب: کبیره گناہوں اور ان میں سے بھی سب سے بڑے              | ٣٨- بَابُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا                                 |
| 191   | گناہوں کا بیان                                             |                                                                      |
| 193   | باب: کنگبرگی حرمت کابیان                                   | ٣٩- بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ                            |
|       | باب: جو محض اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ          | ٤٠- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ مَّاتَ لَايُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا   |
|       | کسی چیز کوشر یک نہیں گھہرایا، وہ جنت میں داخل ہو           | دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ مَنْ مَّاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ     |

| 12 = |                                                            | سعيح مسلم                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | گا اور اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو آگ میں                |                                                                           |
| 194  | داخل ہوگا                                                  |                                                                           |
|      | باب: كافرك لا إله إلا الله كهدية كي بعدات ل                | ٤١- بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا إِلْهَ إِلَّا  |
| 197  | کرناحرام ہے                                                | الله                                                                      |
|      | باب: نی مَنْ اللهُ کا فرمان: "جس نے جارے خلاف اسلحہ        | ٤٢- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ وَتَلْقُىٰ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ |
| 201  | اٹھایاوہ ہم میں سے نہیں''                                  | فَلَيْس <i>َ</i> مِنَّا»                                                  |
|      | باب: نبی تَنْظِیمُ کا فرمان: ''جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم | ٤٣- بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»            |
| 202  | میں ہے بیں''                                               |                                                                           |
|      | باب: رخسار پٹنے، گریبان جاک کرنے اور جاہلیت کا بلاوا       | ٤٤- بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ                  |
| 203  | دینے کی حرمت                                               | وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ                                    |
| 205  | باب: چغل خوری کی شدید حرمت                                 | ٤٥- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ                           |
|      | باب: تہبند نخنول سے نیچ لٹکانے، احسان جتلانے اور           | ٤٦- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنُّ        |
|      | حبھوٹی قتم کھا کرسودا بیچنے کی شدیدحرمت اوران تین          | بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ            |
|      | ( گروہوں ) کا بیان جن سے اللہ تعالی قیامت کے               | النَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ            |
|      | دن بات کرے گا ندان کی طرف دیکھے گا نداخیں                  | الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ       |
|      | ( گنا ہوں ہے) پاک کرے گا اوران کے لیے درو                  | عَذَابٌ أَلِيمٌ                                                           |
| 206  | ناک عذاب ہوگا                                              |                                                                           |
|      | باب: خودکشی کی شدید حرمت ،خودکشی کرنے والاجس چیز           | ٤٧- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ   |
|      | ے اپنے آپ کوقل کرے گا جہنم میں ای کے                       | مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ         |
|      | ذ ریعے ہے اس کوعذاب دیا جائے گا اور جنت میں                | لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ                         |
|      | (عطا کیے گئے جسم سمیت) صرف مسلمان روح ہی                   |                                                                           |
| 209  | واقل ہوگی                                                  |                                                                           |
|      | باب: مال غنیمت میں خیانت کی شدید حرمت اور بیر کہ           | ٤٨- بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ    |
| 214  | جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے                                | إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ                                                     |
|      | باب: اس امر کی دلیل که (هر) خود شی کرنے والا کافرنہیں      | ٤٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ            |

فهرست مضامين 13 = بن جا تا 216 ٥٠- بَابٌ: فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ فِي قُرْبِ الْقِيَامَةِ باب: وه ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی، ہراس محض کی تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْإِيمَانِ روح قبض کر لے گی جس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان ہوگا 217 ابب: فتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں ٥١- بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُر الْفِتَن جلدی کرنے کی ترغیب 218 ٥٢ - بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ باب: مومن كاس بات عة رناكداس عمل ضائع نه ہوجائیں 218 ٥٣ - بَابٌ: هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ باب: کیا جاہلیت کے اعمال پرمؤاخذہ ہوگا؟ 220 ٥٤- بَابُ كَونِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةُ باب: اسلام ایبا ہے کہ پہلے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے، اس طرح ہجرت اور حج بھی (سابقہ گنا ہوں کومٹا دیتے وَالْحَجُّ 220 ٥٥- بَابُ بَيَانِ حُكْمٍ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ ایاب: کافر کے اعمال کا تھم جب وہ ان کے بعد اسلام لےآئے 223 باب: سياايمان اوراخلاص ٥٦- بَابُ صِدْقِ الْإيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ 224 ٥٧- بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ یاب: اللہ تعالیٰ نے دل کی ہاتوں اور دل میں آنے والے النَّفْس وَالْخَوَاطِر بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وَبَيَانِ خیالات ہے اگر وہ دل میں مستقل طور پر جاگزیں أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفُ إِلَّا مَا يُطَاقُ نہ ہوجائیں تو ان سے درگز رفر مایا ہے، اللہ تعالی وَبَيَانِ حُكْمِ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَبِالسَّيِّئَةِ نے کسی پراہے دی گئی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالی، نیزنیکی اور برائی کے ارادے کا حکم 225 ٥٨- بَابُ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْس باب: الله تعالى نے ان باتوں سے جودل ہى دل ميں خود وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ ہے کی جاتی ہیں اور دل میں آنے والے خیالات ہے اگر وہ دل میں جاگزیں نہ ہو جائیں تو درگزر 228 ٥٩- بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ باب: بندہ جب نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی ہے بسَيِّئَةِ لَّمْ تُكْتَبْ اور جب برائی کا قصد کرتا ہے تو وہ نہیں گھی جاتی 229

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٦٠- بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ باب: ایمان میں وسوے کابیان اور جواسے محسوں کرے وہ کیا کیے 232 ٦١- بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ باب: جس نے جھوٹی قتم کھا کر کسی مسلمان کاحق مارااس کے لیے آگ کی وعید 236 ٦٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرٍهِ باب: اس بات کی دلیل که کوئی شخص دوسرے کا مال ناحق بِغَيْرِ حَقٍ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّم فِي حَقِّهِ چھینا جا ہے تواس کے خون کا قصاص نہ ہوگا اوراگر (ایبا کرتے ہوئے) وہ مارا گیا توجہنم میں جائے گا وَ إِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ اور جواینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قل کردیا فَهُوَ شَهِيدٌ گیاوہ شہید ہے 240 ٦٣- بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ باب: اپنی رعایا سے دھوکا کرنے والاحکران آ گ کامستحق 241 ٦٤- بَابُ رَفْع الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ باب: بعض دلول سے امانت اور ايمان كا الله اليا جانا اور وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ فتنول كا دلول يردُ الا جانا 243 ٦٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَّسَيَعُودُ باب: اسلام کی ابتدا اس حالت میں ہوئی کہ وہ اجنبی تھا غَريبًا، وَّ إِنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ اور عنقریب پھرایئے ابتدائی دور کے ماننداجنبی ہو جائے گا اور دومسجدوں کے درمیان سمٹ آئے گا 246 ٦٦- بَابُ ذَهَابِ الْإيمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ باب: آخری زمانے میں ایمان کا رخصت ہوجانا 247 باب: خوف زدہ انسان کے لیے ایمان کا چھیانادرست ٦٧- بَابُ جَوَازِ الإسْتِسْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْخَائِفِ 248 ٦٨- بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَّخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ باب: السيخض كى تاليف قلب كرناجس كے ايمان كے لِضُعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ بارے میں اس کی کمزوری کی وجہ سے خوف ہواور دَلِيلٍ قَاطِعِ قطعی دلیل کے بغیر کسی کے ایمان کے بارے میں حتى بات كہنے كى ممانعت 248 باب: دلاكل كاسامة آنا اطمينانِ قلب ميس (جوايمان كا ٦٩ - بَابُ زِيَادَةِ طَمَأُنِيَنةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ بلندرّین مرتبہ ہے )اضافے کا باعث ہے 250 باب: اس بات یر ایمان واجب ہے کہ ہمارے نبی ٧٠- بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ برسَالَةِ نَبيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

| 15= |                                                            | فهرست مضامین                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     | محمد مَنْ اللَّهُمْ تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے  | إلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ                      |
|     | ''<br>گئے ہیں اور آپ کی شریعت کے ذریعے سے باتی             |                                                                           |
| 252 | سب شریعتیں منسوخ کردی گئیں                                 |                                                                           |
|     | اب: حفرت عيسى ابن مريم عيله كا جارك نبي محمد مَا يَيْمُ    | ٧١- بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ              |
|     | کی شریعت کے مطابق حاکم (فیصلے کرنے والے)                   | نَبِينًا مُحَمَّدٍ عِيْقِة                                                |
| 253 | بن کر نازل ہونا                                            |                                                                           |
| 256 | باب: وه دورجس میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا              | ٧٢- بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَايُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ         |
| 260 | اب: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ كَى طُرف وَى كَى ابتدا | ٧٣- بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                          |
|     | باب: رسول الله مُنْ فَيْمُ كورات كے وقت آسانوں پر لے       | ٧٤- بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ              |
| 265 | جانااورنمازوں کی فرضیت                                     |                                                                           |
|     | باب: مسيح ابن مريم ﷺ اور مسيح دجال (جھوٹے مسيح) كا         | ٧٥- بَابُ ذِكْرِ الْمُسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَالِ        |
| 278 | تذكره                                                      |                                                                           |
| 282 | باب: سدرة المنتهلي كا ذكر                                  | ٧٦- بَابٌ: فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى                               |
|     | باب: فرمانِ البي: ﴿ وَ لَقَدُ رَاهُ نَذُلَةً ٱلْحُرٰى ﴾ ك  | ٧٧- بَابُ مَعْنٰى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً |
|     | معنی اور کیا اسراء کی رات رسول الله مَثَالِیَمُ نے رب      | أُخْرَىٰ﴾ وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِلسْرَاءِ        |
| 282 | تعالیٰ کود یکھا؟                                           |                                                                           |
|     | اباب: آپ مُلْقِرُم كا قول ہے: ''وہ نور ہے، میں اسے         | ,                                                                         |
|     | کہاں ہے دیکھوں!"ایک اور قول ہے:"میں نے                     | وَفِي قَوْلِهِ: «رَأَيْتُ نُوْرًا»                                        |
| 287 | نورد یکھا''                                                |                                                                           |
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    | ٧٩- بَابٌ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّ اللهَ لَا             |
|     | حجاب نور ہے، اگر وہ اس (حجاب) کو ہٹا دے تو                 | يَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ               |
|     | اس کے رخ انور کی تجلیات اس کے منتہائے نظر                  | لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَلْمَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ       |
| 287 | تک ساری مخلوقات کورا کھ کردیں''                            | خَلْقِهِ»                                                                 |
|     | •                                                          | ٨٠- بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ      |
| 289 | کریں گے                                                    | سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى                                                    |
| 290 | باب: رؤیت البی کس کس طریقے ہے ہوگی؟                        | ٨١- بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ                                  |

| 16 = |                                                         | صحیح مسلم                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 300  | باب: شفاعت کا اثبات اور اہلِ تو حید کا آگ سے نکالا جانا | ٨٢- بَابُ إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ              |
|      |                                                         | النَّارِ                                                                       |
| 302  | باب: سب سے آخر میں دوزخ سے نگلنے والا                   | ٨٣- بَابُ ۚ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا                                     |
|      | اب: الل جنت میں سے جو محف سب سے نیلے درجے پر            | ٨٤- بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا                          |
| 306  | اوگا                                                    |                                                                                |
|      | اب: ني اكرم تَلْقِيم كافرمان ب: "مين لوگول مين سب       | ٨٥- بَابٌ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ                    |
|      | سے پہلا ہوں جو جنت کے بارے میں سفارش                    | يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا»              |
|      | کرے گا، اورسب انبیاء سے میرے پیروکارزیادہ               |                                                                                |
| 325  | ء مول کے''                                              |                                                                                |
|      | اباب: اپنی امت کی سفارش کے لیے نبی مُؤاثِظُ کا اپنی وعا | ٨٦- بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ            |
| 327  | كومحفوظ ركهنا                                           |                                                                                |
|      | باب: نی مُنافیظ کی اپنی امت کے لیے دعا اور ان پر        | ٨٧- بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً                |
| 330  | شفقت کرتے ہوئے آپ کارونا                                | عَلَيْهِمْ                                                                     |
|      | باب: کفر پر مرنے والاجہنمی ہے، اسے شفاعت نصیب           | ٨٨- بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي                 |
|      | نہیں ہوگی اور نہ اُسے مقرب لوگوں کی رشتہ داری           | النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَّلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ |
| 330  | فائدہ دے گی                                             |                                                                                |
|      | باب: الله تعالیٰ کا فرمان:''اوراپ قریبی رشته داروں کو   | ٨٩- بَابٌ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾       |
| 331  | ڈرائے''                                                 |                                                                                |
|      | باب: نبی اکرم مُلَاثِیم کی ابوطالب کے لیے سفارش اور     | ٩٠- بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَّالتَّخْفِيفِ               |
| 334  | آپ کی وجہ سے ان کے لیے (عذاب میں) تخفیف                 | عَنْهُ بِسَبَيهِ                                                               |
| 336  | الب: الل جنم مين سب سے كم عذاب والشخص                   | ٩١- بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا                                    |
|      | اباب: اس بات کی دلیل که کفر پر مرنے والے شخص کواس       | ٩٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ                   |
| 337  | کے عمل فائدہ نہ پہنچائیں گے                             | لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ                                                          |
|      | باب: مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آ ہنگی) اور        | ٩٣- بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ    |
| 337  | غیرمسلموں سے قطع تعلق اوراظہارِ براءت                   | مِنْهُم                                                                        |

| 17 === |                                                     | فهرست مضامین                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        | باب: اس بات کی دلیل که سلمانون میں ہے بعض گردہ حساب | ٩٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ     |
| 338    | اورعذاب کے بغیر جنت میں داخل ہو جا کمیں گے          |                                                                      |
| 342    |                                                     | ٩٥- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ |
|        |                                                     | ٩٦- بَابُ قَوْلِهِ «يَقُولُ اللهُ لإَدَمَ! أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ  |
|        | ے فرمائے گادوزخ میں بھیجنے کے لیے ہر ہزار           | مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّ تِسْعِينَ»           |
| 344    | (1000) میں ہےنوسوننانوے(999)الگ کردو                |                                                                      |

| 347 | طہارت کےاحکام ومسائل                              | ٢- كتابُ الطَّهَارَة                                                      |
|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 348 | باب: وضوکی فضیلت                                  | ١- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ                                                |
| 348 | باب: نماز کے لیے یا کیزگی واجب ہے                 |                                                                           |
| 349 | اباب: وضو کا طریقه اوراس کی تحمیل                 | ٣- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ                                    |
| 350 | باب: وضواوراس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت          | ٤- بَابُ فَصْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ                          |
|     | باب: انسان جب تک کبیره گناہوں سے اجتناب کرتا      | ٥- بَابٌ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ،       |
|     | رہے تو پانچوں نمازیں، ہر جمعہ دوسرے جمعے تک       | وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ، مَا         |
|     | اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے           | اجْتُنِيَتِ الْكَبَائِرَ                                                  |
| 355 | گناہوں کا کفارہ (مثانے والے ) ہیں                 |                                                                           |
| 356 | باب: وضوکے بعد کامتحب ذکر                         | ٦- بَابُ الذُّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ                       |
| 357 | باب: نبي كريم مُلَاثِيمًا كا وضو                  | ٧- بَابٌ: فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ                                        |
|     | باب: طاق عدد میں ناک حجمازنا اور طاق عدد میں مھوں | ٨- بَابُ الْإِيتَارِ فِي الْإَسْتِنْثَارِ وَالْإَسْتِجْمَارِ              |
| 359 | چیز سے استنجا کرنا                                |                                                                           |
| 360 | باب: (وضومیں) دونوں پاؤل مکمل طور پردھونا واجب ہے | ٩- بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا                      |
|     | باب: اعضائے طہارت کے تمام حصول تک بانی پہنچانا    | ١٠- بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ      |
| 363 | ضروری ہے                                          |                                                                           |
|     | ابب: وضو کے پانی کے ساتھ (اعضائے وضو سے)          | ١١- بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ                       |
| 364 | گناہوں کا خارج ہوجانا                             |                                                                           |
|     | اب : وضومیں چبرے اور ہاتھ پاؤں کی روشی اور سفیدی  | ١٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ |

| 18 <del>=</del> |                                                      | سعيح مسلم                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 364             | کو بڑھا نامتحب (پیندیدہ)ہے                           |                                                                        |
| 368             | باب: زیوروہاں تک پنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پنچے گا | ١٣- بَابُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ              |
| 369             | باب: ناگواریوں کے باوجود پوراوضو کرنے کی فضیلت       | ١٤- بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ               |
| 369             | باب: منواک کرنا                                      | ١٥- بَابُ السُّوَاكِ                                                   |
| 371             | باب: فطری خصلتیں                                     | ١٦- بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ                                          |
| 374             | باب: استنجاكرنا                                      | ١٧ - بَابُ الْإِسْتِطَابَةِ                                            |
| 376             | اباب: دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت            | ١٨ – بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ                  |
|                 | اب: طہارت و پاکیزگی اور (اس ہے متعلق) دیگرامور کا    | ١٩- بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ                       |
| 377             | دائیں طرف ہے آغاز کرنا                               |                                                                        |
|                 | باب: راستول اور سابد دار جگهول میں قضائے حاجت        | ٢٠- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظُّلَالِ        |
| 377             | ہے ممانعت                                            |                                                                        |
| 378             | باب: قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا           | ٢١– بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ النَّبَرُّزِ                 |
| 379             | باب: موزوں پرمسح کرنا                                | ٢٢- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                                 |
| 383             | باب: بیشانی اور پگزی پرمستح کرنا                     | ٢٣- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ                  |
| 385             | باب: موزوں پرمسے کے لیے مدت کی تحدید                 | ٢٤- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ                |
| 386             | باب: ایک وضوے تمام نمازیں اداکرنے کا جواز            | ٢٥- بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلُّهَا بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ             |
|                 | باب: وضو کرنے والے یا کسی بھی انسان کے لیے مکروہ     | ٢٦- بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّىءِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ           |
|                 | ہے کہ جس ہاتھ کے پلید ہونے کا شبہ ہواہے تین          | الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثُلَاثًا |
| 386             | دفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے                        |                                                                        |
| 388             | باب: جس برتن کو کتا جھوٹا کردے،اس کا حکم             | ٢٧- بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ                                     |
| 390             | باب: کھبرے ہوئے پانی میں بیثاب کرنے کی ممانعت        | ٢٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ             |
| 391             | باب: کھبرے ہوئے پانی میں نہانے کی ممانعت             | ٢٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ         |
|                 | باب: جب بیشاب یا کوئی اور نجاست متحد میں لگ گئی ہوتو | ٣٠- بَابُوُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا  |
|                 | اسے دھونا ضروری ہے اور زمین پانی سے پاک ہو           | حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ الْأَرْضَ يَطْهُرُ بِالْمَاءِمِنْ   |
| 391             | جاتی ہےاس کے کھودنے کی ضرورت نہیں                    | غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا                                         |

| 19 == | 1 N 1 PROPAGA   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | فهرست مضامین                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | باب: شیرخوار بچ کے بیشاب کا تھم، اس کو کیسے دھویا     | ٣١- بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطُّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ                           |
| 393   | جائے                                                  |                                                                                               |
| 394   | باب: مَنْ كاحَكُم                                     | ٣٢- بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ                                                                   |
| 397   | باب: خون کی نجاست اوراس کے دھونے کا طریقہ             | ٣٣- بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ                                            |
|       | ا باب: پیشاب کے نجس ہونے کی دلیل اور اس سے بچنا       | ٣٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الإسْتِبْرَاءِ                       |
| 397   | واجبہ                                                 | مِنْهُ                                                                                        |
| 200   | S                                                     |                                                                                               |
| 399   | حیض کےاحکام ومسائل                                    | ٣- كِتَابُ الْحَيْضِ                                                                          |
|       | باب: حیض کے دوران میں کپڑوں میں ملبوس بیوی کے         | ١- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ                                             |
| 401   | ساتھ لیٹنا                                            |                                                                                               |
|       | اباب: اوڑھنے کے ایک کپڑے میں حائضہ بیوی کے            | ٢- بَابُ الإضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَّاحِدٍ                                    |
| 402   | ساتھوا یک بستر میں لیٹنا                              |                                                                                               |
|       | ا باب: خصوصی ایام میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ       | ٣- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ                             |
|       | اینے خاوند کا سر دھوئے اور اسے کنگھی کرے، اس کا       | وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا، وَالإَتَّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ                               |
|       | جھوٹا پاک ہے،اس کی گود میں سررکھنا اوراسی طرح         | الْقُرْآنِ فِيهِ                                                                              |
| 402   | قرآن پڑھنا بھی جائز ہے                                |                                                                                               |
| 406   | باب: مذى كاحكم                                        | ٤- بَابُ الْمَذْيِ                                                                            |
| 407   | باب: نیندسے بیدار ہوکر ہاتھ منددھونا                  | ٥- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ                      |
|       | ا باب: حالت جنابت میں سونے کا جواز اور (اگر انسان     | ٦- بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ                              |
|       | کا) کچھ کھانے پینے ،سونے یا مجامعت کا ارادہ ہوتو      | وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ                            |
| 407   | اعضائے مخصوصہ دھونا اور وضوکر نامتحب ہے               | يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ                                                                        |
|       | باب: عورت کی منی نکلے (احتلام ہو) تو اس پر نہانا لازم | ٧- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَوْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ                             |
| 410   | <del>-</del>                                          | مِنْهَا                                                                                       |
|       | ا باب: مرداورعورت کے مادہ منوبید کی کیفیت اور اس بات  | <ul> <li>٨- بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ</li> </ul> |
| 413   | کی وضاحت کہ بچہ دونوں کے پانی سے پیدا ہوتا ہے         | مَخْلُوقٌ مِّنْ مَّائَيْهِمَا                                                                 |
| 415   | باب: عنسل جنابت كاطريقه                               | ٩- بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ                                                           |

| 20 === |                                                      | صعیح سنم                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        | باب: عسل جنابت کے لیے پانی کی مستحب مقدار، مردو      | ١٠- بَاالُالْقَدْرِ الْمُسْتَحَبُّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، |
|        | عورت کا ایک برتن سے ایک (ہی) حالت میں                | وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَّاحِدٍ فِي حَالةٍ          |
|        | غسل کرنا اوردونوں میں سے ایک کا دوسرے کے             | وَّاحِدَةٍ، وَّغُسُلِ أَحَدِهِمَا بِفَصْلِ الْآخَرِ                       |
| 418    | یچ ہوئے پانی سے نہانا                                |                                                                           |
| 422    | باب: سراور باقی جنم پرتین دفعہ پانی بہانامتحب ہے     | ١١- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ      |
|        |                                                      | ئَلا <del>ئ</del> ا                                                       |
| 423    | باب: عنسل کرنے والی عورت کی چوٹیوں کا حکم            | ١١- بَابُ حُكْم ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ                                 |
|        |                                                      | ١٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ        |
|        | ب .<br>ہے کہ وہ خون کی جگہ پر کتوری لگا روئی کا مکڑا | فِرْصَةً مِّنْ مِّسْكُ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ                               |
| 425    | استعال کرے                                           | , ,                                                                       |
|        | ابب: متحاضه (جسعورت کواسخاضه ہو جائے،) اس کا         | ١٤- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا                       |
| 427    | غسل اوراس کی نماز                                    |                                                                           |
|        | باب: حائضہ کے لیے روزے کی قضا واجب ہے، نماز کی       | ١٥- بَابُ وُجُوبٍ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ                |
| 430    | نہیں                                                 | الصَّلَاةِ                                                                |
|        | باب: عنسل كرنے والے كاكيڑے وغيرہ كے ذريع             | ١٦- بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَّنَحْوِهِ                    |
| 431    | ہے پردہ کرنا                                         |                                                                           |
| 432    | باب: ستر کود کھنا حرام ہے                            | ١٧- بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ                          |
| 433    | باب: تنهائی میں بےلباس ہوکرنہانا جائز ہے             | ١٨- بَابُ جَوَازِ الإغْتِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ                 |
| 434    | باب: ستر کی حفاظت پر توجه دینا                       | ١٩– بَابُ الاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ                               |
|        | باب: قضائے حاجت کرتے وقت کس چیز سے خود کو            | ٢٠- بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ                        |
| 435    | چھپایاجائے                                           |                                                                           |
|        | باب: پانی (سے شل) صرف منی کے پانی (کی وجہ)           | ٢١- بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ                                 |
| 436    | 40                                                   |                                                                           |
|        | باب: "پانی، صرف پانی سے ہے" منسوخ ہے اور ختنے        | ٢٢- بَابُ نَسْخٍ: «اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». وَوُجُوبِ الْغُسْلِ          |
| 439    | کے مقامات کے ملنے سے خسل ضروری ہے                    | بِالْتِفَاءِ الْخِتَانَيْنِ                                               |
|        | باب: ایسی چیز (کھانے) سے وضو (کا لازم ہونا) جے       | ٢٣- بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ                              |

| 21 ==       |                                                                                            | فهرست مضامین                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 440         | آگ نے حچھوا ہو                                                                             |                                                                                    |
|             | باب: الی چیز ہے وضو ( کا حکم ) منسوخ ہونا جھے آگ                                           | ٢٤- بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ                                |
| <b>44</b> 1 | نے حچھوا ہو                                                                                |                                                                                    |
| 444         | ا                                                                                          | ٢٥- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ                                        |
|             | باب: اس امر کی دلیل کہ جے پہلے طہارت کا یقین ہو، پھر                                       | ٢٦- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ                 |
|             | اسے بے وضو ہونے کا شک گزرے تو اس کے لیے                                                    | شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ                      |
| 445         | ای طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے                                                        |                                                                                    |
| 446         | باب: مرے ہوئے جانور کا چمڑہ رنگنے سے پاک ہوجاتا ہے                                         | ٢٧- بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ                               |
| 449         | باب: متيمّ ( كابيان)                                                                       | ٢٨- بَابُ التَّيَمُّمِ                                                             |
| 453         | باب: اس بات کی دلیل که مسلمان نجس نہیں ہوتا                                                | ٢٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ                          |
| 454         | باب: جنابت وغيره كي صورت مين الله كا ذكر كرنا                                              | ٣٠- بَابُ ذِكْرِ اللهِ تَعَالٰى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا                 |
|             | باب: بے وضو شخص کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں کوئی                                          | ٣١- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا                      |
| 454         | کراہت نہیں اور وضوفو ری طور پرکرنا ضروری نہیں                                              | كَرَاهَةَ فِي ذٰلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ                    |
|             | باب: جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو                                           | ٣٢– بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ                             |
| 456         | کیا کج                                                                                     |                                                                                    |
|             | باب: اس بات کی دلیل که بیٹھے ہوئے انسان کے سو                                              | ٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ         |
| 456         | جانے ہے وضونہیں اوشا                                                                       |                                                                                    |
| 459         | نماز کے احکام ومسائل                                                                       | ٤ كتابُ الصّلاة                                                                    |
| 463         | باب: اذان کی ابت <i>د</i> ا                                                                | ١- بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ                                                         |
| 463         | باب: اذان دُهری اور تکبیرا کهری کہنے کا حکم<br>باب: اذان دُهری اور تکبیرا کهری کہنے کا حکم | <ul> <li>٢- بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ</li> </ul> |
| 465         | باب: اذان کاطریقه<br>باب: اذان کاطریقه                                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |
| 465         | ہاب: ایک مجد کے لیے دومؤذن رکھنامتحب ہے<br>ہاب: ایک مجد کے لیے دومؤذن رکھنامتحب ہے         |                                                                                    |
| 466         | ہاب: 'مایینا کے ساتھ بیناموجود ہوتواس کا اذان دینا جائز ہے                                 | •                                                                                  |
| 400         | باب: مارالكفر مين جب سي قوم كي آبادي سے اذ ان سائي                                         |                                                                                    |
| 466         | باب: داراننظرین جب میوم می آبادی سے اد ان سنای<br>دیے تو ان برحملہ کرنے سے رک جانا         | ·                                                                                  |
| 400         | وہے وان پر ملہ ترہے ہے رک جانا                                                             | الحفر إدا سمِع قِيهِم ألا دان                                                      |

| 22 : |                                                          | محتت مسلم                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | باب: (اذان) سننے والے کے لیے مؤذن کے مانند               | ٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ                     |
|      | کلمات کہنا متحب ہے، پھر وہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ پر      | سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ                       |
| 467  | درود پڑھے، پھراللہ ہے آپ کے لیے وسلیہ مانگے              | لَهُ الْوَسِيلَةَ                                                                     |
|      | باب: اذان کی فضیلت اور شیطان کااس کو سنتے ہی بھاگ        | <ul> <li>٨- بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرْبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ</li> </ul> |
| 469  | کھڑ ہے ہونا                                              |                                                                                       |
|      | باب: تنگیرتر بمهاوررکوع کی تکبیر کے ساتھ اور رکوع ہے     | ٩- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ                  |
|      | اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانامتحب ہے             | تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ                           |
|      | اور بیر کہ جب (نمازی) تجدے سے سراٹھائے تو                | الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَايَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ                      |
| 471  | رفع پدین نہ کرے                                          |                                                                                       |
|      | باب: نماز میں ہر بار جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت | ١٠- بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْعٍ فِي                       |
|      | ہے، سوائے رکوع سے سراٹھانے کے، وہاں صرف                  | الصَّلَاةِ، إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ                   |
| 473  | سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهَا جَاحًا كُا          | اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ                                                                 |
|      | باب: ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت اور اگر       | ١١- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، قَ                       |
|      | ( کوئی) فاتحه اچھی طرح نه پڑھ سکتا ہواور نه اس           | إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُهَا                |
|      | کے لیے اس کا سیکھنا ہی ممکن ہوتو فاتحہ کے سوا جو         | قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا                                              |
| 476  | پڑھنا آسان ہو، پڑھ لے                                    |                                                                                       |
|      | باب: مقتدی کوامام کے پیچھے بلند آواز ہے قراءت کرنے       | ١٢- بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ                     |
| 481  | کی ممانعت                                                | إِمَامِهِ                                                                             |
|      | باب: ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں: بسم اللہ بلندآ واز    | ١٣– بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ                             |
| 482  | ہے نہیں پڑھی جائے گ                                      |                                                                                       |
|      | باب: ان لوگوں کی دلیل جن کے نزدیک بھم اللہ سورہ          | ١٤- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: ٱلْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِّنْ أَوَّلِ كُلِّ                 |
| 483  | براءت کے سوا ہر سورت کی ابتدا میں ایک آیت ہے             | سُورَةٍ، سِوْى بَرَاءَةٍ                                                              |
|      | باب: تكبير تحريمه كے بعد سينے سے نیچ اور ناف سے اور      | ١٥- بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ                            |
|      | دایاں ہاتھ بائیں پررکھنا اور تجدے میں دونوں ہاتھ         | تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ،                            |
| 485  | زمین پرکندھوں کے برابررکھنا                              | وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ                                   |
|      |                                                          | مَنْكِبَيْهِ                                                                          |

| 23 == |                                                                   | فهرست مضامین                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 485   | باب: نماز میں تشہد                                                | ١٦- بَابُ النَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ                                      |
|       | باب: تشہد (کے الفاظ کہنے ) کے بعد نبی مَالَیْکُم پر درود          | ١٧- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَيَظِيُّةَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ      |
| 490   | پرِ هنا                                                           |                                                                            |
|       | باب: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور | ١٨- بَابُ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ                       |
| 492   | آ مین کہنا                                                        |                                                                            |
| 494   | باب: مقتدی کی طرف سے امام کی اقتدا                                | ١٩- بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ                             |
|       | باب: تکبیر وغیرہ میں امام سے سبقت لے جانے کی                      | ٢٠- بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُّبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالنَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ |
| 498   | ممانعت                                                            |                                                                            |
|       | باب: جب امام کومرض، سفریا کسی اور وجہ سے عذر پیش آ                | ٢١- بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ - إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ               |
|       | جائے تو لوگوں میں ہے کسی کونماز پڑھانے کے                         | مِّنْ مَّرَضٍ وَّسَفَرٍ وَّغَيْرِهِمَا - مَنْ يُصَلِّي                     |
|       | لیے اپنا جانشیں (خلیفہ) مقرر کرنااور جس نے                        | بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ                     |
|       | ایسےامام کے پیچھے نماز پڑھی جو کسی عذر کی بنا پر کھڑا             | لُعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَـامُ إِذَا قَـدَرَ عَلَيْهِ،    |
|       | ہونے سے قاصر ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگر                         | وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقٍّ مَنْ قَدَرَ                |
|       | وہ کھڑا ہوسکتا ہے تو کھڑا ہو ( کرنماز پڑھے)،                      | عَلَى الْقِيَامِ                                                           |
|       | بیٹھے ہوئے (امام) کے پیچھے جو (مقتدی)                             |                                                                            |
|       | کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے بیٹھ                          |                                                                            |
| 499   | کرنماز پڑھنامنسوخ ہے                                              |                                                                            |
|       | باب: جب امام کی آید میں تاخیر ہوجائے اور کسی دوسرے                | ٢٢- بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ      |
|       | کوآ گے کرنے میں فتنہ وفساد کا خوف نہ ہوتو کسی کو                  | الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ                      |
| 508   | جماعت کے لیے آ گے کردینا( جائز ہے )<br>۔                          |                                                                            |
|       |                                                                   | ٢٣- بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَوْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا     |
| 511   | عورت ہاتھ (کی پشت) پر ہاتھ مارے                                   | شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ                                                      |
|       |                                                                   | ٢٤- بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا                  |
| 512   | سے پڑھنے کا حکم                                                   |                                                                            |
|       | باب: رکوع اور تجدے وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے                    | ٢٥- بَابُ تَحْرِيمِ سَبَقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْسُجُودٍ                |
| 514   | کی حرمت                                                           | وَّنَحْوِهِمَا                                                             |

| 24 === | X                                                        |                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 515    | باب: نماز میں آسان کی طرف نظرا تھانے کی ممانعت           | ٢٠- بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَّفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي       |
|        |                                                          | الصَّلَاةِ                                                            |
|        | ا باب: نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے  | ٢١- بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ      |
|        | ،<br>ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی          | الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ،وَ إِتْمَامِ    |
|        | ممانعت ، نیز بہلی صفول کو مکمل کرنے اور ان میں           | الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ                 |
| 516    | مُجوْنے اور مل کر کھڑے ہونے کا حکم                       | بِالْاِجْتِمَاعِ                                                      |
|        | باب: صفول کو برابراورسیدها کرنا اور اولیت کے حساب        | ٢٨- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَ إِقَامَتِهَا وَفَصْلِ الْأَوَّلِ   |
|        | سے صفوں کی فضیلت، پہلی صف میں شرکت کے                    | فَالْأُوَّلِ مِنْهَا ، وَالِازْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ      |
|        | ۔ لیے از دحام اور مسابقت، جن لوگوں کو ( دوسروں           | وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيم أُولِي الْفَضْلِ               |
|        | پر) فضیلت حاصل ہے ان کوآ گے کرنا اور امام کے             | وَتَقْرِيبِهِمْ مِّنَ الْإِمَامِ                                      |
| 518    | قريب جگددينا                                             | ,                                                                     |
|        | اباب: مردوں کے پیچھے نماز ردھنے والی عورتوں کو تھم ( دیا | ٢٠- بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ   |
|        | گیا) کہ وہ اس وقت تک سجدے سے اپنا سر نہ                  | لَّا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ، مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ         |
| 522    | اشمائيں جب تک مردسر نداٹھالیں                            | الرِّجَالُ                                                            |
|        | باب: اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو خواتین مساجد میں جاسکتی  | ٣- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ |
| 523    | ىيى <sup>لى</sup> كن دەخوشبولگا كرنەنگلى <u>س</u>        | عَلَيْهِ فِتْنَةٌ ، وَأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً               |
|        | باب: جهری نمازوں میں جب بلند قراءت کی وجہ ہے کی          | ٣٠- بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِالْجَهْرِيَّةِ  |
|        | خرابی کا اندیشہ ہوتو جہراور آ ہتہ کے مامین درمیانی       | بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ            |
| 526    | آ واز می <i>ن قراءت کر</i> نا<br>                        | مَفْسَدَةً                                                            |
| 527    | باب: قراءت کوتوجہ سے سننا                                | ٣١- بَابُ الإسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ                                  |
|        |                                                          | ٣٣- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى |
| 529    | ، كوقرآن سنانا                                           | الْجِنّ                                                               |
| 533    | باب: ظهراورعصرين قراءت                                   | ٣٤- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ                      |
| 536    | باب: صبح کی نماز میں قراءت                               | ٣٥- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحَ                                  |
| 541    | باب: عشاء کی نماز میں قراءت                              | ٣٦- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ                                 |
|        | باب: امامول کو ہلکی (لیکن) مکمل صورت میں نماز            | ٣٧- بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامِ      |
|        |                                                          | ,                                                                     |

| 543 | پڑھانے کا حکم                                           |                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     | باب: نماز کے ارکان میں اعتدال اور نماز کی تکمیل کے      | ٣٧- بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي     |
| 547 | ساتھاں میں تخفیف ہونی جا ہیے                            | تَمَامِ                                                          |
| 549 | اب: امام کی پیروی اور ہر کام امام کے بعد کرنا           | ٣٠- بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ            |
| 551 | ابب: رکوع سے سراٹھا کر (نمازی) کیا کیے؟                 | ٤- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ       |
| 553 | باب: رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھناممنوع ہے              | 4. 40                                                            |
|     | !                                                       | وَالسُّجُودِ                                                     |
| 557 | اً باب: رکوع اور تجدے میں کیا کہا جائے؟                 | ٤١- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟               |
| 560 | باب: سجدے کی فضیلت اوراس کی ترغیب                       | ٤٣- بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ                  |
|     | اباب: اعضائے تحدہ کا بیان، نیز نماز میں کیڑوں اور بالوں | ٤٤- بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ  |
| 561 | کے اکٹھا کرنے اورسر پر جُوڑ ابا ندھنے کی ممانعت         | وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ                    |
|     | ابب: سجدے میں اعتدال اور دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر      | ٤٤- بَابُ الْإغْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ    |
|     | رکھنا، دونوں کہنیوں کو دونوں پہلوؤں سے اٹھا کر          | عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ،    |
| 564 | اور پیپ کورانوں ہے اونچا کر کے رکھنا                    | وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ             |
|     | باب: نماز اورجن (اعمال) سے نماز کا افتتاح اور اختتام    | ٤٦- بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ   |
|     | ہوتا ہے، ان کا جامع بیان، رکوع اور اس میں               | وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالإعْتِدَالِ مِنْهُ،      |
|     | اعتدال، تجده اوراس میں اعتدال، چپار رکعت والی           | وَالسُّجُودِ وَالاِعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ |
|     | نماز میں ہر دورکعت کے بعدتشہداور دو مجدوں کے            | رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ    |
| 566 | درمیان بیٹھنے اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ         | السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي النَّشَهَّدِ الْأَوَّلِ                   |
| 567 | ٔ باب: نمازی کاستره                                     | ٤٧- بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي                                   |
| 573 | باب: نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کورو کنا                | ٤٨- بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي             |
| 575 | ،<br>باب: نمازی کاسترے کے قریب کھڑا ہونا                | ٤٩- بَابُ دُنُوٌ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ                    |
| 576 | باب: نمازی کےسترے کی مقدار                              | ٥٠- بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي                        |
| 577 | باب: نمازی کے سامنے لیٹنا                               | ٥١- بَابُ الاِعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي                |
| 580 | اب: ایک کیڑے میں نماز پڑھنااوراس کے پہننے کاطریقہ       | ٥٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثُوْبٍ وَّاحِدٍ، وَّصِفَةِ لُبْسِهِ     |
|     |                                                         |                                                                  |

| 586 | مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام                      | ٥- كِتَابُ الْمُسَاجِدِ وَمَوَاضِعَ الصَّلَاةِ                          |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 586 | مىجدىن اورنماز كى جگهبين                               | <ul> <li>بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ</li> </ul>           |
| 590 | باب: متجدنبوی کی تغمیر                                 | ١- بَابُ ابْنِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ بَيْكِيْرُ                      |
| 591 | باب: بيت المقدى سے خاند كعبد كى طرف قبلے كى تبديلى     | ٢- بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ         |
|     | باب: قبرول پرمنجد بنانے، اس میں تصویریں رکھنے اور      | ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ،           |
| 593 | قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت                          | وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ      |
|     |                                                        | مَسَاجِدَ                                                               |
| 596 | باب: مساجد کی تعمیر کی فضیلت اوراس کی تلقین            | ٤- بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثُّ عَلَيْهَا               |
|     | باب: رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا افضل ہے، تطبیق      | ٥- بَابُ النُّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي          |
|     | ( ہتھیلیوں کو جوڑ کر ، انگلیوں کو پیوستہ کر کے ، انھیں | الرُّكُوعِ، وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ                                       |
| 597 | گھٹنوں کے درمیان رکھنا)منسوخ ہے                        |                                                                         |
| 600 | باب: اقعاء کے طریقے سے ایز یوں پر بیٹھنے کا جواز       | ٦- بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ                       |
|     | باب: نماز کے دوران میں بات چیت کی حرمت اور پہلے        | ٧- بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ         |
| 601 | جواز کامنسوخ ہونا                                      | مِنْ إِبَاحَتِهِ                                                        |
|     | باب: نماز کے دوران میں شیطان پرلعنت بھیجنے ،اس سے      | ٨- بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ،          |
| 605 | پناہ ما نگنے اور تھوڑ ہے ہے عمل کا جواز                | وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ    |
| 607 | باب: نماز میں بچوں کواٹھانے کا جواز                    | <ul> <li>٩- بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصِّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ</li> </ul> |
| 608 | باب: نماز میں ایک دوقدم چلنے کا جواز                   | ١٠-بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ           |
| 610 | باب: نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے              | ١١-بَابُ كَرَاهَةِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ                          |
|     | باب: نمازیس (ایک سے زیادہ بار) کنگریاں صاف کرنا        | ١٢-بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَطْي وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي          |
| 610 | اورمٹی کو برابر کرنا مکروہ ہے                          | الصَّلَاةِ                                                              |
|     |                                                        | ١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي                |
| 611 | کی الائش ) کھینکنا ممنوع ہے                            | الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا                                                  |
| 615 | باب:   جوتے پہن کرنماز پڑھنے کا جواز                   | ١٤- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ                          |
| 616 | باب: نقش ونگار والے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے       | ١٥- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ لَّهُ أَعْلَامٌ               |
|     |                                                        |                                                                         |

| 27 == |                                                        | فهرست مضامین                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | باب: انسان جو کھانا فوراً تناول کرنا جاہتا ہے اس کی    | ١٦- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي         |
|       | موجودگی میں اور فطری ضرورت روکتے ہوئے نماز             | يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ           |
| 617   | پر هنا مکر وه ہے                                       | مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ                                     |
|       | باب: جس شخص نے بہن، پیاز، گندنا یاان جیسی کوئی نا گوار | ١٧- بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّانًا أَوْ |
|       | بو والی چیز کھائی ہوتو اس کے لیے بوختم ہونے تک         | نَحْوِهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْحُضُورِ                |
| 619   | مسجد میں جانے کی ممانعت اور اسے مسجد سے نکالنا         | الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ ذٰلِكَ الرِّيحُ وَ إِخْرَاجِهِ مِنَ      |
|       |                                                        | الْمَسْجِدِ                                                          |
|       | باب: مبحد میں گم شدہ جانور کا اعلان کرنے کی ممانعت،    | ١٨- بَابُ النَّهْي عَنْ نَّشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ،         |
| 624   | ايسااعلان سننے والا كيا كېج؟                           | وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ                               |
| 626   | باب: نماز میں بھول جانے اور سجدۂ سہو کا بیان           | ١٩- بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ                 |
| 636   | باب: سجدهٔ تلاوت کا بیان                               | ٢٠- بَابُ سُجُودِ التَّلَاوَةِ                                       |
|       | باب: نماز میں بیٹھنے کا طریقہ اور دونوں ہاتھ رانوں پر  | ٢١- بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ            |
| 639   | ر کھنے کی کیفیت                                        | وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَينِ                                |
|       | باب: نمازختم كرنے كے ليےاس سے فارغ ہوتے وقت            | ٢٢- بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ            |
| 642   | سلام پھیرنا اوراس کی کیفیت                             | فَرَاغِهَا، وَكَيْفِيَّتِهِ                                          |
| 643   | باب: نماز کے بعد ذکر کرنا                              | ٢٣- بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                |
|       | باب: تشہداورسلام کے درمیان عذابِ قبرے اللہ کی پناہ     | ٢٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ           |
| 644   | مانگنامستحب ہے                                         |                                                                      |
| 645   | باب: نماز میں کن چیزوں ہے پناہ مانگی جاتی ہے؟          | ٢٥- بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ                      |
| 649   | باب: نماز کے بعد ذکر کرنامستحب ہے اور اس کا طریقہ      | ٢٦- بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَبَيَانِ        |
|       |                                                        | صِفَتِهِ                                                             |
| 657   | باب: تنگیرتر میداور قراءت کے درمیان کیا کہا جائے؟      | ٢٧- بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ |
|       | باب: نماز کے لیے وقار اور سکون کے ساتھ آنامتحب         | ٢٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنَّيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ، |
| 659   | ہےاور دوڑ کرآناممنوع ہے                                | وَّالنَّهْيِ عَنْ إِنْيَانِهَا سَعْيًا                               |
| 661   | باب: لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟                      | ٢٩- بَابُ مَتْى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟                        |
| 663   | باب: جےنماز کی ایک رکعت مل گئی،اسے وہ نمازمل گئ        | ٣٠- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ    |

| 29 === |                                                         | فهرست مضامین                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | ً باب: نماز کی باجماعت ادائیگی مدایت کی پخته را ہوں میں | ٤٤- بَابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى                |
| 707    | ے (ایک راہ) ہے                                          |                                                                    |
|        | اب: جب مؤذن اذان كهدر عقواس كے بعد مجد سے               | ٤٥- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَّنَ |
| 708    | نکلناممنوع ہے                                           | الْمُوَّذِّنُ                                                      |
| 709    | باب: عشاءاور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت      | ٤٦- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ      |
|        | اب: عذر کی صورت میں نمازے پیچیے رہ جانے (اکیلے          | ٤٧- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ  |
| 710    | پڑھ <u>لینے</u> ) کی اجازت                              |                                                                    |
|        | اب: نفل نمازی جماعت ادر پاک چٹائی، جائے نماز ادر        | ٤٨- بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَالصَّلَاةِ      |
| 713    | کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائز ہے                         | عَلَى حَصِيرٍ وَّخُمْرَةٍ وَّثَوْبٍ وَّغَيْرِهَا مِنَ              |
|        |                                                         | الطَّاهِرَاتِ                                                      |
|        | باب: فرض نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز کا انظار        | ٤٩- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةِ           |
| 716    | کرنے کی فضیلت                                           | وَّانْتِظَارِ الصَّلَاةِ                                           |
| 718    | باب: مسجدون کی طرف زیاده قدم <u>چلنے کی ن</u> ضیلت      | ٥٠- بَابُ فَصْٰلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ             |
|        | باب: مجدمین نماز کے لیے چل کرآنے سے گناہ مٹائے          | ٥١- بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحٰى بِهِ الْخَطَايَا      |
| 721    | جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند کیے جاتے ہیں              | وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ                                       |
|        | باب: صبح (کی نماز) کے بعد اپنی نماز کی جگہ بیٹھے رہنے   | ٥٢- بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ،       |
| 722    | ا در مساجد کی فضیلت                                     | وَفَصْلِ الْمَسَاجِدِ                                              |
| 724    | باب: امامت پرزیادہ حق کس کا ہے؟                         | ٥٣- بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟                             |
|        | باب: جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتو تمام           | ٥٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ،        |
| 727    | نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنامتحب ہے                      | إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ                          |
|        | باب: فوت شده نماز کی قضااوراس میں جلدی کرنامتحب         | ٥٥- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِنَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ |
| 733    | 4                                                       | قَضَائِهَا                                                         |

# عرض ناشر

اللہ کے لیے بے حد حمد و ثنا اور لا تعداد شکر ہے کہ اس نے اپنے بے پایاں فضل وکرم سے دارالسلام کو مختلف زبانوں میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول مُلُولِم کے فرامین دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی سعادت عطا فر مائی۔ آج ہمارے لیے پھر اللہ کے حضور اظہارِ شکر کا خصوصی موقع ہے کہ ہم کتاب اللہ کے بعد دوسیح ترین کتابوں میں سے ایک، صحیح مسلم، اردو ترجے اور مختصر شرح کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔ اس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی نے حتی اور ابدی فلاح کے لیے اس کا نئات کی سب سے اہم اور بنیادی سچائیاں اپنی مقدس کتاب کے ذریعے سے بی نوع انسان کوعطا کیں۔ پھر کامل ترین دانائی سے ان سچائیوں کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے اپنے مقدس رسول کے ذریعے سے سکھائے۔ انسان نے جب بھی ان دونوں کو کمل طور پر اپنا لیا اسے کوئی چیز عروج کے اعلیٰ مقدس رسول کے ذریعے سے سکھائے۔ انسان نے جب بھی ان دونوں کو کمل طور پر اپنا لیا اسے کوئی چیز عروج کے اعلیٰ ترین مدارج پر چہنچنے سے نہ روک سکی۔

محدثین کرام نے رسول اللہ طُنگا کے فرمودات اور طریقے (احادیث اور سنن) جمع کرنے اور انھیں بہترین ترتیب کے ساتھ متلاشیانِ حق کے استفادے کے لیے پیش کرنے کے فن کواوج کمال تک بہنچا دیا۔ ان میں سے دو بہت بڑے نام امام بخاری اور امام مسلم بھٹ کے ہیں۔ مختلف محدثین کرام کی طرف سے اَلْمُصَنَّفُ اور اَلْمُسْنَد کے نام سے احادیث کے بڑے بڑے بڑے بجو وں کی تالیف کے بعد امت کے لیے ایی جامع کتابوں کی ضرورت شدت سے محسوس کی جاری تھی جو صرف اور صرف صحیح احادیث بر مشتمل ہوں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہل امام بخاری بڑالئے نے کی۔ ان کی صحیح جسی اہم ترین جامع کتاب کے سامنے آجانے کے بعد بھی صحیح احادیث پر مشتمل ایک اور مجموعہ حدیث کی گئجائش موجود محسل بھی اہم ترین جامع کتاب کے سامنے آجانے کے بعد بھی صحیح کی ضرورت محسوس کی جاری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحیح مسلم سامنے آئی تو امت نے صحیح بخاری کی طرح اسے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور علاء اور طالبانِ علم حدیث نے ان دونوں کو اپنی توجہ کا سامنے آئی تو امت نے صحیح بخاری کی طرح اسے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور علاء اور طالبانِ علم حدیث نے ان دونوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنالیا۔ دونوں کے معیارا تخاب اور اسلوب میں جو فرق ہا اس کی بنا پر اہلِ علم کے نزد یک بید دونوں کتابیں ناگز برقر ار

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ابتدائی صدیوں میں مغرب، یعنی شالی افریقہ کے مسلمان ممالک میں اہل علم کی زیادہ توجیح مسلم اوراس کی تعلیم و ترویج کی طرف مبذول رہی۔اس کی وجہ بیتھی کہ امام مسلم بڑھ نے احادیث کی ترتیب آسان رکھی۔ انھوں نے متعلقہ موضوعات کے تحت پوری احادیث نقل کیں۔ مختلف سندوں کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ تفصیلات ایک جگہ جمع کر دیں۔ طالب علم کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان تھا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ان ممالک میں شرصیں بھی زیادہ ترضیح مسلم ہی کی کھی گئیں۔اس کے بالمقابل مصراوراس سے مشرق میں واقع اسلامی ممالک کے علماء ہمیشہ سرحیں بھی زیادہ ترضیح مسلم بی کی کھی گئیں۔اس کے بالمقابل مصراوراس سے مشرق میں واقع اسلامی ممالک کے علماء ہمیشہ سے صحیح بخاری کوضیح مسلم پر ترجیح دیتے رہے۔اس کے بڑے اسباب میں انتخاب حدیث میں امام بخاری بڑھئے کا اعلیٰ تر معیار فن حدیث میں ان کا بلندمقام اوران کاعظیم تفقہ ہے۔

کھ عرصہ یہی کیفیت رہی، پھروفت کے ساتھ ساتھ علائے امت اس بات پر متفق ہوتے گئے کہ کِتَابَا هُمَا أَصَحُّ الْکُتُبِ بَعْدَ کِتَابِ اللهِ الْعَزِیزِ ..... ثُمَّ إِنَّ کِتَابَ الْبُخَارِيِّ أَصَحُّ الْکِتَابَیْنِ صَحِیحًا وَّأَکْثَرُهُمَا فَوَائِدَ. ''الله تعالیٰ کی کتاب عزیز کے بعد ان دونوں (امام بخاری اور امام سلم) کی کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں ..... پھر ان دونوں میں امام بخاری کی کتاب زیادہ صحیح اور زیادہ فوائد کی حامل ہے۔' (مقدمة ابن الصلاح ، ص: 14)

صحت کے حوالے سے کمل تحقیق کے بعد یہاں تک کہا گیا کہان دونوں کتابوں کی تمام احادیث کی صحت کی قتم کھائی جاسکتی ہے۔ (التقیید والإیضاح، ص: 39)

اصولِ حدیث کے امام علامہ ابن صلاح بڑا نے امام ابوعبداللہ الحمیدی بڑا نے کا بیقول بھی نقل کیا ہے: کَمْ نَجِدْ مِنَ الْأَنِمَةِ الْمَاضِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ مَنْ أَفْصَحَ لَنَا فِي جَمِيعِ مَاجَمَعَهُ بِالصَّحَةِ إِلَّا هٰذَيْنِ الْإِمَامَيْنِ. "لَا ثَنْهَةَ الْمَهُ عَديث مِين سے الله وامامول (بخاری اور مسلم) کے سواکوئی نہیں جس نے جمیں یہ بات صحیح طور پر سمجھا دی ہو کہ انھول نے جواحادیث جمع کی ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں۔ "(مقدمة ابن الصلاح ، ص: 22)

یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رئنی چاہیے کہ بقول محمد فو ادعبدالباقی ، دونوں کتابوں میں متفقہ طور پر روایت کی جانے والی اصادیث کی تعداد 1906 ہے۔ اس طرح یہ بھی شار کیا گیا ہے کہ صحیح بخاری میں 500 صحیح روایات ایس ہیں جو امام مسلم بٹلٹ نے بیان نہیں کیں۔ اس طرح امام مسلم بٹلٹ نے اپنی کتاب میں 1500 ایس صحیح روایات بیان کی ہیں جو صحیح بخاری میں شامل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کتابوں کو یکجا کیا جائے تو صحیح روایات کی تعداد دگئی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان میں بڑا حصد امام مسلم بڑلٹ کی منتخب کردہ احادیث کا ہے۔

عرص ناشر املم مِنْ الله نصحیح مسلم کی تالیف کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اس وقت طالبانِ حدیث کو ایک الیم مسلم مِنْ الله نصحیح مسلم کی تالیف کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اس وقت طالبانِ حدیث کو ایک الیک کتاب کی تلاش تھی جودین کے طور طریقوں ، اس کے احکام ، جزا اور سزا کے نظام اور جن امور سے بچنا اور جن کو اپنانا ہے ، ان کے بارے میں رسول اللہ شکھی کے فرامین اور آپ کی سنن کی متند روایات پر مشتمل ہو۔ ان روایات کی سندوں کو اہل علم نے قبول کیا ہواور بیروایات حسنِ ترتیب سے ایک الی تالیف میں جمع کر دی جا کیں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو۔ یہ ایک الیک تالیف ہوجس پر دین کے تہم ، تدتر اور استنباط کے حوالے سے کمل انحصار کیا جاسکے۔ (مقدمة صحیح مسلم ، ص: 49)

تصحیح مسلم کو، متندار دوتر جے اور اس کے بعد اعلی تحقیقی معیار کی شرح، پیش کرتے ہوئے ہمارے سامنے بھی بعینہ یہی مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اردو دان قار کین کے لیے یہ کتاب دین کے فہم، تدبر اور استنباط کا ایک اہم ذریعہ ہو۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسے امت کی اصلاح، ہدایت اور عروج کا ذریعہ بنائے اور ہمیں کتاب وسنت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی تو فیق عطافر مائے۔

اس کتاب کے ترجے اور شرح کی ذمہ داری پروفیسر محمد یجی جا الپوری نے اٹھائی۔ ترجمہ اور مختفر شرح پیش خدمت ہے۔ مفصل شرح بھی آ دھی سے زیادہ مکمل ہو چی ہے جوان شاء اللہ بہت جلد شائع ہو جائے گی۔ پروفیسر محمد یجی اور ان کے معاونین قاری طارق جاوید عارفی، آصف رشید، حافظ رضوان عبداللہ، عمار فاروق سعیدی اور حذیفہ نصیر گوندل مخطیح ہمارے شکر یے کے معاونین قاری طارق جو بین کہ انھوں نے شائقین علم الحدیث کے لیے ایک عمدہ تحقیقی اور علمی خدمت سرانجام دی ہے۔ ان علماء کی طرح کمپوزنگ سیشن کے رفقاء عبدالرافع اور خرم شنراد نے بھی بڑی مہارت اور توجہ سے اس کے فنی مراحل طے کیے ہیں۔ ناسیاسی ہوگی اگر میں برادر عزیز حافظ عبدالعظیم اسد کا ذکر نہ کروں کہ جھوں نے خوش اسلو بی سے تمام انتظامی ذمہ داریاں ناسیاسی ہوگی اگر میں برادر عزیز حافظ عبدالعظیم اسد کا ذکر نہ کروں کہ جھوں نے خوش اسلو بی سے تمام انتظامی ذمہ داریاں نہوں کہ اللہ تعالی ان سب حضرات کے کام کو قبول فرمائے، انھیں تو فیق مزید سے سرفراز کرے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزید سے سرفراز کرے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزید سے سرفراز کرے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزید سے سرفراز کرے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزید اور سعادت سے نوازے۔ آمین!

خادم كتاب وسنت عبدالما لك مجامد مدير: دارالسلام،الرياض، لا ہور

فروری 2013ء

#### بِنْهِ ٱللهِ ٱلرَّغَيْنِ ٱلرَّحِيهِ

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۚ إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ:

# تقزيم

اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان افضل ترین مخلوق ہے۔اللہ نے اس کی ہر ضرورت یوری کرنے کے لیے شایانِ شان ا تنظام فرمایا۔اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح زندگی گز ارے کہ ہرکسی کی محبت،عقیدت اوراحتر ام کا مرکز ومحور ہو۔اگر وہ پیسمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں سب کچھادھورا رہ جاتا ہے۔سزااور جزابھی ادھوری،انصاف اورحق رسی بھی ادھوری اورسب سے بڑھ کرید کہ آرز وئیں اورتمنا ئیں بھی تشنہ رہ جاتی ہیں ۔ وہ جیسی زندگی گز ارنا چاہتا ہے،صحت، جوانی نعتیں اور ان سے لذت باب ہونے کی مہلت سب کچھا دھورا ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوئی کہ اسے نعمتوں سے مستفید ہونے کی پھر ہےمہلت ملے، بلکہ دائمی زندگی ملے اوراس میں وہ احترام، اکرام اور انعام کے بلندترین مقام پر فائز ہوجائے۔اللہ نے انسان کی اس ضرورت کوبھی انتہائی شایانِ شان طریقے ہے پورا کرنے کا انتظام فرمایا ہے۔اللہ نے دنیا میں الی عظیم ہستیاں پیدا کیں جو لاتعداد انسانوں کی بے پناہ محبت،عقیدت اور احترام کامحور بنیں۔انھوں نے اپنی اپنی قوم کو تفاخر بخشا۔اینے دور کے انسانوں کے لیےاس راہتے کی نشاند ہی کی جس پر چل کروہ بھی عظمتوں کی ان منزلوں تک پہنچ سکتے ہیں جن کی آرزوان میں سے ہر شخص کے دل میں مچل رہی ہے۔انھوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیوی کامیا ہیوں کی ان منزلوں تک پہنچنے کے بعد لامتنا ہی نعمتوں کی منزل بھی ان کی دسترس میں ہے۔انھیں اللہ نے انسانوں کوعظمتوں کی راہ پر چلانے کے لیے پیدا کیا۔انھیں اپنیمخلوقات کی کامیابی اور ان کی ابدی مسرتوں کے لیے ان کے نام با قاعدہ پیغام دے کرمبعوث کیا۔اللہ نے کسی بستی اور کسی زمانے کے انسانوں کو دنیوی اور ابدی مسرتوں کی خوش خبری دینے والے انتہائی خیرخواہ محسنوں سے محروم نہ رکھا۔ پھر جب انسانوں کو ابھی معلوم نہ تھا کہ دنیا میں انسانی زندگی کے اس مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے جب فاصلے آہتہ آہتہ سمٹ جائیں گے۔ دور دراز کے انسان ایک دوسرے کے قریب آ جا ئیں گے۔ عام لوگوں میں علم کی دولت بٹنے لگے گی ،اور ہوتے ہوتے پوری دنیاایک بستی میں تبدیل ہوجائے گی تواللہ نے رنگ نسل اور زبان کی تمیز کے بغیر ساری انسانی مخلوقات کے لیے ایک ایسے بادی اعظم بھیج دیے جنھیں ہرانسان کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ کوئی انسان خودا پنے آپ ہے بھی اتنی محبت نہیں کرسکتا۔ وہ ہرانسان کے خوداس کی اپنی نسبت بھی زیادہ خیرخواہ تھے۔ انھیں اللہ نے ایسی جامع ،روثن اور کممل ہدایت دے کر بھیجا جس سےصرف دو د ہائیوں میں ساری دنیا کی قسمت بدل گئی۔ پوری دنیا کے سامنے ثابت ہوگیا کہ بنی آ دم آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنالیس تو بوری انسانیت کے عروج پرستارے رشک کریں گے۔

حفظ و کتابت کا پیسلسلہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہوتا گیا۔ تابعین نے صحابہ سے سنا، لکھا اور حفظ کیا، پھراس کے بعد
کھلے عام ان طالبان حدیث کے گروہوں کے سامنے پیش کیا جو ہر ہر مرکز علم میں جا کرصحابہ کرام، اور تابعین اوران کے مختلف
شاگردوں سے اللہ کے رسول سالی آغے کے فرامین سنتے تھے۔ وہ ہر جگہ مختلف بیان کرنے والے اسا تذہ کے الفاظ کا دوسرے اسا تذہ کے
الفاظ سے مواز نہ کر کے ان کی تو شق کرتے۔ اس ساری تگ و دو کے دوران میں ان کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی کہ کون سے
متون ہیں جن پرصحابہ اور تابعین سے سننے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد شفق ہے، کون سے راوی، اپنی کس روایت میں متفرد ہیں۔
اگر ان کی روایت باقی بیان کرنے والوں سے مختلف ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ مثلاً: کیا آخری عمر میں استاد کے حافظے میں کی آگئ
صی۔ اگر کوئی تبدیلی ہوئی ہے تو قصور کس کا ہے؟ استاد کا یا بعد میں سننے والوں میں سے کسی شاگرد کا؟ اس طرح مختلف علمی مراکز
میں، بار بارحاضری کے دوران میں طالبانِ علم حدیث کو بی بھی پتہ چلتا گیا کہ حدیث بیان کرنے والاکون سا راوی عدالت، ثقابت،
میں، بار بارحاضری کے دوران میں طالبانِ علم حدیث کو بی بھی پتہ چلتا گیا کہ حدیث بیان کرنے والاکون سا راوی عدالت، ثقابت،
میں، بار بارحاضری کے دوران میں طالبانِ علم حدیث کو بی بھی پتہ چلتا گیا کہ حدیث بیان کرنے والاکون ساراوی عدالت، ثقابت،
میں، بار بارحاضری کے دوران میں طالبانِ علم حدیث کو بی بھی پتہ چلتا گیا کہ حدیث بیان کرنے والاکون ساراوی عدالت، ثقابت،
میں بار بارکا میں یا چندا کیک میں کمزور ہے؟

یں میں موری است میں میں میں ہوں کے ہاں موجود نہیں کیکن اس سے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سے زیادہ موجود نہیں کیکن اس سے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سے زیادہ مقبول لوگوں کی تائید سے بیان کردہ بیحدیث قابل قبول بن جائے گ۔

تابعین ہی کے دور سے طالبان حدیث نے متون کے ساتھ ساتھ بیان کرنے والے راویوں کے تمام ضروری احوال ،ان کے بارے میں مختلف ائکہ اور دھاظے حدیث کی آراء اور شہادتوں کو بھی لکھنا ضروری سمجھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قابل ذکر محدث نے نہ صرف اسانید اور متون کو جمع کیا بلکہ ہرایک نے ، جمع متون سے پہلے راویوں کے احوال اور ان کی عادات واوصاف کے بارے میں جامع کیا ہیں مرتب کیں۔

اس سلسلہ تعلیم و تعلم میں اہم بات ہے ہے کہ یہ چندلوگوں کے لیے مخصوص نہ تھا۔ یہ ہمہ گیرتھا۔ اس پرکسی کی اجارہ داری نہ تھی۔ اللہ کے پیغام اور رسول اللہ ٹائیٹا کی رہنمائی ہرانسان کے لیے تھی۔ جمال رسالت کے ساتھ شیفتگی اور نوب سے مستنیر ہونے اور اسے دوسروں تک لے جانے پر آ دم ملیہ کے ہر بیٹے کاحق تھا، ہرایک کے لیے صدائے عام تھی اور اس کے ہر طلبگار کے لیے عزت ،عظمت اور فضیلت کے دروازے کھلے تھے۔ اس میدان میں سبقت رنگ کی بنیاد پر ممکن تھی نہ نسل اور وطن کی بنیاد پر ۔ حکمرانی کے میدان میں قریش میں سے ہونا یارسول اللہ علی تی است و ارک رکھنا، استحقاقِ امارت کی بنیاد مانا جاتا تھا، کیکن عرب وعجم نے حدیث کی قلمرو کا امیرالمونین امام احمد بن حنبل، سفیان توری، عبدالله بن مبارک، محمد بن اساعیل بخاری اور مسلم بن حجاج نیشا پوری بیستے کو تسلیم کیا۔ اللہ عبدالله بن مبارک ترکی النسل تھے۔ اور مسلم بن حجاج نیشا پور سے تعلق رکھنے والے عجمی تھے۔ اس سابقت کا حق ہر انسان کو حاصل تھا اور مہارت و کمال کے بارے میں وجہ سے ممکن ہوا کہ علم حدیث ایک کھلا میدان تھا، اس میں مسابقت کا حق ہر انسان کو حاصل تھا اور مہارت و کمال کے بارے میں فیصلہ اس میدان کے جمہور شرکاء کے ہاتھ میں تھا۔

امام سلم براللہ عظیم محدثین کے اس سلسلۃ الذھب کی ایک اہم کڑی ہیں۔ وفات تک ان کی پوری زندگی حدیث کی خدمت کے لیے وقف رہی۔ ان کا مقصود صرف احادیث کا حصول اور ان کی اشاعت نہ تھا بلکہ محدثین کے اعلیٰ ترین معیارِ نفتر کے مطابق تمام مرویات کو کھنگالنا، حیح ترین احادیث کو الگ کرنا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کے لیے ان کو مرتب اور مدون کر کے امت کے ساتھ کام کیا، اس کی اللہ کے امت کے سامنے بیش کرنا تھا۔ انھوں نے جس جبتی و بحت، عرق ریزی، وقیقہ شناسی اور اخلاص ولگن کے ساتھ کام کیا، اس کی اللہ کے زند یک قبولیت کی دولیے کہ ان کی ' المجامع الصحیح المسند' امت مسلمہ کے زندیک علم حدیث کی دولیج ترین اور مقبول ترین کتابول میں سے ایک اساسی کتاب رہی۔ علم حدیث کا کوئی مقبول ترین کتابول میں سے ایک اساسی کتاب رہی۔ علم حدیث کا کوئی طالب علم نہیں جس نے اس سے بے پناہ استفادہ نہ کیا ہو۔ یہ ان کتابول میں سے ایک ہے جن کے ذریعے سے ہردور میں کروڑوں انسانوں نے رہنمائی حاصل کی۔

ہم آیندہ سطور میں اختصار سے جائزہ لیں گے کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے والے اس عظیم محدث کی ذاتی زندگی کے خدوخال کیا تھے؟ علم حدیث کی خدمت کے لیے انھوں نے کیا کیا علمی کارنا ہے سیج ملم کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں؟ ریجی کہ انھوں نے کامیابی کی آخری سیڑھی تک پینچنے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا، کیسی زبر دست جدوجہدگی، کیا منزلیں طے کیس اور کن اصولوں کواپنا کرامیر المونین فی الحدیث کا مقام حاصل کیا؟

امام مسلم مرات کے حالات زندگی

الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري 202 يا204 يا206 هيل نيثا پوريس پيدا ہوئ اورو بي علم كى كئ منزليس طےكيس ان كوالدين صاحب حيثيت تھے۔اس ليے امام سلم كوزندگى ميں رزق كے ليے زيادہ تك ورونہيں كرنى پڑى انھول نے اپنى زندگى علم حديث كى خدمت كے ليے وقف كردى۔ حصول علم اور اسا تذہ

اٹھارہ برس کی عمر میں سب سے پہلے حدیث کا ساع (ساع اور کتابت لازم وملزوم تھے) کیجیٰ بن کیجیٰ حتیمی سے کیا۔220 ھ میں حج کیا اور مکہ میں امام مالک کے اجل ترین شاگر دعبداللہ بن مسلمہ قعبنی سے احادیث سنیں اور لکھیں۔ <sup>5</sup> کوفہ میں انھوں نے

<sup>()</sup> تذكرة الحفاظ؛ مقدمة؛ ص: 4. 2 سير أعلام النبلاء:8/378. 3 سير أعلام النبلاء:12/391. 4 سر أعلام النبلاء: 558/2.

<sup>﴿</sup> سيرأعلام النبلاء: 12/558 وتذكرة الحفاظ:1 /281.

تقدیم میں پونس کے علاوہ علماء کی ایک جماعت ہے، پھر حرمین، عراق اور مصر کے تقریباً دوسوہیں اسا تذہ سے احادیث حاصل کیں۔ ان حصولِ حدیث کا طریقہ یہی تھا کہ احادیث ماسا دیش کے اساد تن اور ساتھ کھی جاتی تھی۔ ان کے اہم اسا تذہ میں امام احمد بن حنبل، احمد بن منذر قزاز، اسحاق بن راہویہ، ابراہیم بن سعید جوہری، ابراہیم بن موئی، ابواسحاق رازی، احمد بن ابراہیم، اسحاق بن موئی انصاری (ابوموٹی)، اساعیل بن ابی اولیں، حرملہ بن کی (ابوحفص تحیی )، حسن بن رہیج بورانی، ابو بکر بن ابی شیبہ، یعقوب بن ابراہیم دور قی، ابوزر عدرازی اور کی بن معین جیسے حفاظ حدیث شامل ہیں۔ 2

روزگار

امام مسلم الله کا کچھ کاروبارایک قدیم قصیے''خان محمش'' میں تھا، کیکن ان کی معاش کا زیادہ تر انحصاران کی جا گیر پرتھا جو نیشاپور ہی کےمضافات میں واقع تھی۔

حليه،اولا د

امام حاکم کے والد (عبداللہ بن حمدویہ) کوان کے والد (امام حاکم کے دادا) نے بتایا کہ انھوں نے امام مسلم کی زیارت''خان محمش'' میں کی تھی۔ ان کی قامت پوری، رنگ گورا اور داڑھی سفید تھی۔ انھوں نے اپنے عمامے کا ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پرلٹکایا ہوا تھا۔ امام حاکم کے والد نے امام مسلم کے گھر میں ان کی بیٹیوں کی اولا دبھی دیکھی۔ 3

ان کی وفات کا واقعہ جس طرح تاریخ بغدا داورسیر اعلام النبلاء میں بیان کیا گیا ہے، انتہائی عجیب ہے۔اس سے پتہ چلتا ہے کے فن حدیث میں ان کی جنجو کا کیا عالم تھااوراس حدیث میں ان کا انہاک کس درجے پر پہنچا ہوا تھا۔احمد بن سلمہ کہتے ہیں:

امام مسلم بڑھنے سے استفادے کے لیے ایک مجلس ندا کرہ منعقد کی گئی، اس میں ان کے سامنے ایک ایسی روایت کا ذکر آیا جوان کو معلوم نہتھی۔ گھر والیس آئے تو چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا کہ ان کے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کھجور کا ایک ٹوکرا ہدیہ بھیجا گیا ہے۔ فرمایا: لے آؤ۔ وہ حدیث کی تلاش میں منہمک ہو گئے۔ ٹوکرا ساتھ رکھا تھا، بے خیالی کے عالم میں ٹوکرے سے تھجور کا ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے، اس عالم میں ضبح ہوگئی۔ انھیں حدیث کی تفصیلات مل گئیں ادھر ٹوکرا خالی ہوگیا۔ کہا جاتا ہے: اسی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی اور علم وعرفان کا بیسورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا۔

امام سلم السن کی وفات 24 رجب 261 ھے اتوار کی شام کو ہوئی ،اگلے روز نبیثا پور میں مذفین ہوئی۔ 4

تصنيفات

امام مسلم الله كى اہم ترين تصنيفات جنھيں امام حاكم اور دوسرے محدثين نے ذكر كيا ہے سہ ہيں:

رجال

الأسامي والكنى ② كتاب الطبقات ③ كتاب الوحدان ④ كتاب الأفراد ⑤ كتاب الأقران
 كتاب أولاد الصحابة ⑦ كتاب أفراد الشاميين ⑧ كتاب مشايخ مالك ⑨ كتاب مشايخ الثوري

1 سيرأعلام النبلاء: 558/12-561. 2 سيرأعلام النبلاء: 558/12-561. 3 سيرأعلام النبلاء:570/1. 4 الحطة في ذكر الصحاح الستة ص: 286. تقريم \_\_\_\_\_\_

@ كتاب مشايخ شعبة ( كتاب من ليس له إلا راوٍ واحد ( كتاب المخضرمين ( كتاب طبقات التابعين.

#### متون حديث

کتاب المسند الکبیر على الرجال ال کتاب الجامع على الأبواب الکبیر على المسند الصحیح (عرف عام مین "صحیح مسلم) کتاب حدیث عمرو بن شعیب .

### نفذالحديث

التمييز العلل العلم ال

2 كتاب الانتفاع بأهب السباع.

بدامام سلم کی اہم ترین کتابوں کے نام ہیں،ان کی ساری تصنیفات کی فہرست نہیں ہے۔

# معجيح مسلم اوراس كاامتياز

حافظ ابن عسا کراورامام حاکم کہتے ہیں کہ امام سلم اپنی کتاب صحیح مسلم کو دواقسام میں مکمل کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قتم اول میں طبقۂ اولی کے راویوں کی صحیح احادیث اور شم اول میں طبقہ کا نیر کی صحیح احادیث لائیں۔ وہ ابھی طبقۂ اولی پر شتمل حصہ مکمل کر پائے تھے کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ گویا صحیح مسلم ان کی زندگی کے آخری مرجلے کی تصنیف ہے۔

سیح مسلم ان نے فن کا اوج کمال ہے اور اس سے پہلے کا سارا کا م اپنی جگہ مستقل ہونے کے ساتھ ساتھ سیح مسلم کی تیاری یا بنیادسازی کا کام بھی کہا جاسکتا ہے۔ رجال، متون اور علل پر کمل عبور اور تیاری کے بعد ہی ایسی کتاب کسی جاسکتی ہے جیسی صیح مسلم ہے۔ اس وقت طالبان حدیث کو ایک الیسی کتاب کی تلاش تھی جو دین کے طور طریقوں، احکام، جز اوسز ااور جن چیزوں سے بچنا اور جن کو اپنانا ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ تالیق کے فرامین اور سنن کی متندروایات پر مشتمل ہو، ان روایات کی سندوں کو اہل علم نے قبول کیا ہواور بیروایات حسن ترتیب سے ایک ایسی تالیف میں جمع کر دی گئی ہوں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو، اور جو دین کے فہم، تد براور استنباط کے حوالے سے دیگر کتا ہوں سے مستغنی کر دے۔ ا

امام مسلم نے امت کی اس ضرورت کومحسوں کیا،ایک ایس کتاب کی اہمیت اور اس کے فوائد پرغور کیا تو بہت بڑے ذخیر ہ حدیث میں سے صحیح ترین احادیث کے نسبتاً مختصر مجموعے کی ترتیب و تالیف کا بیڑا اٹھایا۔امام مسلم نے احادیث کے انتخاب کے حوالے سے اپنی کتاب کے لیے بنیادی شرط بیر کھی کہ حدیث''سنداً متصل ہو،اول سے لے کر آخر تک ثقہ نے ثقہ سے روایت کی ہواور شذوذ اور علل سے یاک ہو۔''

صحيح بخارى اورضحيح مسلم كاموازنه

امام بخاری اورامام مسلم ہم عصر ہیں۔ دونوں نے فقہی ترتیب پراحادیث کے سیح مجموعے کی ضرورت کوایک ہی دور میں محسوس

<sup>.1</sup> مقدمة صحيح مسلم، ص: 4.

سے اور اپنااپنا مجموعہ مدیث مرتب کیا سیحے بخاری اور سیح مسلم دونوں کی صحت پرامت کا اجماع ہے۔ اس کے ساتھ ہے بھی بحث چلتی رہی ہے کہ دونوں میں سے ترجیح کس کتاب کو حاصل ہے۔ شارح مسلم امام نو وی فرماتے ہیں: علاء اس بات پر متفق ہیں کہ قر آن رہی ہے کہ دونوں میں سے ترجیح بخاری اور شیح مسلم ہیں، امت نے آخیس ای حثیث میں بھو ان کہ ہیں عیاں اور دقیق دونوں قسم کے معارف میں بڑھ کر ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امام سلم امام بخاری سے مستفید ہوتے ہوائد میں عیاں اور دقیق دونوں قسم کے معارف میں بڑھ کر ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امام سلم امام بخاری سے مستفید ہوتے ہوائد میں عیاں اور دقیق دونوں قسم کے معارف میں بڑھ کر ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امام سلم امام بخاری سے مستفید ہوتے ہوائد میں۔ امام بخاری سے مستفید ہوتے ہوائد ہوائد ہو ہو علا ہے کہ محدیث قائل ہیں۔ امام ابوعلی بن حسین فیشا پوری اور یکی درست نقط نظر ہے جہور علاء، ماہرین فن اور نکھ سنجان علم حدیث قائل ہیں۔ امام ابوعلی بن حسین فیشا پوری اور جج حاصل ہے محروف فقیہ اور نقادِ حدیث عالم ابوع کی بیاد ہوائے ہوائد ہوائی ہوائد ہو

تائيدوتوثيق كاحيرت انكيز سلسله

یہام مسلم کا بہت بڑا کا رہا مہ ہے کہ وہ ایک ہی حدیث کو اپنے ایک استاد کے علاوہ دوسرے اسا تذہ کی سندوں سے بھی بیان کرتے ہیں، پھران کے اوپر کی سندمیں ایک ہی استاد یا متعدد اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں، پھران کے اوپر کی سندمیں ایک ہی استاد یا متعدد اسا تذہ سے بیان کرتے ہیں اور بالکل اوپر ایک ہی حدیث کو اگر ایک سے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے تو مختلف سندوں سے ان روایات کو بھی کے آتے ہیں۔ آج اگر کوئی مطالعہ کرنے والا ایک ہی حدیث کے لیے امام مسلم کی ذکر کردہ تمام سندوں کو سامنے رکھے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک حدیث کو اپنے ایک استاد اور اوپر تک اس کے ایک استاد سے روایت کرنے پر اکتفائیس کیا، بلکہ وہ جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک استاد سے ختلف اوقات میں محتلف اوقات کی حدیث بیان کی اور اس کی تو ثیق کی ۔ اس طرح انھوں نے واضح کیا کہ جن اسا تذہ نے مختلف اوقات میں محتلف اوقات میں محتلف اوقات کی جن اسا تذہ نے واضح کیا کہ جن اسا تذہ نے تو تیق کی ۔ اس طرح مختلف بیان کرنے والوں کی روایات کے ذریعے سے تو ثیق کی ۔ انھوں نے اسا تذہ سے اوپر کی اساد کی بھی اسی طرح مختلف بیان کرنے والوں کی روایات کے ذریعے سے تو ثیق کی ہی کہ اکثر اوقات رسول اللہ طابح کے ساتھ کے دریے ہیان کرنے والوں کی روایات کے ذریعے سے تو ثیق کی ہی کہ اکثر اوقات رسول اللہ طابح کے سے تو ثیق کی ہی کہ کی کہ اکثر اوقات رسول اللہ طابح کے سے تو ثیق کی کہ کی کہ اکثر اوقات میں کو ایکٹر اوقات کو ایکٹر کے ان کو بطور شواہد پیش

<sup>1</sup> شرح صحيح مسلم للنووي:1/33. 2 شرح صحيح مسلم للنووي:1/41.

کیا۔ان میں سے ہرایک کے لیے متابعات پیش کیں،ان کی ایک دوسرے سے تویش کی اور جواحادیث ہراعتبار سے ضبط وا تقان میں مکمل تھیں، انھی کا انتخاب کیا۔ بیاہتمام بڑے سے بڑے معاملے میں دی گئی شہادتوں کے لیے کسی بڑی سے بڑی عدالت یا توثیقی ادارے کے بس میں نہیں۔

اگرحدیث کےالفاظ یا سند میں کوئی انتہائی معمولی فرق بھی ہے، جیسے حَدَّثَنَااور أَخْبَرَ نَا کا فرق، تو اس کوبھی محفوظ کیا ہے۔ متن میں انتہائی معمولی کمی بیشی کوبھی ذکر کیا ہے۔اس طرح صحیح مسلم احادیث رسول مُنْقِیْمُ کا ایک ایسا مجموعہ بن گیا ہے جو اسناد و متون کے باہمی موازنے اور توثیق کا بے مثال عملی نمونہ ہے۔

### صحیح مسلم میں روایات کی تعداد

اس احتیاط واہتمام کے ساتھ امام سلم نے جوضیح مرتب کی ، تکرار کے بغیراس کی احادیث کی تعداد تین ہزار تینتیس ہے اور مکرر احادیث کوشار کیا جائے تو کل احادیث سات ہزار پانچ سوتر یسٹھ ہیں۔امام سلم نے بیا بتخاب تین لا کھا حادیث میں سے کیا ہے۔

یہ بات یادر گھنی جاہیے کہ تین لا کھا حادیث سے مراد تین لا کھ متن یا مرویات نہیں۔احادیث کی عدد شاری کا اصول اس مثال سے واضح ہوتا ہے:اگرا کی صحابی سے ایک تابعی نے حدیث بیان کی تو ایک حدیث ہے،اگر دونے کی تو دوحدیثیں ہیں،اسی طرح تابعی سے جتنے شاگر دوں نے من کر حدیث بیان کی اسی حساب سے نمبر بڑھتا گیا ہے۔ تین لا کھا حادیث سے مراد تین لا کھا لگ الگ سندوں سے بیان کردہ روایات ہیں۔بعض لوگ اس اصول کوئیس سجھتے اس لیے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔

### شفافيت اور تنقيد كاخير مقدم

محدثین کا تمام کام انتہائی شفاف تھا۔ ان کے ایک ایک لفظ کا گہری نظر سے جائزہ لیا جاتا تھا اور اب تک لیا جارہا ہے۔ امام مسلم بڑلٹ نے اپنی صحیح کی قسم اول جو صحیح مسلم کے نام سے امت کے سامنے ہے، مکمل کرنے کے بعد اس وقت کے قطیم ماہرین حدیث اور طالبان علم حدیث کے سامنے پیش کردی۔ ان کی زندگی ہی میں اس کے نسنح ہر طرف پھیل گئے اور انتہائی کڑے معیار پر اس کا تنقیدی جائزہ لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تنقیدی جائزہ لینے والوں میں اس زمانے کے ممتاز ترین محدثین بلکہ خود امام مسلم کے اسا تذہ بھی شامل تھے۔

سعید برذی کہتے ہیں: ایک شخص صحیح مسلم کا ایک نسخہ امام ابوزرعہ کے پاس لے آیا۔ انھوں نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا،
اسباط بن نھر کی مروی حدیث دکیچر کرانھوں نے کہا: میصحت سے کس قدر دور ہے! قطن بن نسیر کی روایت دکیچر کر فرمایا: بیا یک اونچا
سیلاب ہے (جس میں ہر طرح کا کاکھ کباڑ بہتا چلا آتا ہے۔) احمد بن عیسیٰ کی روایت دیکھی تواپنی زبان کی طرف اشارہ کیا جیسے یہ
کہنا چاہتے ہوں کہ وہ جھوٹی حدیث بھی بیان کر دیتا ہے، پھر یہ فرمایا کہ وہ (امام مسلم) ان جیسوں سے روایت کرتے ہیں اور ابن
عجلان اور ان کی طرح کے (عالی مرتبت) راویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح وہ اہل بدعت (منکرین اور معترضین حدیث) کو
ہمارے خلاف موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ کہہ کیس: ان لوگوں (محدثین) کی حدیث صحیح نہیں۔ ا

ابوزرعه،الامام،حافظ العصر،عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيدالرازي اس وقت كے عظيم محدث تتھے۔حفظ حديث، ذبانت، دين داري،

سيرأعلام النبلاء: 571/12.

لفلہ میں اور عمل میں ان کا شاراپنے زمانے کے قلیل العظیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان سے ان کے اپنے اسا تذہ نے بھی احادیث سن کر بیان کی تھیں۔ بڑے بڑے محد ثین، مثلاً: امام مسلم، ان کے خالہ زاد حافظ ابوحاتم، امام ترفذی، ابن ماجہ، نسائی، ابوداود، ابوعوانہ، سعید بین عمر و برذعی، ابن البی حاتم، محمد بن حسن قطان بیظے ان کے شاگر دیتھے۔ امام بخاری ٹرکٹ فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے سنا کہ ابوزرعہ ہمارے ہاں مہمان ہوئے تو میرے والد (امام احمد ٹرکٹ ) نے فرمایا: بیٹا میرے نوافل کاعوض شمصیں اس شنخ کے ساتھ مملی

نداکرے کی صورت میں ملا ہے۔ صنعائی کہتے ہیں: ابوزر عہمارے (محدثین کے) نزدیک احمد بن صبل سے مشابہ ہیں۔ اسپذ استادگرا می کی اس تقید کے حوالے سے امام سلم نے الجھے طریقے سے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ برذگی کہتے ہیں کہ میں نمیشا بورگیا تو ابوزر عد کی تقید سے امام سلم کو آگاہ کیا، انھوں نے فرمایا: میں نے اسباط، قطن اور احمد بن عیسیٰ جیسے راو یوں سے وہی ما احادیث کی ہیں جو ثقہ راو یوں کے حوالے سے بھی موجود تھیں۔ میرے پاس ان ثقات کی سندوں میں چونکہ واسطے نب تا زیادہ تھے، احادیث کی ہیں نے کم واسطوں والی اسباط وغیرہ جیسے لوگوں کی اسناد سے آٹھی روایات کو بیان کر دیا ہے، احادیث اپنی جگہم عروف ہیں اور ثقات سے مروی ہیں۔ بعدازاں امام سلم مشہور محدث ابن وارہ <sup>2</sup> سے ملے انھوں نے بھی وہی با تیں کہیں جو ابوزر عہد نے کہیں تھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماہرین فن نے ایک ہی طرح کی با تیں نوٹ کیس۔ امام سلم نے ابن وارہ کے سامنے بھی اپنی موقف کی اجبی کی وہی با تیں نوٹ کیس۔ امام سلم نے ابن وارہ کے سامنے بھی اپنی کہا کہ جواحادیث میں نے کی اچھی طرح وضاحت کی اور اپنی وضاحت میں یہ بھی فرمایا: میں نے یہ کہا کہ بیاحادیث صحیح ہیں، یہ بین کہا کہ جواحادیث میں نے اپنی کتاب میں نہیں کہا کہ جواحادیث میں نے اپنی کتاب میں نہیں لیس (ابن عجرہ کی روایات) وہ ضعیف ہیں۔ ابن وارہ کی شفی ہوگئی اور انھوں نے امام سلم کے سامنے اپنی کتاب میں نہیں لیس (ابن عجرہ کی روایات) وہ ضعیف ہیں۔ ابن وارہ کی شفی ہوگئی اور انھوں نے امام سلم کے سامنے اپنی مرویات بیان فرما میں۔ 3

امام مسلم کے پاس چونکہ عالی اور نازل ہر طرح کی سندوں سے روایات محفوظ تھیں، اس لیے انھوں نے اپنے استاد اور اس دور کے حکدث اعظم امام ابوزر عدکی تنقید کومر حبا کہا اور خود جاکرا پنی پوری کتاب ان کے سامنے پیش کر دی، انھوں نے جس جس روایت کے محدث اعظم امام ابوزر عدکی تنقید کومر حبا کہا اور خود جا کرا پنی پوری کتاب ان کی بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے بارے میں کہا کہ اس علت یا کوئی اعتر اض کا سبب موجود ہے۔ (چاہے امام مسلم ان کی بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے) انھوں نے ایس ہر روایت کو کتاب سے نکال دیا اور متبادل روایات شامل کر دیں جو اعتر اضات سے کمل طور پر پاکتھیں۔ اور جن روایات کے بارے میں امام ابوزر عدنے کہا کہ وہ صحیح اور ہر طرح کی خامیوں اور علل سے پاک ہیں، انھی کی تخریج کی (انھیں سندوں کے ذریعے سے بیان کر دہ متون کو درج کیا۔) اس قدر حزم واحتیاط کے بعد ان کو یقین ہوگیا کہ ماہرین فن حدیث اگر دوسوسال بھی اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریعے سے احادیث کے انتخاب کی کوشش کریں تو بھی ان کا دارو مداراتھی احادیث پر ہوگا جو انھوں نے اپنی مندھیجے میں درج کر دی ہیں۔ <sup>4</sup>

ا مام بخاری اور امام مسلم کے کام کومخش ان کی مہارت فن اورعظمت شان کے پیش نظر قبول نہیں کر لیا گیا، بلکہ انھوں نے اپنی

ت تذكرة الحفاظ:2/106,105 و الحافظ الكبير الثبت ابوعبدالله محمد بن مسلم بن عثمان بن واره الرازى، ابوعاصم، فرياني، ابوقيم، ابومغيره عبدالقدوس كے شاگرداورامام نسائى اورامام بخارى كاسا تذه ميں سے بيں۔ امام بخارى في سے عبدالقدوس كے علاوه دوسرى تصنيفات ميں بھى ان سے روايات ليس۔ ابوبكر بن ابی شيبه فرماتے بين: ميں في في ان اس الحادى كتي بين ابن فرات، ابن واره اور ابوزر عدسے بڑھ كركى كوئييں و يكھا۔ امام طحادى كتي بين: اپنے زمانے ميں ابوحاتم، ابوزر عداور ابوواره جيسا حديث كاكوئى عالم روئے زمين پراور نه تھا۔ (تهذيب الكمال في أسماء الرجال 17/15، 3 سير أعلام النبلاء: 568/12.

ا پی صحیح کے لیے جوضوابط مقرر کیے ان (ضوابط) کا، اور ان کوسا منے رکھتے ہوئے ان کی درج کردہ ہر روایت کا، سخت ترین تنقیدی جائزہ لیا گیا۔ یہ کام صدیوں تک شدومہ سے جاری رہا۔ ناقدوں میں امام دارقطنی ، امام حاکم اور دیگر بہت سے ماہرین جرح و تعدیل شامل تھے۔ پھر آ گے ان سخت ترین ناقدوں کی جمایت اور مخالفت کا سلسلہ بھی تسلسل سے چاتا رہا۔ اب بھی اس تنقید پر کوئی قد غن نہیں۔ تنقید در تنقید کے اس نر دوست سلسلے کے نتیج میں اہل سنت کے تمام فقہی مکا تب فکر کے ائمہ اور محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صحیح جناری اور صحیح مسلم ، قر آن مجید کے بعد صحیح ترین کتا ہیں ہیں۔ ان میں جو اقوال و اعمال اور تقاریر رسول اللہ علی ہیں کی طرف منسوب کی گئی ہیں ، ان کی نسبت آپ علی ہی کی طرف بالکل صحیح ہے۔ ا

صحیحین کےاسلوب کی مقبولیت

صحیحین اسناد، متون اور جامعیت، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی مہیا کرنے کے اعتبار سے اپی مثال آپ ہیں۔ بڑے برے محدثین نے ان منتخب مجموعوں کو دیکھا تو آخیس اس قدر پہند کیا اور سراہا کہ ان کے تنج کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھا۔ متعدد محدثین نے صحیح بخاری اور سیم کی احادیث کو اپنی اپنی سندوں ہے، جوان دونوں کی نسبت بھی کم واسطوں پر مشمل تھیں، روایت کیا اور اپنی کا بوں کا نام المستخر ج علی صحیح مسلم رکھا۔ دوسرے الفاظ اپنی کتابوں کا نام المستخر ج علی صحیح مسلم رکھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ یہی روایات دوسرے محدثین کے ہاں بھی اپنی اپنی سندوں اور بسا اوقات ایک یا دو کم واسطوں سے محفوظ تھیں۔ انھوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ، انھی احادیث کو، جن الفاظ میں وہ ان کے ہاں موجود تھے، روایت کر کے امام بخاری تھیں۔ انھوں نے نی گاری سندوں کے علاوہ دوسری وصحیح سندوں سے بھی رسول اللہ شاہر کی سے اس طرح انھوں نے یہ گواہی دی کہ ان دونوں کی بیان کردہ سندوں کے علاوہ دوسری صحیح سندوں سے بھی رسول اللہ شاہر کے والے چند محدثین کے نام یہ ہیں:

- ابوبگرمحد بن محمد بن رجاء، م 286 ھ۔
- ابوجعفراحمہ بن حمدان حیری، م 311 ھ۔
- ابوعوانه یعقوب بن اسحاق اسفرامینی ،م 316 ھ۔
- ابوالنصر محد بن محد بن بوسف طوسی شافعی ، م 4 4 8 هـ
  - ابوولید حسان بن محمر قرشی فقیه، م 349 ھ۔
  - ابوصامداحمد بن محمد شار کی ہروہی ، م 355 ھ۔
  - ® ابوبکرمحد بن عبدالله بن زکریا جوز قی ،م 388 ھ۔
- - ابونعیم احمد بن عبدالله بن احمد اصبها نی ، م 430 هـ

<sup>﴿</sup> الكنت على كتاب ابن الصلاح ، ص: 112.

نقذيم — — — — 42

سے ہوجاتی ہے کہ عقل سلیم کا مالک کوئی بھی علیہ است بھی واضح ہوجاتی ہے کہ عقل سلیم کا مالک کوئی بھی غیر جانبدار انسان، تحفظ حدیث کے حوالے سے ان اعتراضات سے انفاق نہیں کرسکتا جو غیرمسلم معترضین اور منکرین حدیث محض عناد، تعصب اور مخاصمت کی بنا پر گھڑتے اور دہراتے رہتے ہیں۔

### ہماری کاوش

ہم نے صحیح مسلم کا ایک ایسا معیاری اردوتر جمہ اور مختصر شرح پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے سے صحیح مسلم سے استفادہ کرنے کے خواہش مند تمام طبقات کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ترجمہ عموماً اس طرح کیا جاتا ہے کہ حدیث کا مفہوم دوسری زبان میں ختقل ہو جائے۔ تاریخ وغیرہ میں توبیہ قابل قبول ہوسکتا ہے لیکن نص حدیث میں جس کے الفاظ کی ہر دلالت سے استباط کیا جاتا ہے، ایسا ترجمہ قابل قبول نہیں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اردو کے ذریعے سے استفادہ کرنے والوں میں قانون دان طبقہ شامل ہے۔ اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ معیاری اردو میں ہونے کے باوجودنص کے مین مطابق ہو۔ حدیث کے الفاظ، معانی کے جس جس پہلو (Shade) کے امین ہیں وہ سب حتی الوسع اردو میں ختال ہوجا کیں۔ ہم اپنی حد تک یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش کا فی حد تک یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش کا فی حد تک یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش کا فی حد تک یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق

امام سلم نے اپنی کتاب کی ابتدا میں ایک طویل مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے اپنی کتاب کامفصل تعارف کراتے ہوئے فن حدیث کے انتہائی دقیق علمی نکات پر بحث کی ہے۔ بیان کی کتاب کا ہی نہیں ،علم حدیث کے انتہائی دقیق علمی نکات پر بحث کی ہے۔ بیان کی کتاب کا ہی نہیں ،علم حدیث کا بھی مقدمہ ہے اور اس موضوع پر حدثین کی اولین کا وشوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سجھنا اور طالب علموں کو سمجھا نا اہل علم کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہا۔ بعض پرانے اسا تذہ اسے سمجھا نے کے لیے قواعد صرف ونحو، خصوصاً ترکیب نحوی کا بھی سہارالیا کرتے تھے۔ اردوتر جے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو کئی۔ ہم اسے اللہ کا خاص انعام شار کرتے ہیں کہ اس کی تو فیق سے ترجے ہی میں خود بخود سہیل کا مرحلہ بخو بی طے ہوگیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔

امام مسلم چونکہ متعدد سندوں ہے احادیث ذکر کرتے ہیں اس لیے ان کے مختلف اساتذہ ہی نہیں مختلف صحابہ کی روایات میں بھی ،تفصیلات کی کمی بیشی اور ترتیب کے فرق کی بنا پر بسا اوقات بظاہر بڑے اختلاف حتی کہ تعناد تک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام روایات میں جو قیقی مطابقت ہے وہ واضح ہوجائے۔بعض جگہ انتہائی مختصر حواثی بھی شامل کردیے گئے ہیں۔

پہلے ترجمہ اور شرح کی تیاری ایک ساتھ شروع ہوئی۔ تقریباً نصف کتاب تک اس طرح کام کممل ہوا۔ بعدازاں یہ فیصلہ ہوا کہ بوری کتاب کا ترجمہ پہلے شائع کر دیا جائے۔ ابتدائی مراحل میں مختلف ساتھی معاونت کرتے رہے، ان میں پروفیسرمحمہ ذوالفقار، شخ نذیر احمد مدنی اور حافظ قمر حسن بھٹ شامل ہیں، پھر قاری طارق جاوید عارفی ، مولانا آصف رشید، حافظ رضوان عبداللہ، مولانا ممار فاروق سعیدی اور مولانا حذیفہ نصیر گوندل بھٹ پر مشتمل ٹیم نے معاونت کے فرائض سرانجام دیے۔ مولانا آصف رشید، مولانا ممار فاروق سعیدی اور مولانا حذیفہ نصیر گوندل مختلف مراحل میں پروف ریڈنگ، اصل کے ساتھ مواز نے اور تشنہ امورکی نشان دہی میں تقدیم کے علاوہ تحقیقی کام میں اہم مدد بھی فراہم کرتے رہے۔ حافظ رضوان عبداللہ نے ترجے کا ابتدائی مسودہ تیار کر کے دیا، قاری کارق جاوید عارفی، مولانا آصف رشیداس کے علاوہ تحقیقی کام میں اہم مدد بھی فراہم کرتے رہے۔ حافظ رضوان عبداللہ نے ترجے کا ابتدائی مسودہ تیار کر کے دیا، قاری کارق جاوید عارفی نے متن کی پروف خوانی کی اور آخری مسود ہے کو فائنل پروف خوانی کے ذریعے پایئے پمکیل تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ انھوں نے انظامی امور کی نگرانی بھی کی۔ اس پوری ٹیم نے مثالی ہم آ جنگی اور بفضلہ تعالی اخلاصِ کامل سے اپنے فرائض مراخیام دیے۔ علمی میدان میں جہاں یہ علاء حضرات محنت اوراخلاص سے کام کرتے رہے، وہاں اس کام کے فنی مراحل، کمپوزنگ، ان بچے پیسٹنگ اور کورل پیپٹنگ کوعبدالرافع اور خرم شنراد نے بھی بڑی ہنرمندی سے طے کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر انتہائی قیمتی معاونت پر ان تمام نو جوان دوستوں کاشکر گزاراوراللہ تعالی سے ان کے ملم عمل میں برکت کے لیے دعا گوہوں۔ مجھ سے یہ پوری طیح قارئین کرام سے بھی دعاؤں کی ملتمس ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم مایوں نہیں ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ علم حدیث کی خدمت کرنے والے تمام محدثین کوخصوصاً ہمارے اساتذہ کرام کو جن کی مساعی ہے ہم جیسے سیکڑوں طالب علم جادہ فہم حدیث سے روشناس ہوئے اور جن کے افکار عالیہ نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی ، اجعظیم سے نوازے ، ان کی قبرول کونور سے بھردے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین!

ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ترجے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مفید بنائے۔اسے اپنی رضا کے لیے قبول کرے۔اس میں رہ جانے والی خامیوں کو، جو یقیناً ہماری طرف سے ہیں، کسی بھی طرح نقصان کا باعث نہ بننے دے۔ اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والے ہرانسان کو تھی اور سیدھی راہ پر چلائے۔ایمان اور عمل کی برائی سے محفوظ رکھے۔اور اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والے ہرانسان کو تھی اور سیدھی راہ پر چلائے۔ایمان اور عمل کی برائی سے محفوظ رکھے۔اور اس کام کے لیے جس نے جوکوشش کی ،الٹداس کی کوشش کو قبولیت سے نوازے اور پوری ملت اسلامیہ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین!

یہ بھی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اشاعت و حفظ حدیث کے ساتھ ساتھ امت کواس پڑمل کی توفیق عطا فرمائے۔سنت کے نورِ ہدایت کو عام کر دے،محدثین عظام کی کاوشوں پر راضی ہو، قیامت تک آنے والے خاد مانِ حدیث اور طالبانِ علم حدیث کواپنی رحمتوں سے نوازے اوران کی کاوشوں کو قبول کرے۔آمین!

> پروفیسر محدیجی (سینئرریسرچ سکالر، دارالسلام لا ہور)



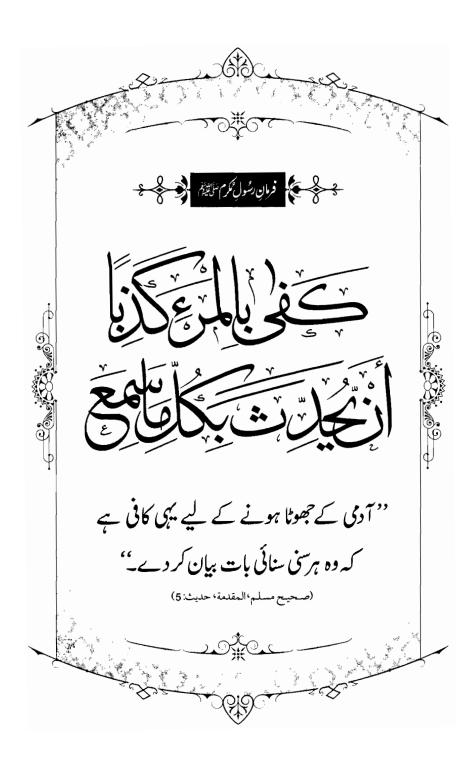

# مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ للإِمَامِ مُسْلِمٍ-رَحِمهُ الله-

# مقدمهٔ یجمسلم

## بِنْهِ اللَّهِ ٱلزَّخْزِلِ ٱلرَّحِيلَةِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،

أُمَّا بَعْدُ.

فَإِنَّكَ - يَرْحَمُكَ اللهُ - بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنَّكِنَّ ، فِي سُننِ اللَّمْنِ وَأَحْكَامِهِ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ اللهِ عَلَيْ فَي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَالْعِقَابِ ، وَالتَّرْهِيبِ ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ ، وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَأَرَدْتَ - وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَأَرَدْتَ - أَنْ تُوقَّفَ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً وَسَلَّا اللهُ عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً . وَسَأَلْتَنِي أَنْ أَلَخَصَهَا لَكَ فِي التَّالِيفِ بِلَا تَكْرَارِ يَّكُثُرُ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ - زَعَمْتَ - مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُم فِيهَا ، وَمَا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُم فِيهَا ،

شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہر بانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔

تمام ترحمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم الانبیاء محمد تالیہ پراپی رحمت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔

اس کے بعد:

اللہ آپ اپر حم فرمائ! بلاشبہ آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول اللہ کالی سے (امت تک) پہنچنے والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسناد سمیت جاننا چاہتے ہیں اور ان احادیث کو بھی جوثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں ہیں اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچائیں۔ اللہ آپ کی راہمائی فرمائے! آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام احادیث شار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی دسترس میں افادیث شار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی دسترس میں افکی جائیں۔ آپ نے بھی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تالیف کی احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تالیف کی

را کہ آپ نے یہ بات اپنے شاگر داحمہ بن سلمہ بن عبداللہ بزار نیشا پوری سے مخاطب کرکے کہی جنھوں نے آپ سے سیجے مسلم تالیف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ آپ کے معاون اورا ہم سفروں میں اکثر آپ کے ہمراہی ہوتے تھے۔(تاریخ بغداد: 186/4)

شکل میں مخص کر دوں کیونکہ آپ مجھتے ہیں کہ بیر (تکرار) ان احادیث کو اچھی طرح سمجھنے اور ان سے اشنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا جو کہ آپ کا (اصل) مقصد ہے (اللہ آپ کوعزت دے!) آپ نے جس چیز کا (مجھ سے) مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات کے بارے میں غوروفکر کی طرف رجوع کیا تو (مجھے یقین ہوگیا کہ) ان شاء اللہ اس کے نتائج قابل تعریف، اور فوائدیقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مجھےاس کی توفیق ملی اور اللہ کی طرف ے اس کے ممل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص، جے دوسرے لوگوں ہے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا، وہ میں خود مول گا۔اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کہان کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا، البتہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان خصوصات کی حامل کم احادیث کومحفوظ رکھنا اوران میں اچھی طرح مہارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کوسنھالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے،خصوصاً عوام میں سے ایک ایسے مخص کے لیے جواس وقت تک ان میں (سے صحیح اور ضعیف کے بارے میں بھی) امتیاز نہیں کرسکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق ہے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ ای طرح ہے جیسے ہم نے بيان كيا تو كم تعداد مين صحيح (احاديث) فين لينا كثير تعداد میں ضعیف احادیث کوجمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات (این جگه) درست ہے کہ بہت سی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مکرر (احادیث) کوجع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں،خصوصاً ان لوگول کے لیے جنھیں اس (علم) میں کسی قدر شعور اور اسباب وعلل کی معرفت ہے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مثیت سے ابیا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جواسے عطا کی گئی

وَ الْإِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا ، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللهُ -حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرهِ، وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَالُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَاقِبَةٌ مَّحْمُودَةٌ، وَّمَنْفَعَةٌ مَّوْجُودَةٌ وَّظَنَنْتُ - حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذٰلِكَ -أَنْ لَّوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذٰلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً، قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ؛ لِأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ يَّطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ، إِلَّا أَنَّ جُمْلَةً ذٰلِكَ: أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ لهٰذَا الشَّأْنِ وَإِنْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُّعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَّا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ، إِلَّا بِأَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيز غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هٰذَا كَمَا وَصَفْنَا ، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِّنَ ازْدِيَادِ السَّقِيم، وَإِنَّمَا َيُرْلَجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الإسْتِكْثَارِ مِنْ لهٰذَا الشَّأْنِ، وَجَمْع الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ، لِخَاصَّةٍ مِّنَ النَّاسِ، مِمَّنْ رُّزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ، فَذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الإسْتِكْتَارِ مِنْ جَمْعِهِ. فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ أَهْلِ النَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَب الْحَدِيثِ الْكَثِيرِ ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَّعْرِفَةِ الْقَلِيلِ . 47 \_\_\_\_\_

ہیں، کثیر احادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے الیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جوشعور ومعرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم احادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں تو ان کے لیے کثیر احادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔

www.KitaboSunnat.com

مقدمة صحيحمسلم

تَعَالٰي.

ئُمَّ إِنَّا - إِنْ شَاءَ اللهُ - مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيج مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ، عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام، وَّثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ - عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ - إِلَّا أَنْ يَّأْتِيَ مَوْضِعٌ لَّا يُسْتَغْنِي فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ، فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنَى، أَوْ إِسْنَادٌ يَّقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ، الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٌّ، فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ ، أَوْ أَنْ نُّفَصِّلَ ذٰلِكَ الْمَعْنٰي مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارهِ إِذَا أَمْكَنَ، وَلٰكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ، إِذَا ضَاقَ ذٰلِكَ، أَسْلَمُ. فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِّنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ، عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِّنَّا إِلَيْهِ، فَلَا نَتَوَلِّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ

پھرآپ نے جس (کتاب) کا مطالبہ کیا ہم ان شاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخ تنج (مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت) اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام احادیث کو لے لیں گے جو سندا نبی اکرم ٹائٹیا سے بیان کی تحکیس اور تکرار کے بغیر انھیں تین اقسام اور (بیان کرنے والے ) لوگوں کے تین طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے، إلاً ید که کوئی ایبا مقام آجائے جہاں کسی حدیث کو دوبارہ ذکر کے بغیر حارہ نہ ہو، (مثلاً:)اس میں کوئی معنی زیادہ ہویا کوئی سندالیی ہو جوئسی علت یا سب کی بنا پر دوسری سند کے پہلو به پہلو آئی ہو کیونکہ حدیث میں ایک زائد معنی، جس کی ضرورت ہو، ایک مکمل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے ایسی حدیث کو، جس میں ہمارا بیان کردہ کوئی (معنوی) اضافہ یایا جاتا ہے، دوبارہ لائے بغیر حارہ نہیں یا جب ممکن ہوا تو ہم اس معنی کواختصار کے ساتھ پوری حدیث ہے الگ (کرکے) بیان کر دیں گے لیکن بسا اوقات اسے پوری حدیث سے الگ کرنامشکل ہوتا ہے اور جب اس کی گنجائش نه ہوتو اسے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے، البتہ جہاں ہمارے لیے اسے مکمل طور پر دہرانے سے پچناممکن ہوگا اور ( کامل شکل میں) ہمیں اس کی ضرورت نہ ہوگی تو ہم ان شاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔

جہاں تک پہلی قتم کا تعلق ہے (اس میں) ہم بیکوشش کریں

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُّقَدِّمَ

الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ، وَإِتْقَانٍ لِّمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ، وَّلا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبَانَ خَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ.

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هٰذَا الصَّنْفِ مِنَ النَّاسِ، أَتُبُعْنَاهَا أَخْبَارًا يَّقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ، بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ، كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَيَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَعاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَعْظِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، وَيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، وَإَضْرَابِهِمْ مِّنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَنُقَالِ الْآخْدِ، وَلَا الْآثَارِ وَنُقَالِ الْآخْبَارِ.

فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا - بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ - عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، فَغَيْرُهُمْ وَالسَّتْرِ - عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، فَغَيْرُهُمْ مِّنْ أَقْرَانِهِمْ مِّمَّنْ عِنْدَهُمْ مَّا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِنْقَانِ وَالاَسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالاَسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ وَلِيعَةٌ وَحَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ.

أَلَا تَرٰى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الثَّلَاثَةَ النَّلاثَةَ اللَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ: عَطَاءٌ وَيَزِيدُ وَلَيْثٌ، بِمَنْصُورِ

گے کہ آئی احادیث کوتر جیجے دیں جو دوسری احادیث کی نسبت (فنی) خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں، یعنی ان کے ناقلین (راوی) نقلِ حدیث میں صحت اور ثقابت رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے نہ (الفاظ و معانی کو) بہت برے طریقے سے خلط ملط کیا گیا ہوجس طرح کہ بہت سے احادیث بیان کرنے والوں میں بیایا گیا ہے اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔

جب ہم اس قتم کے (ثقه) لوگوں کی مرویات کا احاطہ کرلیں گے توبعدازیں ایسی روایات لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقہ اولی جیسے (راویوں کے) حفظ و اتقان سے متصف نہیں لیکن وہ بھی (اٹھی میں سے بیں) چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہیں جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے لیکن عفت، صدق اور علم سے شخف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطاء بن سائب، یزید بن ابی زیاد، لیث بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے (دیگر) حاملینِ آثار اور ناقلینِ اخبار ہیں۔

ترین صفت ہے۔

آپ دیکھتے نہیں کہ ان تینوں حضرات: عطاء، یزید اور لیث ، جن کا ہم نے ابھی نام لیا، کا مواز نہ حدیث کے حفظ و

<sup>1</sup> ستر کامعنی پردہ ہے، پردہ گرد وغبار اور نالیندیدہ نظروں اور چیزوں ہے بچا تا ہے۔ای مناسبت سے یہاں برائیوں سے تحفظ اور عفت مراد ہے۔ 2 انقان کے معنی مضبوط اور پختہ کرنے کے ہیں۔

ابْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، فِي إِنْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ أَبِي خَالِدٍ، فِي إِنْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ، وَجَدْتَهُمْ مَّبَائِنِينَ لَهُمْ. لَا يُدَانُونَهُمْ - لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذٰلِكَ - لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِّنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِّنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِتْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَأَنْهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذٰلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْتٍ.

وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَوُّلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، كَابْنِ عَوْنٍ وَّأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنٍ صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ صَاحِبًا هُمَا، إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هُلَا يُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هُلَا يُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ فَلْ فَلْ وَصِحَةِ النَّقْلِ، هَلَا يُعْنَى مَدْفُوعَيْنِ عَنْ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ وَلِي قَالْمَانُ وَلَا يَعْلَى مَدْفُوعَيْنِ عَنْ وَطَنْ وَالْمَنْ لَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا هُؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ، لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِي عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ فِيهِ، فَلَا طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ، فَلَا يُقَصِّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلَا يَوْفَعُ مُنَّضِعَ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطِي يُوفَعُ مُنَّضِعَ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطِي كُلَّ ذِي حَقِّ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنزِّلُ مَنْزِلَتَهُ .

اتقان میں منصور بن معتمر ،سلیمان اعمش اور اساعیل بن ابی خالد سے کریں تو اِنھیں آپ اُن حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے، بیان کے قریب بھی نہیں آپاتے۔

ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اساعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفاتِ فراواں اہل علم کونظر آتی ہیں ان کے نزدیک وہ عطاء، یزیداورلیٹ کے ہاں اس طرح معروف نہیں۔

اگر آپ (دیگر) ہمسروں کے درمیان موازنہ کریں تو (بھی) یہی ماجرا (سامنے آتا) ہے، مثلاً: آپ ابن عون اور ابوب ختیانی کا (موازنہ) عوف بن ابی جمیلہ اور اضعث حمرانی سے کریں۔ یہ دونوں (بھی اسی طرح) حسن بھری اور ابن سیرین کے شاگر دہیں جس طرح ابن عون اور ایوب اِن کے شاگر دہیں لیکن اُن دونوں اور اِن دونوں کے درمیان کمالِ فضل اور صحت ِنقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ عوف اور اشعث بھی اگر چہاہل علم کے ہاں صدق وامانت سے بٹے ہوئے ہیں (مانے جاتے) لیکن جہاں تک مرہے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم مرہے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔

ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تا کہ اس شخص کے لیے، جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کی درجہ بندی کے طریقے سے نا واقف ہے، یہ مثال ایبا واضح نثان ثابت ہوجس کے ذریعے سے وہ کلمل واقفیت حاصل کر لے اور اونچا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتبے سے گھٹائے اور نہ کم درجے والے کو اس کے مرتبے سے بڑھائے، ہرا یک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے برھائے، ہرا یک کو اس کا حق دے اور اس کے مرتبے بررکھے۔

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾. [يوسف:٧٦]

فَعَلٰى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ، نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا لَلْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ: كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ الله تُوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الله تُوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الله لُمْ الله الله عَمْرو أبي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ مِّمَّنِ اللهِمَ بِوضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ.

وَكَلْلِكَ، مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ.

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ

حضرت عائشہ صدیقہ رہائی سے روایت بیان کی گئی،
انھوں نے کہا: ہمیں رسول الله الله الله الله الله الله الله کا تھا کہ ہم
لوگوں کوان کے مرتبوں پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی الله کا
حکم ہے جو قرآن نے بیان فرمایا: "ہرعلم والے سے اوپر
ایک علم رکھنے والا ہے۔"

ہم احادیثِ رسول ٹاٹٹے کو اپنی ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تالیف کریں گے۔

جواحادیث ان لوگوں سے مروی ہیں جو (تمام) ماہرین علم حدیث یا ان میں سے اکثر کے نزدیک متہم ہیں، ہم ان کی روایات سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے، جیسے: عبدالله بن مسور ابوجعفر مدائنی، عمر و بن خالد، عبدالقدوس شامی، محمد بن سعید مصلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر ونحتی اور ان جیسے دیگر لوگوں کی مرویات سے بھی، جن پر وضع احادیث اور روایات سازی کے الزامات ہیں۔

اسی طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد منکر اور غلط (احادیث) پرمشمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی احتر از کریں گے۔

کسی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی سے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب

1 بی حدیث سنن أبو داود (الأدب، باب في تنزیل الناس منازلهم، حدیث: 4842) اور ابواشیخ کی "الأمثال (2410) میں مرفوعاً بیان ہوگی ہے۔ اگرچہ امام بخاری نے اسے (الجواہر والدر: 49-9 میں) حسن اور امام حاکم نے (علوم الحدیث: 49 میں) حیح قرار دیا ہے لین ورحقیقت بیضعیف ہے۔ اس کی وجہ، انقطاع اور اس کے ایک راوی صبیب بن افی ثابت کی تدلیس ہے۔ اس نے اسے عن سے روایت کیا ہے۔ حضرت امام سلم برات اس بات سے آگاہ تھے، اس لیے انھوں نے امام بخاری اور دیگر محدثین کے طریقے پر بصیغہ مجبول "و کرک کہ کراس کے صغف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ انھوں نے ابنی کتاب کے اندر اسے روایت بھی نہیں کیا۔ صرف مقدمے میں اس سے استشہاد کیا ہے کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے حدیث میچ ہے۔ قرآن کی ندکورہ بالا آیت کے علاوہ بخاری کی روایت: خِیَارُهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ خِیَارُهُمْ فِی الْإِسْلَامِ إِذَا

51

حفظ اور مقبول (محدثین) کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو یائے۔ جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں تو وہ

پ کے دیا ہے ہوتا ہے، اس کی روایات غیر مقبول ہوتی متروک الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایات غیر مقبول ہوتی معرب درج دیا ہے۔

ہیں، (اجتہاد واشنباط کے لیے )استعال نہیں ہوتیں۔ اس فتم سے ں ان منز عن اٹا میں موتی سے لیے

اس قشم کے راویانِ حدیث میں عبداللہ بن محرَّر، کیجیٰ بن ابی اُنیسہ ، جراح بن منہال ابوعطوف، عباد بن کثیر، حسین

اب الیسه ، بران بن مهان ابو سوف، عباد بن بیر، مین بن عبدالله بن شمیره، عمر بن صُهبان اور اس طرح کے دیگر منکر روایات بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں، ہم ان کی

روایت کا رخ نہیں کرتے نہان روایات سے کوئی سرو کار ہی رکھتے ہیں۔

کیونکہ حدیث میں متفرد راوی کی روایت قبول کرنے متعلق اہل علم کا معروف مذہب اوران کا فیصلہ یہ ہے کہ

کے علی اہل م کامتحروف مدہب اوران کا حصلہ بیہ ہے کہ اگر وہ (راوی) عام طور پراہل علم وحفظ نقات کی موافقت کرتا

ب درہ روروں کے گہرائی میں جاکر ان کی موافقت کی ہے تو ہے اور اس نے گہرائی میں جاکر ان کی موافقت کی ہے تو الی صورت میں اگر وہ (متفرد) کوئی ایسا اضافہ بیان کرتا ہے جواس کے دوسرے ہم مکتبول کے ہال نہیں ہے تو اس کا

ہ اضافہ (محدثین کے ہاں) قبول کیا جائے گا۔لیکن جس (حدیث بیان کرنے والے) کو آپ دیکھیں کہ وہ امام زہری

جیے جلیل القدر (محدث) سے روایت بیان کرتا ہے جن کے کثر تعداد میں ایسے شاگرد ہیں جو حفاظ (حدیث) ہیں، ان

کی اور دوسرے (محدثین) کی روایت کے ماہر ہیں یا وہ ہشام بن عروہ جیسے (امام التا بعین) سے روایت کرتا ہے۔ ان دونوں کی امادیہ شاقد اٹل علم کر بال خور پھلی ہوئی

ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں (ایک دوسرے کے ساتھ) اشتراک رکھتے ہیں اور ان دونوں کی اکثر احادیث میں ان

کے شاگردایک دوسرے سے متفق ہیں۔اور بیڅض ان دونوں

مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتُهُ وَاليَّتُهُ الْأَغْلَبُ

رِوَايْنَهُمُ أَوْ لَمْ نَكُدُ نُوَاقِقُهَا ، فَإِذَا كَانَ آلَا عَلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَٰلِكَ ، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ ، غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ .

فَمِنْ هٰذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: عَبْدُاللهِ ابْنُ مُحَرَّرٍ، وَّيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَالْجَرَّاحُ ابْنُ

الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَّحُسَيْنُ اللهِ اللهِ بْنِ ضُمَيْنُ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ

نَّحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاغَلُ <sup>بِهِ.</sup>

لِأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ - وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ مَّذْهَبِهِمْ - فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْخَدِيثِ، أَنْ يَّكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي

ذَٰلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَٰلِكَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَٰلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، قُبِلَتْ زَادَ بَعْدَ ذَٰلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، قُبِلَتْ زَادَتُهُ.

ُ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةً – وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم مَبْسُوطٌ ابْنِ عُرْوَةً – وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم مَبْسُوطٌ

ابنِ عروه وحييتهما عِند اللهِ الْعِنمُ مبسوط مُشْتَرَكٌ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا أَكْثَرِهِ فَيَرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا

يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ لهٰذَا الَضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَّذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْم، وَوُفِّقَ لَهُ. وَسَنَزِيدُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - شَرْحًا وَّإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰي.

وَبَعْدُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِّمَّنْ نَّصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا ، فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِّنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الإقْتِصَارَ عَلَى الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، أَنَّ كَثِيرًا مِّمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ ، وَّمَنْقُولٌ عَنْ قَوْم غَيْرِ مَرْضِيِّينَ، مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ: مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَّشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاج، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ، وَغَيْرِهِمْ مِّنَ الْأَئِمَّةِ - لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الْإِنْتِصَابُ لِمَا

یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد الی احادیث روایت کرے جن میں ان کے شاگر دوں میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تو اس جیسے لوگوں سے اس قتم کی کوئی حدیث قبول کرنا جائز نہیں۔اللہ (ہی) زیادہ جاننے والا ہے۔

ہم نے حدیث اور اصحابِ حدیث (محدثین) کے طریق کار کا کچھ حصہ ہراس شخص کی توجہ کے لیے جوان کے رائے پر چلنا حاہتا ہے اور جھے اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے، تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ان شاءاللہ ہم (اس طریق کار کی) مزیدشرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات برکریں گے جہاںمعلول احادیث (جن میں کوئی خفیہ علت پائی جاتی ہے) کا ذکر ہوگا، (یعنی) جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں اس (موضوع) کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا۔ ان شاءالله تعالى \_

اس (وضاحت) کے بعد، اللہ آپ پر رحم فرمائے! (ہم یہ کہنا جاہتے ہیں کہ) اگر ہم نے اینے آپ کو محدث کے منصب پر فائز کرنے والے بہت سےلوگوں کی ضعیف احادیث اورمنکر روایات کے بیان کوترک کرنے جیسے معاملات میں، جن كا التزام ان كے ليے لازم تھا، غلط كارروائيال نه ديلھي ہوتیں، اور اگر انھول نے صحیح روایات کے بیان پر اکتفا کو ترک نہ کیا ہوتا، جنھیں ان ثقہ راوپوں نے بیان کیا جوصد ق وامانت میںمعروف ہیں، وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد کہ جو کچھ وہ (سیدھے سادھے) کم عقل لوگوں کے سامنے بے یروائی ہے بیان کیے جا رہے ہیں،اس کا اکثر حصہ غیر مقبول ہے، ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن سے روایت کینے پر اہل علم راضی نہیں اور جن سے روایت کرنے کو (بڑے بڑے) ائمہ حدیث، مثلاً: مالک بن انس، شعبہ بن عاج، سفيان بن عيينه، ليحي بن سعيد قطان، عبدالرحمٰن بن

سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ.

وَلْكِنْ مِّنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ، بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ، وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا

يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا، خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ.

مهدی وغیرهم قابلِ ندمت سجھتے ہیں۔

اگر ہم نے بیرسب نہ دیکھا ہوتا تو آپ نے (صحیح وضعیف میں) امتیاز اور (صرف صحیح کے)حصول کے حوالے سے جو

مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا۔ لیکن جس طرح ہم نے آپ کوقوم کی طرف سے کمزور

اور مجہول سندوں سے (بیان کی گئی) منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انھیں ایسے عوام میں، جو ان (احادیث) کے عیوب سے ناواقف ہیں، پھیلانے کے بارے میں بتایا تو

(صرف) اسی بنا ہر ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو

تشلیم کرنا آسان ہوا۔

باب: 1- ثقه راویوں سے حدیث بیان کرنا، کذابوں کو ترک کرنا اور رسول الله مَثَاثِیْمَ پر جموث باندھنے سے احتر از کرنا واجب ہے

اللہ آپ کو توفیق ہے نوازے! آپ جان لیں کہ ہر
ایسے انسان پر جوضیح وضعیف روایات اور ثقد اور متہم راویوں
کے مابین امتیاز کرسکتا ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان
احادیث کے سوا، جن کے ضیح طُرُ ق سے حاصل ہونے کا اور
جن کے نقل کرنے والوں کے غیرمتہم ہونے کا علم ہے، کوئی
اور روایت بیان نہ کرے اور ان روایات (کے بیان) سے
یچ جومتہم لوگوں اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے

ال بارے میں ہم نے جو کہا، اس کے برعکس کور ک کرتے ہوئے اس کو اختیار کرنا لازم ہے، اس کی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ اَمَنُوْاَ إِنْ جَاءَكُمُهُ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَنَبَيَّنُوْاَ أَنْ تُصِيْبُواْ قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوْا

معاندین ہے مروی ہوں۔

(المعجم ١) - (بَابُ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثُّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ) (التحفة ١)

وَاعْلَمْ - وَقَقَكَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَجِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا، وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ - أَنْ لَّايَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التَّهُم وَالْمُعَانِدِينَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التَّهُم وَالْمُعَانِدِينَ

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ لهٰذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن جَاءَكُو فَاسِقُ بِنَبَا لِ فَحَرُهُ: أَن تُصِيبُوا فَوْمَا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَنَا اللّهِ فَاللّهُ مَا اللّهِ فَاللّهُ مَا اللّهِ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ ف

مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَعَلْتُمْ نَكِدِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦]. وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدْلِ مِّنكُونِ ۗ [الطلاق:٢]. فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ لهذِهِ الْآي، أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَّأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْ دُودَةٌ .

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمُ نَكِمِيْنَ ۞ " "إ ايمان والو! الركوئي فاسق ( گناہ گار)تمھارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو (مبادا) کہ کسی قوم پر نادانی ہے جا ریوو، پھر اینے کیے پر پچھتانے لگو۔'' اور اللہ جل شانہ نے فرمایا: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَا إِنَّهِ ﴾ '' أن كوامول ميل سے جوشھیں پیند ہوں۔'' (اسی طرح) اللہ عز وجل نے (یہ بھی) فرمايا: ﴿ وَاَشْهِدُ وَاذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ ﴾ "اي مِن على ع دومعتبرلوگوں کو گواہ بنالو۔''

ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ فاس کی (پہنچائی ہوئی) خبرساقط (الاعتبار) اور نا قابلِ قبول ہے اور جو مخص شاہدِ عدل نہیں اس کی گواہی مردود ہے۔

خبر اگرچہ بعض وجوہ سے شہادت (گواہی) سے مختلف معنی کی حامل ہے کیکن دونوں اپنے بڑے اور بنیادی مفہوم میں باہم شریک ہیں۔ جہاں اہل علم کے ہاں فاسق کی خبر نا قابلِ قبول ہے وہاں ان تمام کے ہاں اس کی گواہی (بھی) مردود ہے۔ (رسول الله عَلَيْظِ كى) سنت نا قابلِ قبول خبر كى روایت کی نفی کو (بعینہ) اسی طرح واضح کرتی ہے جس طرح قرآن فاسق کی خبر کی تفی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول الله منافظ ے مروی مشہور حدیث ہے: ''جس نے مجھ سے (الیم) حدیث بیان کی جسے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ (دو)جھوٹوں میں ہے ایک (جھوٹا) ہے۔''

[1] ہم سے ابو بکر بن الی شیبہ نے حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے وکیع نے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبہ سے، انھوں نے تھکم ہے، انھوں نے عبدالرحمان بن انی کیلی ہے، انھول نے حضرت سمرہ بن جندب ڈاٹٹڈا سے روایت کی۔ اسی طرح ہم سے ابو بکر بن ابی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے وکیع نے حدیث بیان کی ، انھوں نے شعبہ اور سفیان

وَالْخَبَرُ، وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْض الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَم مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ الْفَاسِق، وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْكَ : «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُّرِي أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنَ».

[١] حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - أَيْضًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ وَشُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ

55

مَّيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ.

# (المعجم ٢) - (بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ) (النحفة ٢)

[۲] ۱-(۱) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَن مَّنْصُورٍ، عَنْ رِّبْعِيِّ
ابْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْطُبُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيًّا : «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ عَلِيًّا اللهِ عَلَيَّةٍ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ عَلِيًّا عَلَيَ عَلِيًّا اللهِ عَلَيَّةٍ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ عَلِيًّا عَلَيْ اللهِ عَلَيَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

[٣] ٢-(٢) وَحَدَّفَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ فِسُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ؟ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدُّنَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَثِيرًا ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَثِيرًا ؟ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[1] ٣-(٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[٥] ٤-(٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ

ے، انھوں نے حبیب سے، انھوں نے میمون بن ابی شہیب سے اور انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈلٹٹؤ سے روایت کی، دونوں نے کہا: رسول اللہ مُلٹٹؤ نے بیفر مایا تھا۔

## باب: 2- رسول الله طَلَيْظِ پر جھوٹ بولنے کے بارے میں سختی

[2] ابوبکر بن ابی شیبه، نیز محمد بن متنی اور ابن بشار نے کہا: ہم سے محمد بن جعفر (غندر) نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے منصور سے، انھوں نے ربعی بن حراش سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت علی واٹن سے سنا، جب وہ خطبہ دے رہے تھے، کہا: رسول اللہ سکھ کے فرمایا: ''مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔'

[3] حضرت انس بن مالک ٹٹائٹ سے روایت ہے، کہا: مجھے تمھارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا تھا:''جس نے عمداً مجھ پرجھوٹ بولا وہ آگ میں اپناٹھ کا نا بنالے''

[4] حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹن سے روایت ہے، کہا: رسول الله تُلٹیناً نے فرمایا:''جس نے عمداً مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپناٹھ کا نابنا لے۔''

[5] سعید بن عبید نے کہا: ہمیں علی بن ربعہ والبی نے حدیث بیان کی، کہا: میں معجد میں آیا اور (اس وقت) حضرت مغیرہ (بن شعبہ ڈاٹٹو) کوفہ کے امیر (گورنر) تھے مغیرہ نے کہا:

وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ - قَالَ - فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: میں نے رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا رہے تھے: "مجھ

پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے (میرے علاوہ) کسی ایک سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْظَةَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أُحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ (عام)آ دمی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔''

مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[6] محر بن قیس اسدی نے علی بن رہید اسدی ہے،

[٦] وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْس الْأُسَدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأُسَدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ

انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ڑاٹھؤ سے، انھوں نے نبی مُلَّیْرُا ہے ای طرح روایت کی کیکن'' بلاشبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک (عام) آ دمی پر جھوٹ بولنا ہے' ( کا جمله) بیان نہیں کیا۔

يَذْكُرْ: «إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ». (المعجم ٣) - (بَابُ النَّهْي عَنِ الْحَدِيثِ

باب:3-ہرسنی سنائی بات بیان کرنے کی ممانعت

بِكُلِّ مَا سَمِعَ) (التحفة ٣) [٧] ٥-(٥) وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ

[7] معاذ عنری اور عبدالرحمان بن مهدی دونوں نے کہا: ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے خبیب بن عبدالرحمان ے، انھوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی ، کہا: رسول کافی ہے کہ وہ ہرسنی ہوئی بات بیان کر دے۔''

الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفْي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

[8] علی بن حفص نے شعبہ سے، انھوں نے خبیب سے، انھول نے حفص بن عاصم سے، انھول نے حضرت ابو ہر رہ و ثالثہٰ ے، انھوں نے نبی مُلْقِیْم سے اس کے مانند روایت کی۔

[٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ، عَنْحَفْصِبْنِعَاصِمِ ، عَنْأَبِيهُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ بِمِثْلِ ذُلِكَ.

[9] ابوعثان نهدى سے روايت ہے، كہا: عمر بن خطاب بالله نے فرمایا: آدمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے (جس کی بنا پر وہ حجموثا قرار دیا جا سکتا ہے ) کہ وہ ہرسنی ہوئی بات بیان کردے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[٩] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُ -: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُتَحَدِّثَ بكل ما سمِع.

[10] وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: أِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنُ وَهْب، قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: أِعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُّلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

[11] حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ أَبِي اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ عَنْ أَبِي اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ اللهَ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُتَحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

[17] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيِّ يَّقُولُ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

[١٣] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عُمَرُ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: ابْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: اللَّي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ لِعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأُ عَلَيَّ سُورَةً، وَقَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ - قَالَ -: فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي: إِحْفَظْ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ: إِيَّاكَ فَقَالَ لِي: إِحْفَظْ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ: إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَة فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدٌ وَاللَّهَا خَمَلَهَا أَحَدٌ إِلَّا ذَلَ فِي نَفْسِهِ وَكُذَّبَ فِي حَدِيثِهِ.

[10] ابن وہب نے خبردی، کہا: مالک (بن انس) نے مجھ سے کہا: مجھے معلوم ہے کہ ایسا آ دمی (صحیح) سالم نہیں ہوتا جو ہرسنی ہوئی بات (آگے) بیان کردے، وہ کبھی امام نہیں بن سکتا (جبکہ) وہ ہرسنی ہوئی بات (آگے) بیان کردیتا ہے۔

[11] ابواحوص نے عبداللہ (بن مسعود ولائٹو) سے روایت کی، کہا: آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر تی ہوئی بات بیان کر دے۔

[12] محمد بن مثنیٰ نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن مہدی سے سنا، کہدرہے تھے: آ دمی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتدا کریں یہاں تک کہ وہ سی سنائی بعض باتوں (کو بیان کرنے) سے باز آ جائے۔

[13] سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا: ایاس بن معاویہ نے مجھ سے مطالبہ کیا اور کہا: میں تعمیں دیکھا ہوں کہتم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میرے سامنے ایک سورہ پڑھواوراس کی تغییر کروتا کہ جو تعمیں علم ہے میں (بھی)اسے دیکھوں۔ کہا: میں نے ایسا کیا تو انھوں نے میں (بھی)اسے دیکھوں۔ کہا: میں نے ایسا کیا تو انھوں نے مجھ سے فرمایا: جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے بھیشہ یاد رکھنا، ناپندیدہ (منکر) روایات (کو بیان کرنے) سے بچنا! کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ بیان کرنے) سے بچنا! کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کئی نے یہ کام کیا ہو (منکر روایات بیان کیں) اوروہ اپنی ذات میں ذکیل (نہ) ہوا ہواوراس کی بیان کردہ حدیث کو جوٹا (نہ) سمجھا گیا ہو۔

اس کا مادہ کلف ہے، اس کا صلہ 'ب' ہوتو مطلب ہوتا ہے: کسی چیز کے ساتھ شدید محبت کرنا۔

[18] وَحَدَّنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ عُبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَّا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إلَّا كَانَ لِبَعْضِهمْ فِتْنَةً.

[14] حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹڑ نے فر مایا: تم کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان نہیں کرتے جس (کے صحیح مفہوم) تک ان کی عقلیں نہیں پہنچ سکتیں مگر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے (کا موجب) بن جاتی ہیں۔

> (المعجم ٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا) (التحفة ٤)

باب: 4- ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی (حفاظت اور بیان کی) ذمہ داری اٹھاتے ہوئے احتیاط

[10] آ-(٦) وَحَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: عَدَّثِنِي أَبُو هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِم بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْقَ أَنَّهُ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُّحَدُّثُونَكُمْ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُّحَدُّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ».

[15] ابوہائی نے ابوعثان مسلم بن بیار سے، انھوں نے ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے، انھوں نے رسول اللہ ٹٹائٹا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جوتمھارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جوتم نے سنی ہوں گی نہ تمھارے آباء نے، تم اس تماش کے لوگوں سے دور رہنا۔''

آ الله الله بْنِ حَرْمَلَةُ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَالَ: عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَةُ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْح، أَنَّهُ صَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنَ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

[16] شراحیل بن یزید کہتے ہیں: مجھے مسلم بن بیار نے بنایا کہ انھوں نے ابو ہریرہ ڈھٹن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ساتھ نے فرمایا:'' آخری زمانے میں (ایسے) دجال (فریب کار) گذاب ہوں گے جو تمھارے پاس ایس احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمھارے آباء نے ہم ان

ہے دور رہنا (کہیں) وہ شمصیں گمراہ نہ کر دیں اورشمصیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔''

عَلِيْهُ: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَايُضِلُّونَكُمْ وَلَا

🚣 فاکدہ: عجیب اور انوکھی روایتیں بیان کرنے کے رسیا واعظ اور نام نہاد صوفی بکثرت نمودار ہو چکے ہیں جومن گھڑت باتیں رسول الله طَالِيمٌ كى طرف منسوب كرتے بيں اور لوگول كو گمراه كرتے بيں \_رسول الله طَالِمٌ كى طرف غلط باتيں منسوب كرنے والوں کو دجال قرار دیا گیا۔

> [١٧] وَحَدَّثنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنَ رَافِعٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِب،

> فَيَتَفَرَّقُونَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ، يُحَدِّثُ.

[١٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا.

[17] عامر بن عبدہ سے روایت ہے، کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود وللنُوُّا نے فر مایا: بلاشبہ شیطان کسی آ دمی کی شکل اختیار كرتا ہے، پھرلوگول كے پاس آتا ہے اور انھيں جھوٹ (ير مبنی) کوئی حدیث سنا تا ہے، پھروہ بگھر جاتے ہیں، ان میں ہے کوئی آ دمی کہتا ہے: میں نے ایک آ دمی سے (حدیث) سنی ہے، میں اس کا چہرہ تو بہجانتا ہوں پر اس کا نام نہیں جانتا، وه حدیث سنار ما تھا۔

[18] طاوس نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص دی ثنیا ے روایت کی، کہا: سمندر (کی ته) میں بہت سے شیطان قید ہیں جھیں حضرت سلیمان ملیلائے باندھا تھا، وقت آر ہا ہے کہ وہ نگلیں گے اورلوگوں کے سامنے قر آن پڑھیں گے۔

🕰 فائدہ: پیشاطین انسانی شکلوں میں آ کرقر آن پڑھیں گے اور اس کی آ ڑ میں من گھڑت اور جھوٹی یا تیں پھیلا کر فتنے پیدا کریں گے۔ آج کل بھی بہت سے سادہ لوح لوگ ایسے ہی شیاطین سے قرآن مجید کی غلط تاویلات سنتے اورآ گے پھیلاتے ہیں۔ قرآن مجید کے مفہوم کا تعین سیح احادیث کرتی ہیں۔ جومفہوم رسول اللہ ٹائٹیا کے سیح فرامین سے متضاد ہو، وہ غیر معتبر ہے، اسے مستر د کرنا ضروری ہے۔قر آن مجید کو جمجھنے کے لیے بھی احادیث کی صحت کو جانچنا ضروری ہے۔

[١٩] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَّسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ – قَالَ سَعِيدٌ:أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: جَاءَ لهٰذَا إِلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ –

[19] ہشام بن جیر نے طاوس سے روایت کی ، کہا: یہ (ان کی مراد بشیر بن کعب ہے تھی) حضرت ابن عباس ڈاٹٹیا کے پاس آیا اور انھیں حدیثیں سانے لگا، ابن عباس رہائیا نے اس سے کہا: فلاں فلاں حدیث دہراؤ۔اس نے دہرا دیں، يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبِ - فَجَعَلَ يُحَدِّنُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ ثُمَّ كَدَّهُ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِي، أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ وَأَنْكَرْتَ هَذَا؟ أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هَٰذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ مُلَا اللهِ وَعَلَيْهِ، فَلَمَّا رَحُبِ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا لَكُ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْ الْحَدِيثَ عَنْهُ.

پھران کے سامنے احادیث بیان کیں۔ انھوں نے اس سے کہا: فلاں حدیث دوبارہ سناؤ۔ اس نے ان کے سامنے دہرائیں، پھرآپ سے عرض کی: میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری (بیان کی ہوئی) ساری احادیث پہچان کی ہیں اور اس حدیث کو مکر جانا ہے اور اسے پہچان لیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹاٹش نے اس سے کہا: جب لیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹاٹش نے اس سے کہا: جب احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ (ہر) مشکل اور اصادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ (ہر) مشکل اور آسان سواری پرسوار ہونے گئے (بلا تمیز ضحیح وضعیف روایات آسان کرنے گئے) تو ہم نے (براہ راست) آپ ٹاٹھ سے بیان کرنا ترک کردیا۔

[۲۰] وَحَدَّشَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ الْحَدِيثَ، وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ، فَهَيْهَاتَ.

[20] طاوس کے بیٹے نے اپنے والد (طاوس) سے،
انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹیا سے روایت کی، انھوں
نے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹٹی کی احادیث حفظ کرتے تھے اور
رسول اللہ ٹاٹٹی سے (مروی) حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی
مگر جب سے تم لوگوں نے (بغیر تمیز کے) ہرمشکل اور آسان
پرسواری شروع کر دی تو بیر (معاملہ) دور ہوگیا (بیہ بعید ہوگیا
کہ ہماری طرح کے مختاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث
کو قبول کر س، پھر بادر تھیں۔)

[۲۱] وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ: حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْ ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَّا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ لَّا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ لَّا يَأْذُنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ!

[21] مجاہد سے روایت ہے کہ بُشیر بن کعب عدوی حضرت عبداللہ بن عباس ٹا ٹھا کے پاس آیا اور اس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا: رسول اللہ ٹا ٹیٹی نے فرمایا، رسول اللہ ٹا ٹیٹی نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس ٹاٹھ (نے بیہ رویہ رکھا کہ) نہ اس کو دھیان سے سنتے تھے نہ اس کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا: اے ابن عباس! میرے ساتھ کیا دیکھتے تھے۔ وہ کہنے لگا: اے ابن عباس! میرے ساتھ کیا دعاملہ) ہے، مجھے نظر نہیں آتا کہ آپ میری (بیان کردہ) حدیث ن رہے ہیں؟ میں آپ کورسول اللہ ٹاٹی کے سے حدیث

61

مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي؟ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَا تَسْمَعُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَبُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا إِنَّا مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ فَا أَنْ اللهُ الطَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ.

سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے فرمایا: ایک وقت ایبا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے: رسول الله ٹاٹھٹی نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اٹھ جا تیں اور ہم کان لگا کرغور سے اس کی بات سنتے، پھر جب لوگوں نے (بلاتمیز) ہر مشکل اور آسان پر سواری (شروع) کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس (حدیث) کے جے ہم جانتے تھے۔

[۲۲] وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِهِ الضَّبِّيُّ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي، فَقَالَ: وَلَدٌ نَّاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَّأُخْفِي عَنْهُ - قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ - فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ، فَيَقُولُ: وَاللهِ! مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيٍّ، إِلَّا الشَّيْءُ، فَيَقُولُ: وَاللهِ! مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيٍّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَلَّ.

[22] ابن الی مُلیکہ سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈائنیا کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور (جن باتوں کی صحت میں مقال ہو یا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ) با میں مجھ سے چھپا لیس۔ انھوں نے فرمایا: لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، میں اس کے لیے (حدیث سے متعلق) تمام معاملات میں (صحیح کا) انتخاب کروں گا اور (موضوع اور گھڑی ہوئی میں (صحیح کا) انتخاب کروں گا اور (موضوع اور گھڑی ہوئی احادیث کو) ہٹا دوں گا (کہا: انھوں نے حضرت علی جھڑئی کے احادیث کو) ہٹا دوں گا (کہا: انھوں نے حضرت علی جھڑئی اور (میہ ہوا کہ) کوئی چیز گزرتی تو فرماتے: بخدا! میہ فیصلہ حضرت علی جھڑئی دیا ہوئی علی جھڑت نے بین کیا ،سوائے اس کے کہ (خدانخواستہ) وہ گمراہ ہوگئے ہوں (جب کہ ایسانہیں ہوا۔)

خط فوائدومسائل: ﴿ الرَّيْحْفِي عَنِّي اور أَحْفِي عَنْه كَ بجائ نقط كَ بغير يُحْفِي عَنَّه اور اُحْفِي عَنْه پرهين، جس طرح كه متعدد نتول ميں ہے تو معنی اس طرح ہوگا: وہ خوب بحث واستقصا كريں، كھنگاليں۔ اور ميں اس كی طرف سے خوب كھنگالوں گا۔ ﴿ حضرت علی وَاللّٰهِ كَ بعد جبكہ ابھی ان كے ساتھی موجود تھے، لوگوں نے حضرت علی وَاللّٰهِ كی طرف من گھڑت چیزیں منسوب كرنی شروع كردی تھيں حتی كه ان كے فيصلول كے جواجزاء حضرت ابن عباس والله الله عناد ذرائع سے منگوائے منسوب كرنی شروع كردی تھيں حتی كه ان كے فيصلول كے جواجزاء حضرت ابن عباس والله الله عناد ذرائع سے منگوائے تھے، ان ميں بھی يہ من گھڑت باتيں راہ يا چکی تھيں۔

[23] طاوس سے روایت ہے، کہا: حضرت ابن عباس ڈاٹٹن کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی ڈاٹٹن کے فیصلے ( لکھے ہوئے) تھے تو انھوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی . [٢٣] حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ – رَّضِيَ

اللهُ عَنْهُ - فَمَحَاهُ إِلَّا قَدَرَ - وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ.

[٢٤] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَدِمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ - رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللهُ! أَيَّ عِلْمٍ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللهُ! أَيَّ عِلْمٍ أَشْدُوا.

[70] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: لَمْ يَكُنْ يُّصَدِّرُةً عَلَى عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، لِمَّ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

(المعجم ٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ اللَّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ النَّقَاتِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ النَّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَرَّمَةِ) (التحفة ٥)

[٢٦] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ - قَالَ -: قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَأَنْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

(سب کچھ) مٹا دیا اور سفیان بن عیدنہ نے ہاتھ (جتنی لمبائی) کا اشارہ کیا (حضرت ابن عباس ٹائٹن کے مطابق ساری کتاب میں سے اسی قدرتح ریر درست تھی، باقی سب الحاقی تھا۔)

[24] ابواسحاق سے روایت ہے، کہا: جب (بظاہر حضرت علی ڈاٹٹؤ کے حضرت علی ڈاٹٹؤ کے بعد (ان کے نام پر) میہ چیزیں ایجاد کر لیس تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا: اللہ ان (لوگوں) کوتل کرے! انھوں نے کیسا (عظیم الثان) علم بگاڑ دیا۔

[25] ابوبکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا: میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے: حضرت علی ڈاٹٹو سے مروی احادیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی، سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔

باب: 5- اسناد دین میں سے ہے، (حدیث کی)
روایت صرف ثقد راویوں سے ہوئتی ہے۔ راویوں
میں پائی جانے والی بعض کمزوریوں، کوتا ہوں کی وجہ
سے ان پر جرح جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے، یہ
غیبت میں شامل نہیں جوحرام ہے بلکہ بیتو شریعت
مکرمہ کا دفاع ہے

[26] ایک سند میں ایوب اور ہشام اور دوسندوں میں ہشام سے روایت ہے، انھوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا: بیعلم، دین ہے، اس لیے (اچھی طرح) دیکھ لوکہتم کن لوگوں سے اپنادین اخذ کرتے ہو۔ [۲۷] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عَاصِم حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ،

[۲۸] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ: حَدَّثِنِي فُلَانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

[٢٩] وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّمَشْقِيَّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ اللَّمَشْقِيَّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

[٣٠] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَّأْمُونٌ، مَا يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ. مَا يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

[٣1] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَال: سَمِعْتُ شُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةً، عَنْ مُسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

[27] عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی ، کہا: (ابتدائی دور میں عالمانِ حدیث) اساد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑ گیا تو انھوں نے کہا: ہمارے سامنے اپنے رجالِ (حدیث) کے نام لو تا کہ اہلِ سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہلِ بدعت کو دیکھ کران کی حدیث قبول نہ کی جائے۔

[28] اوزاعی نے سلیمان بن مویٰ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں طاوس شن سے ملا اور ان سے کہا: مجھے
فلال شخص نے اس اس طرح حدیث سنائی۔ انھوں نے کہا:
اگر تمھارے صاحب (استاد) پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو
ان سے اخذ کرلو۔

[29] سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے طاوس بٹش سے عرض کی: فلاں نے ان ان الفاظ سے مجھے حدیث سنائی۔ انھوں نے کہا: اگر تمھارے صاحب ثقابت میں بھر پور ہیں تو ان سے اخذ کرلو۔

[30] (عبدالرحمٰن) بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی،کہا: میں مدینہ میں سو (اہل علم) سے ملا جو (دین میں تو) محفوظ و مامون تھے (لیکن) ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا ہے اس (علم) کے اہل نہیں۔

[31] مِسعر سے روایت ہے، کہا: میں نے سعد بن ابراہیم (بن عبدالرحمٰن بن عوف) سے سنا، کہدرہے تھے: ثقه راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان نہ کرے۔

إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الثَّقَاتُ.

َ [٣٢] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ ابْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: لَهْ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ يَقُولُ: أَلْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَآءَ مَا شَآءَ.

مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ، يَعْنِي الْإسْنَادَ.

[32] محمد بن عبدالله بن قبراذ نے (جومر و کے باشندول میں سے ہیں) کہا: میں نے عبدان بن عثان سے سا، کہہ رہے تھے: میں نے عبدالله بن مبارک بڑا الله کو یہ کہتے ہوئے سا: اسناد (سلسلۂ سند سے حدیث روایت کرنا) دین میں سے ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جوکوئی جو کچھ چاہتا، کہد دیتا۔ (امام مسلم بڑا اللہ نے) کہا: اور محمد بن عبدالله نے کہا: مجھے عباس بن ابی رزمہ نے حدیث سنائی، کہا: میں نے عبدالله (بن مبارک) کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہمارے اور لوگوں کے درمیان (فیصلہ کن چیز، بیان کی جانے والی خبروں کے) پاؤں، درمیان (فیصلہ کن چیز، بیان کی جانے والی خبروں کے) پاؤں، یعنی سندیں ہیں (جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جس طرح جاندارا سے یاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں۔)

🚣 فائدہ: خبر کے پایوں یا پاؤں والا یہ محاورہ ہمارے ہاں بھی اسی طرح مستعمل ہے، کہا جاتا ہے: حجموث کے پاؤں کہاں؟

محد (بن عبداللہ بن قہزانی نے کہا: میں نے ابواسحاق ابراہیم بن عیسیٰ طالقانی سے سنا، کہا: میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا: ابوعبدالرحمٰن! (وہ) حدیث کیسی ہے جو (ان الفاظ میں) آئی ہے: "نیکی کے بعد (دوسری) نیکی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھواور اپنی نماز کے ساتھ اپنے والدین کے لیے نماز پڑھواور رکھو؟" کہا: عبداللہ (بن مبارک) نے کہا: یہ کس (کی سند) سے ہے، کہا: میں نے عرض کی: یہ شہاب بن خراش کی (بیان کردہ) حدیث ہے، انھوں نے کہا: ثقہ ہے، (پھر) کس سے؟ کہا: میں نے عرض کی: حجاج بن دینار سے، کہا: ثقہ ہے، (پھر) کس نے عرض کی: رسول اللہ ﷺ نے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن وینار اور رسول نے فرمایا۔ کہنے لگے: ابواسحاق! حجاج بن دینار اور رسول نے فرمایا۔ کہنے لگے: ابواسحاق! حجاج بن دینار اور رسول اللہ ﷺ نے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن کوعور کرتے اللہ کا نظر کے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن کوعور کرتے

محد نے کہا: میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہدرہے تھے: میں نے عبداللہ بن مبارک کوسب کے سامنے یہ کہتے سنا: عمرو بن ثابت کی (روایت کی ہوئی) حدیث ترک کر دو کیونکہ وہ سلف (صالحین) کوگالیاں دیا کرتا تھا۔

[33] ابونضر ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے بُہیَّ کے مولی ابوقیل (مجیٰ بن متوکل) نے حدیث بیان کی، کہا: میں قاسم بن عبیداللہ (بن عبداللہ بن عمر جن کی والده ام عبدالله بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر تھیں) اور کیجیٰ بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کیلی نے قاسم بن عبیداللہ سے کہا: جناب ابو محرا آپ جیسی شخصیت کے لیے بی عیب ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کسی معاملے کے بارے میں ( کچھ) پوچھا جائے اور آپ کے پاس اس کے حوالے سے نہ علم ہو نہ کوئی حل یا (بدالفاظ کے) ناملم ہونہ نکلنے کی کوئی راہ تو قاسم نے ان سے کہا: کس وجہ سے؟ (میمیٰ نے) کہا: کیونکہ آپ ہدایت کے دو امامول ابوبكر اور عمر النظائ كفرزند بين - كها: قاسم اس سے کہنے گگے: جس شخص کواللہ کی طرف سے عقل ملی ہو، اس کے نزدیک اس سے بھی بدتر بات ہہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ (بی<sup>س</sup> کر یچیٰ) خاموش ہو گئے اورانھیں کوئی جواب نہ دیا۔

[34] بشر بن حکم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا: میں نے سفیان بن عیدینہ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے بہت سے لوگوں نے بہیہ کے مولی ابو عقیل سے (س کر) روایت کی کہ ( کیکھی) لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر مالی کیا کے ایک

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُ السَّلَفَ.

[٣٣] وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِبْنُ النَّضْرِبْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلٍ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْلَى لِلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْلَى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ هٰذَا لِمَّلِكَ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرٍ هٰذَا الدِّينِ، فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ، أَوْ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ، أَوْ عَلْمٌ وَلَا فَرَجٌ، أَوْ قَالَ: لِأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى ابْنُ أَيْقِ بَكْرٍ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ مِنْ ذَاكَ؟ وَعُمَرَ، قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ: أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ، أَوْ وَعُمَرَ، قَالَ عَنْ غَيْرِ عِلْمٍ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ، أَوْ وَعَمَ ذَاكَ؟ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ، أَوْ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ، أَوْ اللهِ، قَالَ: فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ.

[٣٤] وَحَدَّنَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ ٱبْنًا لِّعَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَمَّ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ

مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ =

بیٹے سے کوئی بات پوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں

کچھ نہ تھا تو کی بن سعید نے ان سے کہا: میں اس کو بہت بوی بات سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے انسان سے (جبکہ آپ ہدایت

کے دو اماموں، لینی عمر اور ابن عمر دلائٹیا کے بیٹے ہیں) کوئی بات یوچھی جائے (اور) اس کے بارے میں آپ کو کچھ علم

نہ ہو۔ انھوں نے کہا: بخدا! اللہ کے نز دیک اور اس شخص کے نزویک جسے اللہ نے عقل دی اس سے بھی بردی بات یہ ہے

کہ میں علم کے بغیر کچھ کہوں یا کسی ایسے شخص سے روایت

کروں جوثقہ نہیں۔ (سفیان نے ) کہا: ابو قیل کچیٰ بن متوکل (بھی)ان کے پاس موجود تھے جب انھوں نے یہ بات کی۔

[35] کیچیٰ بن سعید نے کہا: میں نے سفیان توری، شعبہ، ما لک اور ابن عیبنہ سے ایسے آ دمی کے بارے میں یو حما جو

حدیث میں پوری طرح قابل اعتاد (ثقه) نه ہو، پھر کوئی

ان سب نے کہا: اس کے بارے میں بتادو کہوہ پوری طرح

آ دمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے؟ تو

قابل اعتماد نہیں ہے۔

کے فائدہ: تُبْتٌ وہ راوی ہے جو دل، زبان اور کتابت ہراعتبار سے مضبوط ہو۔ بیر ثقہ کا ہم پلہ ہے۔ (فتح المغیث: 130/2) [36] نضر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر (بن حوشب)

کی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، (اس وقت) وہ (اینی) دہلیزیر کھڑے تھے، وہ کہنے لگے: انھوں (محدثین)

نے یقیناً شَهر کومطعون تھہرایا ہے، انھوں نے شَهر کو مطعون گھہرایا ہے۔

امام مسلم بڑالتے نے کہا: لوگوں کی زبانوں نے انھیں نشانہ بنایا،ان کے بارے میں باتیں کیں۔

[37] ہمیں شابہ نے بتایا، کہا: شعبہ نے کہا: میں شَہر

سے ملالیکن (روایت حدیث کے حوالے سے) میں نے

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ! إِنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ يَّكُونَ مِثْلُكَ، وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَي الْهُدٰى - يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسْأَلُ عَنْ أَمْرِ لَّيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ

عِلْمٌ، فَقَالَ: أَعْظُمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَاللهِ! عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْم أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ - قَالَ - وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيل

يَّحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّل حِينَ قَالَا ذٰلِكَ.

[٣٥] وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْص قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَّابْنَ عُيَيْنَةَ، عَن

الرَّجُل لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ، فَيَأْتِينِي الرَّجُلُّ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ، قَالُوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ

[٣٦] وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ النَّصْرَ يَقُولُ:سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِّشَهْرِ وَّهُوَ قَائِمٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرًا نَّزَكُوهُ. إِنَّ شَهْرًا نَّزَكُوهُ.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ

اللهُ: يَقُولُ: أَخَذَتْهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ، تَكَلَّمُوا فِيهِ.

[٣٧] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ

انھیں اہمیت نہ دی۔

موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد 🚣 فائدہ: امام مسلم کا استشہاد اس بارے میں یہ ہے کہ حدیث کے راوی کے بارے میں اگر کسی کی رائے منفی ہوتو ویا نتداری کا تقاضا یمی ہے کہ اس کا اظہار کیا جائے۔صرف اس صورت میں صحب حدیث کا کماحقد اہتمام ہوسکتا ہے۔آ گے کی روایات میں

اس کی اور مثالیں بیان کی گئی ہیں۔

[٣٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ – مِنْ أَهْلِ مَرْوَ – قَالَ:أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ. قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ

الْمُبَارَكِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرِ مَّنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ، فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِلنَّاسِ: لَا تَأْخُذُوا

عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلْي. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسِ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ

فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ: لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ

قَالَ، قَالَ أَبِي: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: اِنْتَهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ: لهٰذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِير

فَاحْذَرُوهُ. [٣٩] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْل قَالَ:

سَأَلْتُ مُعَلِّى الرَّازِيَّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، الَّذِي رَوٰى عَنْهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ فَأَخْبَرَنِي عَنْ

عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ:كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ

[٤٠] وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابِ قَالَ:

أَخْبَرَنِي عَفَّانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَكْيَى بْنِّ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

[38] عبدالله بن مبارك نے كہا: میں نے سفیان توری

ہے عرض کی: بلاشبہ عباد بن کثیر ایبا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے۔ جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا

ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دیا کروں: اس سے (حدیث) نہ لو؟ سفیان کہنے گگے: کیوں نہیں! عبداللہ نے کہا: پھرید (میرامعمول) ہوگیا کہ جب میں کسی

(علمی) مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور (ساتھ پیجھی) کہتا: اس سے (حدیث) نہلو۔

ہم سے محد نے بیان کیا، کہا: ہم سے عبداللہ بن عثان نے بیان کیا، کہا: میرے والد نے کہا: عبداللہ بن مبارک نے کہا:

میں شعبہ تک پہنچا تو انھوں نے (بھی) کہا: بیعباد بن کثیر ہے تم لوگ اس سے (حدیث بیان کرنے میں)احتیاط کرو۔

[39]فضل بن سہل نے بتایا، کہا: میں نے مُعلَٰی رازی ہے محمد بن سعید کے بارے میں، جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی، پوچھا تو انھوں نے مجھے عیسیٰ بن بونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا: میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے جب وہ باہرنکل گیا تو میں نے ان (سفیان) سے اس کے بارے میں یو چھا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔

[40] محمد بن الى عمّاب نے كہا: مجھ سے عفان نے محمد بن یجیٰ بن سعید قطان سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ہم نے نیک لوگوں (صوفیا) کو حدیث سے بڑھ کرکسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والانہیں پایا۔

قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ: لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: يَّقُولُ: يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ.

ابن ابی عمّاب نے کہا: میں محمد بن بیخی بن سعید قطان سے ملا تو اس (بات کے) بارے میں پوچھا، انھوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا: تم اہل خیر (زید و ورع والوں) کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹا نہیں پاؤگے۔ امام مسلم نے کہا کہ بیجی بن سعید نے فرمایا: ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہوجا تا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔

کے فائدہ: نیک لوگ نیکی کی تلقین کے جوش میں ہرالی بات جوانھیں مفید معلوم ہو، بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔اس پہلو کو نظرانداز کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی کی طرف اس کی نسبت درست بھی ہے کہ نہیں۔

> قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ الْحُلُوانِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ هِشَامٌ: حَدَّيْنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ قَالَ هِشَامٌ: عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ فُكُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُّحَمَّدِ لِعَقَّالُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُّحَمَّدِ لِعَقَّالُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُّحَمَّدِ الْبَيْ عَنْ الْبَيْ مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْبَيْ مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْتَلِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْتَكِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْلَى عَنْ الْحَدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْلَى عَنْ مُّحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُّحَمَّدٍ.

[41] خلیفہ بن موی نے خبر دی، کہا: میں غالب بن عبیداللہ کے ہاں آیا تو اس نے ججھے کھوانا شروع کیا: مکول نے ججھے سے حدیث بیان کی، مکول نے ججھ سے حدیث بیان کی۔ اسی اثنا میں بیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا، میں نے (جو) اس کی کائی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا: مجھے ابان نے انس سے بیہ حدیث سائی، ابان نے فلال سے حدیث روایت کی۔ اس پر میں نے اسے جھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔

(امام سلم نے کہا:) اور میں نے حسن بن علی حلوانی سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی (وہ) روایت ویکھی (جوعمر بن عبدالعزیز کی حدیث ہشام کی (اس میں تھا:) ہشام نے کہا: مجھ سے ایک شخص نے، جے کچیٰ بن فلاں کہا جا تا تھا، محمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عفان سے کہا: (اہل علم) کہتے ہیں: ہشام کی، کہا: میں نے عداد مدیث کی وجہ سے فتنے میں پڑے۔ (پہلے) وہ کہا کرتے تھے: مجھے کچیٰ نے محمد (بن کعب) سے روایت کی، بعدازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے یہ (حدیث براہ کی، بعدازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے یہ (حدیث براہ راست) محمد سے سی ہے۔

[٤٢] حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ قُلْتُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو «يَوْمُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو «يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ»؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَرْ مَا وَضَعْتُ فِي يَدِكَ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ: وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ يَدْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْف، صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَاحِبِي الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَحْطِيسًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرُونِي جَالِسًا مَعَهُ، كُرْهَ حَدِيثِهِ.

[ ٤٣] حَدَّثِنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ، وَلٰكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَذْبَرَ.

[٤٤] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ، وَكَانَ كَذَّابًا.

[53] حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ مُّفَضَّلٍ، عَنْ مُّغِيرَةً قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ

[42] مجھے محمد بن عبداللہ بن قبراذ نے صدیث سنائی، کہا: میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ سے سنا، کہدر ہے تھے: میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا: یہ کون ہے جس سے آپ نے عبداللہ بن ممروکی حدیث: ''عیدالفطر کا دن انعامات کا دن ہے'' روایت کی؟ کہا: سلیمان بن جاتی، ان میں سے جو راحادیث) تم نے اپنے پاس (لکھ) رکھی ہیں (یا میں نے مصیں اس کی جو حدیثیں دی ہیں) ان میں (اچھی طرح) نظر کرنا (غور کر لینا۔) ابنِ قبراذ نے کہا: میں نے وہب بن زمعہ سے سنا، وہ سفیان بن عبدالملک سے روایت کر رہے تھے، کہا: عبداللہ، لینی ابن مبارک نے کہا: میں نے ایک درہم کے برابرخون والی حدیث کے راوی رَوح بن عُطیف کو دیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں حدیث بیان کرنے کے ناپند یہ ہونے کے باوجوداس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ حدیث بیان کرنے کے ناپند یہ ہونے کے باوجوداس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔

[43] ابن قبراذ نے کہا، میں نے وہب سے سنا، انھوں نے سفیان سے اور انھوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا: بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے (علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص) سے حدیث لیے ہیں۔

[44] جریر نے مغیرہ سے، انھوں نے شعبی سے روایت کی، کہا؛ مجھے حارث اعور ہمدانی نے حدیث سائی اور وہ گذاب تھا۔

[45] مفضل نے مغیرہ سے روایت کی، کہا: میں نے شععی کو کہتے ہوئے سنا: مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور (بیر کہ) وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ (حارث) جھوٹوں میں سے ایک تھا۔

مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ \_\_\_\_\_ الْكَاذِبِينَ .

[٤٦] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ: ٱلْقُرْآنُ هَيِّنٌ، ٱلْوَحْئُ أَشَدُّ.

[47] اعمش نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث (اعور) نے کہا: میں نے قرآن تین سال میں سکھا اور وحی دوسال میں (یا کہا): وحی تین سال میں اور قرآن دوسال میں ۔

[46]مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا: علقمہ نے

کہا: میں نے دوسال میں قرآن پڑھا (تدبرکرتے ہوئے

ختم کیا۔) تو حارث نے کہا: قرآن آسان ہے، وی اس

سے زیادہ مشکل ہے۔

[٤٧] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ:حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ:حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْنِ - أَوْ قَالَ -:اَلْوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْن .

🚣 فائدہ: لغت میں وحی کے تی معانی ہیں،مثلاً:اشارہ کرنا، کتابت،الہام اور خفیہ کلام وغیرہ،مگر اسلامی اصطلاح میں وحی الله کی طرف سے مقررہ طریقوں میں سے کسی طریقے ہے، اپنے رسول کی طرف کلام، پیغام وغیرہ بھجوانا ہے۔ حارث کی اس بات سے اسلامی اصطلاحات کے معاملے میں اس کی جہالت کا پیتہ چلتا ہے۔

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ طارتُ مَهُم راوى بـ عَنْ مَّنْصُورٍ وَّالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ اتَّهمَ.

[48] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: [48] منصور اور مغيره نے ابراہيم سے روايت كى كه

[٤٩] وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ: أُقْعُدْ بِالْبَابِ - قَالَ - : فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ – قَالَ:وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ، فَذَهَبَ.

[49] حمزہ زیات سے روایت ہے، کہا: مُرّہ ہمدانی نے حارث سے کوئی بات سنی تو اس سے کہا: تم درواز ہے ہی پر بیٹھو (اندر نہ آؤ۔) پھر وہ (گھر میں) داخل ہوئے اور اپنی تلوارا ٹھالی تو حارث نے براانجام محسوس کرلیا اور چل دیا۔

> [٥٠] وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ؛ قَالَ:قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ:

[50] (عبداللہ) بن عون سے روایت ہے، کہا: ابراہیم (مخعی) نے ہم سے کہا:تم لوگ مغیرہ بن سعیداور ابوعبدالرحیم ہے نچ کررہو، وہ کذاب ہیں۔

إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيم،

فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ .

[٥١] وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ:

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ

غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ، فَكَانَ يَقُولُ لَنَا:لَا تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَإِيَّاكُمْ

وَشَقِيقًا، قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ لهٰذَا يَرْى رَأْيَ الْخُوَارِجِ، وَلَيْسَ بِأْبِي وَائِلٍ.

[٥٢] حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو

الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَّقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ ابْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ، فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَانَ يُؤْمِنُ

🚣 فاكدہ: رجعت كامعنى واپس آنا ہے۔غلوكرنے والے شيعه كاعقيدہ ہے كهمهدى غائب ہيں، آخرى زمانے ميں واپس آئیں گے۔ یہاں تک تو معاملہ نسبتاً کم علین ہے۔ آ گے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آ کر دومقدس ترین مساجد سمیت اہل سنت کی تغمیر کردہ مبحدول کو گرادیں گے اور صحابہ کے دور ہے لے کر آخر تک اہلِ سنت کے اماموں کی قبریں کھود کران کو درختوں کے ساتھ

يهانسيول يراككاكي كـ الْعَيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ هٰذَا الضَّلَالِ.

[٧٣] وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ، قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ .

[**٥٤] وَحَدَّثَنِي** سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا

الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ:كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرِ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ، وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِالرَّجْعَةِ .

[51] ہمیں عاصم نے حدیثِ بیان کی، کہا: ہم بالکل نو عمر لڑکے تھے جو ابوعبدالرحن سلمی کے پاس حاضر ہوتے

تھے، وہ ہم سے کہا کرتے تھے: ابواحوص کے سوا دوسرے قصہ گوؤں (واعظوں) کی مجالس میں مت بیٹھوادر شقیق سے

في كرر مو شقيق خوارج كا نقطه نظر ركهتا تها، بير ابووائل نهيس (بلکہ شقیق ضمی ہے۔)

[52] جریر کہتے ہیں: میں جابر بن پزید بعفی سے ملاتو میں نے اس سے حدیث نہ کھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔

[53] مِسعَر نے کہا: ہم سے جابر بن یزید (جعفی) نے ان بدعتوں سے پہلے، جو اس نے گھڑیں، حدیث بیان کی۔

[54]سفیان نے کہا: جابر نے جس (عقیدے) کا اظہار کیااس کے اظہار سے پہلے لوگ اس سے حدیث لیتے تھے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی (بیان کردہ) حدیث کے بارے میںمطعون کیا اوربعض نے اسے جھوڑ دیا۔ان سے یو جھا گیا: اس نے کس چیز کا اظہار کیاتھا؟ کہا: رجعت پرایمان کا۔

مُقَدِّمَةُ الكِتَا

أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهَا.

72

[٥٥] وَحَدَّقَنِي حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا [55] جراح بن للح كَتِ بِين: مِين في جابر بن يزيد أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ؛ أَنَّهُمَا (جعفی) كو يه كتِ سنا: ميرے پاس ابوجعفر (محمد باقر بن علی سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ بن صين بن علی شَوْنَ ) كی سر بزار حدیثیں ہیں جوسب كی يَزِيدَ يَقُولُ: عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ سبرسول الله سَالِيَا سے (روایت كی گئ) ہیں۔

خک فائدہ: امام محد باقر رسط رسول اللہ علیہ کے شرف زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، وہ رسول اللہ علیہ سے کیسے صدیث بیان کر سکتے ہیں! بیسب جابر بعنی کی گھڑی ہوئی حدیثیں تھیں۔

[70] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا [56] نہر کہتے ہیں: جابر نے کہایا میں نے جابر (بن اَحْمَدُ بْنُ یُونُس قَالَ سَمِعْتُ زُهَیْرًا یَّقُولُ: قَالَ یہٰ یہ کو یہ کہتے سا: بلاشبہ میرے پال پچال بزار حدیثیں جَابِرٌ: أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا یَّقُولُ: إِنَّ عِنْدِي (ایک) ہیں جن میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، جَابِرٌ: أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا یَّقُولُ: إِنَّ عِنْدِي لَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

[٧٥] وَحَدَّثِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْيَشْكُرِيُّ. [57] سلام بن البي مطبع كهتے بين: يس نے جابر بعفى كو قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ سِيكَ عَا: ميرے پاس رسول الله تَلْقُلُ سے (روايت كرده) أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ حِلِي بِرَاراحاديث بين - يَقُولُ: صَمِعْتُ جَابِرًا النَّبِيِّ بَيَالِيَةً. يَقُولُ: عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ بَيَالِيَةً.

يقون عِددِي حَمسون العَصَدِيبِ عَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الللللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

لِسُفْيَانَ: وَمَا أَرَادَ بِهِلْذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ الرَّافِضَةَ ہے بہتر ہے 'کے بارے میں سوال کیا، تو جابر نے کہا: اس تَقُولُ: إِنَّ عَلِيًّا فِي السَّحَابِ، فَلَانَخْرُجُ مَعَ مَنْ کَتَفْير ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا: اور اس نے بی یَّخْرُجُ مِنْ وَّلَدِهِ، حَتَّی یُنَادِيَ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ جَمُوث بولا۔ تو ہم نے سفیان سے کہا: اس کی مراد اس سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- يُرِيدُ عَلِيًّا - أَنَّهُ يُنَادِي: أُخْرُجُوا مَعَ فُلَانٍ. يَقُولُ جَابِرٌ:فَذَا تَأْوِيلُ هٰذِهِ الْآيَةِ، وَكَذَبَ، كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ [ﷺ].

کیاتھی؟ انھوں نے کہا: روافض کہتے ہیں: حضرت علی دائیا اولوں میں ہیں۔ ان کی اولاد میں سے جوکوئی خروج کرے کا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے حتی کہ آسان کی طرف سے پکارنے والا (اس کی مراد علی سے ہے) پکارے۔ یقیناً وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ (مل کر) خروج کرو۔ بینا وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ (مل کر) خروج کرو۔ جابر کہتا تھا: یہ اس آیت کی تفییر ہے اور اس نے جھوٹ کہا۔ یہ آیت حضرت یوسف کا ایکا کے بھائیوں کے بارے میں (نازل ہوئی) تھی۔

[59] سفیان سے روایت ہے، کہا: میں نے جابر کوتقریباً تمیں ہزار احادیث بیان کرتے ہوئے سا ہے۔ میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سجھتا، چاہے (اس کے بدلے) میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔

(امام) مسلم نے کہا: میں نے ابوغسان محمد بن عمرورازی سے سنا، کہا: میں نے جریر بن عبدالحمید سے بوچھا، میں نے کہا: (یہ جو) حارث بن حمیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا: ہاں، کمی خاموثی والا بوڑھا ہے۔ ایک بہت بڑی بات براصرار کرتا ہے۔

خط فوائدومسائل: ﴿ یہان ستر ہزار حدیثوں میں ہے ایسی تھیں جواس نے بعض اوقات بیان کیں لیکن وہ اسلام کے مسلمہ عقائداور قرآن مجید ہے اس قدر متصادم تھیں کہ بننے والے بھی ان کونوک زبان پر نہ لا سکتے تھے۔ ﴿ اس سے غالبًا عقیدہ رجعت کی بدترین صورت مراد ہے۔ حارث بن تھیرہ شدید اور بھڑ کیلا خَشَبِی تھا۔ خَشَبِی ، خشبہ کی طرف نبست ہے۔ یہ لوگ خشبہ کی بدترین صورت مراد ہے۔ حارث بن تھیرہ شدید اور بھڑ کیلا خَشَبِی تھا۔ ذَشَبِی مراد لیتے تھے جس پر حضرت زید بن علی زین العابدین کو بھانی دی گئ تھی۔ ﴿ بری بات پر اصرار سے مراد تشج ہے جس بر حضرت زید بن علی زین العابدین کو بھانی دی گئ تھی۔ ﴿ بری بات پر اصرار سے مراد تشج ہے جس بر حضرت زید بن علی زین العابدین کو بھانی دی گئی تھی۔ ﴿ بری بات بر اصرار سے مراد تشج ہے میں ہے نہ تو بہ کی اور نہ الے جھوڑ ا۔

[60] عبدالرحمان بن مهدی نے حماد بن زید سے روایت کی ، کہا: ایوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا: وہ کج زبان (حجوثا، تہمت تراش اور بدزبان) تھا اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا: وہ رقم (اشیاء پر کھی ہوئی قیمت) میں اضافہ کر دیتا تھا۔ [٥٩] وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يُّحَدِّثُ بِنَحْوِ مِّنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ: مَا أَسْتَحِلُ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِ وَالرَّازِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَمْرِ وَالرَّازِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، فَقُلْتُ: ٱلْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: ٱلْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ فَعْلِيمٍ. شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ، يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.

[7.] حَدَّنَتِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّنَتِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ ابْنِ زَيْدٍ قَالَ: وَذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلًا يَّوْمًا فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ، وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَزِيدُ فِي الرَّقْم.

[71] حَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: فَالَ بْنُ أَيُّوبُ: إِنَّ لِي جَارًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً.

[٦٢] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ.

[٦٣] حَلَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: فَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمٰى فَجَعَل يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَذَكَرْنَا ذَيْكُ بْنُ أَرْقَمَ، فَذَكَرْنَا ذَيْكُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ سَائِلًا يَّتَكَفَّفُ النَّاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ الْنَاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ الْنَاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ الْنَاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ

[75] وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمٰى عَلَى قَتَادَةَ، فَلَمَّا قَامَ قَالُوا: إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا، فَقَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا، فَقَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ، فَوَاللهِ! يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ، فَوَاللهِ! مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيِّ مُشَافَهَةً، وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيِّ مُّشَافَهَةً، وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيِّ مُّشَافَهَةً، وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيِّ مُّشَافَهَةً،

[61] سلیمان بن حرب نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، کہا: ابوب نے کہا: میرا ایک ہمسایہ ہے، چھر (زہد و ورع میں) اس کی فضیلت کا ذکر کیا، اگر وہ میرے سامنے دوکھجور ول کے بارے میں گواہی دے تو میں (اس میں بھی) اس کی شہادت قابل قبول نہ مجھوں گا۔

[62] معمر نے کہا: میں نے ایوب کو بھی کی کی پیٹے بیچے اسے برا کہتے نہیں سنا، سوائے عبدالکریم، یعنی ابواُمیہ کے۔
انھوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا: اللہ اس پر رحم کرے، غیر ثقہ ہے، اس نے مجھ سے عکرمہ سے روایت کی گئ ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، پھر (لوگوں سے) کہا: میں نے عکرمہ سے سنا ہے۔

[63] عفان بن مسلم نے کہا: ہمام نے ہم سے بیان کیا،
کہا: ابوداودا کمیٰ ہمارے ہاں آیا اور بیہ کہنا شروع کر دیا: ہمیں
براء ڈٹاٹیو نے حدیث سائی اور ہمیں زید بن ارقم ڈٹاٹیو نے حدیث
بیان کی۔ ہم نے بیہ بات قادہ کو بتائی، انھوں نے کہا: اس
نے جھوٹ بولا۔ اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک منگا
تھا، انسانوں کی بیخ کئی کرنے والے طاعون (کے دوران)
میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرتا تھا۔

[64] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ہمام نے خبر دی کہ ابوداود اعلیٰ قنادہ کے ہاں آیا، جب وہ کھڑا ہوا (اور چلا گیا) تو لوگوں نے کہا: اسے بیزغم ہے کہاس نے اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ اس پر قنادہ کہنے گئے: (طاعون کی) وبائے عام سے پہلے بیا کی منگا تھا، اس کا (علم حدیث) الی کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ بخدا نہ حسن (بھری) نے (بھی) کسی بدری سے بلا واسطہ حدیث ہمیں سائی نہ سعید بن میں ہے ایک سعد بن میں مالک والنظ کے سواکسی اور بدری سے براہ راست سنی ہوئی بین مالک والنظ کے سواکسی اور بدری سے براہ راست سنی ہوئی

مقد مهٔ صحیح مسلم \_\_\_\_\_ مقد مهٔ تصحیح مسلم \_\_\_\_\_ مقد مهٔ تصحیح مسلم \_\_\_\_\_ مقد مهٔ تصحیح مسلم \_\_\_\_\_

إِلَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ.

كوئى حديث سنائى۔

فوائد ومسائل: ﴿ طاعون جارف: جرف کھود نے، کھر پنے اور صفایا کر نے کے معنی میں آتا ہے۔ الجارف سیل عظیم کو بھی کہتے ہیں اور الیں موت کو بھی جو جانداروں کا صفایا کر دیتی ہے۔ مجرفہ، جروف اور جرّافہ کا اطلاق بیلجے، کدال اور پھاوڑ ہے سے کر کھود نے اور صاف کرنے والے بڑے بڑے آلات تک پر ہوتا ہے۔ طاعون جارف سے مراد ایسا طاعون ہے جو آباد یوں کا صفایا کر دے۔ ﴿ ابتدائی اسلامی دور میں گئ بار طاعون کی وبا پھیلی۔ سب سے پہلا طاعون عمواس تھا۔ عمواس بیت المقدس اور ایلہ کے درمیان ایک قصبہ تھا جہاں سے یہ طاعون شروع ہوا۔ یہ حضرت عمر وہ شؤ کے عہد میں پھیلا۔ اس میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل وہ جسے جیل القدر صحابہ کا انقال ہوا۔ ﴿ طاعون جارف میں ہزاروں کی تعداد میں اہم لوگوں کے دنیا سے جا دیا ہے اور ان سے احادیث کے بعد ابوداود اور اگل جیسے جعلساز وں نے سمجھا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے صحابہ کرام سے ملاقات اور ان سے احادیث

پ بیست کے حوالے سے جوبھی دعویٰ کریں گےلوگ اسے قبول کرلیں گے۔محدثین کرام نے جعلسازی کی الی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ ﴿ سعد بن مالک ڈاٹٹ سے حضرت سعد بن الی وقاص مراد ہیں۔ ان کی کنیت ابواسحاق تھی۔ والد کا نام مالک اور کنیت

ابووقاص تھی۔تمام غزوات میں رسول اللہ ٹائٹا کے ساتھ شریک رہے۔ فاتح عراق ہیں۔متجاب الدعوات تھے۔ 55 ہجری میں مدینہ منورہ سے دس میل دورواقع مقام عقیق میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پراٹھا کر مدینہ طیبہ لائی گئی اور جنت

جَرِيرٌ عَنْ رَّقَبَةَ؛ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَاشِمِيَّ الْمَاشِمِيَّ الْمَاشِمِيَّ الْمَادِنِيِّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ، كَلامَ حَقِّ،

[77] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا

نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ. قَالَ أَبُو إِسْحٰقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِي

قَالَ:حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الطِّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ؛

وَّلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

جلیل القدر تابعی) سے روایت کی کہ ابوجعفر (عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب) ہاشمی مدائنی احادیث گھڑا کرتا تھا،سچائی (یا حکمت) پر بنی کلام (پیش کرتا) وہ کلام رسول اللہ تالیق کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا لیکن اسے وہ رسول اللہ تالیق سے روایت کرتا تھا۔

[65] جریر نے رَقَبه (بن مُسقله بن عبدالله عبدی کوفی مِلكُ

[66] ابوداود طیالی نے شعبہ ہے، انھوں نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، (یونس نے) کہا: عمرو بن عبید (معروف معزلی جو پہلے حضرت حسن بھری کی مجلس میں حاضر رہا کرتا تھا) حدیث (کی روایت) میں جھوٹ

معجکس میں حاضرر بولا کرتا تھا۔

قَالَ:كَانَّ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَّكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ. [٦٧] حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُوحَفْصِ

[67] معاذ بن معاذ كہتے ہيں: ميں نے عوف بن الى جميله سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَّقُولُ: قُلْتُ لِعَوْفِ ابْن أَبِي جَمِيلَةَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَن الْحَسَن:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» قَالَ:كَذَبَ وَاللهِ! عَمْرٌو، وَلٰكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ

کہا:عمرو بن عبید نے ہمیں حضرت حسن بھری ہے (روایت کرتے ہوئے) یہ حدیث سائی: ''جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔' انھوں نے کہا: بخدا! عمرو نے (اس حدیث کی روایت حسن بھری کی طرف منسوب کرنے میں ) حجموٹ بولالیکن وہ حاہتا ہے کہاس (صحیح حدیث) کو ا بنی حجوئی بات سے ملا دے۔

🚣 فائدہ: عمرو بن عبید معتزلہ کا امام تھا۔ اس نے ایک حدیث جواس نے خود حضرت حسن سے نہ سی تھی ان کی طرف منسوب کر کے سنائی۔ یہ ایک جھوٹ تھا۔ اصل سنداس کے پاس تھی نہیں، فوری فائدہ اٹھانامقصود تھا۔ اس کے پیش نظر فوری فائدہ یہ تھا کہ حدیث کے لفظ لَیْسَ مِنَّا (ہم میں سے نہیں) سے اپنے نقط نظر کے حق میں بیاستدلال کرے کہ مسلمانوں پر ہتھیارا ٹھانے کے کبیرہ گناہ کا مرتکب کا فر ہے،مسلمانوں میں سے نہیں۔ حالانکہ'نہم میں سے نہیں'' کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے طریق پرعمل نہیں کر رہا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اس ہے ارتداد لازم نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دومسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی کی صورت میں، جب انھوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں، ان دونوں کو مومن قرار دیتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیا ہے۔

[٦٨] وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ:كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنهُ، فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا لَهُ: يَاأَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ.قَالَ حَمَّادٌ : فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَّعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوقِ. فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ، قَالَ حَمَّادٌ:سَمَّاهُ - يَعْنِي -عَمْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ يَجِيئُنَا بأَشْيَاءَ غَرَائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّمَا نَفِرٌ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ.

[68] عبیداللہ بن عمر قوار بری نے کہا: ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا: ایک آ دمی تھا، وہ ایوب (سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری) کا التزام کرتا تھا اوراس نے ان سے (حدیث کا) ساع کیا تھا۔ ابوب نے اسے غیرحاضر یا کراس کے بارے میں یوچھا تو لوگوں نے بتایا: جناب ابوبکر (ایوب کی کنیت)! وہ عمرو بن عبید سے منسلک ہوگیا ہے۔ حماد نے کہا: ایک دن میں ایوب کے ساتھ تھا، ہم صبح سورے بازار کی طرف گئے تو اس آدمی نے ابوب کا استقبال کیا۔ ابوب نے اسے سلام کہا اور (حال احوال) یو جھا، پھر ایوب کہنے لگے: مجھے یہ بات پیچی ہے کہتم اس آ دمی کے ساتھ منسلک ہوگئے ہو۔ حماد نے کہا: انھوں نے اس کا، یعنی عمرو کا نام لیا۔ وہ کہنے لگا: ہاں، جناب ابوبکر! وہ غرائب (ایسی باتیں جنھیں کوئی نہیں جانتا) ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کہا: ابوب اس ہے کہنے لگے: ہم اٹھی (عجیب و)غریب باتوں سے بھاگتے

[79] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ، يَعْنِي حَمَّادًا، قَالَ، قِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَمَّادًا، قَالَ، قِيلَ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوٰى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ، فَقَالَ: كَذَبَ، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ.

[٧٠] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَّا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟.

[٧١] وَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَامُوسَى يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يُعْدِثَ.

[۷۲] حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: لَا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا. وَمَزِّقْ كِتَابِي.

یں یا ڈرتے ہیں (کہ بہ جھوئی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔)

[69] سلیمان بن حرب نے کہا: ہم سے ابن زید، یعنی حماد نے بیان کیا، کہا: ابوب سے عرض کی گئی: عمر و بن عبید نے حضرت حسن بھری سے روایت بیان کی ہے (کہ انھوں نے کہا: جسے نبیذ (شراب) سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جا کیں۔ تو انھوں (ابوب سختیانی) نے کہا: اس نے حجوث بولا، میں نے (خود) حسن سے سنا، وہ کہتے تھے: جے نبیذ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جا کیں۔

[70] سلام بن ابی مطیع کہتے ہیں: جناب ایوب سختیانی کو پینچی کہ میں عمرو (بن عبید) کے ہاں (درس میں) جاتا ہوں تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا: تم نے غور کیا، ایک ایسا آ دمی جس کے دین پر شمصیں اعتبار نہ ہو، تم اس کی حدیث پر کیسے اعتماد کرو گے!

711 سفیان نے بیان کیا، کہا: میں نے ابومویٰ (اسرائیل بن مویٰ بھری، نزیل ہند) سے سنا، کہہ رہے تھے: ہمیں عمرو بن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی۔

[72] معاذ عنری نے کہا: میں نے واسط کے قاضی ابوشیبہ کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا تو انھوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا: اس سے کوئی چیز روایت نہ کرواور میرا خط بھاڑ دو۔

کے فوائدو مسائل: ﴿ واسط کا قاضی ابوشیہ ابراہیم بن عثان عبسی کوئی نام کے بجائے کنیت سے زیادہ مشہور تھا، وہ متروک الحدیث تھائیکن اللہ تعالٰی کی مشیت سے اس کی اولا دمیں ابو بکر بن ابی شیبہ جیسے مشہور اور معروف محدث پیدا ہوئے۔ اللہ کی شان ہے کہ ﴿ یُخْوِجُ الْہُیْ مِنَ الْبَیْتِ ﴾ ''وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔' (المروم 19:30) ﴿ خط بھاڑنے کی بات احتیاط کے لیے کسمی تاکہ اس رائے کے علانیہ اور ککھ کر اظہار کرنے سے کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ یہ اندیشہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ واسط کے ان قاضی صاحب سے لوگ خوفز دہ رہتے تھے۔ ﴿ فَ نَصَان یا فساد کے اندیشے کے باوجود علم حدیث کے راوی کی ضیح حیثیت متعین کرنے میں کوئی کوئی دسول اللہ تاہیم کی طرف سی بات کی غلط نسبت سے بڑا فساد یا نقصان اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

[٧٣] وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ صَالِح الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ:كَذَبَ، وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحِ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَت.

أَبُودَاوُدَ قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: ائْتِ جَرِيرَ بْنَ

الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَن

عَنْ مَّقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّاتُ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ. قُلْتُ لِلْحَكَم: مَا تَقُولُ

حَدِيثِ مَنْ يُرْوٰى؟ قَالَ: يُرْوٰى عَنِ الْحَسَن الْبَصْرِيِّ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا

[٧٤] وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ:حَدَّثَنَا حَازِمِ فَقُلْ لَّهُ: لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ

الْحَكَم بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا - قَالَ - قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ عَلِي قَتْلَى أُحُدٍ؟ فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَم،

فِي أَوْلَادِ الزِّنَا؟ قَالَ: يُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، قُلْتُ: مِنْ

الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيِّ رَّضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُ.

[٧٥] وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ:

سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ لْهُرُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ

مَيْمُونٍ، فَقَالَ: حَلَفْتُ أَلَّا أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَّلَا

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجِ – وَّقَالَ –:لَقِيتُ زِيَادَ

[73]عفان (بن مسلم) نے کہا: میں نے حماد بن سلمہ کو

صالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی تو انھوں (حماد) نے کہا: اس نے

جھوٹ بولا۔ (اس طرح) میں نے جام کو صالح مری سے ایک حدیث سنائی تو انھوں نے بھی کہا: اس نے جھوٹ بولا۔

[74] ابوداود نے بیان کیا، کہا: شعبہ نے مجھ سے کہا: جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: تمھارے لیے

حلال نہیں کہتم حسن بن عمارہ سے (حدیث) روایت کرو کیونکہ وہ حجوث بولتا ہے۔ ابوداود نے کہا: میں نے شعبہ

ے عرض کی: وہ کیے؟ تو انھوں نے کہا: اس نے ہمیں حَکَم سے (روایت کردہ) احادیث سنائیں جن کی ہم نے کوئی

اصل نه یائی۔ (کہا) میں نے عرض کی: کیا چیز روایت کی؟ كها: ميس في حَكَم عي كها: كيا رسول الله طَالِيمُ في شهدات

احد کی نماز جنازہ ادا فرمائی؟ تو انھوں نے جواب دیا: آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں بڑھی (جبکہ)حسن بن عمارہ نے حَکَم ہی سےمقِسم کے حوالے سے ابن عباس والفِناسے میر

روایت بیان کی کہ نبی تالیظ نے ان کی نماز جنازہ برهی اور انھیں دفن کیا۔ (اس طرح) میں نے حَکَم سے بوچھا: آپ اولا دزنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا: ان کا جنازہ پڑھا

جائے گا۔ میں نے یوچھا: یہ روایت کس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، کہا: حضرت حسن بھری سے (جبکہ)حسن

بن عمارہ نے کہا: ہم سے حکم نے کیلیٰ بن جزار کے حوالے سے بیروایت حضرت علی بخافظ سے بیان کی۔

[75]حسن حلوانی نے کہا: میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انھوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا: میں نے طف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن محدوج سے بھی

روایت نه کرول گا (اور کہا:) میں زیاد بن میمون سے ملا، اس

ابْنَ مَيْمُونٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرِ الْمُزَنِيِّ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِّقٍ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ، مُورِّقٍ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ، وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ.

قَالَ الْحُلْوَانِيُّ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ، وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ. الْكَذِبِ. [٧٦] وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ اللَّذِي رَوْى لَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي: اللَّذِي رَوْى لَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي: السَّمْ أَنْ شُمَيْلٍ؟ فَقَالَ لِي: السَّمْ أَنْ أَنْ مَيْمُونٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ الْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْبُرُ مَهْدِيِّ فَسَاأَنْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ

الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنَسِ؟ فَقَالَ:أَرَأَيْتُمَا رَجُلًا

يُّذْنِبُ فَيَتُوبُ، أَلَيْسَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ

قُلْنَا:نَعَمْ.قَالَ:مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ مِّنْ ذَا

قَلِيلًا، وَّلَا كَثِيرًا، إِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ النَّاسُ

www.KitaboSunnat.com

فَأَنْتُمَا لَا تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنسًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَبَلَغَنَا، بَعْدُ، أَنَّهُ يَرْوِي. فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ: أَتُوبُ. ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ، يُحَدِّثُ، فَتَرَكْنَاهُ.

ے ایک حدیث سانے کا کہا تو اس نے مجھے وہ حدیث کرمزنی سے روایت کرکے سائی، پھر (پچھ عرصے بعد) میں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مُؤرِّ ق سے بیان کی، پھر ایک بار اور اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث حسن (بھری) سے سائی۔ وہ (یزید بن ہارون) ان دونوں (زیاد بن میمون اور خالد بن محدوج) کوجھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔

حلوانی نے کہا: میں نے عبدالصمد سے حدیث سی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انھوں نے اس کی نسبت جھوٹ کی طرف کی۔

[76] محمود بن غیلان نے کہا: میں نے ابوداود طیالی سے کہا: آپ نے عباد بن منصور سے بہت زیادہ روایتیں لی بیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے عطارہ والی روایت جونضر بن شمیل نے ہمارے سامنے بیان کی، ان سے نہیں سی ؟ انصول نے مجھ سے کہا: فاموش رہو، میں اور عبدالرحمٰن بن مہدی زیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا: یہ احادیث جوتم حضرت انس ڈائٹو سے روایت کرتے ہو (کیا احادیث جوتم حضرت انس ڈائٹو سے روایت کرتے ہو (کیا

احادیث جوتم حضرت انس دلائل سے روایت کرتے ہو (کیا ہیں؟) تو وہ کہنے لگا: تم دونوں دیکھو کہ ایک آ دمی گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا! کہا: ہم نے کہا: ہل اس نے کہا: ہم نے کہا: ہم نے کہا: ہم نے ان (احادیث) میں سے انس دلائل سے پھونہیں سنا، نہ کم نہ زیادہ، اگر لوگ نہیں جانتے کہ میں انس دلائل جانے تو (کیا) تم دونوں بھی نہیں جانتے کہ میں انس دلائل جانے کہ میں ملا!

ابوداود نے کہا: پھر ہمیں بی خبر پینجی کہ وہ (وہی) روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اور عبدالرحمٰن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا: میں تو بہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں

بیان کرتا تھا تو ہم نے اسے (اس کے حال پر) حچھوڑ دیا۔

🚣 فوائدومسائل: 🗗 یزید بن ہارون کی جرح نقل کرنے کے بعدامام مسلم نے دونوں راویوں کے بارے میں مزید شہادتیں بلکہ اس کا اینااعتراف بھی پیش کردیا۔ ﷺ عطَّارہ، یعنی عطریجنے والی عورت سے مرا دحولاء بنت تُوُیت ہیں۔اور حدیث یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ ﷺ کے پاس آئی اوراپنے خاوند کے بارے میں باتیں کیں۔رسول الله ﷺ نے اسے خاوند کی فضیلت سمجھائی۔ بیہ طویل حدیث جے ابن وضاح نے مفصل ذکر کیا ہے، لیکن غیر سیح ہے۔ 👸 عباد بن منصور سے بیروایت نضر بن محمل جیسے ثقہ راوی نے بیان کی لیکن محدثین نے تحقیق کر کے حقیقت کا پہتہ چلالیا۔

> [٧٧] حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةً- قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ: سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ - قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ:نَهٰى رَسُولُ اللهِﷺ أَنْ يُّتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا - قَالَ - فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ هٰذَا؟ قَالَ: يَعْنِي يُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِّيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَّقُولُ لِرَجُل - بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ بأَيَّام - : مَا هَٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.

[77] حسن حلوانی نے بیان کیا، کہا: میں نے شابہ سے سنا ( کہا: عبدالقدوس ہمارے سامنے حدیث بیان کرتا تھا اور کہتا تھا: سوید بن عَقلَه ) شابہ نے کہا: میں نے عبدالقدوس سے سنا، کہتا تھا: رسول الله طالیلم نے'' رَوح کو عَرض' بنانے مے منع فرمایا ہے (کہا) اس سے کہا گیا: اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا: مطلب بیہ ہے کہ دیوار میں سوراخ رکھا جائے تا کہاس میں ہوا داخل ہو۔

(امام)مسلم نے کہا: میں نے عبیداللہ بن عمرقواریری سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے حماد بن زید سے سنا، وہ (مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد) ایک آ دمی سے کہ رہے تھے: یہ کمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے چوٹا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، اے ابواساعیل! (آپ کی بات ٹھیک ہے۔)

🚣 🛭 فوائدومسائل: 🕽 عبدالقدوس کا بیرحال تھا کہ اسے سوید بن غفلہ کا نام تک ضبط نہ تھا وہ سوید بن غفلہ کے بجائے سوید بن عقله پڑھتا تھا جس نام کا کوئی راوی نہیں۔ لکھے کوغلط پڑھتا تھا، کسی سے سنانہیں تھا، یا سنا تھا اور بھلا دیا تھا۔ بیسند کا حال تھا۔ متن كا حال بير ها كه حديث ك الفاظ: «لا تَتَّخِذُوا الرُّوحَ غَرَضًا» (وكس ذي روح كوتيراندازي وغيره كي مثق كانشانه نه بناؤ'' کو اَلرَّ وْ حُ عَرْضًا (موا کو چوڑائی میں نہاو۔ جو ایک مہمل بات ہے) کہتا تھا۔ بدانتہا درجے کی نااہلی اور حافت کی دلیل ہے۔ 💆 اس حدیث کے ضمن میں ایک اور مثال امام مسلم نے مہدی بن ہلال کی دی۔ وہ بصرہ کا رہنے والا تھا۔ قدریہ کے مبلغین میں سے تھا۔سنداورمتن دونوں میں جھوٹ بولتا اور احادیث گھڑتا تھا۔حماد بن زید نے بےسرویا روایت بیان کرنے والے کوممکین چشمے سے تشبیہ دی۔ کیونکہ وہ احادیث تو بیان کرتا ہے لیکن وہ ایسی احادیث نہیں ہوتیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

[VA] وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: [78]عفان نے کہا: میں نے ابوعوانہ سے سنا، کہا: مجھے حسن (بھری) ہے کوئی حدیث نہ پیٹی مگر میں اسے ابان بن ابی

سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عَوَانَةَ قَالَ: مَا

بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثُ، إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ عياش كياس كياتواس في الصمير عمام يرها ابْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَرَأُهُ عَلَيَّ.

> [٧٩] وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَّحْوًا مِّنْ أَلْفِ حَدِيثٍ .

> قَالَ عَلِيٌّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَنَام، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ، فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا يَّسِيرًا خَمْسَةً أَوْ

> [٨٠] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ، قَالَ لِي أَبُو إِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ:ٱكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ مَا رَوْى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوٰى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَّا رَوٰى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا عَنْ

[٨١] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنٰي، كَانَ دَهْرًا يُّحَدِّثْنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ، فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ .

[79] علی بن مسہر نے بیان کیا، کہا: میں نے اور حمزہ زیات نے ابان بن الی عیاش سے تقریباً ایک ہزار احادیث سنیں۔

علی نے کہا: پھر ( کچھ عرصے بعد ) میں حمزہ سے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہاس نے خواب میں رسول الله منافیظ کو دیکھا تو وہ احادیث جو اَبان سے سی تھیں آپ کی خدمت میں پیش كيس-آب نے ان ميں بہت معمولي حصے، پانچ يا چھ حديثوں کے سواکسی چیز کو نہ پہچانا۔

[80] زکریا بن عدی نے کہا: مجھ سے ابواسحاق فزاری نے کہا: بقیہ سے وہی احادیث ککھو جواس نے معروف لوگوں ہے روایت کی ہیں، وہ نہ کھو جواس نے غیر معروف لوگوں سے روایت کی ہیں اور اساعیل بن عیاش سے، جواس نے معروف لوگول سے روایت کیں یا غیرمعروف لوگول ہے، مسجحه نهلكهوب

[81] اسحاق بن ابراہیم خطلی نے بیان کیا، کہا: میں نے عبداللہ کے اصحاب (شاگردوں) میں سے ایک سے سنا، کہا: ابن مبارک نے فرمایا: بقیداحچها آ دمی ہے اگر بیرنہ ہوتا کہ وہ ناموں کو کنتوں سے بدل دیتا ہے اور کنتوں کو ناموں سے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابوسعید وحاظی سے روایتیں سنا تا ربا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبدالقدوس لکلا۔

🚣 فوائد ومسائل: 🛱 بيمروجه تدليس سے بدتر ہے۔اس حيلے كا مقصديہ ہے كه لوگ مذكوره ضعيف راوى كے ضعف سے آگاه نہ ہو عکیں اوراس سے بیان کردہ احادیث کو قبول کرلیں۔ ﴿ اِبقیہ بن ولید بن صائد کومحد ثین نے صدوق قرار دیا ہے لیکن وہ ضعیف راویوں سے اکثر تدلیس کرتے ہیں۔معروف کنتوں کے بجائے نام لینا اورمعروف ناموں کے بجائے کنتوں سے روایت کرنا

تدلیس ہی کا ایک حربہ ہے۔انھوں نے جس عبدالقدوس نام کو چھپانے کے لیے اس کی کنیت سے سند بیان کی وہ جھوٹا تھا، جیسے اگلی حدیث میں ہے۔اس لیے جومعروف راوی ہیں ان سے لی ہوئی ان کی احادیث زیادہ محفوظ ہیں،غیرمعروف میں خرابی ہے۔

[٨٢] وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ [82] عبدالرزاق كہتے ہيں: میں نے ابن مبارك كو (اپیا کرتے)نہیں دیکھا کہ وہ کھل کراپنی پیہ بات (رائے) کہہ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ

دیں کہ فلاں جھوٹا ہے، سوائے عبدالقدوس کے۔ میں نے ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَذَّابٌ إِلَّا اٹھیں خود یہ کہتے سنا کہ وہ حجموٹا ہے۔ لِعَبْدِ الْقُدُّوس، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

[83] عبدالله بن عبدالرحمان دارمی نے مجھ سے بیان [٨٣] وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ کیا، کہا: میں نے ابوتعیم سے سنا (اور انھوں نے معلیٰ بن الدَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ - وَذَكَرَ الْمُعَلَّى عرفان کا ذکر کیا) اور کہا: اس نے کہا: ہم سے ابوواکل نے ابْنَ عُرْفَانَ، فَقَالَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُووَائِلِ قَالَ: بیان کیا، کہا: صفین میں ابن مسعود ہمارے سامنے نکلے تو خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بصِفِّينَ، فَقَالَ أَبُو ابوقعیم نے کہا: ان کے بارے میں تمھاری رائے ہے کہ وہ

نُعَيْم: أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟.

أَبِي ذِئْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلتُهُ عَنْ صَالِحٍ

موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟

🚣 فائدہ: عبدالله بن مسعود ولائفا جنگ صفین سے بہت پہلے 32ھ میں حضرت عثان ولائفا کے دور میں فوت ہو چکے تھے۔ ایسی غلطیوں سے راویوں کا جھوٹ بکڑا جاتا ہے۔محدث کوان تمام باتوں پرنظر رکھنی ہوتی ہے۔

[٨٤] حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَّحَسَنٌ [84] عفان بن مسلم سے روایت ہے، کہا: ہم اساعیل بن عكيه كے بال تص تو ايك آدى نے ايك دوسرے آدى الْحُلْوَانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِم قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُّلٌ عَنْ سے روایت (بیان) کی۔ میں نے کہا: وہ مضبوط ( ثقه کا ہم

بلد) نہیں۔ تواس آدمی نے کہا: تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ رَّجُلِ، فَقُلْتُ إِنَّ لَهٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ، قَالَ فَقَالَ اساعیل کہنے لگے: انھوں نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ حکم الرَّجُلُ: اغْتَبْتَهُ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: مَا اغْتَابَهُ، وَلٰكِنَّهُ حَكَمَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ. (فیصلہ) بیان کیا ہے کہوہ ثبت نہیں ہے۔

[٨٥] وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا [85] بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا، کہا: میں نے امام مالک

بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ، عَنْ بن انس سے محمد بن عبدالرحن کے بارے میں یو چھا جوسعید مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بن ميتب سے احادیث روایت کرتا ہے تو انھوں نے کہا: وہ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكَ ثقہ نہیں۔ میں نے مالک بن انس سے ابوحورث کے ابْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ بارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: وہ ثقة نہیں۔ (پھر) وَسَأَلْتُهُ ۚ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے ابن ابی ذئب روایت کرتے ہیں تو فرمایا: وہ ثقہ نہیں۔

مَّوْلَى التَّوْأَمَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ مَالِكًا عَنْ لَهُولَاءِ الْخَمْسَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَّجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. اسْمَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَا وَلَا أَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟

میں نے ان سے صالح مولی تواکمہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا: ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے حرام بن عثان کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: ثقہ نہیں۔ میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں پوچھا، انھوں نے فرمایا: بیہ سب حدیث کے بیان کرنے میں ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے ایک اور شخص کے بارے میں پوچھا جس کا (اب) میں نام بھول گیا ہوں تو انھوں نے کہا: کیا تم نے میری کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی: نہیں۔فرمایا: اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کا ذکر میری کتابوں میں دیکھتے۔

[86] ہم سے حجاج نے بیان کیا،:کہا: ہم سے ابن ابی ذئب نے شرحبیل بن سعد کے حوالے سے حدیث بیان کی اور وہ متہم تھا۔

[87] ابواسحاق طالقانی کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہہ رہے تھے: (ایک وقت تھا) اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرَّر سے ملوں تو میں اس سے مل لوں مبر جنت میں جاؤں گا، پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو بھر جنت میں جاؤں گا، پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک مینگی بھی جھے زیادہ مجبوبتھی۔

[88] ولید بن صالح نے بیان کیا، کہا: عبیدالله بن عرو نے کہا: زید، یعنی ابن ابی انیسہ نے کہا: میرے بھائی ( یحیٰ بن ابی انیسہ ) سے روایت نہ لو۔

[89]عبدالله بن جعفررقی نے عبیدالله بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا، کہا: بچیٰ بن ابی اُئیسہ جھوٹا تھا۔ [٨٦] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَّكَانَ الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَّكَانَ

[۸۷] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَادَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا إِسْحٰقَ الطَّالِقَانِيَّ يَقُولُ: فَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَنْ أَلْفَى عَبْدَ اللهِ بْنَ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ أَنْ أَلْفَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّدٍ، لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّة، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ.

[٨٨] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْل : حَدَّثَنَا وَلِيدُ

ابْنُ صَالِحِ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: قَالَ زَيْدٌ يَعْنِي اَبْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ: لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي. (رَيْدٌ يَعْنِي اَبْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ: لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي اللَّهُ وَرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ قَالَ: كَانَ يَحْنَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ اللهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: كَانَ يَحْنَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ اللهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: كَانَ يَحْنَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ اللهِ بْنُ عَمْرِو قَالَ: كَانَ يَحْنَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ

كَذَّابًا .

[٩٠] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِنَّ فَرْقَدًا

لَّيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

🚣 فاكده: فرقد بن يعقوب سبخى، جوبهره كے علاقے سبخه كى طرف منسوب تھے، بہت بڑے مجامد اور انتهاكى زامد اور صالح تضلیکن انتہائی سادہ لوح اورفن حدیث سے نابلد تھے۔ نیک لوگ جوفن حدیث سے نابلد ہوں، ان کی وجہ سے لوگوں کو زیادہ دھوکا لگتا ہے۔ وہ ان کی نیکی پراعتاد کرتے ہوئے ان کی غلط خبر کوقبول کر لیتے ہیں۔محدثین نے حفظ حدیث کے لیے حقیق کے انتہائی اعلی معیار اپنائے۔انھوں نے کسی بھی رو رعایت کے بغیرضعیف احادیث کے راہ پانے کا ہر راستہ بند کیا۔اس سلسلے میں سکے بھائی نے بھائی تک کی رعایت نہ کی۔

> [**٩١] وَحَدَّثَنِي** عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِيُّ، فَضَعَّفَهُ جِدًّا، فَقِيلَ لِيَحْلِي: أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرْى أَنَّ أَحَدًا يَّرْوِي عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ بْن عُمَيْرٍ.

[91] مجھ سے عبدالرحمان بن بشر عبدی نے بیان کیا، کہا: میں نے سیمی بن سعید قطان سے سنا، جب ان کے سامنے محمہ بن عبداللہ بن عبید بن عمیر کیثی کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ (امام) کیمیٰ سے کہا گیا: (کیا) یہ لیقوب بن عطاء سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟ کہا: ہاں۔ پھر کہا: میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک انسان بھی محمہ بن عبدالله بن عبيد بن عمير سے روايت كرسكتا ہے۔

[90] حماد بن زير سے روايت ہے، كہا: ابوب سختياني

کے سامنے فرقد کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے کہا: فرقد حدیث

( کی مہارت رکھنے) والانہیں۔

🚣 فائدہ: یجیٰ بن سعید قطان اور دوسرے محدثین کی طرف سے راویوں پر نقذ کونقل کرنے کا مقصد یہی دکھانا ہے کہ پیعلم حدیث کی ضرورت ہے۔ اس کا بیان کرنا فرض مین ہے۔ جو سیح نفذ و جرح کو جان بو جھ کر چھیائے گا وہ حدیث میں جھوٹ کی ملاوٹ کورائج کرنے کا سبب ہے گا اور گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔

[92] بشر بن حكم نے بيان كيا، كها: ميس نے مجيلي بن سعيد [٩٢] حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَم قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ، ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَّعَبْدَ الْأَعْلَى، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى ابْن دِينَار . قَالَ : حَدِيثُهُ ريخٌ . وَضَعَّفَ مُوسَى ابْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ. قَالَ:وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيسٰى يَقُولُ:قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ

قطان سے سنا، انھوں نے حکیم بن جبیر اور عبدالاعلی کوضعیف قرار دیا اور (اسی طرح) کیجیٰ نے موسیٰ بن دینار کوبھی ضعیف قرار دیا (اور) کہا: اس کی (بیان کردہ) حدیث ہوا (جیسی) ہے اور موسیٰ بن وہقان اور عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی کو (بھی) ضعیف قرار دیا۔ کہا: اور میں نےحسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا: تم جب جریر کے یاس پہنچوتو تین (راویوں) کی احادیث کے سوا اس کا سارا 85 --

عِلْمَهُ كُلُّهُ إِلَّا حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ، لَّا تَكُتُبْ عَنْهُ: علم لكر لينا عبيده بن مُعرِّب، سرى بن اساعيل اور محد بن

حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ، وَالسَّرِيِّ بْنِ سالم كَى احاديث الله عن الكهاد

إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

🚣 فائدہ: متن میں ہے کہ کیجیٰ بن موسیٰ بن دینار کوضعیف قرار دیا۔ کیجیٰ اور موسیٰ کے درمیان بن کا لفظ غلطی ہے۔اصل عوار 🗈 افغا بن کربغسر مربیعیٰ کیجیٰ(ین سعد قطان ) نرموسیٰ بن دینار کربھی ضعفہ قرار دیا

عبارت لفظِ بن کے بغیر ہے، لینی کیجیٰ (بن سعید قطان ) نے موسیٰ بن دینار کوبھی ضعیف قرار دیا۔

قَالَ مُسْلِمٌ: وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا - مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَانْعَادِهُ مُنَّعَلَمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ

وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَّعَايِبِهِمْ - كَثِيرٌ، يَّطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا

كِفَايَةٌ لِّمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ، فِيمَا قَالُوا مِنْ ذٰلِكَ وَبَيَّنُوا.

(امام) مسلم کہتے ہیں: ہم نے حدیث کے متہم راویوں کے بارے میں اہل علم کے کلام اور (فنِ حدیث میں) ان کی خامیوں کی خبر دینے کے حوالے سے جو بیان کیا ہے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جائے تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ جو شخص فہم سے کام لیتے ہوئے محدثین کے اقوال اور گی۔ جو شخص فہم سے کام لیتے ہوئے محدثین کے اقوال اور

گی۔ جو شخص فہم سے کام لیتے ہوئے محدثین کے اقوال اور ان کی طرف سے پیش کردہ تو ضیحات کی روشیٰ میں ان کے طریق کو سیحنے کی کوشش کرے اس کے لیے اتنا (ہی) کافی

ہے جتنا ہم نے ذکر کر دیا۔

🚣 فائدہ: امام مسلم نے ایسی متنوع مثالیں بیان کر دیں جونفتہِ حدیث کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ جوکوئی ان پراچھی طرح غورکرے وہ اس معاملے کے ہرپہلوکا احاطہ کر سکے گا۔

> وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَّعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ، وَأَفْتَوْا بِلْلِكَ ا

رُواهِ الْحَدِيْتِ وَفَاقِينِ الْاَحْبَارِ، وَافْتُوا بِدَلِتُ حَبِينَ سُئِلُوا، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْحَظِّ؛ إِذِ اللَّائِنِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلِ، أَوْ اللَّائِنِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلِ، أَوْ

بَدْ حَبْرِ عِي المَرِ الْحَدِينِ إِلَيْهِ لَا عِي بِتَحْمِينٍ الْوَ تَحْرِيم، أَوْ أَمْرٍ، أَوْ نَهْي، أَوْ تَرْغِيبٍ، أَوْ تَرْهِبُ، فَاذَا كَانَ الرَّاهِ يَ لَهَا لَسْرَ بِمَعْدِن

تَرْهِيبٌ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِيِّ لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لَللَّهِ لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لَللَّهُ لَللَّهُ وَالْأَمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَّا فِيهِ، لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَّا فِيهِ، لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ

اور اخبار (و آثار) کے ناقلین کی خامیاں واضح کرنے کو لازم رکھا اور جب ان سے پوچھا گیا تو اس کے حق میں فتوے دیے کیونکہ اس میں حظِ وافر ہے۔ اسچونکہ اخبار (واحادیث) دین کے امور میں حلال کرنے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا حرام کرنے کے لیے، تھم دینے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا روکنے کے لیے، کی چیز کی رغبت دلانے کے لیے آتی ہیں یا روکنے کے لیے، کسی چیز کی رغبت دلانے جب لیے آتی ہیں یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے۔ اس لیے جب

ان لوگوں (محدثین) نے اپنے لیے حدیث کے راویوں

﴾ نظرُّ: حصہ یا نصیب،اچھائی میں سے یا برائی میں سے ۔مفہوم یہ ہے کہ علم حدیث میں دین کا بڑا حصہ یا حظ وافرمحفوظ ہے یا ان میں وہ پچھ ہے جس پرانسانوں کا نصیب منحصر ہے۔تفصیل اگلے جملوں میں ہے۔بعض لوگوں نے اس کوعظیم الخطر پڑھا ہے۔اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ اس میں بہت سے خطرات ہیں جن سے تحفظ ضروری ہے۔

مَعْرِفَتَهُ، كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَٰلِكَ، غَاشًا لِّعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَ يَعْضَهَا، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِّوايَةِ التَّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَقْنَع.

ان کا روایت کرنے والا بنیادی اور حقیقی طور پرصدق وامانت کا حامل نہ ہو، پھر اس سے ایسا آ دمی روایت کرے جو اس کے بارے میں (خود تو سب کچھ) جانتا ہولیکن دوسرے کے سامنے، جو اس کی بیچان سے آگاہ نہیں، اسے واضح نہ کرے تو اس مملی کی بیان سے آگاہ نہیں، اسے واضح نہ کرے تو اس مملی کی بنا پر وہ گناہ گار ہوگا اور عام مسلمانوں کو دھوکا دینے والا تھہرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان (اخبار واحادیث) کو سننے والے بعض لوگ اس بات سے محفوظ نہ رہیں گے کہ وہ ان (اخبار واحادیث) یا ان کے بعض حصوں بیمل کر لیس، حالانکہ امکان یہ ہے کہ یہ (روایات) یا ان کا گئر حصہ اکاذیب (جموٹی باتوں) پر مشمل تھا جن کی کوئی بنیاد نہ تھی جبکہ (دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ) تقہ اور انتہائی قابل اعتاد لوگوں کی روایت کردہ صححح احادیث اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ (کسی کو) غیر تقہ اور نا قابل اعتاد راویوں کی طرف رجوع کرنے کی اعتاد راویوں کی نظر فی رجوع کرنے کی مجوری لاحق نہیں۔

وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِّمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ - إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإعْتِدَادِ بِهَا، اللَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإعْتِدَادِ بِهَا، إِرَادَةُ التَّكْثِيرِ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلِأَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِّنَ الْحَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَد.

ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے ان کے انبار لگانے اور ان
کی خامی اور کمزوری جانے کے باوجودان کی روایت کا اہتمام
کرنے والوں کے متعلق میں اس کے سوا اور پچھ نہیں سجھتا
کہ جو چیز انھیں ان (کمزور احادیث) کی روایت اور ان کے
بارے میں اہتمام پر آمادہ کرتی ہے وہ عام لوگوں کے سامنے
زیادہ احادیث بیان کرنے کی خواہش ہے اور یہ بات کہ کہا
جاسکے کہ (دیکھو!) فلال نے کتنی احادیث جمع کر لی ہیں اور
کتنی تعداد میں ان کی تالیف کرلی ہے۔

جن ضعیف حدیثوں اور مجہول سندوں کے بارے میں

وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هٰذَا الْمَذْهَبَ، جَوْتَضَعْم بِين اس راه پر چِتَا ہے اور بیطریق اضیار کرتا وَسَلَكَ هٰذَا الطَّرِيقَ، فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ ہے تو (اس كا دراصل) اس (علم) بین كوئی حصہ نہیں۔ایے بِأَنْ یُسَمِّی جَاهِلًا أَوْلٰی مِنْ أَنْ یُنْسَبَ إِلَی ضخص كو جاہل كانام دینا اس كی طرف علم كی نسبت كرنے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خطے فوائد ومسائل: امام مسلم طِشْ نے راویوں پر نقد وجرح کے حوالے سے کثیر تعداد میں مختلف نوع کی مثالیں دینے کے بعد جونتائج نکالے ہیں وہ انھوں نے اس بحث کے آخر میں اجمالی طور پر پیش کردیے ہیں۔ بیروہ اصول ہیں جو محدثین کے طریق کو سیجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان میں اولیت اس بات کو حاصل ہے کہ رسول اللہ تاہی کے فرامین کے ذریعے سے حلال وحرام کا تعین ہوتا ہے اور دین کے اوامر ونوائی کی وضاحت ہوتی ہے، سی حضیت کی تربیت کے لیے کچھ با قیں ہیں جن کی حکیمانہ انداز میں ترغیب دینا ضروری ہے، کچھ رذاکل و خبائث ایسے ہیں جن سے دور رہنے کی مؤثر طور پر تلقین ناگز ہے۔ یہ سارا نظام تربیت بھی رسول اللہ تاہی کی حدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کے بغیر چارہ نہیں کہ حدیث کے راویوں اور رسول اللہ تاہی کی کے فرامین اور آپ کی صدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کے بغیر چارہ نہیں کہ حدیث کے راویوں اور رسول اللہ تاہی کی مراز ہیں، امتِ مسلمہ کے اسماؤہ حسنہ کے بارے میں اختائی باریک بینی سے چھان پھٹک کی جائے۔ اگر راوی ساقط الاعتبار ہیں، امتِ مسلمہ کے ایتیا گی شعور کی نفی کرتے ہوئے غیر موازن افکار ونظریات کے متعصب داعی ہیں، کمل دیا نت اور غیر جانب داری کے بجائے اپنی لیند کے لوگوں، گروہوں اور فرقوں کی جمایت کے لیے با قیس بناتے اور اقوال و آ ثار گھڑتے ہیں یا چول اخبار میں حزم واحتیاط سے عاری ہیں، خبم وادراک میں اختلاط کا شکار ہیں، سادہ لوتی کی بنا پر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں یا پھر سوے حفظ میں جتلا ہیں تو ان کی حقیقت کو آشکار کیا جائے، ان کی مرویات کا بغور جائزہ لیا جائے اور ان کی بیان کردہ باتوں میں جو مصائب پوشیدہ ہیں ان کی نقد و جرح فرض ہے۔ اس میں کوتا ہی بہت بوے فئنے کا سبب ہے، اس لیے وان بوجھ کر اس میں کوتا ہی برت برے فئنے کا سبب ہے، اس لیے جان بوجھ کر اس میں کوتا ہی برتا بہت بڑا گانہ ہے۔

امام مسلم نے واضح کیا کہ جن لوگوں نے اپنی مصلحوں کے پیش نظر نقبر رواۃ کے اس عمل کوغیبت سے ملانے کی کوشش کی ہے وہ گمراہی کا شکار ہیں۔خبر لانے والوں کے بارے میں شخقیق وتفتیش کا حکم خود اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے دیا ہے اور ہم اسے مانے اور عمل کرنے کے مکلّف ہیں، یہ بات غیبت کیسے ہوسکتی ہے!

محدثین کرام چونکہ امت کے مختاط ترین لوگ ہیں ،اس لیے انھوں نے نقد و جرحِ رواۃ کوایک منضبط علم کی حیثیت دی ہے۔ اس میں پہلی شرط بیہ ہے کہ نقد و جرح کا موضوع کوئی اور شخص نہیں ہوسکتا ،صرف اس کے بارے میں چھان پھٹک کی جائے گی جو حدیث وسنت کا راوی ہے۔

اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ جرح کرنے والاخود انتہائی مختاط ہو، تقوے سے متصف ہو، کسی راوی کی طرف کوئی مثبت یا منفی بات منسوب کرتے ہوئے نہ کسی تسامال کا شکار ہونہ عدم احتیاط کا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا پورااحساس ہو۔ اسے پتہ ہو کہ اس نے مکمل دیانت سے کام نہ لیا یا پوری احتیاط نہ کی تو وہ رسول اللہ شاقیم کی سنت اور آپ کی احادیث کو نقصان پہنچانے کا مرتکب ہوگا۔ اس کی ہے احتیاطی یا غفلت و تسامل سے کوئی ضعیف حدیث صحیح قرار دے دی جائے گی یا کسی صحیح حدیث کوضعیف سمجھ لیا جائے گا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ای طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اگر جرح کرنے والا غیرمختاط ہے تو ماہرین حدیث کا فرض ہے کہ اس کی جرح کو قبول نہ کریں نہ ہی اسے آگے بیان کریں۔ جرح کرنے والا اگر پچے کہے گا تو قبول ہوگا، اگر جان بو جھ کر غلط بیانی کرے گا تو خود مجروح ہوگا۔ اس کی اصل حیثیت خبر دینے والے کی ہے، اس لیے اگر وہ سچا ہے تو اس اکیلے کی دی ہوئی خبر قابلِ قبول ہوگی۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ جرح کا سبب تفصیل ہے ذکر کرنا ضروری ہے یانہیں؟ امام شافعی اور اکثر علاء کے نزدیک ضروری ہے۔ قاضی ابو بکر باقلانی اسے شرط قرار نہیں دیتے۔ بعض علاء کا موقف یہ ہے کہ اسباب ضعف میں جس کی مہارت مسلم ہے اس کے لیے شرط نہیں، دوسروں کے لیے شرط ہے۔ اسباب بیان کیے بغیر اس مطلق جرح کا یہ فائدہ ہے کہ ایسی روایت سے استدلال اور استنباط روک کر پہلے اس کی تحقیق کرلی جائے۔ بعض علاء نے بیموقف اختیار کیا ہے۔

یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحیحین کے بعض راویوں پر متقد مین نے جرح کی ہے کیکن بعدازاں ثابت یہی ہوا ہے کہ عام صحیح علمی پیانوں کے مطابق پر کھنے کے بعدان کی جرح صحیح ثابت نہیں ہوئی۔

اگر جرح وتعدیل میں اختلاف ہوتو ترجیح کا دارو مدار مزید حقیق اور جرح وتعدیل کے زیادہ محتاط ماہرین کی رائے کے ساتھ موافقت پر ہوگا۔ فیصلہ نہ ہو سکے تو احتیاط یہی ہے کہ جرح کو تعدیل پرتر جیج دی جائے۔

امام مسلم نے شعبی بڑلٹنۂ اور دوسرے محدثین کی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ انھوں نے کسی راوی کو کا ذب یامتہم کہنے کے بعد بھی اس کی روایت بیان کی ۔اس قتم کی روایات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

ایسی روایات بھی تو اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کی حیثیت اور وجضعف وغیرہ کوریکارڈ پر لایا جائے اور آئیدہ التباس نہ ہو۔ بعض اوقات کم درجے کی ضعیف روایتیں تائید وغیرہ کے طور پر کام آتی ہیں، اکیلی ایسی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔
کئی ایسے بھی ضعیف راوی ہوتے ہیں جن کی بعض لوگوں سے یا عمر کے کسی خاص حصے تک روایتیں صحح بھی ہوتی ہیں، ان کی تمام روایتیں قلمبند کر لی جاتی ہیں، پھر تحقیق کے بعد صحح اور ضعیف کی نشاندہی کردی جاتی ہے۔ بعض محدثین ترغیب و تر ہیب اور فضائل کے حوالے سے زمی کے قائل ہیں۔ موضوع یا شدید ضعیف روایات کی کوئی اجازت نہیں ویتا۔ کہا جاتا ہے کہ مثلاً: جن اعمال کا شوت صحیح احادیث میں موجود ہے ان کے ایسے فضائل جو ہم طرح کی شناعت سے پاک ہوں، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات پر سب محدثین منفق ہیں کہ ایسی احادیث سے فقہی معاملات پر کسی طرح کا استدلال جائز نہیں۔

امام مسلم نے جو مثالیں دی ہیں ان کے ذریعے ہے انھوں نے وضع حدیث، کذب اور دوسری قتم کے ضعف کی نوعیتیں بیان کردی ہیں۔ کچھ راوی جان بو جھ کر جھوٹ گھڑتے ہیں، ان میں دین کے دشمن زندیق، اپنے نظریات اور اپنے پہندیدہ اعمال کی ترویج کے شائق گمراہ لوگ یا سادہ لوح صالحین، اپنے علم کا رعب گا نشنے والے دنیا داروں سے منفعت حاصل کرنے والے فاسق شامل ہیں۔

کچھمتن میں جھوٹ بولتے یا جھوٹ شامل کرتے ہیں۔ کچھسندوں میں اور کچھ دونوں میں وضع ، کذب اور افترا سے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صدیث قابل قبول رہیں گی۔ ہیں۔ ایسے لوگوں کی حدیث قابل قبول رہیں گی۔ ضعیف راویوں کی ایک قتم وہ بھی ہے کہ اگر چہان سے حدیث کے معاملے میں کوئی جھوٹ ٹابت نہیں ہوالیکن زندگی کے دوسرے عام معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کی روایات بھی نا قابل قبول ہیں، البتہ جن لوگوں سے شاذ و نادر بشری

کمزوری کی بنا پر بھی جھوٹ کا ارتکاب ثابت ہوا ہو بعض محدثین کے نزدیک ان کی تچی تو بہ کے بعدان سے حدیث لی جاسکتی ہے۔ ا مام مسلم نے اس بحث کے آخر میں ضعیف روایات کے انبار لگانے والے جن لوگوں کی تر دید کی ہے ان سے مراد وہی لوگ ہیں جومحض اپنے علم وفضل کا رعب جمانے کے لیے سیح وضعیف کا امتیاز ظاہر کیے بغیر رطب و یابس کو بیان کر دیتے ہیں اور لوگوں میں رسول اللّٰد مَاثِیْزًا کے بارے میں بولے گئے جھوٹ پھیلانے میں ممدومعاون ثابت ہوتے ہیں۔العیاذ باللّٰد۔

> (المعجم ٦) - (بَابُ صِحَّةِ الإحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ

باب: 6-لفظ عن کے ذریعے سے روایت کردہ حدیث جحت ہے بشرطیکہ راو بوں کی ملاقات ممکن ہواور ان الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ) (التحفة ٦) میں ہے کوئی راوی مدلس نہ ہو

علم حدیث ہے انتساب کا دعویٰ کرنے والے ہمارے ایک ہم عصر نے سندوں کو صحیح اورضعیف تھہرانے کے معاملے میں ایسی با تنیں کہی ہیں کہا گرہم انھیں نقل کرنے اور ان کے غلط ہونے کے ذکر کو مکمل طور پر نظرانداز کر دیں تو بیر (بذات خود) ایک مضبوط رائے اور صحیح موقف ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ نا قابل قبول بات ہے تکمل اعراض کرنا اس رائے کو اس کی موت کے حوالے کر دینے اور اس کے کہنے والے کی گمنامی کے لیے زیادہ مناسب (لائح عمل ہے) اور اس (مقصد کے حصول کے) لیے زیادہ مفید ہے کہ (اس کا ذکر کرنا) حاہلوں کواس کی طرف متوجہ کرنے کا سبب نہ ہے۔اس کے برعکس جب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اس کے نتائج برے ہو سکتے ہیں، (حقائق سے) لاعلم لوگ نئی نکالی گئی ہاتوں کے دھوکے میں آ سکتے ہیں اور وہ جلد بازی میں غلط یا تیں کرنے والوں کی غلطیوں اور ایسے اقوال کے معتقد ہوسکتے ہیں جواہل علم کے ہاں ساقط الاعتبار میں تو ہم نے بیرائے اپنائی کہ ایسے انسان کی بات کی خرابی کو ظاہر کرنا اور اس کی اتنی تر دید جتنی کہ ضروری ہے،لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش اور نتائج کے اعتبار سے (زیادہ) قابل تعریف ہوگی۔ان شاءاللہ۔

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْل عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا، لَّكَانَ رَأْيًا مَّتِينًا، وَمَذْهَبًا صَحِيحًا؛ إذِ الْإعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ، أَحْرَى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ، وَأَجْدَرُ أَنْ لَّا يَكُونَ ذٰلِكَ تَنْبِيهًا لِّلْجُهَّالِ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُور الْعَوَاقِب وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَإ الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بقَدْر مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ، أَجْدَى عَلَى الْأَنَام وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ - إِنْ شَاءَ اللهُ - .

ان صاحب قول کا، جن کا قول نقل کر کے اور جن کے غلط نقط ِ نظر کی خبر دے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، خیال ہیہ ہے کہ حدیث کی ہرسندجس میں فُلَانٌ عَنْ فُلَان (فلاں نے فلاں ہے) کہد کر روایت ( کی گئی) ہے اور یہ بات ( بھی) احاط ُ علم میں آ چکی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اوراس بات کا (بھی بورا) امکان ہے کہروایت کرنے والے نے جس سے روایت کی اس سے سنی ہوگی اور اس سے روبرو ملاقات کی ہوگی کین ہم (قطعیت کے ساتھ )نہیں جانتے کہ اس نے (واقعتاً اس روایت کو) اس سے سناتھا اور کسی روایت میں ہمیں یہ بھی نہیں ملا کہ وہ (دونوں واقعتًا) بھی آپس میں ملے تھے یا ایک دوسرے سے حدیث سنی سنائی تھی تو اس صورت میں پہنچنے والی روایت سے اس کے لیے (جس تک وہ روایت بینچی) ججت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کے علم میں آ جائے کہ وہ دونوں اپنی پوری زندگی میں ایک یازیادہ بارآ پس میں ملے یا دونوں نے روبروایک دوسرے سے حدیث سنی اور سنائی یا (پھر کوئی ایسی) خبرمل جائے جس میں بوری زندگی میں ایک یا زیادہ بار دونوں کے ایک جگہ ہونے یا آپس میں ملنے کا ذکر ہو۔ اگر اسے اس بات کاعلم نه مو اور کوئی صحیح روایت اس بات کی خبر دینے والی (اس تک) نہ پینچی ہو کہ بدراوی اپنے صاحب (استاد) سے (کم از کم ) ایک بارملا تھا اور اس سے کچھ سنا تھا، تو وہ اس شخص ہے،جس سے اس نے روایت کی،خبرنقل کرنے میں حجت نہ ہوگا جبکہ معاملہ اس طرح ہوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ اُ (یہ) حدیث اس روایت کرنے والے تک موقوف ہوگی یہاں تک کہ اس کے پاس راوی کے (اینے) استاد سے روایت میں ساع، کم ہو یا زیادہ، کی خبر نہ پہنچ جائے،

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَويَّتِهِ، أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِّحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَّقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرِ وَّاحِدٍ، وَّجَائِزٌ أَنْ يَّكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوْى عَنْهُ، قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَّلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ، أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَر جَاءَ لهٰذَا الْمَجِيءَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهمَا، أَوْ تَلاقِيهِمَا، مَرَّةً مِّنْ دَهْرهِمَا فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذٰلِكَ، وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ لَهٰذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً، وَّسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا - لَّمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوْي عَنْهُ ذْلِكَ، وَالْأَمْرُ - كَمَا وَصَفْنَا - حُجَّةٌ، وَّكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا ، حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَدِيثِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي رِوَايَةٍ مِّثْل مَا وَرَدَ.

## جس طرح بیان ہو چکا۔

خطے فوائدومسائل: ﴿ يَهِ يَوْل جَس كَى امام مسلم ترديدكررہے ہيں امام بخارى رُسُك كے استادامام على بن مدينى كا ہے۔امام نووى كے مطابق اس كى بنياد يہ ہے كہ غير مدلس راوى نے لفظ عن استعال كرتے ہوئے، جس ميں ساع كى تصريح نہيں، اگركوئى روايت بيان كى ہے اور اس بات كا ثبوت بھى ہل گيا ہے كہ وہ دونوں ايك دوسرے سے ملے تصاتو استصل روايت قرار ديا جائے گا كيونكہ جو راوى مدلس نہيں وہ لفظ عن سے جو حديث روايت كرتے ہيں وہ ساع ہى كے ذريعے سے حاصل كى گئى ہوتى ہے۔ يہى معمول ہے كہ غير مدلس راوى ساع كى تعبير لفظ عن سے كرتے ہيں، البتہ مدلسين لفظ عن استعال كرتے ہوئے اپنا ساع مراد نہيں معمول ہے كہ غير مدلس راوى عن استعال كرے تو يہ متصل سند نہيں تبھى جائے گی۔ غير مدلس كے بارے ليتے ، اسى ليے محدثين نے شرط لگائى كہ مدلس راوى عن استعال كرے تو يہ متصل سند نہيں تبھى جائے گی۔ غير مدلس كے بارے ميں اگر ملاقات كا ثبوت مل جائے تو ظن غالب يہى ہوگا كہ سند متصل ہے۔ اس كے برخلاف اگر ملاقات كا امكان موجود ہے ليكن ملاقات ثابت نہيں تو ظن غالب اتصال كا نہ ہوگا بلكہ يہ الى سند ہوگى جس ميں اتصال اور عدم اتصال دونوں كا گمان يكساں ہوگا۔ الى روايت غلط بيانى ياضعف كى بنا پر نہيں بلكہ شك كى بنا پر نا قابل قبول ہوگى۔ ا

امام سلم نے اپنی صحیح کے لیے احادیث منتخب کرتے ہوئے اپنا نقط کنظر ملحوظ رکھا ہے جس کے لیے انھوں نے بھر پور طریقے سے دلائل دیے ہیں۔ امام بخاری نے اگر چہ اپنے استادامام ابن مدینی کی طرح غیر مدلس راویوں کے لیے ملاقات کے ثبوت کو صحت کی شرط قرار نہیں دیا لیکن اپنی صحیح کے لیے معیار مقرر کرتے ہوئے اسے اپنے انتخاب کی شرط ضرور قرار دیا ہے۔ بیشرط احتیاطِ مزید کے زمرے میں آتی ہے۔ امام بخاری نے چونکہ اسے صحت کی شرط قرار نہیں دیا، اس لیے بعض لوگوں کا بیہ کہنا کہ امام مسلم نے امام بخاری کے نقطہ نظر کو تقید کا نشانہ بنایا ہے، غلط ہے۔ ﷺ آتی امت نے امام مسلم کے معیار کو بھی قبول کیا، ان کی منتخب کردہ تمام احادیث کو صححت کو شرطِ احتیاط کے طور پر احتیاط کے طور پر احتیاط کے طور پر احتیاط کے طور پر اینایا، کما حقد وقعت دی اور بخاری کے معیار صحت کو بلند تر قرار دیا۔

پَایا، کما حقه وقعت دی اور بخاری کے معیار شخت تو بکندبر قرار د وَ هٰذَا الْقَوْلُ - یَرْ حَمُكَ اللهُ - فِي الطَّعْن

وهدا الفول عير حمك الله على الطعن فِي الْأَسَانِيدِ، قَوْلٌ مُّخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ

مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْمُتَّفَقَ الْمُتَّفَقَ الْمُتَّفَقَ الْمُتَّفَقَ

عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ

قَدِيمًا وَحَدِيثًا، أَنَّ كُلَّ رَجُلِ ثِقَةٍ رَّوٰى عَنْ مِّثْلِهِ

حَدِيثًا، وَجَائِزٌ مُّمْكِنٌ لَّهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ، لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرِ وَّاحِدٍ، وَإِنْ لَّمْ

اسانید (حدیث) میں طعن (اعتراض) کے بارے میں یہ قول (اللہ آپ پر رحم فرمائے) ایک من گھڑت (اور) نیا قول ہے۔ اس کے قائل سے پہلے یہ بات نہیں کہی گئ، اہل علم میں سے اس کی تائید نہیں کی گئ۔ (اصل) معاملہ یہ ہے کہ اخبار اور روایات کے ماہر قدیم و جدید اہل علم کے درمیان مشہور اور متفق علیہ قول بھی ہے کہ ہر ثقد انسان جس نے اپنے جسے ثقہ سے روایت کی جن کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے سے سناممکن تھا اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں ایک جو ہم تک اس بات کی حتی خبرنہ ایک ہی عبد میں شھے، چاہے ہم تک اس بات کی حتی خبرنہ

شرح صحيح مسلم للنووي: 183/1. 2 الباعث الحثيث: 1/102-106.

يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ، فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ، وَّالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ: أَنَّ لهٰذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَّوٰى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا - وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ - عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَّرْنَا، فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا، حَتَّى

پنچی ہو کہ وہ ملے تھے اور رو در رو گفتگو کی تھی تو (ان کی) روایت ثابت شدہ (متصور) ہوگی، ججت مانتے ہوئے اس ہے استدلال کرنا لازمی ہوگا، سوائے اس کے کہ الیم کوئی واصح دلیل موجود ہو کہ روایت کرنے والا اس سے نہیں ملا جس سے اس نے روایت کی ہے یا اس سے کوئی حدیث نہیں سی کیکن (معاملے میں ابہام کے باوجود) اس امکان کے مطابق جس کی وضاحت ہم نے کی، روایت ہمیشہ ساع تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيَّنَّا. یر محمول ہوگی ،سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) ایسی دلیل میسر

جس قول کوہم نے نقل کیا اس کے ایجاد کرنے والے یا اس کا دفاع کرنے والے سے بہ کہا جائے گا کہ آپ نے بھی مجموعی طور پر اپنی بات میں بیشلیم کر لیا کہ اکیلے ثقہ کی ( دوسرے ) اکیلے ثقہ سے روایت حجت ہے جس پرعمل کرنا لازمی ہے،اس کے بعداس بات میں آپ نے میشرط ڈال دی اور کہا کہ بیاس وقت ہوگا جب معلوم ہوجائے کہ وہ دونوں ایک یا زیادہ بار ملے تھے اور اس (روایت کرنے والے) نے اس سے کچھ سناتھا تو کیا پیشرط، جوآپ نے لگائی ہے، کسی الیی ہستی کی طرف ہے ملتی ہے جس کی بات (ماننا) لازمی ہو؟ اگرنہیں تواینے خیال کے بارے میں دلیل لائے۔

آ جائے جس کی ہم نے وضاحت کی۔

قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ ، عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَّلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ، ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا ، وَّ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَّهُ عَنْ أَحَدٍ يَّلْزَمُ قَوْلُهُ؟ وَ إِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ.

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِع لهٰذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا

مَقَالَتَهُ ، أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ

فَإِنِ ادَّعٰى قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ، طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَّجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا ، وَّإِنْ هُوَ ادَّعٰى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَّحْتَجُّ بِهِ، قِيلَ لَهُ: وَمَا ذَٰلِكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلْتُهُ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَّحَدِيثًا يَّرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ

اگروہ خبر (حدیث یااثر) کے ثبوت کے لیےاپنے خیال کے مطابق شرط عائد کرنے کے بارے میں علمائے سلف میں ہے کسی کے قول کا دعویٰ کریں تو ان سے بیقول (پیش کرنے) کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ یا کوئی دوسرا ایسا قول پیش کرنے کی کوئی سبیل نہیں نکال سکے گا اور اگر وہ اینے خیال کے حق میں کسی دلیل کا دعویٰ کریں جس سے انھوں نے حجت بکڑی ہے تو (ان ہے) کہا جائے گا: وہ دلیل کیا ہے؟ اگر وہ کہیں: میں بیاس لیے کہتا ہوں کہ میں نے گزشتہ اور موجودہ زمانے

اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هٰكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَّالْمُرْسَلُ مِنَ الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَّالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ - اِحْتَجْتُ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ، إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعٍ رَاوِي كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَّاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ خَبَرٍ عَنْ رَّاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأَدْنَى شَيْءٍ، ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِذَٰلِكَ جَمِيعُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنِي يِذَٰلِكَ جَمِيعُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنِي مِعْرِفَةُ ذَلِكَ ، أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ.

میں اخبار (واحادیث) روایت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ ان میں کوئی راوی دوسرے سے اسے دیکھے یائمھی اس سے (براہ راست حدیث) سے بغیر روایت کرتا ہے، اس لیے جب میں نے دیکھا کہان لوگوں نے ساع کے بغیرارسال کی شکل میں ایک دوسرے سے حدیث روایت کرنے کو جائز قرار دے رکھا ہے اور روایتوں میں سے (الیی) مرسل روایتیں ہمارے اور اہل علم کے بنیادی قول کے مطابق حجت نہیں، تو اس سے میں نے اس علت کی بنا یر، جو میں نے بیان کی ، بیاستدلال کیا ہے کہ ہرروایت کرنے والے کا اس سے ساع تلاش کیا جائے جس سے وہ روایت کرتا ہے۔ اگر میں اس کے اس (استاد) ہے کسی کم از کم چیز کے ساع (کے ثبوت) کو یانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے بعد میرے نزدیک اس کی اس (اینے استاد) سے کی گئی تمام روایات ثابت ہو جا کیں گی۔ اگر اس (کم از کم ساع) کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوسکی تو میں اس خبر (کو قبول کرنے) سے توقف کروں گا اور ارسال کے امکان کی وجہ سے بیہ (روایات)میرے لیے قابلِ جحت نہ ہوں گی۔

فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الإحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَكَ أَنْ لَا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُّعَنْعَنَا حَتّٰى تَرْى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

تو (اس کے جواب میں) اس سے میہ کہا جائے گا: اگر
آپ کی طرف سے (الیی) روایت کوضعیف قرار دینے اور
اس کو بطور جمت قبول نہ کرنے کی علت (میہ ہے کہ) اس میں
ارسال کا امکان ہے تو پھرآپ پر لازم ہے کہ آپ لفظِ عن
سے بیان کردہ (کسی بھی) سند کو اول سے آخر تک ساع (کا
ثبوت) دیکھے بغیر ثابت شدہ قرار نہ دیں۔

وَذٰلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، فَبِيَقِينِ نَّعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ قَدْ مَنْ عَائِشَةَ قَدْ

اوروہ اس طرح ہے کہ ہمارے سامنے جو حدیث ہشام بن عروہ کی اپنے والد سے (اور ان کی حضرت) عائشہ رہا تھا سے آئے تو اس کے بارے میں ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ہشام نے اپنے والد سے (احادیث کا) ساع کیا اور یہ کہ ان

مِّنْ بَعْض .

سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ عِلِيَّةٍ. وَقَدْ يَجُوزُ، إِذَا لَمْ يَقُلْ کے والد نے حضرت عائشہ ﷺ سے احادیث سنیں جس طرح هِشَامٌ - فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ-: «سَمِعْتُ» یر بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت عائشہ جھٹانے نبی مُلٹیا سے أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَنْ يَّكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ سا۔اور بھی بیکھی ہوسکتا ہے (خصوصاً اس وقت) جب ہشام الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ نے (اینے والد سے بیان کی گئی روایت میں) ''میں نے يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ، لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا سنا'' یا''انھوں نے مجھے خبر دی'' (کے الفاظ) نہ کہے ہوں کہ اس کے اور اس کے والد کے درمیان کوئی اور انسان (بطور مُرْسَلًا، وَّلَا يُسْنِدَهَا إِلَى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ. وَكَمَا يُمْكِنُ ذٰلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ راوی) موجود ہوجس نے اس کے والد سے (سن کر) اسے خبر دی ہواور اس نے خود وہ روایت اینے والد سے نہ تن ہو۔ أَيْضًا مُّمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةَ، وَكَذٰلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِّحَدِيثٍ، لَّيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاع بَعْضِهِمْ (ابیااس وقت ہوا ہو) جب اس (ہشام) نے اسے مرسل (ہی) روایت کرنا پیند کیا ہواوراس کا اسناداس شخص کی طرف نہ کیا ہوجس سے (اصل میں) اس نے روایت سی تھی، اور جیسے میہ ہشام کی اینے والد سے روایت میں ممکن ہے اس طرح اس کے والد کی حضرت عائشہ جاتا سے روایت میں بھی (ایما) ممکن ہے، اسی طرح ہرایسی حدیث کی سند میں جہاں ایک کے دوسرے سے ساع کا ذکر نہ ہو (پیاخمال موجود ہے۔)

وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا، فَجَائِزٌ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَّنْزِلَ فِي بَعْض الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا، وَّلَا يُسَمِّى مَنْ سَمِعَ مِنْهُ، وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّى الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ وَيَتْرُكَ الْإِرْسَالَ.

(اینے) استاد سے بہت (سی احادیث کا) ساع کیا ہے تو ہر رادی یه کرسکتا ہے کہ بعض روایات اس نے نازل (زیادہ واسطول والی) سند سے حاصل کی ہوں اور اس (استاد) کی بعض احادیث اس نے (براہ راست سننے کے بجائے)کسی غیر کے توسط سے سنی ہوں، پھربعض اوقات ان میں ارسال ( کوئی درمیانی واسطہ ذکر نہ کرنا) سے کام لے اور جس سے (اصل میں) روایت سنی اس کا نام نہ لے اور بھی نشاط (علمی) ہے کام لے اور جس سے حدیث سی اس کا نام ذکر کردے اور ارسال کوترک کردے۔

جب عموی طور پریہ بات معلوم ہوکہ ہرایک نے اینے

وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ، ہم نے جو کچھ کہا ہے یہ (محض ایک احتمال نہیں،علم) مُسْتَفِيضٌ مِّنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَئِمَّةِ حدیث میں (واقعتاً) موجود ہے۔ بہت سے ثقہ محدثین اور محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقدمة صحيح مسلم \_\_\_\_ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِّوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ

اللهُ تَعَالَى. فَمِنْ ذَٰلِكَ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَّابْنَ نُمَيْرٍ وَّجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لِحِلّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أُحدُ.

فَرَوٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَوُهَيْبُ بْنُ سَعْدٍ وَدُهَيْبُ بْنُ وَدُوهَيْبُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُشْمَانُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً عَنِ عَائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِهِ.

وَرَوٰى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَنْ عَائِشَةَ، وَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ.

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي

ابل علم ائمه کی طرف سے بیمل تسلسل سے جاری رہا ہے۔

اب ہم ان (حضرات) کی ذکورہ اسلوب کی پچھروایات کا تذکرہ کریں گے جن کے ذریعے سے ان شاء اللہ ان سے زیادہ روایات کے لیے استدلال کیا جا سکے گا۔

ان میں سے (ایک) ہیہ ہے کہ ابوب سختیانی، (عبداللہ)
ابن مبارک، وکیع، ابن نمیر اور ان کے علاوہ ایک جماعت
نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والدسے، انھوں نے حضرت عائشہ وٹھا سے روایت کی، کہا: میں رسول اللہ مٹالیکا کو احرام کھو لنے اور احرام باندھنے کے لیے وہ خوشبو لگایا کرتی جوسب سے اچھی مجھے ملاکرتی۔

کھر بعینہ یہی روایت لیث بن سعد، داود عطار، تمید بن اسود، و بہیب بن خالد اور ابواسامہ نے ہشام سے بیان کی، انھول نے کہا: مجھے عثان بن عروہ (ہشام کے بھائی) نے عروہ سے خبر دی، انھول نے حضرت عائشہ سے اور انھول نے نبی منافظ سے روایت کی۔

اور ہشام نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہ انھا سے روایت کی، کہا: نبی مُنافِظُ جب اعتکاف میں ہوتے، اپنا سرمیرے قریب کر دیتے تو میں اس میں کنگھی کرتی اور میں (اس وقت) حیض کی حالت میں ہوتی۔

پھر بعینہ یہی حدیث امام مالک نے زہری سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے عروہ (بنت عبدالرحمٰن انصاریہ تابعیہ) سے، انھوں نے نبی مُلْقِمُ سے اور انھوں نے نبی مُلْقِمُ سے روایت کی۔

اور زہری اور صالح بن ابی حسان نے ابوسلمہ (بن عبد الرحمٰن بن عوف) سے، انھوں نے حضرت عاکشہ رہا ہیں سے روایت کی، کہا: نبی مُالیمُنِ (اینی بیویوں کو) بوسہ و سے جبکہ

هٰذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ

عِيَّكِيْ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُّحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو ، عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلهٰذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ . يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِّذَوِي الْفَهْمِ.

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَّصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ، فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَّوٰى عَنْهُ شَيْئًا، إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَهُ تَرْكُ الإحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَّوٰى عَنْهُ، إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاع؛ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْأَخْبَارَ، إِنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالًا، وَّلَا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ، وَتَارَاتٌ يَّنْشَطُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنُّزُولِ فِيهِ إِنْ نَّزَلُوا، وَبالصُّعُودِ فِيْهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا شَرَحْنَا ذٰلِكَ عَنْهُمْ.

آپ روزے میں ہوتے۔ کیچیٰ بن ابی کثیر نے بوسے کی اس حدیث کے بارے میں کہا: مجھے ابوسلمہ نے خبر دی، آٹھیں عمر بن عبدالعزیز نے بتایا کہ اٹھیں عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ ٹاٹٹا نے انھیں بتایا کہ نبی ٹاٹیا انھیں بوسہ دیتے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔

ابن عیبینه اور دیگر نے عمرو بن دینار سے روایت کی ، کہا: رسول الله طَالِيَّةُ نِي جميس محورٌ ون كا كوشت كھلايا (كھانے كى اجازت دی) اورہمیں گدھوں کے گوشت سے منع فر مایا۔

اسی حدیث کوحماد بن زید نے عمرو (بن دینار) ہے، اٹھوں نے محمد بن علی (بن انی طالب) سے،اٹھوں نے جابر سے اور انھوں نے نبی ملائظ سے روایت کیا۔ اس فتم کی روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے جو ہم نے ذکر کی ہیں، وہ فہم رکھنے والوں کے لیے کافی ہیں۔

جن صاحب کا قول ہم نے پہلے نقل کیا ہے، ان کے ہاں اس حدیث کی خرائی اور کمزوری کا سبب، جب راوی کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس نے اپنے استاد سے پچھ سنا، اس (حدیث) میں ارسال کا امکان ہے تو اس کے لیے اپنے ہی قول کی پیروی کرتے ہوئے اس راوی کی بھی، جس کا اینے استاد سے ساع معلوم ہے، اس روایت کے سواجس میں ساع کا ذکر موجود ہے، باقی احادیث سے استدلال ترک کر دینالازمی ہے۔اس کی وجہ وہی بات ہے جو ہم پہلے (ہی) احادیث کونقل کرنے والے (بڑے) ائمہ کے (عمل ك ) حوالے سے واضح كر چكے بيل كه كى مرتبه وہ حديث ( کی روایت) میں ارسال کرتے تھے اور ان (راویوں) کا ذکر نہ کرتے جن سے انھوں نے (براہ راست) وہ حدیث سنی تھی اور کئی بار جب وہ نزول پر آ مادہ ہوتے تو وہ نشاط علمی سے کام لیتے ہوئے جس طرح انھوں نے حدیث سی اسی

وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِّنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ وَسُقْمَهَا مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَابْنِ عَوْنٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ ابْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ ابْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَتَشُوا عَنْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَتَشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ، كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ.

وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَّوٰى عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَّبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ. وَيَتَفَقَّدُونَ ذَٰلِكَ مِنْهُ، كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّهُ التَّدْلِيسِ.

فَمَا ابْتُغِيَ ذَٰلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ، فَمَا سَمِعْنَا ذَٰلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِّمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

فَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ - وَقَدْ رَوْى عَنْ حُذَيْفَةَ وَقَدْ رَوْى عَنْ حُذَيْفَةَ

کے عین مطابق نازل (زیادہ واسطوں والی) سند سے اس کو روایت کر دیتے اور جب صعود (کم واسطوں کی سند اختیار) کرنا چاہتے تو سند میں کم واسطوں سے روایت بیان کرتے، جس طرح ہم ان کے حوالے سے بالنفصیل بیان کر چکے ہیں۔ ائمہ سلف میں سے احادیث کے استعال (ان سے استدلال) اور سندوں کی صحت اور کمزوری کو پر کھنے والوں، مثلاً: ایوب سختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، کچی بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور بعد کے حجاج، کچی بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور بعد کے ائمہ صدیث میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اضوں نے ائمہ صدیث میں ساع (براہ راست سننے) کے مقامات دوسے میں اور اور ان کی بنا پر حدیث کی صحت اور سقم کے دول (اور ان کی بنا پر حدیث کی صحت اور سقم کے دول کیا ہو) جس طرح ان (صاحب) نے دعوئی کیا ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا۔

اور حقیقت یہی ہے کہ جن لوگوں نے صدیث کے راویوں کے اپنے اسا تذہ سے ساع کی جبتو کی ، تب یہ جبتو کرتے تھے جب کوئی راوی ان راویوں میں سے ہوتا جو حدیث کی تدلیس میں معروف ہوتے اور ان کی شہرت اس حوالے سے ہوتی۔ اس وقت وہ اس کی روایت میں ساع (کی تصریح) ڈھونڈتے اور اس سے اس (ساع) کو تلاش کرتے تا کہ ان (راویوں) سے تدلیس کی علت زائل ہوجائے۔

تدلیس نہ کرنے والے راوی کے حوالے سے اس شکل میں جس طرح ان کا خیال ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا، کسی نے (بھی ساع کی) یہ جبجو نہیں کی، ہم نے جن ائمہ کا نام لیا یا جن کا نام نہیں لیا، ان میں سے کسی کی طرف سے (بھی) ہم نے الیی بات نہیں سئی۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ عبداللہ بن یزید انصاری ڈاٹھا نے (اورانھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹا کے دیدار کا شرف حاصل وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَلَا حَفِظْنَا فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ يَزيدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطُّ، وَلَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا.

وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْم مِمَّنْ مَّضٰى، وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا، أَنَّهُ طَعَنَ فِيَ لَهَذَيْن الْخَبَرَيْنِ - اللَّذَيْنِ، رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ - بِضَعْفٍ فِيهِمَا، بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لَّاقَيْنَا مِنْ أَهْل الْعِلْم بِالْحَدِيثِ، مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقَوِيِّهَا، يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا َنُقِلَ بِهَا، وَالْإحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنِ وَّآثَارٍ .

وَهِيَ فِي زِّعُم مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ - مِنْ قَبْلُ -وَاهِيَةٌ مُّهْمَلَةٌ، حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَّوٰي .

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْم مِمَّنْ يَهِنُ بِزِّعُم لهٰذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا، لَعَجَزَّنَا عَنْ تَقَصِّي ذَكِرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا،

کیا ہے) حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود انصاری وہ ﷺ دونوں سے ایک ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند انھوں نے رسول اللہ مُلْقِيمُ تک پہنچائی ہے۔ان دونوں سے ان (عبدالله بن بزیدانصاری داشنه) کی روایت میں ان سے ساع کا ذکر مہیں نہ ہی (دوسری) روایات میں سے کسی میں ہم (حدیث کا شغف رکھنے والوں) نے بیہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن یزید ٹاٹھا نے حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود سے رو بروبھی کوئی حدیث سنی ہو، نہ ہی کسی خاص روایت میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ انھوں نے ان دونوں کو دیکھاہے۔

ہم نے ندأن اہل علم كے حوالے سے بيسنا جو گزر گئے ندان ہے جھیں ہم نے پایا کہ (ان میں سے) کسی (ایک) نے ان دو حدیثوں کے بارے میں ضعیف ہونے کا طعن (اعتراض) کیا ہوجوعبداللہ بن یزید ڈھٹٹا نے حضرت حذیفہ اور ابومسعود جانشی ہے روایت کیں بلکہ یہ دونوں حدیثیں اور ان جیسی دیگر حدیثیں ان علمائے حدیث کے نزد یک، جن ہے ہم ملے منچے اور قوی سند کی روایتوں میں سے ہیں۔ان (سب) کی ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ان سے استدلال کیا جائے اور ان میں جوسنتیں اور (عملی) نمونے موجود ہیںان کو جحت سمجھا جائے۔

کین یه (احادیث) ان لوگوں کے خیال کے مطابق، جن کا قول ہم نے پہلے نقل کیا، انتہائی ضعیف اور بے معنی ہوں گی یہاں تک کہ انھیں روایت کرنے والے کا اس سے، جس سے انھوں نے روایت کی ،ساع کاعلم ہو جائے۔

اگر ہم وہ احادیث، جواہل علم کے ہاں صحیح اوراس بات کے قائل کے نز دیک کمز وراورضعیف (تھہرتی) ہیں،شار کرنے لگ جائیں اور ان کا احاطہ کریں تو ہم ان سب کا احاطہ اور

وَلٰكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَّنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَّكُونُ سِمَةً لِّمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا .

مقدمهٔ تیجمسلم

وَهٰذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبًا الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبًا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْبُدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا، وَّنَقَلَا عَنْهُمُ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَذَوِيهِمَا، قَدْ أَسْنَدَ كُلُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا وَالنَّبِي عَلَيْهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا حَدِيثًا، وَّلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا حَدِيثًا، وَّلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا.

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ رَجُلًا، وَأَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، كُلُّ وَاجِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٌ، خَبَرَيْنِ.

وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ حَدِيثًا، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ.

وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ - وَّقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ هُوَ الأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثَلاَثَةَ أَخْبَارٍ.

شارکرنے سے عاجز رہ جائیں گےلیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے پچھ کوشار کریں (جو) ان احادیث کی طرف سے بھی علامت ہوں گی جن کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔ بیہ ابوعثمان نہدی اور ابورافع صائع ہیں، ان دونوں نے جالمیت کا دور (بھی) پایا اور رسول اللہ علیہ کے بدری اور بعد والے صحابہ کے ساتھ بھی رہے۔ ان سے انھوں نے اخبار و احادیث بھی روایت کیں یہاں تک کہ ان (بدری صحابہ) سے بعد میں آنے والے ابو ہریہ ، ابن عمر شائی اور میں سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب رفائی اور میں سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب رفائی ہے انھوں نے رسول اللہ سکا گئی ہے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک فیرس سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب رفائی کے ساتھ ایک یہ رسول اللہ سکا گئی ہے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک رائیک) حدیث روایت کی۔ اور ہم نے کسی متعین روایت بین نہیں سنا کہ ان دونوں نے حضرت ابی دائی ڈائیٹ کو دیکھا تھا یا ان سے کوئی چیز سی تھی۔ اور ہم نے کسی متعین روایت بین نہیں سنا کہ ان دونوں نے حضرت ابی ڈائیٹ کو دیکھا تھا یا ان سے کوئی چیز سی تھی۔

ابوعمروشیبانی، وہ (جو) ان لوگوں میں سے ہیں جضوں نے دور جاہلیت دیکھا، نبی طبیع کے زمانے میں (جوان) مرد سے اور (اسی طرح) ابومعمر عبداللہ بن سخیر ہ، دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابومسعود انصاری شائن کی نبی طبیع سے روایت کردہ دوحدیثیں (عن کے) اسناد سے بیان کیں۔

عبید بن عمیر نے نبی تالیا کی زوجہ محتر مدام سلمہ ٹاٹا سے، انھوں نے نبی تالیا سے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی جبکہ عبید بن عمیر نبی تالیا کے زمانے میں

پیدا ہوئے۔

قیس بن ابی حازم نے (اور انھوں نے نبی تنافیظ کا زمانہ دیکھا) ابومسعود انصاری ڈاٹھڑ سے اور انھوں نے نبی تنافیظ سے مین حدیثیں (عن کے) اساد سے بیان کیں۔ وَأَسْنَد عَبْدُ الرَّحْلَمْن بْنُ أَبِي لَيْلِّي - وَقَدْ

اور عبدالرحمان بن الي ليلي نے (جنھوں نے عمر بن

خطاب ٹائٹ سے احادیث (س کر) حفظ کیں اور حفرت

علی ڈاٹٹؤ کے ساتھ رہے ) انس بن مالک ڈلٹؤ سے، انھوں نے

نبي اكرم مليكم ساك حديث (عن كے) اساد كے ساتھ

ربعی بن حراش نے عمران بن حصین ڈٹاٹیا کے واسطے سے نبی اکرم منافظ سے دو حدیثیں اور حضرت ابوبکرہ ڈٹاٹھ کے

واسطے سے نبی مُلاثِمُ سے ایک حدیث (عن کے) اساد سے

روایت کی اور ربعی نے حضرت علی ڈٹائٹا سے احادیث سنیں اور

نافع بن جبیر بن مطعم نے ابوشریج خزاعی وٹاٹڑ کے واسطے ے (عن کے) اساد کے ساتھ رسول الله طابع سے ایک

حدیث روایت کی۔

نعمان بن ابی عیاش نے حضرت ابوسعید خدری والنا سے،

انھوں نے نبی طابی سے تین حدیثیں (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کیں ۔

عطاء بن یزید لیثی نے تمیم داری والٹھ سے، انھوں نے نی ناتا ہے ایک حدیث (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کی۔

سلیمان بن بیار نے رافع بن خدیج دالیہ سے، انھوں نے نبی اکرم ملک سے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی۔

حمید بن عبدالرحمان حمیری نے ابوہررہ واللہ سے اور انھول نے نبی اکرم مالی ہے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک روایت بیان کی۔

یہ تمام تابعین (ہیں، ان) کی ان صحابہ سے (جن کے

حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَصَحِبَ عَلِيًّا -عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا .

وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَيْنِ. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَثِيُّةٍ حَدِيثًا. وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيٌّ مِّنْ

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَّرَوٰى عَنْهُ. وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ النَّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثُ، عَنِ

وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ تَمِيمٍ النَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ.

فَكُلُّ هٰؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ، لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسِ خَبَرٍ بِعَيْنِهِ.

وَهِيَ أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِالْأَخْبَارِ وَالرَّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ، لَا نَعْلَمُهُمْ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ، لَا نَعْلَمُهُمْ وَهَّنُوا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ، وَلَا الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِّنْ بَعْضٍ؛ إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَّنْهُمْ مُّمْكِنٌ مِّنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، لِّكَوْنِهِمْ مَنْهُمْ مُّمْكِنٌ مِّنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، لِّكَوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانُوا فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ.

وَكَانَ هٰذَا الْقَوْلُ الَّذِي - أَحْدَثُهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ، فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ - أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ إِذْ كَانَ قَوْلًا مُّحْدَثًا وَكَلَامًا خَلْفًا لَّمْ يَقُلْهُ أَحَدُ مِّنْ كَانَ قَوْلًا مُحْدَثًا وَكَلَامًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدُ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ، وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ، فَلَا حَاجَةً بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا، إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ مِمَّا اللَّذِي وَصَفْنَا. وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا الله كَانَ مَدْ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَا الله عَلَى مَا الله عَلَى سَيِّدِنَا وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَحْدَهُ وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا وَالْحَمْدُ وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

ہم نے نام لیے) روایات کو ہم نے نمایاں کرکے پیش کیا ہے۔ ان میں سے کسی کا ان (صحابہ) سے ساع کسی متعین روایت کے ذریعے سے ہمارے علم میں آیا ہے نہ یہ بات ہی کہ وہ ان سے ملے،خود ان احادیث میں ندکور ہے۔

علم احادیث وروایات کے ماہرین کے نزدیک بیسندیں صحیح ترین سندوں میں سے ہیں، ہمیں علم نہیں کہ انھوں نے ان میں کسی کوضعیف قرار دیا ہو (یا) ان کا ایک دوسرے سے ساع تلاش کیا ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا (اپنے استاد ہے) ساع ممکن ہے، بعید نہیں کیونکہ یہ اسی ایک زمانے میں شے جس میں بیسب یکجا تھے۔

یہ قول جے مذکورہ قائل نے احادیث کواس علت کی بنا پر، جواس نے بیان کی، کمزور تھرانے کے بارے میں ایجاد کیا ہے (اہمیت میں) اس ہے کم ہے کہاں پر (لمبے چوڑے غور وخوض کے لیے) زیادہ توقف کیا جائے یا اس کا زیادہ چویا کیا جائے کیا س کا زیادہ چویا کیا جائے کیا س کا زیادہ چویا کیا جائے کیونکہ یہ ایک نیا قول ہے، ایک پسماندہ بات ہے جو اسلاف اہل علم میں ہے کسی نے نہیں کی اور جو ان کے بعد آئے انھوں نے اسے ردکیا ہے، اس لیے ہمیں اپنی بیان کردہ تفصیل ہے زیادہ اس کی تردید کی ضرورت نہیں۔ بیان کردہ تفصیل ہے زیادہ اس کی تردید کی ضرورت نہیں۔ اس کا سبب یہ (بھی) ہے کہ اس بات کی اور اس کے کہنے والے کی قدر اتنی ہی ہے جائی ہم نے بیان کی۔ علاء کے راستے کی مخالفت کرنے والے کی تردید میں اللہ (بی) ہے دس کی اعانت طلب کی جاتی ہے اور اس پر بھروسا ہے۔ تمام تعریف اسکیا اللہ کے لیے ہے، اللہ ہمارے آتا محمد طابی اللہ تعریف اسکیا اللہ کے لیے ہے، اللہ ہمارے آتا محمد طابی اللہ کی آل اور صحابہ پر درود اور سلام بھیجے۔





## كتاب الإيمان كاتعارف

امام مسلم طلق نے تصحیح مسلم کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے۔ عہد نبوی تنافیظ میں جب قرآن نازل ہوا اور رسول الله تنافیظ نے ایمان ، اسلام اور احسان کی تعلیم دی تو اس وقت ان اصطلاحات کے مفہوم کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی تشکی موجود نہتی لیکن آپ تنافیظ کی رحلت کے بعد کچھلوگوں نے ایمان اور اسلام کے اسی مفہوم پر اکتفا نہ کیا جو صحابۂ کرام ڈوائیڈ نے براہ راست رسول الله تنافیظ سے سمجھا اور دوسروں کو سمجھایا تھا ، انھوں نے اپنی اغراض یا اپنے اپنی فہم کے مطابق ان دونوں کے نئے نئے مفہوم نکا لنے شروع کر دیے۔

سب سے پہلا گروہ جس نے ایمان اور کفر کامفہوم اپنی مرضی سے نکالا ،خوارج تھے۔ بیہ گنوارلوگ تھے۔قر آن اور اسلام کے بنیادی اصولوں کی تعبیر بھی اپنی مرضی سے کرتے تھے۔قبل از اسلام کے ڈاکوؤں کی طرح لوگوں کو قبل کرتے اور ان کا مال لوٹے۔مسلمانوں کے خلاف ان تمام جرائم کے جواز کے لیے انھوں نے بیے عقیدہ نکالا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کا فرمطلق ہے۔ان کے نزدیک ایمان محض عمل کا نام تھا۔ سیحے مسلم کی حدیث: 473 (191) میں ان کے اس عقید کے کا ذکر ہے۔

حضرت عمر رہ اللہ کے دور میں جب اسلامی فقوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو عراق، فارس، شام اور مصر وغیرہ کے علاقے اسلامی قلمرو میں داخل ہوئے اور یہاں کے باشندے بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے۔ یہ علاقے اسلام سے پہلے الہمیات اور عقلی علوم، خصوصاً فلف، منطق اور ما بعد الطبیعیات کے مراکز تھے۔ یہاں کے لوگوں کے دینی افکار پر علوم عقلیہ کی چھاپ نمایاں تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے افکار کے حوالے سے ان کے متعدد فرقے سامنے آئے۔ ان لوگوں نے ایمان اور اسلام کے حوالے سے فلسفیانہ اور منطقی سوالات علمائے اسلام کے سامنے پیش

تعارف کتاب الایمان کرنے شروع کر دیے۔ ان میں سے پچھالوگوں کا مقصد تو فہم اور حصول علم تھا جبکہ پچھالوگ خوارج کی طرح فتنہ انگیزی کے لیے ان سوالوں کو زیر بحث لاتے تھے۔ ان بہت سے سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تقدیر سے مراد کیا ہے اور کیا اس کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے یانہیں۔ علمائے اسلام کو بہر طور ان سوالوں کے جواب دینے تھے۔ ہرایک نے ایپ ذخیرہ علم اوراپے فہم کے مطابق جواب دینے کی کوشش کی۔

اس دور کے مباحث کے حوالے سے فقہائے محدثین کے سامنے ایمان کے بارے میں جوسوالات پیش ہوئے وہ س طرح تھے:

- 🕾 ایمان کیا ہے؟ محض علم محض دل کی تقید بیق محض اقرار محض عمل یاان میں سے بعض کا یاان سب کا مجموعہ؟
  - 😌 اسى طرح يه سوال بھى اٹھا كەايمان ركھنے والےسب برابر ہیں ياكسى كاايمان زيادہ اوركسى كاكم ہے؟
- 🟵 کیاایک عام امتی کاایمان صدیق اکبریاعمر فاروق یاعلی بن ابی طالب ٹوٹٹٹم کےایمان کے برابر ہوسکتا ہے؟
- 🥸 کیاایک امتی کا بمان انبیاءاور ملائکہ کے ایمان کے برابر ہوسکتا ہے؟ کیا ایمان اور چیز ہےاور عمل چیزے دیگر؟
  - ③ کیاایمان ہمیشدایک جتنار ہتاہے یا کم وبیش ہوسکتاہے؟
  - 🟵 کن باتوں پر ایمان لا نا ضروری ہے؟ ان میں تقدیر بھی شامل ہے یانہیں؟
- ی بیسوال بھی شدت سے زیر بحث رہا کہ کہائر کا مرتکب مسلمان ہے، یا دائر ہ اسلام سے بالکل خارج ہے، یا پھر کہیں درمیان میں ہے؟

معبد جہنی ، جہم بن صفوان اور اس دور کے فرقہ کدریہ سے تعلق رکھنے والے ابوحسن صالحی کا نقطہ نظریہ تھا کہ ایمان محض دل کی معرفت یا دل میں جان لینے کا نام ہے اور کفر اَلْحَهْلُ بِالرَّبِّ تَعَالٰی ''اللہ تبارک و تعالٰی کو نہ جانے کا نام ہے۔' اس جواب سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ فرعون مومن تھا کیونکہ جس طرح حضرت موسی مایا اسے علم تھا کہ اللہ ہی آسانوں وزمین کا رب ہے۔ارشا والہی ہے:

﴿ لَقَنْ عَلِمْتَ مَمَّا أَنْزَلَ هَؤُكِآءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ ﴾

'' تو نے جان لیا ہے کہ ان چیزوں کو نشانیاں بنا کرآ سانوں اور زمین کے رب کے سواکسی نے نہیں اتارا۔''(بنبی اسراء یل 102:17)

اہل کتاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُمُ

''وه رسول الله تَاثِيْزُم كو بهجانة بين جس طرح اپني اولا دكو بهجانة بين ـ' (البقرة 146:2)

اس نقط أنظر كے مطابق بيسب بھى مومن ہوئے۔ ابليس بھى جواللہ تبارك وتعالىٰ كے بارے ميں بے لم نہيں ،مومن قرار پايا۔ نَعُوذُ باللهِ مِنْ ذٰلِكَ.

اس بنیادی سوال کے حوالے سے فرقۂ کرامیہ کا جواب بیرتھا کہ ایمان محض زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ اس صورت میں منافق بھی کامل ایمان رکھنے والے مومن قرار پاتے ہیں۔ کرامیہ ان کومومن ہی سیجھتے تھے، البتہ یہ کہتے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے لیے جس عذاب کی خبر دی ہے اسے وہ ضرور بھگتیں گے۔

ابومنصور ماتریدی اورامام ابوحنیفہ رٹالٹ کا نقطہ نظریہ تھا کہ ایمان محض دل کی تصدیق کا نام ہے۔ ان کے بالمقابل علمائے احناف میں سے ایک بڑی تعداد کا نقطۂ نظریہ ہے کہ ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے اقر ارکو کہتے ہیں۔

زیادہ تر ائمہ کرام، مثلاً: امام مالک، شافعی، احمد بن عنبل، اوزاعی، اسحاق بن راہویہ اور باقی تمام ائمہ کہ حدیث کے علاوہ ظاہریہ اور متکلمین میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اَلْإِیمَانُ تَصْدِیقٌ بِالْجَنَانِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِاللَّرَ كَانِ ''ایمان دل کی تصدیق، زبان کے اقرار اور (اس تصدیق واقرار کے مطابق باقی) اعضاء کے اعمال سے ثابت ہوتا ہے۔''یاور ہے کہ محدثین دل کی تصدیق کو دل کاعمل اور زبان کے اقرار کو زبان کاعمل سجھتے ہیں۔ (شرح العقیدة الطحاویة، قوله: والإیمان هو الإقرار باللسان ، سون 332)

قدر رہے، جمیہ اور کرامیہ تو اہل سنت والجماعت سے خارج تھے۔ان کا ردیقیناً ضروری تھااور اچھی طرح کیا بھی گیا۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور ان کے مؤیدین کے لیے، جو غیر نہیں، خود اساطین اہل سنت والجماعت میں سے تھے، فرامین رسول اللہ ٹاٹیا کے ذریعے سے اصل حقائق کی وضاحت انتہائی ضروری تھی۔

ایمان کے بارے میں مذکورہ بالا بنیادی سوالات کے جواب میں امام ابوحنیفہ طلقہ سے یہ باتیں منقول ہیں:

(ل) «اَلْعَمَلُ غَيْرُ الْإِيمَانِ وَ الْإِيمَانُ غَيْرُ الْعَمَلِ»

''عمل ایمان سے جدا ہے اور ایمان عمل سے الگ ہے۔''

(ب) «اَلْمُوْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ وَ التَّوْحِيدِ، مُتَفَاضِلُونَ فِي الْأَعْمَالِ»

''مومنین ایمان اورتو حید میں برابر ہیں اورا عمال میں کم وہیش۔''

(م) «اَلْإِيمَانُ لَايَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ»

"ايمان نه گفتا ہے نه برهتا ہے۔"

تعارف كتاب الايمان \_\_\_\_\_\_ قعارف كتاب الايمان \_\_\_\_\_

(و) «إِيمَانِي كَإِيمَانِ جِبْرَئِيلَ»

"میراایمان جریل ملیا کے ایمان کے مانند ہے۔"

(ع) «إِيْمَانُ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِيمَانُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَ الْأَنبِيَاءِ وَاحِدٌ»

"آ سانوں اورزمین والوں کا ایمان اور اگلوں پچپلوں اور انبیاء کا ایمان ایک (برابر) ہے۔ '(شرح الفقه الأ <sub>کبر</sub> بحواله إيضاح الأدلة ، ص:308-308)

امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمه که حدیث کے سامنے چونکہ پورا ذخیرہ حدیث تھا، اس لیے انھیں معلوم تھا کہ بیہ باتیں نہ صرف کتاب وسنت سے کراتی ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں جن جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے یا رسول اللہ ٹاٹیٹی نے ان امور کو بیان فر مایا ہے بعینہ انھی الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے بالکل متضاد با تیں کہدری گئی ہیں، اور ایک بڑے علقے میں ان کو قبول بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا صحیح مداوا یہی تھا کہ جولوگ بھی قرآن اور حدیث ِ رسول ٹاٹیٹی سے متضاد با تیں کہدرہے تھے، ان کے سامنے رسالت مآب ٹاٹیٹی کے تمام متعلقہ فرامین من وعن پیش کر دیے جا کیں۔

کتاب الایمان میں امام مسلم سب سے پہلے حدیث جبریل لائے ہیں۔ اس میں رسول اللہ علی ہے دھزت جبریل لائے ہیں۔ اس میں رسول اللہ علی ہے امام مسلم ہوستے ہوئے ایمان، اسلام اور احسان کا مفہوم واضح کیا ہے۔ امام مسلم ہوستے نے اس کے بیش کردہ سوالوں کے جواب دیتے ہوئے ایمان، اسلام اور احسان کا مفہوم کی دوسری احادیث بھی بیان کر دی ہیں۔ ان احادیث وو۔ 103-103 سے پیتہ چاتا ہے کہ ان تینوں (ایمان، اسلام اور احسان) میں ابتدائی مرتبہ اسلام کا ہے، اس سے او نچا مقام ایمان کا ہے اور سب سے او نچا مقام ایمان کا ہے اور سب سے او نچا اور دوزخ کے ساتھ ساتھ تقدیر اللی پر بھی ایمان لانا احسان کا۔ اور یہ کہ اللہ، اس کے رسول، ملائکہ، قیامت، جنت اور دوزخ کے ساتھ ساتھ تقدیر اللی پر بھی ایمان لانا

اس کے بعدامام مسلم ایسی احادیث لائے ہیں جن میں بیر فدکور ہے کہ وہ ایمان جوانسان کو جنت میں لے جاتا ہے شرک سے پاک عبادات، زکاۃ کی ادائیگی، صلہ رحمی اور اللہ کے حرام و حلال کے احکامات کی پابندی پر مشتمل ہے۔ (دیکھیے، أحادیث:104-114 ( 1-3))

ضروری ہے۔اسی طرح ان احادیث سے بیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ابدی جہنمی نہیں ہوتا۔

پھروہ وفد عبدالقیس سے متعلقہ روایات اوران کے ہم معنی احادیث لائے ہیں۔رسول اللہ ﷺ نے وفد کے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ وفدعبدالقیس سے متعلقہ روایات اوران کے ہم معنی احادیث لائے ہیں۔رسول اللہ پڑا کیان کیا حکم دیا کہ وہ اکیلے اللہ پر ایمان کیا ہے۔ پھرخود ہی وضاحت فرمائی کہ ایمان اللہ کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی رسالت کی گواہی ، اقامت صلاق ، زکاق کی اوا کیگی ،روزے رکھنے اور اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے دورر ہنے کا نام ہے۔ (دیکھنے ، أحادیث: 11-123( 19-17)

ان احادیث سے تین باتیں واضح ہوجاتی ہیں:

- 🛈 گواہی (شہادت) دل کی تصدیق کی ہوتی ہے۔
- ② ایمان محض دل کی تصدیق کا نام نہیں نہ دل کی تصدیق اور زبان کے اقر ارتک معاملہ ختم ہوجا تا ہے بلکہ باقی اعضاء و جوارح کے اعمال کے ذریعے سے بھی اسی حقیقت کی تصدیق ضروری ہے جس کی زبان سے گواہی دی گئی۔
- © ایمان اور اسلام کے الفاظ جب دونوں ملا کر ایک ساتھ ہولے جائیں تو دونوں سے الگ الگ مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ جب ان میں سے صرف ایک بولا جائے تو اس کے معنی میں بعض اوقات دوسرا بھی شامل ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام کے طور پر ہولے جاتے ہیں۔ اس سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان محض تصدیق و اقرار کا نام نہیں بلکہ اس میں دیگر اعضاء کے اعمال بھی شامل ہونے ضروری ہیں، ورنہ یہ اسلام کے قائم مقام کے طور پر نہ بولا جاسکتا۔

اس کے بعد امام مسلم مانعین زکاۃ کے حوالے سے وہ احادیث لائے ہیں جن میں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر وہ اللہ کے الگ الگ موقف کا ذکر ہے۔ حضرت عمر وہ کا خیال تھا کہ جس نے لا إِلٰه إِلا الله کہ دیا وہ مومن ہے اس لیے بقول رسول اللہ وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَلّٰلَا وَلّٰلَا وَلّٰلَا وَلّٰ وَلّٰلَا وَلّٰلَاللّٰ وَلّٰلَا وَلّٰلَا وَلّٰلَ

ان کے بعدوہ احادیث لائی گئیں جن کے الفاظ میں اجمال کے ساتھ اس بات پرزور دیا گیا کہ جس نے لا إِلٰه إِلا الله کہا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ (دیکھیے، أحادیث: 136-151 ( 26- 34) ان احادیث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اجمال کے مواقع پر محض لا إِلٰه إِلا الله کے تقاضوں پر عمل کرنا شامل ہے۔ پھر یہ روایت پیش کی گئی کہ ایمان کا ذائقہ محض وہی شخص چکھتا ہے جو اللہ کے رب ہونے اور

تعارف كتاب الايمان محمد مُلِيًّا کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دین ہونے پر بھی راضی ہو۔ ظاہر ہے جو استطاعت کے باوجود

احکام اسلام برعمل نہیں کرتا وہ دل ہے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہی نہیں ہے۔ بیانتہائی لطیف نکات ہیں جوامام

مسلم نے محض احادیث مبارکہ کی ترتیب کے ذریعے سے واضح فرمائے ہیں۔

م پھرامام مسلم نے بالتر تیب ایمان کے شعبوں اوران میں ہے افضل اوراد نی شعبوں کے متعلق احادیث پیش کیں۔ ان کے بعدوہ احادیث ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت سے وہی آشنا ہوتا ہے جواللہ،اس کے رسول اور اہلِ ایمان ہے محبت کرتا ہے۔ان کے بعدوہ احادیث ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ طَالِیْمَ کے ساتھ اہل وعیال،

اولاد، مال اورخوداینی ذات ہے بڑھ کرمحبت نہ ہوتو ایمان موجود نہیں۔ ظاہر ہے محبت تصدیق اورا قرار کے علاوہ دل کا

ایک اور عمل ہے۔ (دیکھیے، أحادیث: 152- 169(35-44)) اس کے بغیر بھی ایمان کی نفی ہوجاتی ہے۔ گویا تصدیق بالقلب

کے علاوہ قلب ہی کے دوسرے اعمال ،مثلاً :محبت اوراحتر ام بھی ضروری ہیں۔

امام مسلم احادیث 177-180(50,49) میں امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کی روایات لائے ہیں ۔تفصیلی روایت میں رسول الله تَاتِيْظِ كِ الفاظ اس طرح مين: ' جس نے ان (منكرات) كے خلاف ہاتھوں سے جہاد كيا وہ مومن ہے۔جس

نے زبان کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے دل کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے۔اس سے نیچے ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں۔' ان الفاظ ہے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح بعض لوگوں نے کہا ہے محض دل کی

تصدیق اور زبان کا اقرار ایمان نہیں، بلکہ دیگر اعضاء، زبان اور خود دل کے دیگر اعمال بھی ضروری ہیں۔تصدیق کے

علاوہ دل کے دوسرےاعمال میںمنکرات سےنفرت اور بیعزم کہ جب ہاتھ اور زبان سےان منکرات کےخلاف جہاد ك استطاعت ملى كَ تويد جهاد كرول كا، شامل بين ول كمزيد اعمال، مثلاً: ٱلْحُبُّ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ کے بارے میں بھی احادیث پیش نظرونی چاہمیں ۔ان احادیث سے جمیہ کے نقطہ نظر کی تر دید بھی ہوتی ہے کہ دل کی تصدیق کے سوا دل کے دوسرے اعمال ایمان نہیں۔ان احادیث سے سیجھی ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ سے جہاد کرنے

والے کا ایمان زیادہ ہے کیونکہ اس میں باقی اعضاء بھی زیادہ سے زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ زبان سے جہاد کرنے والے کا اس سے کم ،اس میں زبان کے ساتھ دل شریک ہوتا ہے۔اور محض دل میں براسمجھنے والے کا ایمان سب سے کم

ہے، کیونکہ باقی اعضا شامل نہیں ہوتے۔اس کے نیچےسرے سے ایمان ہی موجو زنہیں۔ ان کے بعد امام مسلم نے وہ احادیث ذکر کی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں کا ایمان کن کن اعمال کی بنا پر

افضل ہے اور کن لوگوں کا ایمان کم مرتبہ ہے، نیز ایمان کو یمن کی طرف نسبت دی گئی ہے اور اس کا سبب ان کے دلوں محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی رفت کو قرار دیا گیا۔ اور کفر کی نسبت ان اونٹ چرانے والوں کی طرف کی گئی جوشدت پیند اور تندخو تھے۔ (دیکھیے، أحاديث: 181-93(51-53)) ان احاديث سے امر بالمعروف والى احاديث كى مزيد وضاحت ہوجاتى ہے كه دل كى تصديق کے علاوہ دل ہی ہے متعلق دیگرایسے اعمال ہیں جوایمان کا حصہ ہیں۔اسی طرح عدم تصدیق کے ساتھ دل ہی کے بعض دیگرعمل ہیں جو کفر کوشکین تر بنا دیتے ہیں۔ایسے اعمال میں سنگ دلی،شدت پیندی وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن مجید نے ایمان اوراس میں اضافے کودل ہی کی کیفیت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ فرمانِ الہی ہے: ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ الْاتُّكُ زَادَتْهُمْ إِينْمَنَا وَّ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۞ ﴾

''مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پراس کی آیات تلاوت کی جائیں توبیآ بیتیں ان کا ایمان زیادہ کردیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔'(الأنفال 2:8) احادیث کی ترتیب سے بیکھی واضح ہوتا ہے کہ مکرات سے شدید نفرت، دل کی نرمی، اللہ کے ذکر پر دلوں میں خشیت، سب ایمان میں شامل ہیں، میمحض دل کی تصدیق کا نام نہیں۔قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیت ہے یہ بھی پتہ چاتا ہے کہ آیاتِ الٰہی کی ساعت سے ایمان، جو مذکورہ بالاتمام باتوں کا مجموعہ ہے، زیادہ ہوجا تا ہے۔ جوحضرات نفسِ ایمان میں اضافے کے قائل نہیں بلکہ نزول قرآن کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ آیتوں پر ایمان لانے کو ایمان کا اضافیہ قراردیتے ہیں،ان کواس آیت کے بیمعنی قرار دینا پڑیں گے کہ جب پہلی دفعہ کوئی آیت ان کےسامنے تلاوت کی جاتی ہےتو ان کا ایمان زیادہ ہوجا تا ہے۔ دوسری یا تیسری باراٹھی آیات کوس کرایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔اورآیت مبار کہ میں جس طرح تلاوت آیات ہے پہلے ذکر الہی کا بیان ہے اسے بھی وہ پہلی بار اللہ کے ذکر پرمحمول کریں گے۔قرآن كَ الفاظ ﴿ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ﴾ اور ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ الْنَتُهُ ﴾ "جب الله كا ذكر كيا جاتا ہے" اور" جب اس كى آيتيں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں''سے ایسے مفہوم کی گنجائش بھی نہیں نکلتی۔

اس کے بعد احادیث: 202-209(57) کے ذریعے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ گناہوں کے ارتکاب سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، نیز گناہ کبیرہ کے ارتکاب کے وقت ایمان انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، بعد میں واپس آ جاتا ہے۔ ان احادیث کواگر ہر گناہ کے ساتھ دل پرایک کالائکتہ آ جانے اور گناہوں کی کثر ت سے دل کے مکمل سیاہ ہوجانے والی احادیث کے ساتھ ملاکر دیکھا جائے تو پہتہ چلتا ہے کہ برے اعمال کے ارتکاب سے دل کے اندرموجودنورایمان کم ہوتا ہوتا بالآخر رخصت ہوجا تا ہے،اسی طرح اچھے ممل کرنے سے نورایمان میں اضافہ ہوتا جا تا ہے۔ بیا قوال کہ میراایمان

تعارف كتاب الإيمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے یا اولین، آخرین، اہل دنیا، اہل ساء اور انبیاءسب کا ایمان برابر ہے، مذکورہ احادیث

ہے بالکل متضاد ہیں۔

ان کے بعد کی احادیث میں بعض ایسے اعمال کا تذکرہ ہے جن کورسول الله طَالِیْمُ نے کفر قرار دیا ہے۔ان کے بعدوہ احادیث میں جن میں رسول الله طَقَعَ نے ایمان کوعمل قرار دیا ہے۔ آپ طَقَعَ سے یو چھا گیا: «أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ»

افضل ترين عمل كون سا ہے؟ فرمايا: اَلْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّوَجَلَّ .... النج-"الله عزوجل برايمان لانا....." (ويكھے، أحاديث: 248-251 (83-83)) يقول كه الإيمانُ غَيْرٌ، وَالْعَمَلُ غَيْرٌ إِن فرامين رسول مَنْ يَثِمُ سے بالكل متضاد ہے۔

پھران احادیث کولایا گیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی طرح کفر میں بھی کمی اور زیاد تی ہوتی ہے،مثلاً: تارک صلاۃ یا باہم قال کرنے والوں کا کفر قطعی اور حتی کفر ہے کم تر ہے۔ان احادیث کے بعد کبائر کے درجات کے حوالے

ہے احادیث مبارکہ کو لایا گیا، پھروہ احادیث ہیں جن میں کبراور شرک کو ایمان سے متضاد قرار دیا گیا اورشرک نہ کرنے کو جنت میں دا خلے کی شرط اور شرک کرنے کوجہنم میں دا خلے کاحتمی سبب قرار دیا گیا۔ کبراور شرک دونوں دل اور

اعضاء کے ممل ہی کی صورتیں ہیں محض دل کی عدم تصدیق کی نہیں۔

بھروہ احادیث بیان ہوئیں جن میں ذکر ہے کہ ایمان میں درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا ہے، کم ترین ایمان یہ ہے کہ کوئی تخص اجا بک موت کوسامنے دیکھ کر اسلام سے عداوت اور عناد کے فوراً بعدغور وفکر کے بغیر، یکدم لا إلٰه إلا الله کا اقرار کرلے۔ بیسب سے نچلا درجہ ہے۔ جب ایساواقعہ پیش آیا تو موقع پرموجود صحابی کاظن غالب بیرتھا کہ ایسے مخض کی

زبان پراقرارتھالیکن اس کے پیچھے جان بچانے کاارادہ تھا،تصدیق کا کوئی جزموجود نہتھا۔لیکن رسول اللہ طافیا نے زور دے كرفر مايا كه اس نے جو لا إله إلا الله كهدويا تھا توبيدليل ہے كه ايمان كابيجز موجود تھا۔ آپ نے فرمايا: قيامت کے دن جب لا إلٰه إلا الله تمھارے سامنے کھڑا ہوجائے گا تو کیا کرو گے؟ آپ نے بیبھی فرمایا کہتم جو بیسمجھے کہ اس کے دل میں جان بیانے کے قصد کے علاوہ کچھنہیں تھا تو تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا؟ (دیکھیے، أحادیث: 279-274 (97-95) ان کے ساتھ اس حدیث کو ملا کر دیکھیں جس میں بیچکم دیا گیا ہے کہا گرکسی بستی ہےاذان کی آواز آئے تواس پرحملہ نہ کرو۔اس سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر محض اقرار یاعمل سامنے آجائے تواسے ایمان سمجھا جائے

جب تک ایسی دلیل موجود نه ہوجو کفر پر دلالت کر ہے۔ پھروہ احادیث ہیں جن میں پیفرمایا گیاہے کہ جس نے کا فرہوجانے کی حجوثی قشم کھائی وہ اسی طرح ( کافر)ہے جس طرح اس نے کہا۔ ایسے تخص کی بیشم کہ وہ کا فرہے، تب جھوٹی ہوگی جب اس کے دل میں کسی نہ کسی درجے کا ایمان

موجود ہو، اور اس قتم کی بنا پر اس کے دل میں کفر کا غصہ بھی موجود ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں اسلام اور کفر دونوں کی متضاد کیفیتیں بھی موجود ہوسکتی ہیں۔ چونکہ مذکورہ بالا کبائر کے مرتکب لوگوں کے ہاں کچھا عمال صالحہ بھی موجود ہو سکتے ہیں جو کسی حد تک ان کے دل کی تصدیق اور زبان کے اقر ارکی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے ان کو اسلام سے قطعی طور پر خارج قر ارنہیں دیا گیا لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی کمی کی وجہ سے ایسی کیفیت بھی موجود ہے جس کے سبب سے وہ کفریدا عمال کا ارتکاب کرتے جارہے ہیں۔ بیانتہائی باریک نکات ہیں جو امام سلم نے احادیث کے انتخاب اور ان کی ترتیب سے اجاگر کیے ہیں۔

ای طرح ایسا شخص جوخودکشی کرلے اس کی سزاابدی جہنم ہے جوقطعی کفریا شرک کی سزا ہے۔ رسول اللہ عالیہ نے یہ بھی اعلان کرایا کیفس مسلمہ یا مومن انسان کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گالیکن یہ بھی ہوا کہ ایک شخص نے ہجرت کے بعد مشکلات بھری زندگی سے تنگ آ کر ہاتھوں کی رگیس کاٹ کرخود کشی کرلی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے علاوہ اس کے باقی وجود کو بخش دیا۔ ہاتھ و لیے رہے، تو رسول اللہ عالیہ اللہ عالیہ نے اس کے ہاتھوں کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دی۔ اس حدیث سے اور اس سے پہلے والی احادیث سے پتہ چلا کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب ایمان یا تو بہت کم ہوجا تا ہے یا بالکل ختم ہوجا تا ہے۔ ختم ہوجا نے کی صورت میں ان کی سزا جہنم بلکہ ابدی ہمنے کے بلک کے بات کے لیے کئی طور پر رخصت نہیں ہوا تھا تو ایمان کی جہنم ہے لیکن اگروہی گناہ کسی ایسے شخص سے ہوجائے جس کے دل سے ایمان قطعی طور پر رخصت نہیں ہوا تھا تو ایمان کی

آگے چل کر وسوسوں کی بات ہے۔احادیث:340-342(132-133) میں دل میں آنے والے ایسے وساوس کی کیفیت کو، جوزبان پرنہیں لائے جاسکتے ،صریح ایمان یا محضِ ایمان قرار دیا گیا ہے۔جس کی بناپرانسان کواللہ کا خوف لاحق ہوتا ہے اوران وساوس سے کراہت ہوتی ہے ایسے برے وسوسے دل میں موجود ہوتے ہیں جوزبان پرنہیں لائے جاسکتے۔ لیکن ان کے ہوتے ہوئے اس وقت دل میں جوایمان موجود ہے جس کی بناپراسے صریح ، خالص اور ملاوٹ سے پاک ایمان قرار دیا گیا ہے۔

یکم از کم مقدار بڑے گنا ہول کی مغفرت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ (دیکھیے، أحادیث: 300-308 (112-109))

ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے ساتھ دل میں الیی با تیں آسکتی ہیں جنھیں ایک مومن کے لیے زبان پر لا ناممکن نہیں۔ بیہ وساوس ہیں،لیکن جب تک بیشک بن کر دل میں جاگزیں نہ ہوجا کیں ان پرمؤاخذہ نہیں۔ جاگزیں ہوجا کیں تو مؤاخذہ ہے کیونکہ اب بیدل کاعمل بن چکا ہے۔اسی طرح نیکی کا ارادہ دل کاعمل ہے جس پر جزاملتی ہے۔ برائی کا ارادہ بھی دل ہی کاعمل ہے لیکن اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کومعاف فرما دیا ہے۔اگر اس ارادے پر

دوسرے اعضاء عمل کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو پھرایک برائی کھی جاتی ہے۔

وسوسوں کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں کے اندر بر پا جنگ میں، اہل ایمان کی ایمان پر ثابت قدمی، ان کے ایمان کے خالص ہونے کی سب سے بڑی دل ہی کا ممل ہے۔

احادیث 343-342 (134) میں شیطان کے اٹھائے جانے والے ایسے سوال کا تذکرہ ہے جس کا مقصد شکوک وشبہات پیدا کرنا اور ایمان ویقین کی پوری عمارت کو منہدم کرنا ہے۔ سوالوں کے سلسلے میں جب سوال سامنے آتا ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر خود اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ یہ بدترین وسوسہ ہے۔ اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ اس مرحلے پر مومن کو چاہیے کہ فوراً رک جائے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور آمنٹ بالله کے ہود وسرے لفظوں میں اسے یہ تاکید کی گئی کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے عقل اور جس کی واضح دلالت موجود ہے لیکن شیطان دل میں ڈالے گئے اس سوال کے ذریعے سے انسان کو ان اشیاء کے بارے میں محض عقل کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مرسلے پر ضروری ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے، اس اولین میثاتی کو دہرائے جو ہر روح سے لیا گیا اور اس میثاتی کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرے۔

اس کے بعدامام مسلم نے بڑے لطیف پیرائے میں اپنی ترتیب کوآ گے بڑھایا۔ حدیث: 357-362 (141-137) تک عہد اور حلف کی اہمیت کی اس کے بعد 362-366 (142) تک بڑی اور حلف کی اہمیت کی اس کے بعد 362-366 (142) تک بڑی ذمہ داریوں، مثلاً: حکمرانوں کے عہد اور حلف کے بارے میں احادیث ذکر کیں، پھراس عہدیا میثاق اول کے موضوع پراحادیث لائے جسے قرآن نے ''الأمانة'' کہا ہے۔

حدیث: 367 (143) میں پہلے بیہ الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے''الأمانة'' انسانی دلوں کے اندرونی جھے میں نازل ہوئی، پھرقر آن نازل ہوااوراہل ایمان نے قرآن اور سنت سے علم حاصل کیا،ان الفاظ میں بہت سے نکات قابل غور ہیں۔الأمانة وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَّخِيلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ۞ الْإِنْسُنُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا ۞ ﴾

" بہم نے دکھائی امانت آسانوں کو، زمین کواور پہاڑوں کوتو ان سب نے انکار کر دیا کہ اسے اٹھا کیں اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھالیا یہ بڑا ہی ظالم اور ناوان ہے۔ "(الأحزاب 72:33)

محدثین نے امانت کے معنی ایمان کیے ہیں۔ایمان کو ایک امانت ہی کے طور پر انسان کے سپر دکیا گیا تھا،اس کی

تعارف كتاب الايمان \_\_\_\_\_\_ 13\_\_\_\_\_\_\_ 13\_\_\_\_\_\_

حفاظت ضروری تھی ،قرآن مجید نے بیہ بات یوں بیان کی:

یهی عہدوہ فطری ایمان ہے جس پر انسان کی ولادت ہوتی ہے۔قر آن اسے ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: ﴿ فَاَقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ وَلٰکِنَّ اَکْتُرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ ۞﴾

''لیس تو ایک طرف کا ہوکر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پراس نے سب لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا (جائز) نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں حانتے۔''(الہ وہ 30:30)

صحیحین میں ہے کہ رسول الله مَثَاثِیمٌ نے فرمایا:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ»

"مربح فطرت بربيدا موتا ب-" (صحيح البخاري، حديث: 1385، وصحيح مسلم، حديث: 6755 (2658) مسلم كي ايك اور حديث مين بدالفاظ بين:

"وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَ إِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَا لَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ" "میں نے اپنے تمام بندے دین حنیف کے پیروکار پیدا کیے (پیر)ان کے پاس شیاطین آئے اور انھیں ان کے دین سے پھیردیا۔"(صحیح مسلم، حدیث:7207(2865) تعارف كتاب الايمان \_\_\_\_\_\_ عارف كتاب الايمان \_\_\_\_\_

بخاری اور مسلم میں ہے:

«أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَ هُونِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَّوْأَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْ ۽ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلَتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَ أَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ اللَّ تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ»

"الله تعالی دوز خیوں میں سے سب سے ملکے عذاب والے سے کہے گا: زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ تیری ملکیت ہوتو کیا تو اسے اس (عذاب) کے بدلے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا: جی ہاں۔ وہ (الله) کہے گا: میں نے تو، جب تو آ دم کی پشت میں تھا، تجھ سے وہ مانگا تھا جواس سے بہت کم تھا، یہ کہ تو (کسی کو) میراشریک نہ کھم رانا پر تو نے شریک کھم رانے کے سوا ہر چیز سے انکار کیا۔" (صحبح البخاری، حدیث: 3334، و صحبح مسلم،

حدیث: 2805,7083) یمی وہ عہد ہے جس پراللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔اگر ماں باپ اور دیگرعوامل انسان کواس سے منحرف نہ کر دیں

توول سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، پھرزبان گواہی دے کراور باقی اعضاء بھی اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد باب الإسراء بر سول الله ﷺ إلی السماوات و فرض الصلوات میں امام مسلم حدیث:

417-412 (162-164) تک وہ احادیث لائے ہیں جن میں دو باررسول اللہ ٹالٹی کاشق صدر ہونے کا تذکرہ ہے۔ پہلا واقعہ ابتدائے طفولیت کا ہے جب آپ بنوسعد میں تھے۔اس کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

﴿فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخَرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ» طَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ» ''جبر يل عَلِيه نے آپ كول كو باہر تكالا، اس ميں سے ايك لوهر اللّك كيا اوركها: يه (ول كا ندر) وه حصة تقا

جس کے ذریعے سے شیطان اثر انداز ہوسکتا تھا، پھراسے (دل کو) سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھراسے جوڑااوراس کی جگہ پرواپس رکھ دیا۔''

د حویا، پھرا سے بور ااور اس کی جلہ پر واپ رھادیا۔ اور معراج سے پہلے ہونے والے شق صدر کے بارے میں حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

«فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُّمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّ إِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ»

''جبریل نے میراسینہ چاک کیا، پھراسے زمزم کے یانی سے دھویا، پھرسونے کا ایک طشت لائے جو حکمت اور ایمان ہے بھرا ہوا تھا تو اسے میرے سینے میں خالی کر دیا، پھر سینے کو بند کیا پھر میرا ہاتھ پکڑ ااور معراج پر لے گئے۔'' پہلےشق صدر کا مقصدیہی معلوم ہوتا ہے کہ میثاق اولین کو برائی کی کوئی قوت چھیڑ ہی نہ سکے، چنانچہ رسول اللہ ٹاٹیٹر واضح طور پر ہمیشہ اس میثاق پر قائم رہے۔ اور دوسرے شق صدر کا مقصد بیرتھا کہ آپ کے قلب مبارک میں حکمت و ایمان میں مزیداضافہ کیا جائے تا کہ آپ اپنے عظیم ترین سفراور اس کے مشاہدات کے لیے تیار ہو جا کیں۔ بیرحدیث حقیقت ایمان میں زیادتی کے بارے میں نص صرح ہے۔ آپ ٹاٹیٹا کا قلب مطہر پہلے ہی ایمان سے معمور تھا۔اس مر حلے میں اس میں مزیداضا فہ کر دیا گیا۔ان دونوں حدیثوں ہے، کہنے والے کی اس بات کی کممل تر دید ہوجاتی ہے کہ إِيمَانِي كَإِيمَانِ الْأَنْبِيَاءِ ''ميراايمان انبياء كے ايمان كى طرح ہے۔''ان فقروں كے حامی متكلمين نے ان فقروں كى تائید کے لیے جو کچھ کہا ہےاس حدیث کوسا منے رکھیں توان میں سے کسی بات میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ البته محدثین کی بھر پورمہم کے نتیج میں بعض اہل علم نے ان باتوں کی از سرنوتعبیراور وضاحت کرنے کی کوششیں کیں۔ شیخ ملاعلی قاری نے امام ابوحنیفہ اٹلٹنز کے بعدان کے ایسے شارحین کے وضاحتی بیان جمع کر کے کامیا بی ہے حضرت الا مام کے اقوال کی الیی تعبیر کردی ہے جو کتاب وسنت پر بنی ائمۂ محدثین اور جمہورامت کے نقطہُ نظر کے قریب تر ہے۔ ایمان کےحوالے سےامامسلم نے احادیث کی جمع وتر تیب کے ذریعے سے جوحقائق واضح کیے، بیان کا ایک اجمالی جائزہ ہے، اس جائزے کا مقصد پیہے کہ قارئین کے سامنے ایمان کے بنیادی حقائق کا ایک مختصر نقشہ موجودر ہے اور امام سلم نے اپنے حسن ترتیب سے جو نکات واضح کرنے کی کوشش کی ان کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔





# بِنْ مِ ٱللهِ ٱلنَّمَانِ ٱلنِّحَالِيْ

# ١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ ايمان كے احكام ومسائل

(المعجم ۱) - (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِثْبَاتِ قَدَرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّبَرِّي مِمَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، وَإِغْلَاظِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ) (التحفة ١)

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيُّ - : بِعَوْنِ اللهِ نَعَالَى عَنْهُ - : بِعَوْنِ اللهِ نَبْتَدِئُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي، وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللهِ جَا جَلَالُهُ، قَالَ:

[٩٣] ١-(٨) حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ؛ ح: وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَهٰذَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ بِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ قَالَ بِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ

باب: 1- ایمان، اسلام، احسان کی وضاحت، تقدیر الهی کے اثبات پر ایمان واجب ہے، تقدیر پر ایمان نه لانے والے سے براءت کی دلیل اور اس کے بارے میں شخت موقف

امام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری (الله ان سے راضی ہو) نے فرمایا: أنهم الله تعالیٰ کی مدد سے (كتاب كا) آغاز كرتے ہیں، اس كو كافی سجھتے ہیں اور ہمیں جو توفیق ملی ہے۔ الله كے سواكسی اور سے نہیں ملی۔

[93] ہمس نے ابن بریدہ سے، انھوں نے یکیٰ بن یعمر سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بھرہ میں تقدیر (سے انکار) کی بات کی، معبد جہنی تھا۔
میں (یکیٰ) اور حمید بن عبدالرحمٰن چُمُرِی جج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، ہم نے (آپس میں) کہا: کاش! رسول اللہ نگھ کے صحابہ میں سے سی کے ساتھ ہاری ملاقات ہو جائے تو ہم اُن سے تقدیر کے بارے میں اِن (آج کل جائے تو ہم اُن سے تقدیر کے بارے میں اِن (آج کل

1 ایسافقرہ شاگرداینے استادی پیش کردہ احادیث قلمبند کرنے سے پہلے خود لکھ لیا کرتے تھے۔ بیضبط روایت کے لیے ضروری تھا۔

کے ) لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کرلیں۔ توقیق الہی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب والٹیا مجدیں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو ( کا معاملہ ) میرے ہی سپر دکرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحن! (بیعبدالله بن عمر والنها کی کنیت ہے) واقعہ بدہے کہ ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن مجید رہ ھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں (اور ان کے حالات بیان کیے )ان لوگوں کا خیال ہے کہ تقدیر کچھ نہیں، (ہر) کام نے سرے سے ہور ہاہے (پہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے، نہ اللہ کو اس کاعلم ہے۔) ابن عمر والنَّجُانے فرمایا: جب تمھاری ان لوگوں سے ملاقات ہوتو آنھیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔اس (زات) کی قتم جس (کے نام) کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اٹھاتا ہے! اگران میں ہے کی کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہواور وہ اسے خرچ ( بھی) کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیریر ایمان لے آئے، پھر کہا: مجھے میرے والد حضرت عمر بن خطاب ولاتف ن بتايا: ايك دن جم رسول الله طاقية كى خدمت میں حاضر تھے کہ احیا تک ایک شخص جمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کیڑے انتہائی سفیداور بال انتہائی سیاہ تھے۔اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھانہ ہم میں سے کوئی اسے پیچانتا تھا حتیٰ کہوہ آ کر نبی اکرم مُلیّا کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے گھنے آب ك معنول سے ملا دي، اوراين باتھ آپ الله كى رانول پررکھ دیے، اور کہا:اے محد (تاثیم)! مجھے اسلام کے بارے میں بتایئے۔رسول الله مَن اللهِ عَلَيْم في فرمایا: "اسلام بیہ

أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا : لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ لهؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَىَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَّقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ – وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ –، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَّا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ. قَالَ: إِذَا لَقِيتَ أُولٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِي مٌ مِّنْهُمْ ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ! لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِّثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرْى عَلَيْهِ أَتْرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَن الْإِسْلَام؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ يَنْ الزَّكَاةَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » قَالَ: صَدَقْتَ-قَالَ-: فَعَجِبْنَا لَهُ ، يَسْأَلُهُ

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ = =

وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدُّرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الْإِحْسَانِ؟. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟.قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: «أَنْ تُلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ». قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبَثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَن السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرَءِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

کہتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ناٹی اس کے رسول ہیں بنماز کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روز بے رکھواور اگر اللہ کے گھر تک راستہ (طے کرنے) کی استطاعت ہوتواس کا حج کرو۔'' اس نے کہا: آپ نے سیج فرمایا۔ (حضرت عمر مخاتلۂ نے) کہا: ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ سے پوچھتا ہے اور (خود بی) آب کی تصدیق کرتا ہے۔اس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتایئے۔آپ نے فرمایا:''بیکہتم اللہ تعالی، اس کے فرشتوں،اس کی کتابوں،اس کے رسولوں اور آخری دن ( یوم قیامت ) پرایمان رکھواور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔'' اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر) اس نے کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائے۔آپ نے فرمایا: '' بیکهتم الله تعالی کی عبادت اس طرح کروگویاتم اسے د کچەر ہے ہواورا گرتم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتو وہ شمصیں دیکھ رہا ہے۔' اس نے کہا: تو مجھے قیامت کے بارے میں بتایے۔ آپ نے فرمایا: ''جس سے اس (قیامت) کے بارے میں سوال کیا جار ہاہے، وہ یو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔'' اس نے کہا: تو مجھے اس کی علامات بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا: ''(علامات بير ميں كه) لونڈى اپنى مالكه كوجنم دے اور بيركه تم ننگے پاؤں، ننگے بدن،مختاج، بکریاں چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ او کچی ہے او کچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کررہے ہیں۔ ' حضرت عمر دانشا نے کہا: پھروہ سائل چلا گیا، میں کچھ دراس عالم میں رہا، چرآپ تافی نے مجھ سے کہا: ''اے عمر! شمصیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟" میں نے عرض کی: الله اور اس کا رسول زیادہ آگاہ بیں۔ آپ ناٹی نے فرمایا: ''وہ جبریل ملی تھے،تمھارے یاس آئے تھے شمعیں تمھارا دین سکھارہے تھے۔''

وَأَبُوكَامِلِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَبُوكَامِلِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ وَزَيْدٍ عَنْ مَطْرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ مِعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ مِعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ مِعْبَدُ بِمَا تَكَلَّمَ مِعْبَدُ بِمَا وَعَيْ بَعْمُ وَقَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَ مَعْبَدُ بِمَا وَعَيْ بَعْمُ وَقَالَ: لَمَّا تُكَلَّمَ مَعْبَدُ الرَّحْمَٰنِ فَكَرَّنَا ذَلِكَ – قَالَ – : فَكَمَّ جَعْبُ الرَّحْمَٰنِ فَكَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى فَحَجَجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُعْنَى الْحِمْيَرِيُّ حَجَّةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَجَّةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَجَةً، وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى وَلِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانُ أَحْرُفٍ.

[90] ٣-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَّحْيَى ابْنُ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَّحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا: لَقِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ غِيهِ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ - عَنْ غُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَفِيهِ شَيْءٌ مَنْ زِيَادَةٍ، وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْنًا.

[٩٦] ٤-(..) وَحَدَّثِنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ يَتَعَيِّهُ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم..) - (اَلْإِيمَانُ مَا هُوَ؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ) (التحفة ٢)

[٩٧] ٥-(٩) حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

[94] ہمس کے بجائے مطروراق نے عبداللہ بن بریدہ سے، انھوں نے کی بن یعمر نے قال کیا کہ جب معبد (جہنی) نے تقدیر کے بارے میں وہ (سب) کہا جو کہا، تو ہم نے اے تقدیر کے بارے میں وہ (سب) کہا جو کہا، تو ہم نے اے تخت ناپند کیا (یجیٰ نے کہا:) میں اور حمید بن عبدالرحمٰن عبدالرحمٰن کے تمیر کی نے جج کیا ۔۔۔۔۔ اس کے بعد انھوں نے کہمس کے واسطے سے بیان کروہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، البت الفاظ میں کچھکی بیشی ہے۔

[95] (عبدالله بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرہ)
عثان بن غیاث نے بیخی بن پیم اور حمید بن عبدالرحمٰن دونوں
سے روایت کی، دونوں نے کہا: ہم عبدالله بن عمر شائلہ سے
ملے اور ہم نے تقدیر کی بات کی اور وہ لوگ (منکرین تقدیر)
جو کچھ کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد (عثان بن غیاث
نے) سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر شائلہ سے مرفوعاً
روایت کی۔ اس روایت میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں اور کچھ انصوں نے کم کے ہیں۔

[96] معتمر کے والد (سلیمان بن طرخان) نے کی بن معتمر سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر چائیئ ہے، انھوں نے حضرت عمر وہائیئا سے اسی طرح حضرت عمر وہائیئا سے اسی طرح دوایت کی جس طرح ندکورہ اسا تذہ نے روایت کی۔

ایمان کیاہے؟ اوراس کی خصلتوں کا بیان

[97] اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ ) نے ابوحیان ہے،

انھوں نے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹڑ ایک دن لوگوں کے سامنے (تشریف فرما) تھے، ایک آ دمی آپ مُالٹیم ك ياس آيا اور يوحيها: الله كرسول! ايمان كيا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تم الله تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی كتاب، (قيامت كروز)اس سے ملاقات (اس كے سامنے حاضری)اوراس کے رسولوں پرایمان لا وُاور آخری (بارزندہ موكر) اٹھنے ير (بھي) ايمان لے آؤ۔''اس نے کہا: اے اللہ ك رسول! اسلام كيا ہے؟ آب طَافِظ نے فرمايا: "اسلام بيه ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نهٔ همراؤ بههی (فرض کی) گئی نماز کی پابندی کرو، فرض کی گئی زکاۃ ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔'' اس نے كہا: اے اللہ كے رسول! احسان كيا ہے؟ آب كالله في فرمایا:''اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویاتم اے دکھھ رہے ہواورا گرتم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتو وہ یقیناً شمصیں دیکھ رہا ہے۔'' اس نے کہا:اے اللہ کے رسول! قیامت کب (قائم) ہوگ؟ آپ ٹاٹھ نے فرمایا:"جس سے سوال کیا گیا ہے، وہ اس کے بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں۔ کیکن میں مسمصیں قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں: جب لونڈی اپنا مالک جنے گی تو بیاس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب نگ بدن اور نگے پاؤں والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے تو بیاس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیر بکریاں چرانے والے، او نچی او نچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو بیاس کی علامات میں سے ہے۔ (قیامت کے وقت کاعلم) ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنھیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔' پھر آب الله على الله تعالى مى ك الله تعالى مى ك

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِّلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَّتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلٰكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا : إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاس فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهْم فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسَ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ» ثُمَّ تَلَا ﷺ: ﴿إِنَّ اَلَلَهُ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِرُ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرًا ﴾ [لقمان: ٣٤].

پاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اُرحام (ماؤں کے پیٹوں) میں کیا ہے، کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، نہ کسی متنفس کو بیہ معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں فوت ہوگا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ علم والاخبر دارہے۔''

قَالَ: ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرَّجُلَ» فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هٰذَا جِبْرِيلُ، جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ».

(حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹونے) کہا: پھروہ آ دمی واپس چلا گیا تو رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اس آ دمی کومیرے پاس واپس لاؤ۔'' صحابہ کرام ٹائٹا اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو انھیں کچھ نظرنہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا: ''بیہ جبریل پینا تھے جولوگوں کوان کا دین سکھانے آئے تھے۔''

[٩٨] ٦-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمُسْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ أَبُوحَيَّانَ اللَّيْمِيُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي التَّيْمِيُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رَوَايَتِهِ: "إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا» يَعْنِي السَّرَادِيُّ.

[98] (ابن علیہ کے بجائے) محمد بن بشر نے کہا: ہمیں ابوحیان نے سابقہ سند سے وہی حدیث بیان کی ، البتہ ان کی روایت میں: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا ''جب لونڈی اپنا مالک جنے گ' (دَبّ کی جگه بَعْل، یعنی مالک) کے الفاظ میں۔(أَمَةٌ سے مملوکہ) لونڈیاں مراد ہیں۔

#### (المعجم..) - (اَلْإِسْلَامُ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ) (التحفة ٣)

اسلام کی حقیقت اوراس کی خصلتیں

[99] ٧-(١٠) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَيْلِيَّةَ: «سَلُونِي» فَهَابُوهُ أَنْ يَسْأَلُوهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ
فَجَلَسَ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «لَا تُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ اللهِ اللهِ شَيْئًا، وَتُقيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[99] حضرت ابوہریہ ڈائیٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیٹ نے فرمایا: ''مجھ سے (دین کے بارے میں) بوچھ لو۔' صحابہ کرام ٹھائٹ آپ ٹائیٹ سے اسے مرعوب ہوئے کہ سوال نہ کر سکے، تب ایک آ دمی آیا اور آپ ٹائیٹ کے دونوں گھٹنوں کے قریب بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرو اور رمضان شریک نہ تھہراؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔'' اس نے کہا: آپ نے سے فرمایا۔ (پھر)

قَالَ:«أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ» قَالَ:صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ! مَتْى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْم يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، ۚ فِي خَمْسِ مِّنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ» ثُمَّ قَرَأً:﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَـدْدِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُونَ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. [لقمان: ٣٤].

ایمان کے احکام ومسائل

يو جھا: اے اللہ كے رسول! ايمان كيا ہے؟ آب نے فرمايا: '' یہ کتم اللہ،اس کے فرشتوں،اس کی کتاب، (قیامت کے روز) اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر (امر کی) تقدیر پر ایمان لاؤ۔' اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر) كهنے لگا: اے اللہ كے رسول! احسان كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: "تم الله تعالى سے اس طرح ڈرو گویاتم اسے د کھے رہے ہو، پھراگرتم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ یقینا شمصیں دیکھ رہا ہے۔'' اس نے کہا: آپ نے سیح فرمایا: (پھر) پوچھا: اے اللہ کے رسول! قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا: ' جس سے قیامت کے بارے میں یو جھا جار ہاہے، وہ یو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں شمصیں اس کی علامات بتائے دیتا مون: جب ديكهوكه عورت ايخ آقا كوجنم ديتي بي توبياس كي نشانیوں میں سے ہے اور جب دیکھوکہ نگلے یاؤل اور نگلے بدن والے، گونگے اور بہرے زمین کے بادشاہ ہیں تو یہ اس کی علامات میں سے ہے اور جب دیکھوکہ بھیر بر یوں کے جرواہے او کچی ہے او کچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ (قیامت کا وقوع) غیب کی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔" پھرآ پ نے بدآ یت پڑھی: " بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ارحام (ماؤں کے پیٹوں) میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل میں کیا کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ (کہاں) کس زمین میں فوت ہوگا ..... ' سورت کے آخر تک۔

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹانے کہا: پھروہ آ دمی کھڑا ہو گیا (اور چلا گیا) تو رسول اکرم نافی نے فرمایا: "اسے میرے یاس [قَالَ]: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ : «رُدُّوهُ عَلَيَّ» فَالْنُمِسَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالَ ١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_\_\_\_

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لهذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا، إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا».

واپس لاؤ۔'' اے تلاش کیا گیا تو وہ انھیں (صحابۂ کرام کو) نہ ملا۔رسول اللّٰدﷺ نے فرمایا:'' یہ جبریل تھے،انھوں نے جاہا کہتم نہیں پوچھ رہے تو تم (دین) سکھ لو ( انھوں نے آکر تمھاری طرف سے سوال کیا۔)''

#### باب:2- نمازوں کا بیان، بداسلام کے ارکان میں سے ایک ہے

[100] ما لک بن انس نے ابوسہیل سے، اور انھوں نے اینے والد سے روایت کی ،انھوں نے حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ ولٹھُؤ سے سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ مُٹاٹیمِ کے پاس اہل نجدمیں سے ایک آ دی آیا، اس کے بال پراگندہ تھے، ہم اس کی ہلکی ہی آ واز من رہے تھے لیکن جو کچھے وہ کہدر ہاتھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے تھے حتی کہ وہ رسول اللہ علیا ہم کے قریب آ گیا، وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، رسول الله تَلْظُمُ نِے فرمایا: ' ون اور رات میں پانچ نمازیں ( فرض ) ہیں۔'' اس نے یو حیصا: کیا ان کے علاوہ (اور نمازیں) بھی میرے ذمے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''نہیں، إلّا به کهتم نفلی نماز پڑھواور ماہِ رمضان کے روزے ہیں۔''اس نے یوچھا: کیا میرے ذہے اس کے علاوہ بھی (روزے) ہیں؟ فرمایا: ' دنہیں، إلّا یہ کہتم نفلی روز ہے رکھو۔'' پھررسول اللہ شاہیّا نے اسے زکاۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا: کیا میرے ذمے اس کے سوابھی کھے ہے؟ آپ نے جواب دیا: ' نہیں، سوائے اس کے کہتم اپنی مرضی سے (نفلی صدقہ) دو۔'' (حضرت طلحہ نے) کہا: پھر وہ آ دمی واپس ہوا تو کہدر ہا تھا: اللّٰد کی قتم! میں نہاس برکوئی اضا فہ کروں گا اور نہاس میں كوئى كى كرول كا-اس يررسول الله كالله علية في فرمايا: "بي فلاح

## (المعجم ٢) - (بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَام) (التحفة ٤)

[١٠٠] ٨-(١١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْن جَمِيل بْن طَرِيفِ بْن عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مَّالِكِ ابْنِ أَنَسِ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ عِيْكِيٌّ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ» فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ " فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: «لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ – قَالَ –: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى لهٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ».

ایمان کے احکام ومسائل

# یا گیااگراس نے پچ کردکھایا۔''

کے فائدہ: اس روایت میں اختصار ہے اس لیے یہاں حج کا ذکر نہیں۔ یہی روایت بخاری میں ہے وہاں زکاۃ کے بعد بی فقرہ ب: پھراللد كےرسول سُلطِم نے اسے اسلام كے شرعى احكام بتائے۔ غالبًا ان ميں حج شامل تھا۔ امام مسلم نے مفصل احاديث بھى روایت کردی ہیں جن میں تمام ارکان کا ذکر ہے۔

> [١٠١] ٩-(...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُةِ: «أَفْلَحَ، وَأَبِيهِ! إِنْ صَدَقَ» أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَبِيهِ! إِنْ صَدَقَ».

[101] اساعیل بن جعفرنے ابوسہیل سے، انھوں نے ا پنے والد سے، انھوں نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ ڈلائٹڑ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹیٹا ہے، مالک کی حدیث کی طرح روایت کی ، سوائے اس کے کہ کہا: رسول الله مَاثِیمُ نے فرمایا: '' کامیاب ہوا، اس کے باپ کی قتم! اگراس نے سیج کر دکھایا" یا (فرمایا:)''جنت میں داخل ہوگا، اس کے باپ کی قتم!اگراس نے سچ کر دکھایا۔''

## (المعجم ٣) - (بَابُ السُّوَّالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَام) (التحفة ٥)

باب:3-ارکان اسلام کے بارے میں سوال

[١٠٢] ١٠-(١٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم أَبُوالنَّضْرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنَّ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:نُهِينَا أَنْ نَّسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْل الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ : فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ : «اللهُ» قَالَ : فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: «اللهُ» قَالَ: فَمَنْ نَّصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ:

[102] ہاشم بن قاسم ابونضر نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے بیرحدیث سائی ،انھوں نے حضرت انس بن ما لک والنظ سے روایت کی کہ جمیں رسول الله تافی ہے (غیر ضروری طور پر) کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی سمجھ دار بادیشتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہواور آپ سے سوال کرے اور ہم (بھی جواب) سنیں، چنانچہ ایک بدوی آیا اور کہنے لگا:اےمحمر ( طَافِیْنَ)! آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس نے سیج کہا۔'اس نے یو چھا: آسان کس نے بنایا ہے؟ آپ نے جواب دیا: ''اللہ نے۔'' اس نے کہا: زمین کس نے بنائی؟

آپ نے فرمایا: ''اللہ نے۔'' اس نے سوال کیا: یہ یہاڑ کس نے گاڑے ہیں اوران میں جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھاہے؟ آپ نے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے۔'' بدوی نے کہا: اس ذات کی قتم ہے جس نے آسان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑ نصب كيے! كيا الله بى نے آپ كو (رسول بناكر) بھيجا ہے؟ آپ نے جواب دیا:''ہاں!''اس نے کہا: آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذمے یانچے نمازیں بیں۔آپ نے فرمایا: "اس نے درست کہا۔" اس نے کہا: اس ذات کی قشم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ ہی نے آپ کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: "ال نے کہا: آپ کے ایکی کا خیال ہے کہ مارے ذمے مارے مالوں کی زکاۃ ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس نے سی کہا۔" بدوی نے کہا: اس ذات کی قشم جس نے آپ کورسول بنایا! کیا الله بی نے آپ کو بی مکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: "الاا" اعرانی نے کہا: آپ کے ایکی کا خیال ہے کہ ہارے سال میں ہارے ذمے ماہ رمضان کے روزے میں۔آپ نے فرمایا:"اس نے صحیح کہا۔"اس نے کہا:اس ذات کی قتم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ ہی نے آپ کو اس كاتحكم ديا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں!'' وہ كہنے لگا: آپ کے بھیجے ہوئے ( قاصد ) کا خیال ہے کہ ہم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے،اس شخف پر جواس کے رائے (کو طے کرنے) کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا: "اس نے سیج کہا۔" (حضرت انس وللله نے کہا:) پھر وہ واپس چل بڑا اور (چلتے چلتے) کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے! میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا نہ ان میں کوئی کی کروں كا\_اس يرنبي اكرم تلقيم في فرمايا: "اكراس نے سي كر دكھايا تويقىناً جنت ميں داخل ہوگا۔''

«اَللهُ». قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ لهذهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبالَّذِي أَرْسَلَكَ، اللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا. قَالَ «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهِٰذَا؟ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ:وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا.قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ : «صَدَقَ». - قَالَ - ثُمُّ وَلِّي، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِيْكُ : «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ». الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ،

هَاشِم الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ وَّسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٤) - (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) (التحفة ٦)

[١٠٤] ١٢ –(١٣) حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَام نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!- أَوْ يَامُحَمَّدُ!- أَخْبِرْنِي بِمَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا يُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ -قَالَ-: فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ نَظَرَ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَالَ: «لَقَدْ وُفِّقَ - أَوْ لَقَدْ هُدِيَ -» قَالَ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: فَأَعَادَ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَعَلِيَّةً: «تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَّتُقِيمُ الصَّلَاةَ،

وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. دَع النَّاقَةَ».

[103] بنر نے کہا: ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں قرآن مجید میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ (بلاضرورت) کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کریں ....اس کے بعد (بَهْر نے )اسی کی مانند حدیث بیان کی۔

باب:4-ایمان جس کے ذریعے سے آ دمی جنت میں داخل ہوتا ہے اور جس شخص نے (نبی تاثیم کی طرف سے) دیے گئے حکم کومضبوطی سے تھام لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا

[104]عمرو بن عثان نے کہا: ہمیں موسیٰ بن طلحہ نے حدیث سٰا کی ، انھوں نے کہا: مجھے حضرت ابو ایوب ڈائٹؤ نے حدیث سنائی که رسول الله طافیا ایک سفر میں تھے جب ایک اعرابی (دیہاتی) آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کی اونٹنی کی مہار یا تکیل کیڑلی، پھر کہا: اے اللہ کے رسول! (یا اے محمد!) مجھے وہ بات بتائے جو مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ابوب نے کہا کہ رسول الله مَاليَا مُ رک گئے، پھراینے ساتھیوں پرنظر دوڑ ائی، پھرفر مایا:''اس کوتو فیق ملی (یا ہدایت ملی)" پھر بدوی سے یو چھا: ''تم نے کیا بات كى؟" اس نے اپنى بات دہرائى تو نبى اكرم من اللے نے فرمایا: " تم الله تعالى كى بندگى كرو، اس كے ساتھ كسى كوشرىك نه تشهراؤ، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرواورصلہ رحی کرو۔ (اب) اونتني کو حصور دو۔''

[105] محمد بن عثان بن عبدالله بن موہب اور ان کے [١٠٥] ١٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا والدعثمان دونوں نے موی بن طلحہ سے سنا وہ حضرت بَهْزٌ : ۚ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ابوابوب وہانٹھ سے اور وہ نبی کریم مُناٹینی سے سابقہ حدیث کے

مانندبیان کرتے تھے۔

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ، وَّأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيثِ.

[١٠٦] ١٤-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ مُّوسَى بْن طَلْحَةَ، عَنْ

أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَل أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ

شَيْئًا، وَّتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ» فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

﴿إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ «إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ».

[106] یحیٰ بن یحیٰ تمیمی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابواحوص نے حدیث بیان کی، انھوں نے ابواسحاق ے، انھول نے موسیٰ بن طلحہ سے اور انھول نے حضرت ابوابوب والله سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک آدمی نبي الله الما كام بتاية بااور يوجها: مجھے كوئى ايا كام بتاية جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور كردے۔ آپ نے فرمايا: ''بيكەتو الله كى بندگى كرے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکاۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلد رحمی کرے۔'' جب وہ

پیٹے پھیر کرچل دیا تو رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا:'' اگراس نے ان چیزوں کی پابندی کی جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔'' ابن الی شیبہ کی روایت میں ہے:''اگر اس

نے اس کی پابندی کی (توجنت میں داخل ہوگا۔)'

[107] حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنا سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول الله نافی کے یاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایساعمل بتایئے کہ جب میں اس پرعمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔آپ نے فرمایا:''تم اللہ کی بندگی کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھہراؤ، نماز قائم کروجوتم پر لکھ دی گئی ہے، فرض زکاۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔'' وہ کہنے لگا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نہ بھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہاس

میں کمی کروں گا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو نبی اکرم ٹاٹیلم

نے فرمایا: "جےاس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آ دی

[١٠٧] ١٥-(١٤) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُر بْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ

الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ» قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا شَيْتًا أَبَدًا، وَّلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلْى قَالَ النَّبَيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ

الْجَنَّةَ. قَالَ «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا، وَّتُقِيمُ

د کیھے تو وہ اسے دیکھ لے۔'' محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ 129

إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا».

[١٠٨] ١٦-(٥١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ عَيْلَا اللهِ! أَرَأَيْتَ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْرَامَ، وَاللَّهِ يَعْمَلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ اللهِ اللهِ يَعْمَ اللَّهِ يَعْمَدُ اللَّهِ يَعْمَدُ اللَّهِ يَعْمَدُ اللَّهُ يَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأْبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلِ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْئًا.

آبره المحمد الم

(المعجم ٥) - (بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ) (التحفة ٧)

[108] ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوسفیان سے اور انھوں نے حضرت جابر ڈائٹڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹڈ آ کے اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز ادا کروں، حرام کوحرام اور حلال کوحلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ نبی مٹائٹے نے نے فرمایا: ''ہاں!''

[109] شیبان نے آخمش ہے، انھوں نے ابوصالح اور ابوسفیان سے اور انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا: نعمان بن تو قل ڈاٹٹؤ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ۔۔۔۔۔ پھر اس سابقہ روایت کی طرح ہے اور اس میں سے اضافہ کیا: اور میں اس برکسی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔

[110] ابوز بیرنے حضرت جابر رہائی سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ مٹائی شاہد سے سوال کیا اور کہا: آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں اوا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر پچھاضا فہ نہ کروں تو کیا میں جنت میں واخل ہوجاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں!'' اس نے کہا: اللہ کی قتم! میں اس رعل) پرکوئی اضافہ نہیں کروں گا۔

باب:5-اسلام کے (بنیادی) ارکان اوراس کے ظیم ستونوں کا بیان

ابْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي ابْنِ مُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَر، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِي الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُوحَدَ اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، صَيامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، صَيامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ، هٰكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ وَيُلْحَجِّ، هٰكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى غَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى غَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ قَالَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

أَمْعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَّهُوَ بْنُ مُحَمَّدِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَّهُوَ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بَيْكَ : (بُنِيَ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلْى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

المعدد البو خالد سلیمان بن حیان احمر نے ابو مالک انتجعی سے، انھوں نے سعد بن عبید ہ سے، انھوں نے حضرت ابن عمر ملا اللہ سے اور انھوں نے بنی اکرم سلیم اللہ سے دوایت کی، آپ سلیم نے فرمایا: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ کو یکنا قرار دیے ، نماز قائم کرنے ، زکاۃ اداکر نے، رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔'' ایک شخص نے کہا: جج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر؟ ابن عمر رہا ہے۔ نے کہا: نہیں! رمضان کے روزے رکھنے اور جج کرنے پر۔ سے میں نے رسول اللہ منا ہے ہے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب میں نے رسول اللہ منا ہے ہے یہ بات اسی طرح (اسی تر تیب سے) سی تھی۔

[112] یکی بن زکریانے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: مجھے سعد بن طارق (ابو مالک انجعی) نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے سعد بن عبیدہ سلمی نے حدیث بیان کی۔ وہ حضرت ابن عمر ڈاٹھا ہے، انھول نے نبی طاق ہے سوایت کی کہ نبی طاق ہے نے فر مایا: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اس پر کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکارکیا جائے، نماز قائم کرنے، زکاۃ دینے، بیت اللہ کا جج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔''

[113] عاصم بن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر نے اپنے والد سے حدیث بیان کی ، کہا: حضرت عبدالله بن عمر والنہ نے کہا کہ رسول الله طاقیۃ نے فر مایا: ''اسلام کی بنیاد پانچ کہا کہ رسول الله طاقیۃ نے اس حقیقت کی (دل ، زبان اور بعد میں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے ) گواہی دینا کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد طاقیۃ اس کے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد طاقیۃ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا مج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔''

#### کے فائدہ:اوپر کی دوروا بیوں میں کسی راوی نے حج اور روزوں کی ترتیب بدل دی ہے۔

[118] ٢٧-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا خَيْطَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسَةٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ النَّكَاةِ، وَصِيَام رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ».

(المعجم ٦) - (بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ وَشَرَائِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَن لَمْ يَبْلُغُهُ). (التحفة ٨)

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَلَا : سَمِعْتُ ابْنُ عِبَّاسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ -:أَخْبَرَنَا عَبَّادٍ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْفَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا ، هٰذَا الْحَيَّ مِنْ وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، وَلَا نَحْلُصُ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، وَلَا نَحْلُصُ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا وَلَا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا وَلَا نَحْلُصُ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا . وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . وَلَا يَعْمَلُ بِهِ ، وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ : "أَمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : قَالَ . : شَهَادَةٍ قَالَ : " شَهَادَةً إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ

[114] عکرمہ بن خالد، طاؤس کو صدیث سنار ہے تھے کہ ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رہا تھا سے کہا: کیا آپ جہاد میں حصہ نہیں لیتے ؟ اضوں نے جواب دیا: بلاشبہ میں نے رسول اللہ ساتھا سے سنا، آپ فرمار ہے تھے: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پررکھی گئی ہے: (اس حقیقت کی) گواہی دینے پر کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، زکاۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا حج کرنے پر۔''

باب:6-الله تعالی اوراس کے رسول مُنْافِیْم پر ایمان، دینی احکام پر عمل، اس کی طرف دعوت، اس کے بارے میں سوال کرنے، دین کے تحفظ اور جن لوگوں تک دین نہ پہنچا ہوان تک پہنچانے کا حکم

[0174

ایمان لانا" پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ کی

وضاحت کی ، فرمایا: ''اس حقیقت کی گواہی وینا که الله تعالیٰ

كے سواكوئي عبادت كے لائق نہيں اور محمد تَاثِينَ باليقين الله كے

رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا اور جو مال غنیمت

شمصیں حاصل ہو، اس میں سے خمس (یانچواں حصہ) ادا

کرنا۔ اور میں شمصیں روکتا ہوں کدو کے برتن، سنر گھڑے،

لکڑی کے اندر سے کھود کر (بنائے ہوئے) برتن اور ایسے

برتنوں کے استعال ہے جن پر تارکول مَلا گیا ہو۔''

خلف نے اپنی روایت میں بیراضافہ کیا: ''اس (سچائی)

کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق

نہیں۔''اسے انھوں نے انگلی کے اشارے سے ایک شار کیا۔

ککمل ہوتا ہے۔لکڑی کے برتنوں میں بھی یہی خرابی یائی جاتی ہے۔سبز گھڑے وغیرہ مٹی میں خون اور بال وغیرہ شامل کر کے بنائے

جاتے تھے۔تارکول کی سطح بھی اصل میں استنجی ہوتی ہے اور دھونے کے باوجود کھانا وغیرہ اس کی سطح سے الگنہیں ہوتا۔ پیسارا تھکم

[ 116 ] شعبہ نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا:

میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹھا اور (دوسرے) لوگوں کے

در میان ترجمان تھا، ان کے یاس ایک عورت آئی، وہ ان

ہے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کررہی تھی تو حضرت

ابن عباس وينتفها نے جواب دیا: رسول الله مالیفه کی خدمت میں عبدالقیس کا وفد آیا۔ رسول الله مُلَّيْظٌ نے یو جھا:''بہون

سا وفد ہے؟ (یا فرمایا: بیکون لوگ ہیں؟)" انھوں نے کہا:

ربعه (قبیلہ سے ہیں۔) فرمایا: 'اس قوم (یا وفد) کوخوش

آ مدید جورسوا ہوئے نہ نادم۔'' (ابن عباس بھٹنے نے ) کہا: ان لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم لوگ آپ کے

یاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان

الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ. وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ» وَزَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ: «شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» وَعَقَدَ وَاحِدَةً. [انظر:

🚣 فائدہ: افریقہ کے بعض علاقوں میں اب بھی بڑے سائز کے کدوکواندر سے صاف کر کے برتن کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔اندر کی اعتجی سطح میں نامیاتی مادے موجودرہتے ہیں،ان سے کھانے پینے کی چیزوں میں تخبیر کاعمل شروع ہوجاتا ہے اور جلد

صفائی، یا کیزگی اور تحفظ صحت کے لیے ہے۔

[١١٦] ٢٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ -وَّأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ أَبُو بَكْر : حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ.

عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَر: حَدَّثَنَا - شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبَّاسِ وَّبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتْتُهُ

امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَّبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ

عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

عَيْكُ : "مَنَ الْوَفْدُ؟ - أَوْ مَنِ الْقَوْمُ؟ - " قَالُوا : رَبِيعَةُ . قَالَ : «مَوْحَبًا بِالْقَوْمُ . - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ

خَزَايَا وَلَا النَّدَامٰي». قَالَ: فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ!

133

إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَّ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ لَهٰذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَّأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ فَصْل نُّخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَع، وَّنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع:قَالَ: أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا:اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِّنَ الْمَغْنَم» وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ - قَالَ شُعْبَةُ -: وَرُبَّمَا قَالَ: النَّقِيرِ - قَالَ شُعْبَةُ -: وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ: «اِحْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَّرَائِكُمْ». وَقَالَ أَبُوبَكْرِ فِي رِوَايَتِهِ: «مَنْ وَّرَاءَكُمْ» وَلَيْسَ فِي روَايَتِهِ الْمُقَيَّرِ .

ایمان کےاحکام ومسائل =

مفنر کے کافروں کا بی قبیلہ (حائل) ہے، ہم (تھی) حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آسکتے، آپ ہمیں فیصله کن بات بتایئے جوہم اپنے (گھروں میں) پیچھے والے لوگوں کو (بھی) بتا کیں اور اس کے ذریعے ہے ہم جنت میں داخل ہوجائیں۔ابن عباس ٹھٹھ نے بتایا: آپ نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے روکا۔ آپ نے ان کو ا کیلے اللہ تعالیٰ پرایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا:''جانتے ہو، صرف الله يرايمان لا ناكيا ہے؟ "انھوں نے كہا: الله اوراس كارسول بى زياده جانے والے ميں۔آب نے فرمايا: "اس حقیقت کی گواہی وینا کہ اللہ کے سوا کوئی النہیں اور محمد مُلََّيْظِ الله کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ وینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیر کہتم مال غنیمت میں سے اس کا یا نجواں حصہ ادا کرو۔" اور انھیں خشک کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبر مظکے اور تارکول مکے ہوئے برتن (استعال کرنے) ہے منع کیا (شعبہ نے کہا:) ابو جمرہ نے شاید نَقِیر (لکڑی میں کھدائی کر کے بنایا ہوابرتن) کہایا شاید مُقَیّر (تارکول مَلا ہوا

ابوبكر بن ابی شیبه كی روایت میں (مِنْ وَّرَائِكُمْ كَ بَجَائِكَ مُ وَائِكُمْ كَ بَجَائِكَ) مَنْ وَّرَاءَ كُمْ (ان كو (بتاؤ) جوتمهارے بیچھے ہیں) كالفاظ ہیں اور ان كی روایت میں مُقَیَّر كا ذكر نہیں (بلكه نَقِیر كا حَرَنہیں (بلكه نَقِیر كا حَرَنہیں (بلكه

برتن ) کہا۔اور آپ نے فر مایا:'' ان کوخوب یاد رکھواور اپنے

پیچھے (والوں کو) بتا دو۔''

کے فائدہ: غَیْرَ حَزَایَا وَلَا النَّدَامٰی کے فرمان کے ذریعے ان لوگوں کی از خود آمد اور اسلام قبول کرنے پر تحسین کی گئی ہے۔ وہ جنگ اور شکست کی رسوائی اٹھانے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے۔اور جواقد ام از خود انھوں نے کیا ہے اس پر انھیں بھی ند ہوگی بیان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں شرف وفضیلت کا سبب بنے گا۔

[117] قُرُہ بن خالد نے ابو جمرہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے حضرت ابن عماس ویاٹٹیا سے اور انھوں نے نبی مُثالِیّا [۱۱۷] ۲۰(..) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

سے شعبہ کی (سابقہ روایت کی) طرح حدیث بیان کی (اس کے الفاظ ہیں:) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''میں شہمیں اس نبیذ سے منع کرتا ہوں جو خٹک کدو کے برتن، لکڑی سے تراشیدہ برتن میں تیار کی جائے راش میں زیادہ خمیر اٹھنے کا خدشہ ہے جس سے نبیذ شراب میں بدل جاتی ہے۔'' ابن معاذ نے اپنے والد کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبدالقیس کے پیشانی میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عبدالقیس کے پیشانی پرزخم والے خص (اُشج) ہے کہا:''تم میں دوخو بیاں ہیں جنھیں پرزخم والے خص (اُشج) ہے کہا:''تم میں دوخو بیاں ہیں جنھیں اللہ پند فرما تا ہے :عقل اور خل ''

الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِهِذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَقَالَ أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدَّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ» وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَكَ لِلْأَشَحِ، - أَشَحِ عَبْدِ الْقَيْسِ - : "إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ».

کے فائدہ: جن کے چہرے پر زخم تھا ان کا نام منذر بن عائذ بن حارث تھا، باقی لوگ سواریوں سے چھلانگیں لگاتے بھا گئے سامنے آ کھڑے ہوئے اور سلام کیا جبکہ انھوں نے سب سواریوں کو بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، سفر کا میلا لباس بدلا اور اس کے بعد آرام سے چلتے ہوئے رسول اللہ ناہی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

آدام المعلقة : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةً قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ لَقِي الْوَفْدَ الَّذِينَ عَنْ قَتَادَةً أَبَا نَضْرَةً - عَنْ أَيِي سَعِيدٍ قَالَ سَعِيدٌ : وَذَكَرَ قَتَادَةً أَبَا نَضْرَةً - عَنْ أَيِي سَعِيدٍ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا ، أَنَّ أُنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا ، أَنَّ أُنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَقَالُوا : يَا نَبِيَ اللهِ! إِنَّا حَيِّ مِّنْ رَبِيعَةً ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ ، وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَمُرْنَا وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَمُرْنَا وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَمُرْنَا وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَا بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَقِيَّ : "آمُرُكُمْ نَا نَحْنُ أَرَبَع وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : أُعْبُدُوا الله وَلَا الله وَلِي الْمُؤْلُولُوا الله وَلَا الله وَله وَلا الل

تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَّأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا

الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا الْخُمُسَ

[118] (اساعیل) ابن علیہ نے کہا: ہمیں سعید بن الب عروبہ نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے اس شخص نے بتایا جورسول اللہ منگر کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبدالقیس کے وفد سے ملاتھا (سعید نے کہا: قادہ نے ابوئفرہ کا نام لیا تھا یہ وفد سے ملے تھے، اور تفصیل حضرت ابوسعید ابوسعید سے سن کر بیان کی) انھوں نے حضرت ابوسعید غدری بڑا تا ہے یہ دوایت کی کہ عبدالقیس کے پچھلوگ رسول اللہ منگر کے پاس آئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم ربیعہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مفرک کا فرحائل ہیں اور ہم حرمت والے مہیوں کے علاوہ آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ ہمیں وہ تھم دیجے جو خدمت میں نہیں ہوا ہو بتا کیں اور اگر اس پر عمل کر لیس تو ہم شما اپنے پچھلوں کو بتا کیں اور اگر اس پر عمل کر لیس تو ہم اسب ب جنت میں داخل ہو جا کیں۔ رسول اللہ منگر کی فرایا: 'دمیں شمیں چار چیز وں کا تھم دیتا ہوں اور چار چیز وں فرمایا: 'دمیں شمیں چار چیز وں کا تھم دیتا ہوں اور چار چیز وں فرمایا: 'دمیں شمیں چار چیز وں کا تھم دیتا ہوں اور چار چیز وں فرمایا: 'دمیں شمیں چار چیز وں کا تھم دیتا ہوں اور چار چیز وں کے میں دو کتا ہوں: (حکم دیتا ہوں کہ) اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواور فرمایا: 'دمیں شمیں دو حکم دیتا ہوں کہ ) اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواور خور کتا ہوں: (حکم دیتا ہوں کہ ) اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواور سے دو کتا ہوں: (حکم دیتا ہوں کہ ) اللہ تعالیٰ کی بندگی کرواور

مِنَ الْغَنَائِمِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، ۚ وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ»ً. قَالُوا:يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: «بَلْي! جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ»- قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: «مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ». - قَالَ-وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذٰلِكَ، قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِّنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلٰى أَفْوَاهِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ، وَلَا تَبْقَٰى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَم، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ » قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْس: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ».

اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تھہراؤ، نماز کی پابندی کرو،
زکاۃ دیتے رہو، رمضان کے روزے رکھواور غیموں کا پانچواں
حصہ ادا کرو۔ اور چار چیزوں سے میں شمصیں روکتا ہوں:
خشک کدو کے برتن سے، سبز مخلے سے، ایسے برتن سے جس کو
رغن زفت (تارکول) لگایا گیا ہواور نَفِیر (لکڑی کے تراشے
ہوئے برتن) سے۔'' ان لوگوں نے کہا: اے اللہ کے نی !
آپ کونقیر کے بارے میں کیاعلم ہے؟ فرمایا:''کیوں نہیں!
(یہ) تنا ہے، تم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، اس میں ملی جلی
چھوٹی کھجوریں ڈالتے ہو (سعید نے کہا: یا آپ ٹاٹیٹی نے
فرمایا: تم کھجوریں ڈالتے ہو) پھراس میں پانی ڈالتے ہو، پھر
جب اس کا جوش (خمیر اٹھنے کے بعد کا جھاگ) ختم ہو جاتا
ہے۔ تو اسے پی لیتے ہو یہاں تک کہتم میں سے ایک (یا ان

الوسعيد نے كہا: لوگوں ميں ايك آدمی تھا جس كواسی طرح الك زخم لگا تھا۔ اس نے كہا: ميں شرم وحيا كى بنا پراسے رسول اللہ طُلِيَّا ہے چھپار ہا تھا، پھر ميں نے پوچھا: اے اللہ ك رسول! تو ہم كس چيز ميں پيا كريں؟ آپ نے فرمايا: '' چرئ كى ان مشكوں ميں ہيو جن كے منہ (دھا گے وغيرہ ہے) باندھ ديے جاتے ہيں۔''اہل وفد ہو لے: اے اللہ كے رسول! ہمارى زمين ميں چو ہے بہت ہيں، وہاں چرئے کے مشكيز ہمارى زمين ميں چو ہے بہت ہيں، وہاں چرئے کے مشكيز ہمارى زمين ميں چو ہے بہت ہيں، وہاں چرئے کے مشكيز ہمارى زمين ميں چو ہے ہما جائيں، چا ہے آھيں جو ہے كھا جائيں، چا ہے آھيں عو ہے كھا جائيں، چا ہے آھيں عوبے كھا جائيں، چا ہے آھيں عوبے كھا جائيں، چا ہے تھيں جو ہے تھا جائيں، چا ہے تھيں ہے جس كے چرے پر زخم تھا، فرمايا: اللہ تاہيہ ہمارى اللہ تعالى پندفر ما تا ہے عمل اور تحل ۔''

[١١٩] ٢٧-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [119] ابن انی عدی نے سعید کے حوالے سے قیادہ سے

روایت کی، انھوں نے کہا کہ مجھےعبدالقیس کے وفدے ملاقات الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ

عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَّقِيَ کرنے والے ایک سے زائد افراد نے بتایااوران میں سے

ذَاكَ الْوَفْدَ - وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابونضره کا نام لیا (ابونضره نے) حضرت ابوسعید خدری والنظ عے روایت کی کہ جب عبدالقیس کا وفدرسول الله مالیا کی الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى

خدمت میں حاضر ہوا .....، پھر ابن علیه کی حدیث کے مانند رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمِثْل حَدِيثِ ابْن عُلَيَّةَ، غَيْرَ أَنَّ روایت بیان کی، البته اس میں بیالفاظ میں:''تم اس میں ملی فِيهِ: «وَتُّذِيفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ وَالتَّمْرِ وَالْمَاءِ»

وَلَمْ يَقُلْ: قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ «مِنَ التَّمْرِ».

جلی چھوٹی تھجوریں، (عام) تھجوریں اور پانی ڈالتے ہو۔'' (اور ابن ابی عدی نے اپنی روایت میں) بیالفاظ ذکر ٹہیں کیے کہ سعيدنے کہا، يا آپ ٹائيا نے فرمايا: '' کچھ محجوریں ڈالتے ہو۔''

[120] ابوقز عہ نے خبر دی کہ ابونضر ہ نے آٹھیں اور حسن [١٢٠] ٢٨-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دونوں کوخبر دی کہ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ نے آھیں بَكَّارِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ (ابونصرہ کو) بتایا کہ جب عبدالقیس کا وفد اللہ کے نبی ٹاٹیٹا جُرَيْج؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٌ – وَّاللَّفْظُ

کے یاس آیا تو انھوں نے کہا:اے اللہ کے نبی! ہمیں اللہ لَهُ- ۚ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ۗ ابْنُ جُرَيْج تعالیٰ آپ پر قربان کرے! پینے کی چیزوں میں سے ہمارے قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ؛ أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَهُۥۗ

لیے کون سی سیح میں؟ آپ نے جواب دیا:'' کھو کھلی کی ہوئی وَحَسَنًا أُخْبَرَهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أُخْبَرَهُ ؟ لکڑی کے برتن (نقیر ) میں نہ پوٹ وہ کہنے لگے: اے اللہ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالُوا:

ك نى! الله تعالى جميس آپ يرشاركرك! كيا آپ (يېمى) يَانَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ، مَاذَا يُصْلُحُ لَنَا جانتے ہیں کہ نقیر کیا ہے؟ فرمایا: '' ہاں! درخت کا تناجس کو مِنَ الْأَشْرِبَةِ؟ فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» درمیان سے کھوکھلا کر لیا جاتا ہے، اس طرح خشک کدو کے

قَالُوا: يَانَبِيُّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ، أَوَ تَدْرِي برتن اور سنر گھڑے میں نہ پو، (البتہ) منہ بندھے ہوئے مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، ٱلْجِذْعُ يُنْقَرُ وَسَطُهُ-مشكيزول كواپنالو۔" وَلَا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْحَنْتُمَةِ، وَعَلَيْكُمْ

> بِالْمُوكٰي». (المعجم ٧) - (بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ

وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ) (التحفة . . . )

باب:7- توحیدورسالت کی شہادت اور اسلام کے شرعی احکام کی دعوت دینا

ایمان کے احکام ومسائل :

[١٢١] ٢٩–(١٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَأَبُوكُرَيْبِ وَإِسْلَحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ

إِسْخُقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ ،

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ- قَالَ أَبُو بَكْرِ : وَّرُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ - : عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ

فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي كُلِّ

اللهُّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَارْهِمْ

فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛

وَّكِيعِ - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ

فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،

رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ

يَوْم وَّلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلْالِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ

فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ،

فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ».

[121] ابو بكر بن اني شيه، ابو كريب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وکیع سے حدیث سنائی۔ ابوبکر نے کہا: وکیع

نے ہمیں زکریا بن اسحاق سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: مجھے کی بن عبداللہ بن صفی نے ابومعبد سے حدیث سائی،

انھوں نے سیدنا ابن عباس ٹائٹھا سے اور انھوں نے حضرت معاذبن جبل ٹاٹٹا ہے روایت کی (ابو بکرنے کہا: بعض اوقات

و کیے کہا) ابن عباس والنی سے مروی ہے کہ حضرت معاذ والنی نے کہا: مجھے رسول الله منافظ نے بھیجا اور فرمایا: ''تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، انھیں اس کی گواہی دینے

کی دعوت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔اگر وہ اس میں (تمھاری) اطاعت کریں تو تھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہردن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔اگروہ اسے مان لیس تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان

پرصدقہ (زکاة) فرض کیا ہے جوان کے مال دارلوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے مختاجوں کو واپس کیا جائے گا، پھر اگر وہ اس بات کوقبول کر لیس تو ان کے بہترین مالوں ہے احتر از

کرنا (زکاۃ میںسب ہے اچھا مال وصول نہ کرنا۔) اورمظلوم کی بددعا ہے بیخا کیونکہ اس (بددعا) کے اور اللہ کے درمیان

کوئی حجاب نہیں۔''

[122] بشر بن سری اور ابو عاصم نے زکریا بن اسحاق

سے خبر دی کہ کیلی بن عبداللہ بن صفی نے ابومعبد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹیئا سے روایت کی کہ نبی مُلَاثِیْرًا

نے جناب معاذ والٹیٰ کو یمن کی طرف بھیجا تو فر مایا:'' تم کچھ

لوگوں کے باس پہنچو گے ..... 'آ گے وکیع کی حدیث کی طرح

[١٢٢] ٣٠–(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ

إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ إِسْلْحَقَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيّ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ ؟

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا» بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

[123] اساعیل بن اُمیدنے کی بن عبداللہ بن سفی ہے، انھوں نے ابومعبد ہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس وٹائٹنا سے روایت کی کہ جب رسول الله تافیظ نے معاذ والنظ کو يمن بھیجاتو فرمایا: ''تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے (جو) اہل کتاب ہیں۔توسب سے پہلی بات جس کی طرف سمھیں ان کو دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو پیچان لیں تو آخیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات میں ان پریائج نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اس پڑمل پیرا ہو جائیں تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرز کا ۃ فرض کی ہے جوان کے (مال داروں کے) اموال سے لے کران کے فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لیں تو ان سے (زكاة) لينااوران كے زيادہ فيمتى اموال سے احتر از كرنا۔'' [١٢٣] ٣١–(...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ الْقَاسِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أُمْوَالِهِمْ».

باب:8-لوگوں سے اس وقت تک لڑائی کا حکم حتی کہوہ لا اله الا الله محمد رسول الله كقائل بوجا كير، نماز کی پابندی کریں، زکاۃ ادا کریں اور نبیِ اکرم مُلَّاثِيْرًا کی لائی ہوئی تمام باتوں پرایمان لے آئیں اور جو کوئی اس پرممل پیرا ہوگا، اگر حقِ اسلام کی بنا پرمطلوب نہیں تو وہ اپنی جان و مال کو بچالے گا جبکہ اس کے باطن کا معاملہ الله كے سپر د جوگا ، زكاة اور دوسرے اسلامي حقوق ادانه كرنے والے كےخلاف جنگ اورامام ( حكمران اعلى ) کی طرف سے اسلامی شعائر کی یابندی کا اہتمام

(المعجم ٨) - (بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيع مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَوُكِّلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالٰى. وَقِتَالِ مَنْ مَّنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ، وَاهْتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَاثِرِ الْإِسْلَامِ) (التحفة ٩)

[ 124 ] جناب عبيد الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ جب رسول الله مُثَاثِيْن

[١٢٤] ٣٣–(٢٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ نے وفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر ٹائٹیز خلیفہ بنائے قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَلَى اللهِ بَعَالَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ! لَوْ مَنْعُونِي عِقَالًا وَاللهِ! لَوْ مَنْعُونِي عِقَالًا وَاللهِ! لَوْ مَنْعُونِي عِقَالًا فَإِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

گئے تو عربوں میں ہے کافر ہونے والے کافر ہو گئے (اور ابو بکر ڈٹٹٹؤ نے مانعین زکاۃ ہے جنگ کا ارادہ کیا) تو حضرت عمر بن خطاب والنُّوا نے حضرت ابو بکر والنُّوا سے کہا: آب ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول الله طاقیم فرما کیلے ہیں: '' مجھے تکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تك كهوه لا اله الا الله كا اقرار كرليس، پس جوكوئي لا اله الا الله كا قائل موكيا، اس نے ميرى طرف سے اپن جان اوراينا مال محفوظ كرليا، الآبيكه اس (لا اله الا الله) كاحق ہو، اوراس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے؟''اس پر ابوبکر ڈٹاٹٹا نے جواب دیا: الله کی قشم ایس ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اورز کا ۃ میں فرق کریں گے کیونکہ ز کا ۃ مال (میںاللہ) کا حق ہے۔اللہ کی قتم! اگریہ لوگ (اونٹ کا) یاؤں باندھنے ک ایک ری بھی روکیں گے، جووہ رسول الله تاتیج کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے رو کئے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔اس ير حضرت عمر ر الله في أنها تها: الله كي قسم! اصل بات اس كيسوا اور کچھنہیں کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر ڑاٹنؤ کاسینہ جنگ کے لیے کھول دیا،تو میں جان گیا کہوت یہی ہے۔

[125] سعید بن مستب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹیئا نے انھیں خردی کہ رسول اللہ طالبیٹا نے فر مایا: '' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا اللہ الا اللّٰه کے قائل ہو جا ئیں، چنا نچہ جو لا الله الا اللّٰه کا قائل ہو گیا، اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کیا، اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کرلی، اللّٰ یہ کہ اس (اقرار) کا حق ہو، اور اس محفوظ کا حساب اللّٰہ کے سپر دہے۔'

[١٢٥] ٣٣-(٢١) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهُبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ وَسُولَ اللهِ عَنِي قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ اللهُ، فَمَنْ أَقَاتِلَ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ».

الضَّبِّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ، الضَّبِّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ ، عَنِ الْعَلَاءِ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ – وَاللَّفْظُ لَهُ – : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْقَ قَالَ : اللهِ مَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ اللهِ مَلْوا الله عَلُوا يَوْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا لَلْكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا لِلْكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا لَاللهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا اللهُ عَلَوا اللهِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنْ فَي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا اللهُ عَلَوا اللهِ عَصَمُوا مِنْ فِي وَبِمَا حِنْتُ بِهِ ، فَإِذَا فَعَلُوا فَي إِلَّا اللهُ عَصَمُوا مِنْ فِي قَامَوا اللهِ عَصَمُوا مِنْ فِي قَامَوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَوالَعُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤَالِمُ الْمَاءَ الْمُعْلِي اللْهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

[126] عبدالرحمٰن بن يعقوب نے حضرت ابو ہريرہ ولائظ سے روایت کی که رسول الله طلائظ نے فرمایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک که وہ لا الله الا الله کی شہادت دیں اور مجھ پر اور جو (دین) میں لے کرآیا ہوں اس پرایمان لے آئیں، چنانچہ جب وہ ایسا کرلیں تو انھوں نے میری طرف سے اپنی جان و مال کو محفوظ کرلیا، اللہ یہ کہ اس (شہادت) کاحق ہواوران کا حساب اللہ کے سپر دہے۔''

خے فائدہ:اس حدیث کے الفاظ سے صراحت ہو جاتی ہے کہ لاالہ الا اللہ کا قائل وہی ہے جواللہ پر اور رسول اللہ طُالِيُّا کے لائے ہوئے پورے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے حدیث: 129 میں ہوئے پورے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے حدیث: 129 میں اس کی مزید وضاحت ہے۔

[۱۲۷] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ ح:

[۱۲۸] وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: «أُمِرْتُ أَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّه ، فَإِذَا أَلْهَ إِلَّا الله ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا الله ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَا الله ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَا الله عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَا الله عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ

[127] اعمش نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر دلائٹو سے، نیز اعمش ہی نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ دلائٹو سے روایت کی، (جابر اور ابو ہر رہ دلائٹو) دونوں نے کہا کہ رسول اللہ تلائٹو نے فر مایا: '' مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ملا ہے ....' سعید بن مسیتب کی حدیث کی طرح جو انھوں نے حضرت ابو ہر رہ دلائٹو سے روایت کی ہے۔

[128] ابوزبیر نے حضرت جابر دلائی سے روایت کی کہ رسول اللہ طالیق نے فرمایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الله الا الله کے قائل ہوجا ئیں گے تو الله الا الله کے قائل ہوجا ئیں گے تو افھوں نے میری طرف سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے، الله یہ کہ اس (کلمے کے) حق کا (نقاضا) ہو، اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔'' پھر آ یہ نے (یہ آ یہ) تلاوت فرمائی:

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_

وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». "آپ تو بس تفیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردتی كرنے والے نہيں ہيں۔'' ثُمَّ قَرَأً:﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴾. [الغاشية: ٢٢،٢١].

🚣 فائدہ: بدحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ كى وضاحت ہے كہ جب وہ ظاہراً ايمان كے نقاضے پورے كريں گے توان سے وہى سلوك ہوگا جوایمان رکھنے والوں سے ہوتا ہے۔اگر کسی کے دل میں کچھاور ہے تو اس کی ذمہ داری رسول اللہ تافیظ یا آپ کے نائبین پڑہیں ہوگی۔

> [١٢٩] ٣٦–(٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ».

[١٣٠] ٣٧–(٢٣) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ».

[١٣١] ٣٨–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لْهُرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

[129] حضرت عبدالله بن عمر الثنائيا سے روایت ہے کہ رسول الله مَا يُرِمُ في فرمايا: " مجھے علم ديا گيا ہے كه ميں لوگوں ہے جنگ کروں یہاں تک کہوہ اس (حقیقت) کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مُثَاثِیْج اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور ز کا ۃ ادا کریں ، جب وہ بیسب کچھ کرنے لگیں گے تو وہ میری طرف سے اپنا خون (جان) اور مال محفوظ کرلیں گے، سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب الله ير هوگا-"

[130] مروان فز اری نے ابوما لک (سعد بن طارق التجعی) سے حدیث سائی، انھوں نے اپنے والد (طارق بن اشم ) سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الله تَقَيَّرُ كُويهِ فرمات موس عنا: "جس في لا اله الا الله کہا اور اللہ کے سواجن کی بندگی کی جاتی ہے، ان (سب) کا انکار کیا تو اس کا مال و جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب

الله يرہے۔''

[131] ابوخالد احمر اوريزيد بن ہارون نے ابومالک سے، انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھول نے نبی ا كرم طَاقِيمُ كُوبِيفِر ماتے ہوئے سنا:'' جس نے اللہ کو يكتا قرار ديا......'' پھر م*ذكور*ہ بالا حديث كى طرح بيان كيا۔

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ وَّحَّدَ اللهَ" ثُمَّ ذَكَرَ

(المعجم ٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَام مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، مَا لَـمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْع - وَهُــوَ الْغَرْغَرَةُ - وَنَسْخ جَوَازِ الإسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشِّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَــاب الْجَحِيمِ، وَلَا يُنْقِلُهُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْءٌ مِّنَ الْوَسَائِلِ) (التحفة ١٠)

[١٣٢] ٣٩-(٢٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى

التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ:

میتب سے اور انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابوطالب کی موت کا وقت آیا تورسول الله تاتیم ان کے پاس تشریف لائے۔آپ نے ان کے پاس ابوجہل اور عبداللہ بن ابي اميه بن مغيره كوموجود بإيا، رسول الله ماية من فرمايا: " يجيا ايك كلمه لا اله الا الله كهدوي، مين الله ك بال آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔'' ابوجہل اور عبدالله بن ابی امیہ نے کہا: ابوطالب! آپعبدالمطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول الله ناٹیج مسلسل ان کو یہی پیش کش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ ابوطالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا: "وه عبدالمطلب كي ملت ير (قائم) بين "اور لا اله الا الله كهني سا نكاركر ديا-تبرسول الله كليم فرمايا: "الله ك

باب: 9- اس بات کی دلیل که موت کے قریب اس

وقت تک اسلام لاناصحیح ہے جب تک حالت ِنزع

(جان کنی) طاری نہیں ہوئی اور مشرکوں کے لیے بخشش

کی دعاکی اجازت منسوخ ہے،اوراس بات کی دلیل

كه شرك يرمرنے والاجہنى ہے اورجہنم سے اسے كوئى

"وسليه" بهي نجات نهيس دلوا سكے گا

[132] يوس نے ابن شہاب سے، انھول نے سعيد بن

أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: ۚ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْل وَّعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْن الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَمِّ! قُلْ: لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» فَقَالَ أَبُو جَهْل، وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَاأَبَاطَالِبِ! أَتَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَلِى أَنْ فتم! میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی وعا کرتا يَّقُولَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ (کے حوالے) سے روک نہ دیا «أَمَا وَاللهِ! لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ» جائے۔''اس پراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:'' نمی اور فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيّ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَاثَوَاْ أُوْلِي قُرُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَكَ لَمُمْمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ لَلْجَجِيعِ﴾ [التوبة: ١١٣]. وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَنَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُتَدِينَ ﴾ . [القصص: ٥٦].

[١٣٣] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غِّيْرَ أَنَّ حَدِيثَ صَالِحِ انْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ۗ الْآيَتَيْنِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: وَيَعُودَانِ بِتِلْكَ الْمَقَالَةِ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَّكَانَ هٰذِهِ الْمَقَالَةِ: الْكَلِمَةُ، فَلَمْ يَزَالَا بِهِ.

[١٣٤] ٤١-(٢٥) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَّزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمَّةِ، عِنْدَ الْمَوْتِ: «قُلْ: لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَأَلِي . - قَالَ - : فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُحْبَبْتُ ﴾ أَلْآيَةً . [القصص: ٥٦].

ا بمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیےمغفرت کی دعا کریں،خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ (مشرکین)جہنمی ہیں۔'' اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارے میں ہے آیت بھی نازل فرمائی اور رسول الله تاثیم کو مخاطب کر کے فرمایا: ''(اے نبی!) بے شک آپ جسے حامیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو جا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔''

[133]معمر اور صالح، دونوں نے زہری ہے ان کی سابقه سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ،فرق بیہ ہے کہ صالح کی روایت: فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِ' 'اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے آیت اتاری' پرختم ہوگئی،انھوں نے دوآیتیں بیان نہیں کیں۔ انھوں نے اپنی حدیث میں میر بھی کہا کہ وہ دونوں (ابوجہل اورعبداللہ بن ابی امیہ) یہی بات دہراتے رہے۔ معمری روایت میں لفظ اَلْمَقَالَةَ (بات) کے بجائے اَلْكَلِمَة (کلمہ) ہے، وہ دونوں ان کےساتھ لگے رہے۔

[134] مروان نے یزید ہے، جو کیبان کے بیٹے ہیں، حدیث سائی، انھوں نے ابو حازم سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہانٹیا ہے روایت کی ، کہا: رسول الله مَاثِیْلِ نے اپنے چھا كى موت كے وقت ان ہے كہا: "لا الله الا الله كهه دي، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دول گا۔' کیکن انھوں نے انکار کر دیا۔ کہا:اس پر اللہ تعالیٰ نے بيآ يت اتارى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِئ مَنْ أَحْبَبْتَ .... ''بِ شک آپ جے جاہیں راہِ راست پڑہیں لا سکتے .....'' آیت کےآخرتک۔

[القصَصَ: ٥٦].

[١٣٥] ٤٢-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ [135] کچیٰ بن سعد نے کہا:ہمیں ہزید بن کیبان نے حدیث سنائی .... (اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ) حَاتِم بْن مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حضرت ابو ہر رہ واللہ الله مالی سے روایت ہے کہ رسول الله مالی الله مالی ا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِم این چیا سے فرمایا: "لا اله الا الله کهه ویجی، میں قیامت الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤں عَيْثِيْةُ لِعَمِّهِ: «قُلْ: لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا گا۔'' انھوں نے (جواب میں) کہا: اگر مجھے بیہ ڈر نہ ہوتا کہ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ-قریش مجھے عار دلائیں گے (کہیں گے کہاہے (موت کی) يَّقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ الْجَزَعُ -گھبراہٹ نے اس بات پرآ مادہ کیا ہے) تو میں پیکلمہ پڑھکر لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَلِ اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا تمھاری آئکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآیت

> (المعجم١٠) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا) (التحفة ١١)

تَهْدِى مَنْ أَحْبَبُتَ وَلَكِكُنَّ أَللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَأَءُ ﴾.

[١٣٦] ٤٣ –(٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن إِبْرَاهِيمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْحَنَّـةَ».

[١٣٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّل: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكَةُ يَقُولُ: مِثْلَهُ سَوَآءً.

باب:10-اس بات کی دلیل که جو شخص تو حید پر فوت موا، و ه لا زماً جنت مي<u>ں داخل مو</u>گا

نازل فرمائی: "آپ جے جاہتے ہوں اسے راہ راست پرنہیں

لا كية ليكن الله تعالى جي جا ہے راہِ راست پر لے آتا ہے۔''

[136] اساعيل بن ابراجيم (ابن عُلَيه ) نے خالد (حذّاء) ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے ولید بن مسلم نے تحمر ان ہے، انھوں نے حضرت عثمان ہاٹیڈا سے روایت کی ، کہا: رسول الله تاليُّ إن فرمايا: "جو تخص مركيا اوروه (يقين كي ساته) جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

[137] ابن عُلَيّه كے بجائے بشر بن مفضل نے بھی خالد حذاء سے یہی روایت بیان کی ،انھوں نے ولید ابو بشر سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں نے تحران سے سنا ،انھوں نے کہا: میں نے حضرت عثمان وٹائٹڑ سے سنا، وہ کہتے تھے:میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ..... اس کے بعد بالكل سابقه روايت كي طرح بيان كيابه

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_

ابْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ ابْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ قَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ قَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَكُلُّ فِي مَسِيرٍ - قَالَ - فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ النَّبِيِّ وَيَكُلُّ مَعَ النَّبِيِ وَالَّ مَ عَلَى النَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[١٣٩] ٥٤-(...) حَدَّتَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ. قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا وَادَّهَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ نَوَاضِحَنَا، فَأَكُلْنَا وَادَّهَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

غَيْرَ شَاكِّ فِيهِمَا ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

[138] طلحہ بن مصرف نے ابو صالح ہے، انھوں نے حضرت ابو ہررہ وٹاٹنز سے روایت کی ، کہا: ہم ایک سفر میں نبی اكرم الليل كاساته تحدالوكول كزادراه خم موسكة حتى كه آب سالی فی کو دن کا کی کھ سوار یوں (اونٹوں) کو ذنک كرنے كا ارادہ فرما ليا، اس يرعمر رات كنے كيے: اللہ ك رسول! لوگوں کا جو زادِ راہ ہے گیاہے اگر آپ اے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ ہے اس پر برکت کی دعا فرمائیں (تو بہتر ہوگا)، کہا: آپ تالی کے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپنی گندم لا یا اور تھجور والا اپنی تھجور لا یا ۔طلحہ بن مصرف نے کہا: مجاہد نے کہا: جس کے پاس گھلیاں تھیں، وہ گھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے (مجاہدے) پوچھا گھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا: ان کو چوس کر یانی بی لیتے تھے ۔ ابو ہریرہ والٹوانے کہا: \_ اس (تھوڑ ہے سے زادِ راہ) پر آ پ ٹاٹیٹا نے دعا فر مائی تو پھر بہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زادِ راہ کے اپنے اپنے برتن بحر ليے (ابو ہريره والله ان كہا)اس وقت آپ مالية فرمايا: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں (شہادتوں) کے ساتھ ، ان میں شک کیے بغیر ، اللہ سے ملے گا، وه (ضرور) جنت میں داخل ہوگا۔''

[139] الممش نے ابوصالے سے، انھوں نے (اعمش کو شک ہے) حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابو سعید والٹی سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن (سفر میں) لوگوں کو (زادِراہ ختم ہو جانے کی بنا پر) فاقے لاحق ہو گئے۔ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! اگر آ پہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذبح کرلیں، (ان کا گوشت) کھا کیں اور (ان کی چربی کا) تیل بنا کیں۔ رسول اللہ ظاہیم نے فرمایا: ''ایسا کر لوٹ کی چربی کا) تیل بنا کیں۔ رسول اللہ ظاہیم نے فرمایا: ''ایسا کر لوٹ کی اللہ کے اور عرض کی: اللہ کے لو۔'' (کہا:) استے میں عمر واٹھ آ گئے اور عرض کی: اللہ کے لو۔'' (کہا:) استے میں عمر واٹھ آ گئے اور عرض کی: اللہ کے

عَيْكُ : "إِفْعَلُوا" - قَالَ - فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِن ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» – قَالَ – فَدَعَا بِنَطْع فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ - قَالَ -ً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ - قَالَ - وَجَعَلَ يَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرِ - قَالَ - وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَع مِنْ ذْلِكَ شَيْءٌ يَّسِيرٌ – قَالَ – فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ» قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَر وِعَاءً إِلَّا مَلَؤُهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بهمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌّ، فَيُحْجَبَ عَن الْجَنَّة».

رسول! اگرآپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہوجا کیں گی،اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بیچے ہوئے زادِ راہ سمیت بلوالیجیے، پھراس بران کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجیے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول الله عَلَيْمُ نِي فرمايا: ''تُحيك ہے۔'' (حضرت ابو ہرریہ یا ابوسعید ٹائٹیانے کہا:) آپ نے چمڑے کا ایک دستر خوان منگوا كر بچها ديا، پھرلوگوں كا بچا ہوا زادراہ منگوایا (حضرت ابو ہر برہ یا ابوسعید ٹائٹنانے کہا: )، کوئی مٹھی بھر کئی، کوئی مٹھی بھر تھجوراور کوئی روثی کانکرالانے لگا یہاں تک کمان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہوگئ (حضرت ابو ہریرہ یا ابوسعید <sup>جائف</sup> نے کہا:) رسول اللہ تَکاثِیمُ نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں ہے فرمایا: ''اپنے اپنے برتنوں میں (ڈال کر) لے جاؤ۔''سب نے اینے اپنے برتن بھر لیے یہاں تک کہ انھوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن تھرے بغیر نہ چھوڑا (حضرت ابو ہریرہ یا ابوسعید ڈائٹھ نے کہا:) اس کے بعد سب نے مل کر (اس دستر خوان ہے) سیر ہوکر کھایالیکن کھانا پھر كرتے ہوئے) فرمايا: 'ميں گواہى ديتا ہوں كەاللەتغالى ك سوا کوئی معبود نهیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا اسے جنت (میں داخل ہونے) ہے نہیں روکا جائے گا۔''

[140] (عبدالرحن بن یزید) ابن جابر نے کہا: مجھے عمیر بن بانی نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے جنادہ بن ابی امید نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت عبادہ بن صامت وہ اللہ طائع نے خرمایا: میں گوائی کہ رسول اللہ طائع نے فرمایا: میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے (اس کا کوئی شریک نہیں۔) اور یقیناً معبود نہیں، وہ یکتا ہے (اس کا کوئی شریک نہیں۔) اور یقیناً

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ [لَا شَرِيكَ لَهُ]، وَأَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسٰى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَأَنَّ النَّارَ حَقِّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ».

ایمان کے احکام ومسائل 🖃

محمد طَلَقَامُ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسیٰ (ایشا) اللہ کے بندے اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہیں جے اس نے مریم کی طرف سے (عطاکی فیم کی طرف القاکیا تھا، اور اس کی طرف سے (عطاکی گئی) روح ہیں، اور بید کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے گا، جنت میں داخل کردے گا۔''

[181] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ السَّمَاعِيلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ فِي هٰذَا الْإُسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ» وَّلَمْ يَذْكُرْ «مِنْ أَيِّ عَمَلٍ» وَّلَمْ يَذْكُرْ «مِنْ أَيِّ عَمَلٍ» وَلَمْ يَذْكُرْ «مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ».

[141] عير بن بانى سے (عبدالرحمٰن بن بزيد) ابن جابر كے بجائے اوزائ كے واسطے سے يہى حديث بيان كى گئ ہے، البتہ انھوں نے اس طرح كہا: "الله تعالى اسے جنت ميں داخل كرے گا، اس كے عمل جيسے بھى ہوں۔" اور "اسے جنت كة تھ دروازوں ميں سے جس سے چاہے گا (داخل كردے گا)" كاذكر نہيں كيا۔

العدد النه المنه المنه

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ».

خَيْرٌ إِلَّا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِلَّا حَدِيثًا وَّاحِدًا،

وَّسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي،

[١٤٣] ٤٨ - (٣٠) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخِّرَةُ الرَّحْل. فَقَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل!» قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَامُعَاذَبْنَ جَبَل!»قُلْتُ: لَبَيُّكَ يَارَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ُ «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالَ قُلْتُ: ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَّعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَامُعَاذَبْنَ جَبَل!»قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ:«هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ؟» قَالَ قُلْتُ:اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «أَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ».

ہیں،اللّٰد تعالیٰ نے اس برجہنم کی آ گ حرام کر دی۔'' [ 143] سيرنا انس بن ما لك والنيز في حضرت معاذ بن جبل ڈاٹٹؤ سے پیرحدیث روایت کی ،کہا: میں (سواری کے ایک جانوریر) رسول الله مکاتیج کے پیچھے سوارتھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کے پچھلے حصے کی لکڑی (جنتنی جگہ) کے سوا کچھ نہ تھا، چنانچہ (اس موقع پر) آپ ٹاٹی نے فرمایا: ''اےمعاذین جبل!''میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ ك رسول! زب نصيب -آب كجه دير حلتے رہے، پھر فرمايا: ''اےمعاذین جبل!'' میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ کے رسول! زہےنصیب۔ (اس کے بعد ) آپ پھر گھڑی بھر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا: ''اے معاذین جبل!''میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں ، اللہ کے رسول! زیے نصیب۔ آپ نے فرمایا: '' کیا جانتے ہو کہ بندوں پر اللّٰدعز وجل کا کیا حق ہے؟'' کہا: میں نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ارشاد فرمایا:''بندوں پراللہ کاحق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔'' پھر پچھ دریے چلنے کے بعد فر مایا: ''اے معاذ بن جبل!''میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ کے رسول! زے نصیب \_ آپ نے فرمایا: '' کیا جاننے ہو کہ جب بندے اللہ کاحق ادا کریں تو پھراللہ یران کاحق کیا ہے؟'' میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا:'' پیر کہ وہ آٹھیں

[188] 8-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ أَبِي شَيْبَةٍ إِسْلَحْقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ - يُّقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ - قَالَ فَقَالَ: عَلَى حِمَارٍ - يُّقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ - قَالَ فَقَالَ:

عذاب نددے۔''

يَامُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ] أَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَّا يُشْرِكُ بِهِ [شَيْئًا]» قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ خبری نەسناؤ ورنەوەاسى پر بھروسە کرلیس گے۔'' قَالَ: «لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا».

> [١٤٥] ٥٠-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ – قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِين وَّالْأَشْعَثِ بْن سُلَيْم، أَنَّهُمَا سَمِعَا الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ يُُحَدِّثُ عَنَّ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ:قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَامُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالَ: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَلَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا» قَالَ: «أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ؟» فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعَلَمُ. قَالَ "أَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ".

> > [١٤٦] ٥١–(...) وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَن الْأَسْوَدِ بْن هِلَالٍ قَالَ:سَمِعْتُ مُعَاذًا يَّقُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى النَّاسِ» نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_

[١٤٧] ٥٣-(٣١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''بندوں پراللہ کاحق بیہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں،اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ گھہرائیں اور اللہ پر بندوں کاحق پیہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ (کسی چیز کو) شریک نه گھمرائے، اللہ اس کو عذاب نہ وے۔ '' کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کوخوش خبری نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا:'' ان کوخوش

[145] شعبہ نے ابو حصین اور اشعث بن سُکیم سے حدیث سنائی ،ان دونوں نے اسود بن ہلال سے سنا، وہ حضرت معاذ بن جبل والنفاس به حديث بيان كرتے تھے كه انھوں نے كہا: رسول الله عليه الله عادًا عنه عادًا كما تم جانت ہو بندول پر اللّٰہ کا کیا حق ہے؟'' معاذ رُحالِثُوْ نے جواب دیا: اللّٰہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔آپ نے فرمایا:'' بیر کہ اللّٰہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ تشہرا یا جائے۔'' آپ نے پوچھا:'' کیا جانتے ہو اگر وہ (بندے) ایسا کریں تو اللہ پران کا کیا حق ہے؟'' میں نے جواب دیا: الله اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:'' بیر کہ وہ اٹھیں عذاب نہ دے۔''

[146] زائدہ (بن قدامہ) نے ابو حقین سے، انھوں نے اسود بن ہلال سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں نے حضرت معاذ ڈھٹیئ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے رسول الله من الله على في آب كو جواب ديا توآب في پوچھا:'' کیا جانتے ہولوگوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟.....'' پھر ان (سابقه راویوں) کی حدیث کی طرح (حدیث سائی۔)

[147] حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹھ نے کہا: ہم رسول اللہ ٹاٹیٹی کے حاروں طرف ایک جماعت (کی صورت) میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ٹائٹیا بھی موجود تھے۔رسول اللہ مَالِيَّامُ مارے درميان سے الطے (اور کسی طرف چلے گئے)، پھرآپ نے ہماری طرف (والیس میں) بہت تا خیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کوکوئی گزند نہ پہنچائی جائے۔اس پر ہم بہت گھبرائے اور (آپ کی تلاش میں نکل) کھڑے ہوئے۔سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول الله ظافا کو دھونڈنے نکلا یہاں تک کہ میں انصار کے خاندان بنونجار کے جار دیواری (فصیل) ہے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا اور میں نے اس کے اردگرد چکر لگایا که کہیں پر درواز ہال جائے کیکن مجھے نہ ملا۔ احا تک یانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں ہے باغ کے اندر جاتی تھی (رہیج آب یاشی کی چھوٹی سی نہر کو کہتے ہیں) میں لومڑی کی طرح سمٹ کرداخل ہوا اور رسول الله الله الله الله كان كي كيار آب في يوجها: "ابو مريره مو؟" میں نے عرض کی: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: 'جشمصی کیا معامله در پیش ہے؟' میں نے عرض کی: آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، پھروہاں سے اٹھ گئے، پھرآ پ نے ہماری طرف (واپس) آ نے میں در کردی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آپ ہم سے کاٹ نہ دیے جا کیں۔ اس پر ہم گھبرا گئے ،سب سے پہلے میں گھبرا کر نکلا تو اس باغ تک پہنچا اور اس طرح سمٹ کر (اندر تھس) آیا ہوں جس طرح اومڑی سمٹ کر تھستی ہے اور بید دوسرے لوگ میرے چیچیے (آرہے) ہیں۔ تب آپ ناتی نے فرمایا:''اے ابوہر رہوا'' اور مجھےایے تعلین (جوتے)عطا کیےاورارشاد فرمایا:''میرے یہ جوتے لے جاؤ اوراس چارد بواری کی دوسری طرف مصیں جو بھی ایبا آ دمی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الله الا الله كى شہادت ديتا ہو، اسے جنت كى خوش خبرى سنا دو۔'' سب سے پہلے میری ملا قات عمر بن خطاب ٹائٹؤ سے

أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ -مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ - فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُّقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَزِعْنَا وَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتّٰى أَتَيْتُ حَائِطًا لِّلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا، فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَّدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّنْ بِئْرِ خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ: ٱلْجَدْوَلُ- فَاحْتَفَزْتُ [كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ]. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبُوهُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَرْعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزعَ، فَأَتَيْتُ لهٰذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: «يَا أَبَاهُرَيْرَةَ!» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ : «إِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْن فَمَنْ لَّقِيتَ مِنْ وَّرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَّقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! فَقُلْتُ: هَاتَيْنِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ عِيْكُ ، بَعَثَنِي بِهِمَا ، مَنْ لَّقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَنْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ ضَرْبَةً. فَخَرَرْتُ لِإَسْتِي، فَقَالَ: اِرْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي عُمرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ [لِي] رَسُولُ اللهِ عُمرَ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ [لِي] رَسُولُ اللهِ عَمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْبَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيً ضَرْبَةٌ، خَرَرْتُ لِاسْتِي، قَالَ: إِرْجِعْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ: يَا عُمَرُ! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَا فَعَلْتَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَا فَعَلْتَ بِهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَنْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ فَإِنِي أَخْشَى أَنْ وَسُلُ اللهِ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ وَسُولُ اللهِ عَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ وَهُ فَلَهُمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ہوئی، انھوں نے کہا:اے ابو ہریرہ! (تمھارے ہاتھ میں) بیہ جوتے کسے ہیں؟ میں نے کہا: یہ رسول الله مُلَیْمُ کِ تعلین (مبارک) ہیں۔ آپ نے مجھے پیعلین (جوتے) دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کوملوں جودل کے یقین کے ساتھ لا الله الا الله کی شہادت دیتا ہو،اہے جنت کی بشارت دے دوں عمر ڈلٹنؤ نے میرے سینے پرایئے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گریڑا اور انھوں نے کہا: اے ابو ہریرہ! چیھیے لوٹو۔ میں رسول الله مَالَیْمَا کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھےرونا آر ہا تھا اور عمر ڈٹلٹٹا میرے بیچھےلگ كر چلتے آئے تواجا نك ميرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول الله مَالِيَّا نِي (مجھ ہے) کہا:''اے ابوہ ربرہ! شمصیں کہا ہوا؟" میں نے عرض کی: میں عمرے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا، میں نے انھیں بتایا تو انھوں نے میرے سینے پرایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں ك بل كريدا، اور مجھ سے كہا كه بيجھے لوثو - رسول الله مَنْ اللهِ نے فرمایا: ''عمر! تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟'' انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ پر میرے ماں باپ قربان موں! کیا آپ نے ابو ہریرہ کواس لیے ایے تعلین دے کر بھیجا تھا کہول کے یقین کے ساتھ لا الله الا الله کی شہاوت دینے والے جس کسی کو ملے، اسے جنت کی بشارت دے؟ آب الليَّمْ ن فرمايا: " بال "عمر اللهُ في خرض كي: تواييانه کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی (شہادت) پر بھروسا کر بیٹھیں گے، انھیں چھوڑ دیں کہ وہمل کرتے رہیں، رسول اللَّه مَا يُنْتُمْ نِے فر مايا:''احِما تو ان کوچھوڑ دو۔''

[148] قنادہ نے کہا:ہمیں حضرت انس ڈٹاٹیؤ نے حدیث سنائی که رسول الله سُٹاٹیؤ کم نے حضرت معاذ ڈٹاٹیؤ سے، جب وہ پالان پر آپ کے چیچے سوار تھے، فرمایا:''اے معاذ!''افھوں [١٤٨] ٥٣-(٣٢) حَدَّثَنِي إِسْحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ:أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ:أَنَّ

نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَّدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ - فَقَالَ (يَا مُعَاذُ!» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (يَا مُعَاذُ!»، قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (يَا مُعَاذُ!» قَالَ: (مَا مُعَاذُ!» قَالَ: (مَا مُعَادُ!» قَالَ: (مَا مُعَادُ!» قَالَ: (مَا مُعَدُيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (مَا مِنْ كَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: (مَا مِنْ عَبْدُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ اللهِ! أَفْلَا أَخْبِرُ بِهَا النَّارِ» قَالَ: يَا وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ اللهِ! أَفْلَا أُخْبِرُ بِهَا النَّارِ» قَالَ: يَا فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: (إِذًا يَّتَكِلُوا» فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ وَيَعْدَ مَوْتِهِ تَأَثَّمًا.

نے عرض کی: ''میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! میرے نصیب روشن ہوگئے۔'' بی گُاٹی نے پھر فرمایا: ''اے معاذ!'' انھوں نے عرض کی: ''میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! رہے نصیب۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''اے معاذ!'' انھوں نے عرض کی: ''میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! میری خوش بختی۔'' (اس پر) آپ نے فرمایا: '' کوئی بندہ ایسا نہیں جو بختی۔'' (اس پر) آپ نے فرمایا: '' کوئی بندہ ایسا نہیں جو بہیں اور محمد ( گُلٹی اس کے بندے اور رسول ہیں مگر اللہ ایسے شخص کو دوز نے پر حرام کر دیتا ہے۔'' حضرت معاذ نے ایسے شخص کی دوز نے پر حرام کر دیتا ہے۔'' حضرت معاذ نے موض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تا کہ وہ سب خوش ہو جا کیں؟ آپ نے فرمایا: ''پھر وہ اس پر بھروسا کر کے بیٹھ جا کیں؟ آپ نے فرمایا: ''پھر وہ اس پر بھروسا کر کے بیٹھ جا کیں گے۔'' چنا نچہ حضرت معاذ جا لیا کیا میں گے۔'' چنا نچہ حضرت معاذ جا لیا کیا میں ہے۔'' چنا نچہ حضرت معاذ جا گئا ہو قت یہ بات بتائی۔

[149] سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس بڑا تیا سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے محمود بین رہیج بڑا تیا نے حضرت عتبان بن مالک ٹاٹٹا سے حدیث سائی۔ (محمود بڑا تیا نے حضرت عتبان بن مالک ٹاٹٹا کو ملا سائی۔ (محمود بڑا تیا نے کہا: ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے سے پنچی اور میں نے کہا: ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے سے پنچی ہوگئی تو میں نے کہا: میری آتھوں کوکوئی بیماری لاحق ہوگئی تو میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کی خدمت میں پیغام بھیجا کہا اللہ ٹاٹٹا کی خدمت میں پیغام بھیجا کہا اللہ علی تو میں نے رسول! میرا ول چاہتا ہے کہ آپ میرے کی سائی اور میرے گھر میں نماز اوا فرما کیں تاکہ میں اسی (جگہ) کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالوں۔ انھوں نے کہا: میرا اللہ ٹاٹٹا اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے رسول اللہ ٹاٹٹا اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے آپ ٹاٹٹا میرے گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ ٹاٹٹا اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے آپ نائٹا میرے گھر میں داخل ہوئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپیں میں باتیں بیں باتیں میں باتیں میں باتیں میں باتیں

وَدُوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرِّ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَرُوخَ:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ ثَابِثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ ابْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ، فَلَقِيتُ عِبْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي الْمُدِينَةَ، فَلَقِيتُ عِبْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي الْمُدِينَةَ، فَلَقِيتُ عِبْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكَ. قَالَ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ، فَنَكَ. قَالَ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ، فَنَكَ يَعْضُ الشَّيْءِ، فَنَكَ يَعْضُ الشَّيْءِ، فَعَلْقَ أَنِي أُحِبُّ أَنْ تَأْتِينِي عَنْ أَصْحَابِهِ، فَذَخَلَ لَنَيْ يُعْفِقُ وَمَنْ شَاءَ اللهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَخَلَ اللهُ عِنْ أَصْحَابِهِ، فَدَخَلَ وَكُبْرَهُ إِلَى مَالِكِ وَمُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ مَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ مَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ مَا عَلَيْهِ فَلَاهُ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ مَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

الصَّلَاةَ وَقَالَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ ذٰلِكَ، وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: «لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ، أَوْ تَطْعَمَهُ». قَالَ أَنسٌ: فَأَعْجَبَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِا بْنِي: أُكْتُبُهُ، فَكَتَبَهُ. [انظر: ١٤٩٦]

کر رہے تھے۔ انھوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن دخشم کے ساتھ جوڑ دیں، وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ مُالِیْج اس کے حق میں بد دعا فر ما کمیں اور وہ ہلاک ہو جائے اور ان کی خواہش بھی کہاس پر کوئی آفت آئے۔رسول الله طَالِيَّا نماز ہے فارغ ہوئے اور یو چھا:'' کیا وہ اس بات کی گواہی ٹہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول مول؟ "صحابة كرام نے جواب دیا: وہ (زبان سے) ميه كہتا ہے کیکن اس کے دل میں پہنیں ہے۔ آپ مالیا ا '' کوئی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھروہ آگ میں داخل ہویا آگ اسے اپنی خوراک بنالے۔'' حضرت انس ڈائٹٹا نے کہا: بیرحدیث مجھے بہت اچھی گلی (پسند آئی) تو میں نے اپنے یٹے سے کہا: اے لکھ لو،اس نے بیرحدیث لکھ لی۔

[150] حماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس طائط [١٥٠] ٥٥-(. . . ) حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس قَالَ: حَدَّثَنِي عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَمِىَ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَ قَوْمُهُ، وَتَغَيَّبَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِم، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ.

سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے عتبان بن مالک نے بتایا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اس وجہ سے انھوں نے رسول الله تَالِيْ كَيْ طرف يعام بهجاكه آب تشريف لاكيس اور میرے لیے مسجد کی ایک جگہ متعین کر دیں (تا کہ میں اس میں نماز برط صكون) تو رسول الله تاثيل تشريف لائے اور ان (عتبان) کی قوم کے لوگ بھی آ گئے، ان میں سے ایک آ دمی، جے مالک بن وُحییثم کہا جاتا تھا، غائب رہا .... اس کے بعد حماد نے بھی (ثابت کے دوسرے شاگرد) سلیمان بن مغیرہ کی طرح روایت بیان کی۔

www.kireroSunnat.com

(المعجم ١١) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَّبِالْإِسْلَام دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَّسُولًا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَّإِنِ ارْتَكَبَ

باب: 11- اس بات کی دلیل که جو شخص الله تعالی كے رب، اسلام كے دين اور محد تافي كے رسول ہونے پرراضی ہوا وہ مومن ہے، جاہے كبيرہ كناہوں

#### الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ) (التحفة ١٢)

[۱۵۱] ۵-(۳٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ اللَّهَرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ الْبَرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْعَبَّاسِ يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ يَقَولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبِّا، وَبِمُحَمَّدٍ عَنِي اللهِ رَبُسُولًا».

(المعجم ۱۲) - (بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا، وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ، وَكَوْنِهِ مِنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ۱۳)

[۱۰۲] ۷۰-(۳۰) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: «اَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً ، مِّنَ الْإِيمَانِ ».

[۱۰۳] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ،

وَى رَسُونَ الْمَوْ رَبِيْهِ . \* أَمْ يَلِمُنَا وَلِيْهُ وَالْفُونَ لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ مَ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، إِلَّا اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ،

#### کا مرتکب ہو

[151] حضرت عباس بن عبدالمطلب وللنظ بیان کرتے بین کہ انھوں نے رسول اللہ طلق سے سنا، آپ فرما رہے تھے:''اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد طلق کے رسول ہونے پر (دل سے) راضی ہوگیا۔''

باب:12-ایمان کی شاخوں کا بیان ، اعلیٰ کون تی ہے اوراد فی کون تی؟ حیا کی فضیلت اور وہ ایمان کا حصہ ہے

[152] سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار ہے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹٹا نے فر مایا:''ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیس میں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔''

[153] سمبل نے عبداللہ بن دینار سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈلائؤ سے روایت کی کدرسول اللہ طاقیم نے فرمایا: ''ایمان کے ستر سے اوپر (یا ساٹھ سے اُوپر) شعبے (اجزاء) ہیں۔ سب سے افضل جزلا الله کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کسی اذیت (دینے والی چیز) کورائے سے ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ».

شاخوں میں سے ایک ہے۔"

[108] ٥٩-(٣٦) حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ [154] سفيان بن عيين وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا: حَدَّثَنَا انهول نَ سالم ساورانهوا سفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ بنعم اللَّهِ سَروايت كَي كَمْ أَلِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْهُ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ ساجوا لِي بَعَالَى كُوحيا كَ بار فَي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: «اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ».

[۱۰۰] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنَى - قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَالَا: صَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّوَّارِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى الْمُنْيِثُ اللَّهُ اللَ

الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِّنَّا، وَفِينَا عِنْدَ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فِي رَهْطٍ مِّنَّا، وَفِينَا بُشَيْرُ بْنُ كُعْبٍ، فَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» - قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ»، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ أَوْ قَالَ -: «اَلْحَيَاءُ كُلُهُ خَيْرٌ»، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كُعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمةِ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمةِ

[154] سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث سنائی، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر مالی شائل سے روایت کی کہ نبی اکرم تالی آئی نے ایک آ دمی سے سنا جوا پنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو آ پ نے فرمایا: ''(حیا سے مت روکو) حیا ایمان میں سے ہے۔''

[155] سفیان بن عیینہ کے بجائے معمر نے زہری سے منکورہ بالا سند کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ آپ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جوایئے بھائی کو فسیحت کررہا تھا۔

[156] ابوسوار بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضرت عمران بن حصین را ان کو سنا، وہ نبی سائٹی سے حدیث بیان کرتے سے کہ آپ سائٹی نے نے فر مایا: ''حیا سے خیر اور بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔'' اس پر بُشیر بن کعب نے کہا: حکمت (دانائی کی کتابوں) میں لکھا ہوا ہے کہ اس (حیا) سے وقار ماتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران را ان ان فر مایا: میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران را ان وار تو مجھے شخصیں رسول اللہ سائٹی سے حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے اسے حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے اسے حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے اسے حدیث سنا رہا ہوں کی با تیں سنا تا ہے!

[157] حماد بن زید نے اسحاق بن سوید سے روایت کی کہ ابوقادہ (تمیم بن نُدُیْر) نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم ابینہ ساتھیوں سمیت حضرت عمران بن حصین واللہ کے پاس حاضر تھے، ہم میں بُشیر بن کعب بھی موجود تھے، اس روز حضرت عمران واللہ سالہ نے نہ ہمیں ایک حدیث سائی، کہا کہ رسول اللہ سالہ نے فر مایا: 'حیا بھلائی ہے پوری کی پوری نے فر مایا: 'حیا بھلائی ہے پوری کی پوری بھلائی ہے۔'' ویشر بن کعب نے کہا: یا یہ الفاظ فر مائے ): 'حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔'' ویشر بن کعب نے کہا: ہمیں کتابوں یا حکمت (کے مجموعوں)

میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا ہے اطمینان اور اللہ کے لیے وقار (کا اظہار) ہوتا ہے اور اس کی ایک قتم ضیفی (کمزوری) ہے۔ حضرت عمران ٹالٹو سخت غصے میں آگئے حتی کہ ان کی آئی حیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے گئے: کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ میں شخصیں رسول اللہ ٹالٹو ہی ہے حدیث شار ہا ہوں اور تم اس میں مقابلہ کررہے ہو؟ ابوقادہ نے کہا: عمران نے دوبارہ حدیث سائی اور بشیر نے پھر وہی کہا: اس پر عمران (سخت) غصے میں آگئے۔ (ابوقادہ نے) کہا: تو ہم نے بار بار بیر کہنا شروع کر دیا: اے ابو نجید! (حضرت عمران کی کنیت) یہ ہم میں سے اے ابو نجید! (حضرت عمران کی کنیت) یہ ہم میں سے (مسلمان اور حدیث کا طالب علم) ہے۔ اس (کے عقیدے) میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔

باب:13-اسلام کے جامع اوصاف

أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَّوَقَارًا لِلهِ، - قَالَ - وَمِنْهُ ضَعْفٌ، - قَالَ -: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى ضَعْفٌ، - قَالَ -: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أَرَى أُحَدِّتُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةُ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ، - قَالَ - فَأَعَادَ بُشَيْرٌ، فَغَضِبَ عِمْرَانُ - قَالَ -: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ [فِيهِ]: فَغَضِبَ عِمْرَانُ - قَالَ -: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ [فِيهِ]: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

[۱۵۸] حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا وَالْعَامَ عَدُوكَ نَ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْكُ الْعَامَ عَدُوكَ فَ النَّضْرُ: حَدَّنَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ صديث بيان كى، انصول نے كہا: ميں نے جمير بن رقع عدوى حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيَّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سَلَمُ عَلَيْكُمْ مَانُ وَهُ كَبَّ تَصْدَعُمُ اللهُ مَا يَعْلَى مَا وَلَمُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ مَا يَعْلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَا يَعْلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى مَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُمْ مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى اللهُ عَمَالَ عَلَى مَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ عَمْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## (المعجم ١٣) - (بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الْإِسْلَام) (التحفة ١٤)

[159]عبدالله بن تمير، جريراور ابواسامه نے ہشام بن [١٥٩] ٦٢-(٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عروہ سے حدیث سٰائی ، انھوں نے اپنے والد (عروہ) سے وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اورانھوں نے حضرت سفیان بن عبداللّٰدُ تَقْفَی ڈلٹنؤ سے روایت قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ كى ، انھول نے كہا كە ميں نے رسول الله عَلَيْمُ سے عرض كى: جَرِيرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ ، كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُفْيَانَ اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں ایسی کی ابْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بات بتائے کہ آپ کے بعد مجھے کی سے اس کے بارے قُلْ لِّي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَّا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے ( ابواسامہ کی روایت بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ:غَيْرَكَ - قَالَ: میں 'آپ کے بعد' کے بجائے''آپ کے سوا' کے الفاظ

«قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ».

میں) آپ نے ارشاد فرمایا:'' کہو: آمَنْتُ بِاللّٰهِ (میں اللّٰد پر ایمان لایا)، پھراس پر کیے ہوجاؤ''

# (المعجم ١٤) - (بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ، وَأَيِّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ) (النحفة ١٥)

باب: 14- اسلام میں افضلیت کے مدارج کی وضاحت اور اسلام کا سب سے افضل کام کون ساہے؟

[١٦٠] ٣٣-(٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ
الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ
رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟
قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَءُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».

[160] لیث نے بزید بن ابی حبیب سے، انھوں نے ابو خبر سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و والٹھاسے روایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ تاللہ سے بوچھا: کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا: "تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہرکسی کو،خواہ تم اسے جانتے ہویانہیں جانتے ،سلام کہو۔"

آدماً المحارث عَمْدِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْلَا: اللهِ اللهِ عَلَيْلا: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: "مَنْ سَلِمَ اللهِ وَيَدِهِ".

[161] عمرو بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے،
انھوں نے ابو خیر سے روایت کی اور انھوں نے حضرت
عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈائٹا سے سنا، وہ فرمار ہے تھے: ایک
آ دمی نے رسول اللہ ٹائٹا سے پوچھا: مسلمانوں میں سے بہتر
کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر
مسلمان امن میں ہوں۔'

المُحْلُوَانِيُّ عَبْدُ، حَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِم - قَالَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِم - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ يَقُولُ: «اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ

[162] حضرت جابر ڈھٹٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه ٹھٹٹے کو میہ کہتے ہوئے سنا:''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔''

الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ».

[۱٦٣] ٦٦-(٤٢) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ الْأُمُويُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى أَبُو بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

[178] وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلْيُهُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(المعجم ١٥) - (بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ) (النحفة ١٦)

[170] الله - (عَلَيْ السَّحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : بَشَارٍ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ - قَالَ ابْنُ أَبِي قِلَابَةً، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ - عَنْ أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنِي قِلَابَةً، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنَا أَيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، فِي قَلْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِ عَيَالِهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ اللهُ فِيهِ وَجَدَّ بِهِنَّ حَلَاوَةً الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَحْوَدُ فِي الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودُ فِي الْمَرْءَ لَا يُعِدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودُ فِي النَّارِ».

[١٦٦] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

[163] یجی بن سعیداموی نے کہا: ہمیں ابو بُردہ (برید) بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موی اشعری نے ابو بردہ سے اور انھوں نے دوایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے عرض کی: کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' (اس کا اسلام) جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔''

[164] ابواسامہ نے کہا: ہمیں برید بن عبداللہ نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طُالِیُم سے پوچھا گیا: کون سا مسلمان افضل ہے؟ (اس کے بعد) سابقہ حدیث کے مانند ذکر کیا۔

باب:15-وہ عادتیں جن سے متصف ہونے والا ایمان کی مٹھاس پالیتا ہے

[165] ابوقلابہ نے حضرت انس ٹاٹٹو سے روایت کی، وہ نبی ٹاٹٹو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس شخص میں تین باتیں پائی جا کیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پالے گا: جسے اللہ اوراس کا رسول باقی ہر کسی سے بھی محبت سے بڑھ کر محبوب ہوں، (دوسری) سے کہ جس کسی سے بھی محبت کرے، اللہ ہی کے لیے کرے اور (تیسری) سے کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچالیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے جب اسے کفر سے بچالیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرتا ہے کہ اس جائے۔''

[166] تمادہ حضرت انس طائل سے حدیث بیان کرتے

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَ يُحِبُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ يُحِبُ الْمَرْءَ لَا يُحِبُهُ إِلَّا لِلهِ، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْفَى فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ يُلْقِى فِي النَّارِ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ النَّارِ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ

[١٦٧] (..) حَدَّثِنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا».

أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ».

(المعجم١٦) - (بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَكْثَرَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَّحْمَعِينَ، وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَحْمَعِينَ، وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَحْمَعِينَ، وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَحْمَعِينَ، وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَحْمَةِ الْمَحَبَّةَ) (النحفة ١٧)

[١٦٨] ٦٩ - (٤٤) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَبْدِ الْوَارِثِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلُ - حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

[١٦٩] ٧٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى

ہیں، انھوں نے کہا: رسول اللہ طَلَیْمُ نے فرمایا: ''تین باتیں جس میں بھی ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ پالے گا: ﴿ جُوخُصُ کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے سواکسی اور کی خاطراس سے محبت نہیں کرتا۔ ﴿ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول طَلِیْمُ باقی ہر کسی سے زیادہ پیارے ہیں ﴿ اور جب اللہ نے اسے کفر سے بچالیا ہے تو آگ میں ڈالا جانا، اسے کفرمیں دوبارہ لوشنے سے زیادہ پہند ہے۔''

[167] ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ طُلٹو انے فرمایا ..... (پھراسی طرح
بیان کیا) جیسے سابقہ راویوں نے بیان کیا ہے، البتہ انھوں
نے یہ(الفاظ) کہے: ''اس کو پھر سے یہودی یا عیسائی ہو
جانے سے (آگ میں ڈالا جانا زیادہ پہندہو۔)''

باب: 16- اہل خانہ، اولاد، والدین بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کررسول اللہ مُکالیم مسلم سے محبت ضروری ہے اور جس کا دل الیں محبت سے خالی ہے، وہ مومن نہیں

[168] اساعیل بن علیہ اور عبدالوارث دونوں نے عبدالعزیز سے اور انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹاٹٹو نے فرمایا: ''کوئی بندہ (اورعبدالوارث کی حدیث میں ہے کوئی آ دمی)اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے اہل وعیال، مال اورسب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔''

[169] قبادہ نے حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹا ہے روایت

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ ـــــــــــ

160

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا

يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ

وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

(المعجم ١٧) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ:

يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ) (التحفة ١٨)

[١٧٠] ٧١-(٥٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيُّ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ

أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ – أَوْ قَالَ لِجَارِهِ – مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

[۱۷۱] ۷۲–(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْن الْمُعَلِّم، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبُّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ

کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ شاہیٰ نے فر مایا:'' تم میں ہے كوئي شخص (اس وقت تك) مومن نہيں ہوسكتا جب تك ميں اس کے لیے اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام انسانوں سے بره ه كرمحبوب نه هول ـ"

باب: 17- ایمان کی ایک امتیازی صفت پیہے کہ مسلمان جو بھلائی اپنے لیے پیند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیندکرے

[170] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ کوحفرت الس بن ما لک ٹاٹٹنا سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے نبي كريم تلفظ سے روايت كى كه آپ تلفظ نے فرمايا "متم ميں ہے کوئی مختص مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے (یافرمایا: اینے پڑوی کے لیے بھی) وہی پسند کرے جووہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔''

[171] حسين مُعَلِّم نے قمادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹنڈ سے، انھوں نے نبی کریم مَالْیَمْ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک این بڑوی کے لیے (یا فرمایا: این بھائی کے لیے)وہی پیند نہ کرے جووہ اپنے لیے پیند کرتا ہے۔''

🚣 فائدہ: ان تین ابواب کی احادیث ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دل کی تصدیق کے علاوہ دل کے دوسرے اعمال خصوصاً محبت اور کراہت بھی ایمان کا جز ہیں۔

> (المعجم ١٨) - (بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَارِ) (التحفة ١٩)

باب: 18- پڑوی کو نکلیف پہنچانے کی حرمت

ایمان کے احکام ومسائل - \_\_\_\_

[۱۷۲] ۷۳-(٤٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

(المعجم ١٩) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ، وَكَوْنِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٢٠)

[1۷٤] ٥٧-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا أَوْدِي جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ».

[172] حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالبی نے فرمایا: '' جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوی محفوظ نہ ہوں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔''

باب:19-ہمسائے اور مہمان کی تکریم اور خیر کی بات کہنے یا خاموش رہنے کی ترغیب، بیسب امور ایمان کا حصہ ہیں

[173] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ابو ہریرہ دی تھی سے،
انھوں نے رسول اللہ میں عبدالرحمٰن نے ابو ہریرہ دی تھی سے
فرمایا: ''جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ
خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ اور جو خض اللہ اور آخرت
کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کا احر ام کرے۔
اور جو آ دمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ
اپنے مہمان کی عزت کرے۔''

[174] ابوصین نے ابوصالے سے اور انھوں نے حضرت ابوہ رہے ہوئی اللہ مُلیّنی اللہ مُلیّنی اللہ مُلیّنی اللہ مُلیّنی اللہ مُلیّنی اللہ مُلیّنی اللہ اللہ میں اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایپ پڑوی کو ایڈا نہ پہنچائے، اور جوشخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایپ مہمان کی شریم کرے، اور جوشخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔''

[١٧٥] ٧٦-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ".

[۱۷٦] ۷۷-(٤٨) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ
وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ
عُييْنَةَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرٍ و عُييْنَةَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرٍ و أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ
الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ، أَوْ لِيَسْكُتْ». [انظر: ١٤٥٤]

(المعجم ٢٠) - (بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ) (التحفة ٢١)

[۱۷۷] ۷۸-(٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب، وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: طَارِقِ بْنِ شِهَاب، وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: اَلصَّلَاهُ قَبْلَ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: اَلصَّلَاهُ قَبْلَ

[175] اعمش نے ابو صالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹٹٹٹی کے ابو ہیں کی روایت کے مانند ہے، البتہ اعمش نے (وہ اپنے پڑوی کو ایذا نہ دے کے بجائے) یوالفاظ کے ہیں:''وہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔''

[176] ابوشریخ (خویلد بن عمرو) خزاعی براتی سے روایت ہے کہ نبی اکرم مؤلیم نے فرمایا:'' جوشخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پریفین رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کہے یا خاموثی اختیار کرے۔''

باب: 20- برائی سے روکنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان گفتا بڑھتا ہے، نیز نیکی کا تھم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے

[177] ابو بحر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں وکیج نے سفیان سے حدیث سنائی، نیز محمد بن فتیٰ نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے اور انھیں شعبہ نے حدیث سنائی، ان دونوں (سفیان اور شعبہ) نے قیس بن مسلم سے اور انھوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، الفاظ ابو بکر بن ابی شیبہ کے ہیں۔ طارق بن شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے شہاب نے کہا کہ پہلا شخص جس نے عید کے دن نماز سے پہلے خطبے کا آغاز کیا، مروان تھا۔ ایک آ دمی اس کے سامنے

ا پیان کے احکام و مسائل \_\_\_\_ ہے ۔ \_\_\_\_ کے انتخاب کی ایمان کے احکام و مسائل \_\_\_\_ ہے ۔

الْخُطْبَةِ؟. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ مُّنْكُرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

کھڑا ہوگیا اور کہا: 'نماز خطبے سے پہلے ہے؟'' مروان نے جواب دیا: جوطریقہ (یہاں پہلے) تھا، وہ ترک کردیا گیا ہے۔
اس پر ابوسعید ڈاٹٹ نے کہا: اس انسان نے (جس نے شخخ بات کہی تھی) اپنی ذمہ داری پوری کردی ہے۔ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹی ہے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''تم میں سے جو شخص منکر (نا قابل قبول کام) دیکھے، اس پر لازم ہے کہا سے اپنی زبان سے اس کو بدلے اورا گراس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اپنی زبان سے اس کو بدلے اورا گراس کی جھی طاقت نہ رکھتا ہوتو ہوتو اپنی زبان سے اس کو بدلے اورا گراس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوتو ہوتو اپنی ذبان سے اس کو بدلے اورا گراس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوتو تہ برسومے ) اور ریہ سب سے کمزورا کمان ہے۔''

[۱۷۸] ۷۹-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ الْخُدْرِيِّ - فِي قِصَّةِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - فِي قِصَّةِ مَرْوَانَّ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ وَعَلَيْمٌ، مَرْوَانَّ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْمٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً وَسُفْيَانَ.

[178] اعمش نے اساعیل بن رجاء ہے، انھوں نے اسی والد (رجاء بن ربیعہ) ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو ہے، نیز اعمش نے قیس بن مسلم ہے، انھوں نے طارق بن شہاب ہے اور انھوں نے ابوسعید خدری ڈاٹٹو ہے مروان کا ندکورہ بالا واقعہ اور ابوسعید خدری ڈاٹٹو کی حدیث جوانھوں نے نبی ٹاٹٹو ہے سنی، اسی طرح بیان کی حدیث جوانھوں نے بیان کی۔

آبُوبَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ لَعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، الْحَلَمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِسْورِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَافِع، قَالَ: «مَا مِنْ نَبِي بَعْتُهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إلَّا كَانَ فَالَ: «مَا مِنْ نَبِي بَعْتُهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَالَةُ مِنْ أُمَّةٍ مِنْ بَعْدِهِمْ وَيَقْتُدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ

المحول نے جعفر بن عبداللہ بن تھم ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن انھوں نے جعفر بن عبداللہ بن تھم ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن مِسُور ہے، انھوں نے (رسول اللہ طَالِيْمُ کے آزاد کردہ علام) ابو رافع ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود طالم ) ابو رافع ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود طالعہ ہو تے ہو ایک کا مت میں جانے بھی نبی جیجے، ان کی امت میں ہے پہلے کسی امت میں جانے بھی ہوتے تھے جوان کی سنت پر جان کے بحم کی اتباع کرتے تھے، پھر ایسا ہوتا تھا کہ جات اور ان کے جعم کی اتباع کرتے تھے، پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشیں بن جاتے تھے۔ وہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشیں بن جاتے تھے۔ وہ (زبان سے) الیی با تیں کہتے جن پرخود عمل نہیں کرتے تھے۔ وہ (زبان سے) الیی با تیں کہتے جن پرخود عمل نہیں کرتے تھے۔

خُلُوفٌ، يَّقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ».

قَالَ أَبُو رَافِع: فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ، فَقُدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ، فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثِيهِ كَمَا حَدَّثُهُ ابْنَ عُمَرَ.

قَالَ صَالِحٌ: وَّقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذَٰلِكَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ.

ابْنِ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ ابْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنُ الْمُسْوَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَّوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ أَلِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَيَسْتَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَا كَانَ مِنْ نَبِي إِلَّا وَ[قَدْ] كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ هَمَا كَانَ مِنْ نَبِي إِلَّا وَ[قَدْ] كَانَ لَهُ حَوَارِيُّونَ يَهْتَدُونَ بِسُتَيْهِ » مِثْلَ حَدِيثِ مَا لِي مَنْ مَدْيهِ وَيَسْتَلُونَ بِسُتَتِهِ » مِثْلَ حَدِيثِ صَالِحٍ ، وَّلَمْ يَذْكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قُدُومَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَالْمِ عَمَرَ مَعَهُ .

اورایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا، چنانچہ جس نے ان (جیسے لوگوں) کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا، وہ مومن ہے اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا، وہ مومن ہے اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے (لیکن) اس سے بیچھے رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔''

ابورافع نے کہا: میں نے بیحدیث عبداللہ بن عمر واللہ استانی تو وہ اس کو نہ مانے ۔ اتفاق سے عبداللہ بن مسعود والتی سے میداللہ بن مسعود والتی ہمی (مدینہ) آ گئے اور وادی قناۃ (مدینہ کی ایک وادی ہے) میں تھم رے عبداللہ بن عمر والتی نے مجھے بھی ان کی عیادت کے لیے اپنے ساتھ چلا گیا۔ ہم جب جا کر بیٹھ گئے تو میں نے عبداللہ بن مسعود والتی سے اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے مجھے بیحدیث اسی طرح سائی جس طرح میں نے عبداللہ بن عمر والتی کی ۔ صالح بن کیسان نے کہا: بیحدیث ابورافع سے (براہ صالح بن کیسان نے کہا: بیحدیث ابورافع سے (براہ راست بھی) اسی طرح روایت کی گئی ہے۔

[180] حارث بن فضیل خطمی ہے (صالح بن کیسان کے بجائے) عبدالعزیز بن محمد کی سند کے ساتھ رسول اللہ عُلِیْم کے مولی ابو رافع ہے روایت ہے۔ انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ علیہ اس کے ساتھ کچھ حواری تھے جو فرمایا: ''جو بھی نبی گزراہے، اس کے ساتھ کچھ حواری تھے جو اس نبی کے خمونہ زندگی کو اپناتے اور اس کی سنت کی پیروی کرتے تھے ۔۔۔۔'' صالح کی روایت کی طرح ۔لیکن (عبدالعزیز کے عبداللہ بن مسعود واللہ کی روایت کی طرح ۔لیکن (عبدالعزیز ان کی ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔۔

## (المعجم ٢١) - (بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ) (التحفة ٢٢)

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: ابْنُ لِمْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْخَارِثِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُ وَيَّنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ الْيَبِي وَالْمَانَ هَهُنَا، وَإِنَّ أَبِي مَنْ فَقَالَ: اللَّهُ إِنَّ الْإِيمَانَ هَهُنَا، وَإِنَّ الْيَمْولِ الْقَسُولِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَسُولِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَسْمَةِ وَمُغَلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَوْنَا الشَّيْطَانِ، فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ رَبِيعَةً وَمُضَرَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَا الشَّيْطَانِ، فِي رَبِيعَةً وَمُضَرَا الشَّيْطَانِ، فِي الْمُنْ وَمُضَرَا السَّيْعَةَ وَمُضَرَا السَّيْعَةَ وَمُضَرَا اللَّهُ وَمُضَرَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُهُ وَمُضَرَا الْمُنْ ال

الرَّهْرَانِيُّ: أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ: أَنْبَأْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَّالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانِيَهٌ.

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعِيْلُهِ بِمِثْلِهِ.

## باب:21-ايمان ميں اہلِ ايمان كا كم يازيادہ ہونا اور اس ميں اہلِ يمن كى ترجيح

[181] حضرت الومسعود را النفي سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی اکرم نظائی آنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ''دیکھو! ایمان ادھر ہے۔ اور شقاوت اور سنگ دلی اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس چیخنے والوں ربیعہ اور مفنر میں ہے، جس کی طرف سے شیطان کے دو سینگ نمودار ہوتے ہیں۔'

[182] ابوب نے کہا: ہمیں محمد (ابن سیرین) نے حضرت ابو ہریرہ و اللہ اللہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سُلِّیُمُ نے فرمایا: ''اہل یمن آئے ہیں۔ بیلوگ بہت زیادہ نرم دل ہیں۔ ایمان یمنی ہے، فقہ یمنی ہے اور دانائی (بھی) یمنی ہے۔''

[183] (عبد الله) ابن عون نے محمد (ابن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹیا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله مَاٹیما نے فرمایا .....ای پچھلی (حدیث) کے مانند۔

آ ١٨٤] آ ٤٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ : «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ : «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ قُلُوبًا وَّأَرَقُ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِهُ.

[١٨٥] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْجُيلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ - الْفَدَّادِينَ، وَالشَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَم».

آ ١٨٦] ٨٦-(...) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ - قَالَ: قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ قَالَ: «اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفْرُ وَبَهُ الْمَشْرِقِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَذْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَذْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَذَرُ وَالْوَبَرِ».

آلام] ۸۷-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَنِدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اَلْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اَلْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَلْ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَنَم».

[184] صالح نے اعرج سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو نے کہا: رسول اللہ مٹاٹٹو کم نے فرمایا:
"تمھارے پاس یمنی لوگ آئے ہیں، وہ زیادہ کمزور دل اور سینوں میں زیادہ رفت رکھنے والے ہیں۔ فقہ یمنی ہے اور حکمت (بھی) یمنی ہے۔"

[185] ابو زناد نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے سے روایت کی کہرسول اللہ مُٹائٹیئے نے فر مایا: '' کفر کی ریاست مشرق کی طرف ہے۔ فخر و تکبر گھوڑ وں اور اونٹوں والوں میں ہے (جواونچی آ واز میں چلانے والے اور اون کے خیموں میں رہنے والے ہیں) اور اطمینان وسکون بکریاں پالنے والوں میں ہے۔''

[186] علاء (بن عبدالرحمان الجبنی) نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ سُٹٹٹٹ نے فرمایا:''ایمان یمن سے ہے، کفر مشرق کی طرف ہے، سکون واطمینان بھیٹر بکریاں پالنے والوں میں اور فخر وریا شور شرابے کے عادی گھوڑے پالنے والوں اور اونی خیموں کے باسی، چلا نے والوں میں ہے۔'

[187] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہر ریہ دیائیڈ کم کہا کہا کہ میں نے رسول اللہ مَائیڈ کم کوفر ماتے ہوئے سنا: 
دفخر و تکبر چلا کر بولنے والے، خیموں کے باسیوں میں ہے اور اطمینان و سکون بھیٹر بکری والوں میں ہے۔''

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

[۱۸۸] ۸۸-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ «اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ».

وراد "أَوْ يَمْانُ يَمَانُ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، وَالْحَكَمَةُ يَمَانُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيْقِ يَقُولُ: «جَاءَ أَمْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، وَالسَّكِينَةُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْعَنَمِ، وَالْفَحْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ».

[۱۹۰] ٩٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: "أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَّأَرَقُ أَفْئِدَةً. اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ. رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ».

[191] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ: «رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ».

[۱۹۲] ۹۰-(...) وَحَدَّثنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْمُثَنِّي بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ فَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ

[188] شعیب نے زہری سے اس سند کے ساتھ یہی روایت کی اور (آخر میں بیر) اضافہ کیا:''ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔''

[189] سعید بن میتب نے حدیث بیان کی که حفرت ابو ہر یرہ دھ اللہ نے کہا: میں نے نبی اکرم مُلَّالَیْم کوفر ماتے ہوئے سا: "اہل یمن آئے ہیں، ان کے دل (دوسروں سے) زیادہ نرم ہیں اور مزاجوں میں زیادہ رفت ہے۔ ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔ سکون، بھیٹر بکریاں پالنے والوں میں ہے اور فر و تکبر اُونی خیموں کے باسی، چینے چلانے والے لوگوں میں، جوسورج طلوع ہونے کی سمت میں (رہتے ہیں۔)'

[190] ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھنٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹائٹی نے فرمایا:

"معارے پاس اہل یمن آئے ہیں۔ وہ دلوں کے زیادہ نرم اور مزاجوں میں زیادہ رفت رکھنے والے ہیں۔ ایمان یمنی ہے، حکمت یمن سے ہاور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔"

[191] جریر نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، لیکن اس نے "کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔"

بیان کی، لیکن اس نے "کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔" کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

[192] شعبہ نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ جریر کی طرح حدیث سنائی اور بیالفاظ زائد بیان کیے کہ' دغرور اور گھمنڈ اونٹ والوں میں اور سکون ووقار بھیڑ بکری (پالنے) والوں میں ہے۔''

مِثْلَ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَّزَادَ: «وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ».

[193] حضرت جابر بن عبدالله وللهُمُناف كها كه رسول الله طليني مشرق الله طليني مشرق من الله عند الله عند الله عند الله عند الله المنظم الله عند الله

[۱۹۳] ۹۲-(۵۳) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْحَارِثِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيدُ: «غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فَي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ».

فک فائدہ:اس باب کی تمام احادیث میں صراحت ہے کہ رسول اللہ تُلْقِیْم نے اہلِ یمن کوایمان میں دوسروں سے بڑھ کراور رہیداور مضر کے قبائل کو کفر میں دوسر سے کافروں سے بڑھ کر قرار دیا۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ سب کا ایمان برابرنہیں ہوتا، کسی کا کم کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔اس طرح سب کا فروں کا کفر بھی برابرنہیں ،کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ۔ یہی حال دل کی دوسری کیفیتوں کا ہے۔ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا دل زم ہوتا ہے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ
الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ سَبَبٌ
لِّحُصُولِهَا) (التحفة ٢٣)

باب:22-جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا مومنوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور سلام کو عام کرنا اس محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے

[194] ابومعاویہ اور وکیج نے اعمش سے حدیث سالی، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے فرمایا:

''تم جنت میں داخل نہیں ہو گے یہاں تک کہتم مومن ہو جاؤ، اورتم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے جاؤ، اورتم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا شھیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جبتم اس پڑمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔''

الْمَاعَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

ایمان کے احکام ومسائل

[١٩٥] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا» بِمِثْلِ عَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٍ.

#### (المعجم ٢٣) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ) (النحفة ...)

[۱۹۲] ۹۰-(٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ - قَالَ: عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ - قَالَ - قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِطَ عَنِي رَجُلًا - قَالَ - فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا لَهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ؟ قَالَ: ﴿لِلَّهِ عَلَا اللَّهُ ا

[۱۹۷] ۹۳-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمَ بَعْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، سُهَيْلِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَقِيْقُ بِمِثْلِهِ.

[۱۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ

[195] (ابومعاویہ اور وکیج کے بجائے) جریر نے اعمش سے ان کی اسی سند سے حدیث سنائی ،کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے۔۔۔۔۔' جس طرح ابومعاویہ اور وکیج کی حدیث ہے۔

# باب:23-دین خیرخواہی (اور خلوص) کا نام ہے

[196] سفیان بن عینہ نے کہا: میں نے سہیل ہے کہا کہ عمرو نے ہمیں قعقاع کے واسطے ہے آپ کے والد ہے صدیث سائی (سفیان نے کہا:) مجھے امید تھی کہ وہ (مجھے خود روایت سائی (سفیان نے کہا:) مجھے امید تھی کہ وہ (مجھے خود میں نے اس سے میرے والد نے کہا) میں نے اس سے میروایت سی جس سے میرے والد نے تی، میں نے اس سے میران کا دوست تھا۔ (محمد بن عباد نے کہا:) پھر سفیان فوہ شام میں ان کا دوست تھا۔ (محمد بن عباد نے کہا:) پھر سفیان نے ہمیں سہیل کے واسطے سے عطاء بن یزید کی حضرت تمیم واری ڈائٹر نے نے فرمایا:''دوین خرخواہی کا نام ہے۔'' ہم (صحابہ ڈوائٹر) نے پوچھا: کس کی (خیرخواہی کا نام ہے۔'' ہم (صحابہ ڈوائٹر) نے پوچھا: کس کی (خیرخواہی ؟) آپ نے فرمایا:''اللہ کی ،اس کی کتاب کی ،اس کے رسول کی ،مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کے امیروں کی اور عام مسلمانوں کی (خیرخواہی۔)''

[197] سفیان توری نے سہیل بن ابی صالح ہے، انھوں نے عطاء بن یزیدلیثی ہے، انھوں نے حطرت تمیم داری وٹائٹ سے انھوں نے حطرت تمیم داری وٹائٹ سے اور انھوں نے رسول اللہ مٹائٹی سے سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔

[198] ہمیں روح بن قاسم نے حدیث سنائی، (کہا:) ہمیں سہیل نے عطاء سے اس وقت سن کرروایت کی جب وہ

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ

170

ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[۱۹۹] ۹۷-(۲۰) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

[۲۰۰] ۹۸-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى النَّمْح لِكُلِّ مُسْلِم.

وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي «فِيمَا النَّبِيِّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي «فِيمَا النَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي «فِيمَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي «فِيمَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي «فِيمَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي «فِيمَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَنْنِي «فِيمَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَنْنِي «فِيمَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَنْنِي «فِيمَا اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَانَ يَعْقُوبُ السَّيَارُ .

ابوصالح کوحدیث بیان کرر ہے تھے، (کہا:)تمیم داری ڈاٹٹو ہے روایت ہے، (کہا:) رسول الله مَالِّیْمِ سے روایت ہے، اسی (سابقہ حدیث) کے مانند۔

[200] زیاد بن علاقہ (کوفی) سے روایت ہے، انھوں نے حضرت جریر بن عبداللہ ڈاٹھا سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے نبی سَالْقَیْم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیت کی۔

[201] سُرُ تِج بن يونس اور يعقوب وَورَ قَى نَے كہا: بُسُمَم نے بہا بُسُمَم نے ہمیں سیّا رکے واسطے سے قعمی سے حدیث سنائی اور انھوں نے حمیرت جریر جائی ہے ۔ وایت کی، کہا: میں نے نبی اکرم مَن اللّٰہ ہُم ہے (اللّٰہ اور اس کے رسول مَن اللّٰہ مَا اور الله اور اس کے ساتھ بیہ کہوایا: ''جہاں تک تمھارے بس میں ہوگا۔'' اور ہرمسلمان کے ساتھ خیرخوا ہی ہر۔

یعقوب نے اپنی روایت میں کہا: ہمیں سیّار نے حدیث سنائی۔ (یعقوب نے براہ راست سیّار سے بھی بیروایت سیٰ اور مشیم کے واسطے سے بھی،لفظ وہی تھے۔)

باب:24- گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان میں کمی کابیان اور میر کہ گناہوں میں ملوث ہونے والے سے ایمان کی نفی کا مطلب، کمالِ ایمان کی نفی ہے (المعجم ٢٤) - (بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ، عَلَى إِرَادَةِ نَفْي كَمَالِهِ) (التحفة ...)

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدَ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ قَالَ: «لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُحَدِّثُهُمْ هُؤُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: يُحَدِّثُهُمْ هُؤُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَزْنِي النَّهِ عَيَالَةً قَالَ: «لَا يَزْنِي النَّهُ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ النَّهُ عَنْكُ فَاتَ شَرَفٍ .

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ هٰذَا إِلَّا

[202] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن مسیتب سے سنا ، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ جانٹونے کہا: بلا شبدرسول اللّٰد سَانٹیکِم نے فرمایا: '' زانی زنانہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتو وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہوتو وہ مومن ہو، شرائی شراب نہیں بیتا کہ جب شراب بی رہا ہوتو وہ مومن ہو۔''

ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالمحل بن ابی بکر بن عبدالرحل نے والد) ابوبکر ان کے سامنے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹوئٹ میں بیہ بات بھی شامل کرتے تھے پھر کہتے: اور ابو ہریہ ڈائٹوئٹ میں بیہ بات بھی شامل کرتے تھے کہ''کسی بڑی قدر وقیمت والی چیز کو، جس کی وجہ سے لوگ کو شنے والے کی طرف نظرا تھا کر دیکھتے ہوں، وہ نہیں گو شاکہ جب لُوٹ رہا ہوتو وہ مومن ہو۔''

[203] عُقَيل بن خالد نے حدیث سنائی کہ ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام نے حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹٹا سے خبر دی کہ آپ سُٹاٹٹٹا نے فرمایا: '' زانی زنانہیں کرتا ۔۔۔۔'' پھر گزشتہ حدیث کی طرح بیان کیا جس میں گوٹ کا ذکر تو ہے، لیکن'' قدر ومنزلت والی چز'' کے الفاظ ہیں ۔

ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے سعید بن میں اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ کے حوالے سے رسول اللہ مُٹاٹیڈ کا سے اس طرح حدیث سنائی جس طرح ابو بکر کی

ا-كِتَابُ الْإِيمَانِ - - - كِتَابُ الْإِيمَانِ - النَّهْرَةَ .

روایت ہے کیکن اس میں ''لوٹ'' کا ذکر نہیں ہے۔

[۲۰٤] ۲۰۲] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: مَهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّهْرِيِّ، النَّهْرِيِّ، النَّهْرِيِّ، النَّهْرِيِّ، النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَكَرَ: «النَّهْبَةَ». وَلَمْ يَقُلُ: «ذَاتَ شَرَفٍ».

[204] اوزاعی نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن میں ابوسلمہ اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن مشام سے اور انھوں نے ابو ہریرہ ڈٹاٹھڑا سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ تُلٹی ہے اس طرح روایت بیان کی جس طرح عقیل نے زہری سے حدیث بیان کی اور اس میں ' ٹوٹ' کا تذکرہ کیالیکن' قدر وقیت والی چز'' کے الفاظ نہیں کہے۔

[۲۰۵] ۱۰۳ (...) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَّوْلَى مَيْمُونَة، ابْنِ مَسَارٍ مَّوْلَى مَيْمُونَة، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ الْمِي الْمَعْمُونَ الْمِي عُرْدَا الْمَعْمِي الْمُعْمَانِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِيْنِ اللَّهُ الْمُعْرِيْنَ عَبْدِ الرَّعْمُ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرِيْنِ اللَّهُ الْمُعْرِيْنِ اللَّهُ الْمُعْرِيْنَ الْمُعْرِيْنَ عَبْدِ الرَّعْمُ اللَّهُ الْمُعْرِيْنَ الْمُعْرَانِ اللَّهُ الْمُعْرِيْنِ اللَّهُ الْمُعْرَانِ اللَّهُ الْمُعْرَانِ اللَّهُ الْمُعْرَانِ اللَّهُ الْمُعْرَانِ الْمُطْلِقِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِيْنَ الْمُعْلِيْنَ الْمُعْرَانِ اللْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِانِ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِيْلِ الْمِعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِيْلِ الْمُعْرِقِيْلِ الْمُعْرِقِيْلِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِيْلِ الْمُعْرَانِ الْمِعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِيْلِ الْمُعْرَانِ الْمِعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِيْلَعْمُ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِقِيْلِ الْمُعْرِ

[205] صفوان بن سُلَيم نے حضرت ميمونه رُوُنُهُا كَ آزاد كردہ غلام عطاء بن بيار سے اور حميد بن عبدالرحمٰن سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ رُونُونُونُ سے اور انھوں نے نبی سُلُونُونُ سے بيد روايت بيان کی۔

آ. ٢٠٦] (...) وَحَدَّنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النَّبِي عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهَ عَنْ أَبِي اللهِ اللهَ عَنْ أَبِي اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ ا

[206] علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ دلائٹۂ سے اور انھوں نے نبی سَلَیٹیۤۂ سے (یہی)حدیث بیان کی۔

آبر ٢٠٧] (...) وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّا مِ ابْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْرَ أَنَّ الْعَلَاءَ هُؤُلَاءِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ الْعَلَاءَ وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: "يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ" وَفِي حَدِيثِهِمَا: "يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ" وَفِي حَدِيثِ هَمَّامِ النَّاسُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو - "يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو - حِينَ يَنْتَهِبُهَا - مُؤْمِنَ" وَزَادَ: "وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَنْتَهِبُهَا - مُؤْمِنَ" وَزَادَ: "وَلَا يَغُلُّ

[207] معمر نے ہمام بن مذہہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیڈ ہے اور انھوں نے نبی سُلٹیڈ ہے روایت کی، ان سب (صفوان، علاء اور معمر) کی روایات (205-207) امام زہری کی روایت (204) کے مانند ہیں، البتہ علاء اور صفوان کی بیان کردہ روایت (206,205) میں"جس کی طرف لوگ نظر الھاتے ہیں" کے الفاظ موجود نہیں ۔ اور ہمام کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:"مومن لوگ (اس چیز کی قدر و قیمت کی بنا پر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شخے بنا پر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شخے بنا پر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شخے

أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ».

وقت)مومن نہیں ہوتا۔''اور معمر نے بیاضا فہ بھی کیا ہے:''اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب خیانت کر رہا ہوتو وہ مومن ہو،لہذاتم (ان تمام کامول سے) بچوبتم بچو۔''

> [۲۰۸] ۱۰٤] ۱۰۶-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ

[208] شعبہ نے سلیمان سے، انھوں نے ذکوان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ والٹی سے روایت کی کہ نبی اکرم مُلی ایک نے فرمایا: ' زانی زنانہیں کرتا کہ جب زنا کررہا ہوتا

سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقًا أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقًة قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ وَهُوَ

ہے تو مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کرر ہا ہوتو وہ مومن ہو، شرالی شراب نہیں پیتا کہ جب وہ پی رہا ہوتو مومن ہو۔اور (ان کو)بعد میں تو بہ کاموقع دیا جاتا ہے۔'

مُؤْمِنٌ، وَّلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَّالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ».

[209]سفیان نے (سلیمان) اعمش کے حوالے سے خبر دی کہ ذکوان نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ سے روایت کی ، انھوں

[۲۰۹] ۱۰۰-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَفَعَهُ

نے نی منابیل سے بیان کیا، فرمایا: ''زانی زنانہیں کرتا کہ جب وہ زنا کررہا ہو۔۔۔'' آگے (سفیان نے) شعبہ کی حدیث کے

- قَالَ: «لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً.

کے فائدہ:ان تمام احادیث میں رسول اللہ ﷺ کا بیفر مان نقل ہے کہ جس وقت زانی یا چور، یالٹیرا، یا خائن اپنے جرم کاار تکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔اس سے مراد ہے کہ وہ کمل مومن نہیں ہوتا۔اگروہ ایمان سے بالکل خارج ہوتا تو اسے پھر سے اسلام لا نایڈ تا،اسے تو بہ کا موقع نہ دیا جاتا۔

# الْمُنَافِقِ) باب:25-منافق كي صلتين

ما نند بیان کیا۔

(المعجم ٢٥) - (بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِقِ)

[۲۱۰] ۱۰٦–(۵۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

[210]عبدالله بن نمیراورسفیان نے اعمش سے، انھول نے عبدالله بن مرہ سے، انھول نے عبدالله بن مرہ سے، انھول نے حضرت عبدالله بن عمرو ڈاٹٹنا سے روایت کی، انھول نے کہا کہ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ وَحَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

رسول الله سَّلَيْظُ نے فرمایا: ''حپار عادتیں ہیں جس میں وہ (حپاروں) ہوں گی، وہ خالص منافق ہوگا اور جس کسی میں ان

مُرَّةَ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَّمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْ نِّفَاقِ، حَتّٰى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ «وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ

خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ».

[۲۱۱] ۱۰۷ - (٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَّاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلِ نَّافِعُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ».

[۲۱۲] ۱۰۸–(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْقُوبَ - مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَ إِذَا ائْتُمِنَ خَانَ».

[٢١٣] ١٠٩-(...) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ:سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، وَّ إِنْ

میں سےایک عادت ہوگی تواس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی یہاں تک کہاس سے باز آ جائے۔ (وہ حاریہ ہیں:) جب بات کرے تو حھوٹ بولے اور جب معاہدہ کرے تو تو ڑ ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب جھگڑا کرےتو گالی دے۔''

البته سفیان کی روایت میں خَلَّة کے بجائے خَصْلَة کا لفظہ ہے(معنی وہی ہیں۔)

[211] نافع بن ما لك بن ابي عامر نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈائٹنڈ سے روایت کی کہ رسول اللهُ مَثَاثِيْمُ نِهِ مِن اللهِ: ''منافق كي تين علامتين مين: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو (اس کی) خلاف ورزی کرے اور جب اسے (کسی چیز کا) امین بنایا جائے تو (اس میں)خیانت کرے۔''

[212] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں حرقہ کے آزاد کردہ غلام علاء بن عبدالرحمٰن بن يعقوب نے اپنے والدے خبر دی اورانھوں نےحضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئے سے روایت کی ،انھوں نے كها: رسول الله مُثَاثِيمًا نه فرمايا: "منافق كي مين علامتين مين: جب بات کرے تو حجوث بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی كرےاورامين بناياجائے تو خيانت كرے۔''

[213] کیلی بن محمد بن قیس ابو زکیر نے کہا: میں نے علاء بن عبدالرحمٰن کواس ( مٰدکورہ بالا ) سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا:''منافق کی علامات تین ہیں، چاہے وہ روز ہ رکھے،نماز پڑھے اور اپنے آپ

ایمان کےاحکام ومسائل 🗄 كومسلمان سمجھے۔''

صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

[۲۱٤] ۱۱۰–(...) وَحَدَّثَنِي أَبُونَصْرِ

التَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ. وَ ذَكَرَ فِيهِ "وَ إِنْ صَامَ وَصَلَّى

وَزَعمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ».

🚣 🛭 فا کدہ: نفاق کی جتنی علامتیں کسی میں پائی جا کیں گی ان کےمطابق اس میں نفاق موجود ہوگا۔جس میں ساری علامتیں موجود ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا ، یعنی ایمان اور *کفر کی طرح نف*اق کے بھی مدارج ہیں ، کسی کا نفاق زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم۔

(المعجم ٢٦) - (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ

لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَا كَافِرُ!) (التحفة ٢٥)

[٢١٥] ١١١–(٦٠) حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكُفَرَ

الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا».

[۲۱٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ- قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ

ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيُّمَا

امْرِيءٍ قَالَ لِأَخِيهِ:[يَا] كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا

[214]حماد بن سلمہ نے داود بن الی ہند سے،انھوں نے سعید بن مینب کے حوالے سے حضرت ابو ہر رہ و ڈانٹو سے روایت کی جو نیخیٰ بن محمد کی علاء سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہےاوراس میں بھی بیالفاظ ہیں:''خواہ وہ روزہ رکھے،

نمازیر هے اوراینے آپ کومسلمان سمجھے۔''

باب:26-اس شخص کے ایمان کی حالت جواین

[215] نافع نے حضرت عبدالله بن عمر دلظیما سے روایت كى كەرسول الله تَاللَيْمُ نے فرمايا: "جو خض اينے بھائى كوكافر قرار دیتو دونوں میں ہے ایک (ضرور) کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔''

مسلمان بھائی کو''اے کافر!'' کہہ کر پکارے

[216] عبداللہ بن دینار سے روایت ہے، انھول نے حضرت ابن عمر والنَّهُ كويه كبتے سنا كهرسول الله مَنْ النَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا الله ''جس نے اپنے بھائی ہے کہا:اے کافر! تو دونوں میں سے ایک( کفرکی)اس(نبیت) کےساتھ لوٹے گا۔اگروہ ایباہی ہے جس طرح اس نے کہا (توٹھیک) ورنہ یہ بات اس ( کہنے والے) پر لوٹ آئے گی۔'' ١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_

أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلَّا رَجَعَتْ

[۲۱۷] ۱۱۲–(۲۱) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَن ابْن بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«لَيْسَ مِنْ رَّجُلِ ادَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ، إِلَّا

كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ

قَالَ: عَدُوَّ اللهِ! وَلَيْسَ كَذٰلِكَ ، إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ».

معافی مانگنے اور توبہ کرنے ہے اس کا گناہ معاف ہوجائے گا۔

(المعجم ٢٧) - (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ) (التحفة ٢٦)

[۲۱۸] ۱۱۳ (٦۲) حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَرْغُبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ".

[٢١٩] ١١٤–(٦٣) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرِ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ، لَّقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذَاالَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ أَبِي وَقَّاصِ

[217] حضرت ابوذ رخلٹنڈ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول الله مَالِينَةِ سے سنا: ''جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بحائے کسی اور ( کا بیٹا ہونے ) کا دعویٰ کیا تواس نے کفر کیا اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جواس کی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپناٹھکا ناجہنم میں بنا لے۔اورجس شخص نے کسی کو کا فرکہہ کر یکارا یا اللہ کا دشمن کہا، حالانکہ وہ ایسانہیں ہے توبیہ (الزام)اسی ( کہنے والے) کی طرف لوٹ جائے گا۔''

🗻 فائدہ: جس نےکسی مسلمان کوغلط طور پر کافر کہد دیااس کا کفراد نیٰ درجے کا کفر ہے۔ وہ خارج از اسلام نہیں۔اپنے بھائی ہے

باب:27-این باپ سے دانستہ نسبت توڑنے والے کے ایمان کی حالت

[218] حضرت ابو ہررہ والنظ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالِيُّا نے فر مایا: ''اپنے آباء سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو بیر عمل ) کفر ہے۔''

[219] خالد نے ابوعثان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نببت (ابوسفیان ڈاٹٹؤ کی طرف ہونے) کا دعویٰ کیا گیا تومیں جناب ابوبكره ر النفذ سے ملا اور يو جھا: بيتم لوگوں نے كيا كيا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص رٹائٹھ سے سنا، وہ کہدرہے تھے کہ

میرے دونوں کا نوں نے رسول اللہ مَٹَائِیْمُ سے سنا، آپ فرما رہے تھے:''جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سواکسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔''اس پر حضرت ابو بکرہ ڈٹائٹیڈ نے کہا: خود میں نے بھی رسول اللہ مُٹائٹیڈ

يَقُولُ: «مَنِ ادَّغَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

يَّقُولُ:سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّا لِللهِ عَيَّا وَهُوَ

سے یہی سناہے۔

خکے فائدہ: حفزت ابو بکرہ سمیہ کے بطن ہے اس کے مالک حارث بن کلدہ کے بیٹے تھے۔ وہ زیاد کے نسب کی تبدیلی میں ملوث نہ تھے۔ چونکہ مال کی طرف سے وہ زیاد کے بھائی تھے اس لیے ابوعثمان نے خاندان کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کی۔ وہ خوداس کام کو غلط بچھتے تھے۔ وہ انتہائی جلیل القدر صحابی اور متعددا حادیث نبوی کے راوی ہیں۔

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ وَّأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَّا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي - مُحَمَّدًا وَيَ اللهِ يَقُولُ: سَمِن اللهِ عَيْرِ أَبِيهِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

[220] عاصم نے ابوعثان سے اور انھوں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکرہ ڈاٹئیٹا سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کہتے تھے: یہ بات میر بے دونوں کا نوں نے محمد منالیٹیٹا سے تی (اور میر بے دل نے یاد رکھی) کہ آپ منالیٹیٹا فرما رہے تھے: "جس نے اپنے والد کے سواکسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا، حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔"

(المعجم ٢٨) - (بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ») (الحِنْهُ ٢٧)

باب:28- نبیِ اکرم مَثَاثِیْمُ کا فرمان ہے:''مسلمان کو گالی دینافسق اوراس سے جنگ کرنا کفر ہے''

[۲۲۱] ۱۱۳ (۲۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ ابْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ طَلْحَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةً كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ

[221] محمد بن طلحه، سفیان اور شعبه نینوں نے زُبید سے حدیث سنائی، انھوں نے ابو واکل سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰم

زبیدنے کہا: میں نے ابودائل سے پوچھا: کیا آپ نے

أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ عِبِدَالله بن مسعود ثَنَّتُوا كورسول الله طَائِيَّةُ سے روايت كرتے رَسُولُ اللهِ عَيَّلَةِ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، هوتے نووسا ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ». قَالَ زُبَیْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: وَقِتَالُهُ كُفُرٌ». قَالَ زُبَیْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَلِيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لِّأَبِي وَائِلٍ.

شعبہ کی روایت میں زبید کے ابو وائل سے بوچھنے کا ذکر نہیں ہے۔

[222]منصوراوراعمش دونوں نے ابووائل ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ٹراٹٹی سے اور انھوں نے نبی اکرم مُاٹٹیٹا سے یہی حدیث بیان کی۔ [۲۲۲] ۱۱۷-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِيِّ عَلِيْهُ بِمِثْلِهِ.

کے فائدہ: مسلمان کی جنگ صرف کفر کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ برقشمتی کی بات ہے کہ بعض غلط فہیوں کی بنا پر مسلمانوں حتی کہ صحابہ بن اُنڈی کے درمیان بھی جنگیں ہوئیں۔ یہ سب غلط تھا۔ یہ تنگین غلطی تھی۔ یہاں کفر سے مراد خروج از اسلام نہیں۔ ایسا کام ہے جو کفر سے مثابہت رکھتا ہے۔ جنگ کے ترک اور استغفار پر اللہ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے۔ صحابہ نے بالآخر باہمی جنگیں ترک کردیں اور سب نے زندگی بھران پر استغفار کیا۔

(المعجم ٢٩) - (بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ») (التحفة ٢٨)

باب:29- نبی اکرم مُثَاثِیَّا کے فرمان:''میرے بعد دوبارہ کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو'' کامفہوم

[223] ابوزرعه (ہرم بن عمرو بن جریر بن عبدالله المجلی ) نے اپنے دادا حضرت جریر والٹوئٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ نبی اکرم مُلَّالِیُّم نے جمۃ الوداع کے موقع پر مجھ سے فر مایا: ''لوگوں کو چپ کراؤ۔''اس کے بعد آپ نے فر مایا:''میرے بعد کا فرنہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔'' [۲۲۳] ۱۱۸-(۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ، وَمِعِيًّا عَنْ شُعْبَةً؛ ح: جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ،

سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي جَجَّةِ الْوَدَاعِ: «اِسْتَنْصِتِ النَّاسَ»، ثُمَّ قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

[۲۲٤] ۱۱۹-(۲٦) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بَعَلِيْهُ مِثْلِهِ.

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّاتُ أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "وَيْحَكُمْ! - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ - كَجَّةِ الْوَدَاعِ: "وَيْحَكُمْ! - أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ رِقَابَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".

[۲۲۲] (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَّاقِدٍ.

(المعجم ٣٠) - (بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ) (التحفة ٢٩)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا

[224] معاذبن معاذ نے شعبہ سے، انھوں نے واقد بن محمد سے، انھوں نے حضرت ابن عمر واقع سے انھوں نے حضرت ابن عمر واقع سے اور انھوں نے نبی مُلَاقِیْم سے سابقہ حدیث کے مطابق روایت کی۔

[225] محمد بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے واقد بن محمد بن زید سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ انھیا سے حدیث بیان کرتے تھے، انھوں نے نبی مُلَّا اللّٰہ بن عمر وہ انھیا سے حدیث بیان کرتے تھے، انھوں نے نبی مُلَّا اللّٰہ بن مَلَا الله بن مُلَا الله بن مُلَا الله بن مُلا الله بن مُلا الله بن مُلا الله بن مُلا بن بو بان کہ ایک دوسرے کی تباہی ہوگی ہم میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔''

[226] عبداللہ بن وہب نے کہا: ہمیں عمر بن محمد نے صحد یہ ہمیں عمر بن محمد نے صحد یہ بیان کی کہان کی جس کے حوالے سے نبی مظاہلی ہے اس طرح حدیث بیان کی جس طرح شعبہ نے واقد سے بیان کی ہے۔

باب:30- کسی کےنسب پرطعن کرنے اور نوحہ کرنے پر کفر کا اطلاق

[227] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا سے روایت ہے کہ رسول الله مَاٹٹٹِ آنے فرمایا:''لوگوں میں دو باتیں ہیں، وہ دونوں ان

میں کفر(کی بقیہ عادتیں) ہیں:(کسی کے)نسب پرطعن کرنااور میت پرنوحہ کرنا۔''

ابْنُ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَنْنَتَانِ فِي النَّسَبِ فِي النَّسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».

#### (المعجم ٣١) - (بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ باب:31- بَطُورُ عَلَام كُوكا فركهنا كَافِرًا) (النحفة ٣٠)

[۲۲۸] ۱۲۲-(٦٨) حَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ مَّنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوْالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ».

قَالَ مَنْصُورٌ: قَدْ وَاللهِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِيْ هُنَا بِالْبَصْرَةِ.

[228] منصور بن عبدالرحمٰن نے تعمی سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ میں نے جریر ڈٹاٹٹوڈ کو کہتے ہوئے سا:''جو غلام اپنے مالکوں سے بھاگ گیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہاں تک کہ ان کی طرف لوٹ آئے۔'' (نہ بیہ کہ دوبارہ مسلمان ہو۔)

منصورنے کہا: اللہ کی قتم! بیہ حدیث نبیِ اکرم مُنَّاثِیْمُ سے روایت کی گئی ہے لیکن میں ناپیند کرتا ہوں کہ یہاں (بھرہ میں) مجھ سے بیہ (اس طرح مرفوعاً) روایت کی جائے۔ (کیونکہ بھرہ کے خارجی اس سے مطلق کفر کا استدلال کریں گر

 آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ الذِّمَّةُ».

کے فائدہ: یہ وہی کیفیت ہے جو کا فرکی ہوتی ہے کہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری مسلمان حکومت پڑئییں ہوتی ۔اسی مشابہت سے اسے کا فرکہا گیا۔ور نہوہ خارج از اسلام نہیں ۔

[۲۳۰] ۱۲۴ – (۷۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: [230] مغيره نے شعبی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُّغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حضرت جرير بن عبدالله رُقَاتُوْ بِي مُثَالِيَّةِ سے بيان كياكرتے تھے:

كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ: ﴿إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً ».

#### (المعجم ٣٢) - (بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا ﴿ بِالنَّوْءِ) (التحفة ٣١)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَنْ عُلَيْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اللهِ بَيْنِ اللهِ بْنَا رَسُولُ اللهِ بَيْنَةً وَعِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ صَلَاةً الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: فَقَالَ: «قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا بِفَضِلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ إِلْ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَب، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَب».

[۲۳۲] ۱۲۹ (۷۲) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَعُمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ أَنَّ قَالَ: عَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ أَنَّ أَبِا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ إِلَى مَا قَالَ رَبُكُمْ عَزَّ وَجَلًا؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ إِلَى مَا قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ

'' جب غلام بھاگ جائے تواس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔'' (جس طرح حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔)

## باب:32-اس شخص کا کفر جو پیہ کہے کہ ہمیں ستاروں کے طلوع ہونے سے بارش ملی

[231] حضرت زید بن خالد جہنی ڈائٹوئے سے روایت ہے کہ رسول اللهُ مَثَاثِيلًا نے حدیبیہ کے مقام پر رات کو ہونے والی بارش کے بعد، ہمیں صبح کی نماز را ھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:'' کیاتم جانتے ہوتمھارے رب نے کیا فر مایا؟''انھوں نے جواب دیا:اللہ اور اس كارسول بهتر جاننے والے ہيں۔آپ نے فرمایا:"الله تعالی نے فرمایا: (آج) میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور (کوئی میرے ساتھ) کفر کرنے والا ہو گیا۔جس نے بیکہا ہے کہ ہم پر اللہ تعالی کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی ہےتو وہ مجھ پرایمان رکھنے والا اورستارے کے ساتھ کفر كرنے والا ہے اورجس نے بيكها كه بم يرفلال فلال ستارے ( کے غروب وطلوع ہونے ) کی وجہ سے بارش ہوئی ہے تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارے پرایمان رکھنے والا ہے۔'' [232] عبيد الله بن عبد الله بن عتب في حديث بيان كي كد حضرت ابو بريره والله في كها: رسول الله مَاليَّا في فرمايا: '' کیاشمصیں معلومنہیں کہ تمھارے ربعز وجل نے کیا فر مایا؟ اس نے فر مایا: جونعمت جھی میں بندوں کو دیتا ہوں توان میں ے ایک گروہ (سے تعلق رکھنے والے لوگ)اس (نعمت) کے سبب سے كفركرنے والے ہوجاتے ہیں اور كہتے ہیں: فلال ستارے (نے بینعمت دی ہے) یا فلاں فلاں ستاروں کے سببہے(ملی ہے۔)''

عَلَى عِبَادِي مِنْ نَعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ [مِّنْهُمْ] بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: ٱلْكَوْكَبُ وَبِالْكَوَاكِبِ».

الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنُ سَوَّادٍ: ابْنِ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَا أَنْزَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنَ النَّهُ الْغَيْثَ مَنْ اللهُ الْغَيْثَ مَنَ اللهُ الْغَيْثَ اللهُ الْغَيْثَ اللهُ الْغَيْثَ اللهُ الْغَيْثَ اللهُ اللهُ الْعُرَادِيِّ اللهُ الْغَيْثَ اللهُ الْمُرَادِيِّ : "بِكُوْكَبُ كَذَا وَكَذَا"، وَفِي حَدِيثِ اللهُ الْمُرَادِيِّ : "بِكُوْكَب كَذَا وَكَذَا"، وَفِي حَدِيثِ اللهُ الْمُرَادِيِّ : "بِكُوْكَب كَذَا وَكَذَا".

[٢٣٤] ١٢٧-(٧٣) حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى قَالَ: مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاتٍ : "أَصْبَحَ مَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةٍ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّاتٍ : "أَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هٰذِهِ مِنَ النَّاسِ شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ، قَالُوا: هٰذِهِ رَحْمَةُ اللهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا» قَالُ: فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَكَذَا أَقْسِمُ وَكَذَا » قَالُ: فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَمَعْمَلُونَ رِزُقَكُمُ اللهِ مَعْمُونَ وَرُوعَكُمُ اللهِ مَعْمُونَ وَرُوعَكُمُ اللهِ مَعْمَلُونَ وَرُوعَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٥-٨٢].

(المعجم ٣٣) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبَّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٍّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِّنَ الْإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ، وَبُغْضُهُمْ مِّنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ) (التحفة ٣٢)

[233] محمد بن سلمه مرادی نے اپنی سند سے اور عمرو بن سواد نے اپنی سند سے عمرو بن حارث سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہر رہ ڈاٹنٹ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے سیدنا ابو ہر رہ ڈاٹنٹ سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی ، انھوں نے رسول اللہ شائٹی سے روایت کی ، آپ شائٹی سے نائی ، انھوں نے رسول اللہ شائٹی سے برکت (بارش) نازل نہیں نے فرمایا: ''اللہ تعالی آسمان سے برکت (بارش) نازل نہیں کرتا مگرلوگوں کا ایک گروہ ، اس کے سبب سے کا فر ہوجا تا ہے ، بارش اللہ تعالی اتارتا ہے (لیکن) پیلوگ کہتے ہیں: فلاں فلال ستارے نے (اتاری ہے۔)'

اور مرادی کی روایت کے بیہ الفاظ ہیں: ''فلاں فلاں ستارے کے باعث(اتری ہے۔)''

[234] حضرت ابن عباس را الشرائية المسادوايت ہے كه رسول الله مثالیّة کے دور میں لوگوں كو بارش سے نوازا گیا تو نمي اكرم مثالیّة کا نفر مایا: ''لوگوں میں سے پچھشكرگزار ہوگئے ہیں اور پچھ كافر (ناشكر ہے)، (بعض) لوگوں نے كہا: بيدالله كی رحمت ہے اور بعض نے كہا: فلاں فلاں نوء (ایک ستار ہے كا فروب اور اس كے سبب سے دوسر ہے كی بلندی) پچی نگلی۔'' فروب اور اس كے سبب سے دوسر ہے كی بلندی) پچی نگلی۔'' (این عباس را الله فرماتے ہیں: اس پر بیر آیت نازل ہوئی: ''میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قتم کھا تا ہوں۔'' (سے لے کر) اس آیت تک:''اورتم اپنا حصہ بیر کھتے ہو كہ تم اس كی تكذیب کرتے ہو۔''

باب:33-اسبات کی دلیل که انصاراور حضرت علی شکافیتم سے محبت ایمان اور اس کی علامات میں سے ہے اور ان سے بغض ونفرت نفاق کی علامات میں سے ہے

[٢٣٥] ١٢٨-(٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ: بُغْضُ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْأَنْصَار».

[۲۳٦] (...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: «حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ، وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النِّفَاقِ».

[٢٣٧] ١٢٩–(٧٥) وَحَدَّثَنِــِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَّاللَّهْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ:«لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَّلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ».

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيٍّ. سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ!.

[٢٣٨] ١٣٠-(٧٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ

[235]عبدالرحمن بن مهدى نے شعبہ سے حدیث سالی، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن جبر سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹھ سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ مَاکٹیکم نے فرمایا: "منافق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے اور مومن کی نشانی انصار ہے محبت کرنا ہے۔''

[236] خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ سے، انھول نے حضرت انس ولانفيز سے روایت کی کہ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے فرمایا: "انصار سے محبت کرناایمان کی نشانی ہے اوران سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔''

[237] شعبہ نے عدی بن ثابت سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء طافیٰ کو نبی اکرم مَالیٰ کے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا: 'ان سے محبت نہیں کرتا مگروہی جومومن ہے اوران ہے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جومنافق ہے۔جس نے ان سے محبت کی ،اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جس نے ان سے بغض ركھا،اللداس سے بغض ركھتا ہے۔"

شعبہ نے کہا: میں نے عدی سے بوچھا: کیاتم نے بیہ روایت براء دلینی سے من ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: انھوں نے بیرحدیث مجھی کو سنائی تھی۔

[238] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا يَيْمُ فِي فرمايا: " كوئى الله آدى انصار سے بغض نہيں رکھے گا جواللہ تعالیٰ اور قیامت پرایمان رکھتاہے۔''

يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».

) (۷۷) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ [239] حفرت ابوسعيد ولاتُوْنَ بروايت ب كه رسول أَنَا جَرِيرٌ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا الله طَلَّيَّا إِنَّهُ فَرِمايا: "كُونُ شخص انصار بغض نهيں ركھ سكتا جو شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، الله تعالى اور آخرت كه دن پرايمان ركھتا ہو۔ " مَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ

[٢٣٩] (...) (٧٧) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كَلَا هُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ كَلَا هُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ » .

[240] حضرت على ر النفوا في كها: اس ذات كي قسم جس في دان كو پهاڑ ااور روح كو تخليق كيا! نبي أنى سَلَفَوْمَ في مجمع بتا ويا تها كه "مير سے ساتھ مومن كے سواكو كى محبت نہيں كرے گا اور منافق كے سواكو كى بغض نہيں ركھے گا۔ "

[٧٤٠] ١٣١-(٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ وَاللَّعْمَشِ؛ عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَابِتٍ، عَنْ زِرِّ قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ قَابِتٍ، عَنْ زِرِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ [الْأُمِّيُّ] وَ الْحَبَّةِ إِلَيَّ : «أَنْ لَا يُحِبَّنِي لَعَهِدَ النَّبِيُّ [الْأُمِّيُّ] وَ الْحَبَّقِ إِلَى الْمُنَافِقُ ».

فاکدہ: پچھلے متعددابواب میں دل اور دیگراعضاء کے بہت سے اعمال کا ذکر ہے جو کا فروں کے اعمال جیسے ہیں۔ان پر لفظِ کفر کا اطلاق کیا گیا لیکن بیسب ایسے اعمال ہیں جن سے تو بہ کرنے پر مغفرت مل جاتی ہے۔ان کا ارتکاب ایسا کفرنہیں جس پر ارتد ادکی سزا دی جا سکے ،نہ ان کے ارتکاب کے بعد از سرنومسلمان ہونا اور بیوی سے دوبارہ نکاح کرنا ہی ضروری ہے۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ارتکاب سے ایمان میں نقص یا کی واقع ہوجاتی ہے۔ایمان بالکل رخصت نہیں ہوتا۔

(المعجم ٣٤) - (بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفُظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللهِ، كَكُفْرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ) (النحفة ٣٣)

باب:34-الله کی اطاعت میں کی کی وجہ سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے، نیز الله تعالیٰ کے ساتھ صرت کفر کے علاوہ دوسرے امور، مثلاً: اس کی نعمتوں اور حقوق کے کفران (ناشکری) کوبھی کفر سے تعبیر کیا گیاہے

ابْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اللهِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ مَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بَنْ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ عُنْ رَّسُولِ اللهِ بَنْ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ ، فَإِنِّي النِّسَاءِ! تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ ، فَإِنِّي النَّيِّ وَأَكْثِرُنَ الْإِسْتِغْفَارَ ، فَإِنِّي كَبَّرَا أَهْلِ النَّارِ ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا عَرْلُقْ وَاللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ؟ وَاللَّيْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، مَا مَنْكُنَّ » قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ وَالدِّينِ ؟ قَالَ: "أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ وَاللّهِ فَلَا نَقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ وَاللّهِ فَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[241] لیث نے ابن ہادلیثی سے خبر دی کہ عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر دانشی سے اور انھوں نے رسول جماعت!تم صدقه کیا کرو،اورزیاده سے زیاده استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوز خیوں میں اکثریت تمھاری دیکھی ہے۔'' ان میں سے ایک دلیراور مجھ دارعورت نے کہا: اللہ کے رسول! ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری ( کیوں) ہے؟ آپ نے فرمایا:'' تم لعنت بہت جھیجتی ہواور خاوند کا کفرانِ (نعمت) کرتی ہو، میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پرغالب آنے میں تم سے بڑھ كركسي كونبيس ديكها-'اس نے يوجها؟ اے الله كے رسول! عقل ودین میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''عقل میں کمی ہیہ ہے کہ دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، بیاتو ہوئی عقل کی کمی اوروہ (حیض کے دوران میں ) کئی راتیں (اوردن ) گزارتی ہے کہ نمازنہیں پڑھتی اور رمضان میں بےروزہ رہتی ہے توبیدین میں کی ہے۔''

خکے فائدہ :عقل سے مرادصرف سو چنا سمجھنا ہی نہیں ، حافظہ ہرفتم کے امور کی طرف کیساں توجہ ، جذبات پر قابواور بہت سے امور عقل میں شامل ہیں۔ عورت فطری طور پران میں سے بعض امور میں مرد سے نسبتا پیچھے ہے۔ لین دین ، حساب کتاب وغیرہ کے معاملات میں گواہی نے کے ارتکازاور یا دداشت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے عام عورتوں سے اس کی تو قعنہیں رکھی جا سکتی ، اس لیے عورتوں کو ریسہولت دی گئی ہے کہ گواہی میں عورت دوسری سے مدد لے سکے۔ جومعاملات فطری طور پر عورتوں سے متعلق ہیں ان میں وہی کمال رکھتی ہیں ، ان میں مردان سے پیچھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہِ عَنْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰہِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَاللّٰتَ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَیْ عَنْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ الللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

[242] (لیث کے بجائے) بکر بن مفنر نے ابن ہاد سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کی۔

[243]عیاض بن عبداللہ نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹنا سے اور انھوں نے نبی اکرم مُلاٹیا ہے اور (سعید)مقبری نے [٢٤٢] وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٢٤٣] (٨٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلُوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت ابو ہر رہ ہ ڈائٹیئہ سے اور انھوں نے نبی مُناٹیئی سے اس طرح روایت کی جس طرح حضرت ابن عمر دہائٹیا کی روایت ہے۔ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيَيْ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ وَّابْنُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْفِر فَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرِو ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْهِ اللَّهُ الْمَا عَنِ النَّبِي عَنْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِثْلُو مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِي عَنْهِ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَمْرَ عَنِ النَّبِي عَنْهِ اللَّهِ الْمُؤْلِ مَعْنَى حَدِيثِ النَّبِي عَمْرَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ الْمِثْلُو مَوْدِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ الْمُؤْلِ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَقْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِوقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

#### (المعجم ٣٥) - (بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ) (التحفة ٣٤)

باب:35-نماز حچھوڑنے والے پر لفظ کفر کا اطلاق کرنا

نمازاسلام کارکن ہے۔اس کا ترک بچھلی احادیث میں ذکر کیے گئے متعدد گنا ہوں سے زیادہ تنگین ہے۔اس پرجس کفر کا اطلاق کیا گیاوہ ان کے کفر سے بڑا کفر ہے، پھر بھی اس سے تو بداور آیندہ نماز کی پابندی سے انسان اچھا مسلمان بن جاتا ہے،اسے دوبارہ اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔جونماز کا متکر ہےا سے از سرنو اسلام لانے کی ضرورت ہے۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، إعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي! - أُمِرَ يَا وَيْلِي! - أُمِرَ النُّ بَرُدُ وَقَا بَيْ وَايَةِ أَبِي كُرَيْبِ يَّا وَيْلِي! - أُمِرَ النَّهُ أَذَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَا بَيْتُ النَّارُ».

[٧٤٥] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهْذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

[244] ابو بکر بن ابی شیبه اور ابو کریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُٹاٹنڈ انے فرمایا: '' جب ابن آ دم تجدے کی آتیت تلاوت کر کے تجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے، وہ کہتا ہے: ہائے اس کی ہلاکت! (اور ابوکریب کی روایت میں ہے، ہائے میری ہلاکت!) ابن آ دم کو تجدے کی روایت میں ہے، ہائے میری ہلاکت!) ابن آ دم کو تجدے کا حکم ملاتو اس نے تجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل گئی اور جھے تجدے کا حکم ملاتو میں نے انکار کیا، سومیرے لیے آگ ہے۔'' تحدے کا حکم ملاتو میں نے انکار کیا، سومیرے لیے آگ ہے۔'' حدیث بیان کی فرق یہ ہے کہ وکیج نے (فَاَ بَیْتُ ۔۔۔۔'' میں نے دیش بیان کی فرق یہ ہے کہ وکیج نے (فَاَ بَیْتُ ۔۔۔۔'' میں نے انکار کیا،'' کے بجائے ) فَعَصَیْتُ فَلِیَ النَّارُ''میں نے نے انکار کیا'' کے بجائے ) فَعَصَیْتُ فَلِیَ النَّارُ''میں نے

نافرمانی کی تومیرے لیے جہنم (مقدر) ہوئی'' کہا۔

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_

[٢٤٦] ١٣٤–(٨٢) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ- قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا

يَّقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ءِيُّكِيٌّ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

[٢٤٧] (..) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

[246] ابوسفیان سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے حضرت جابر واللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول الله مَالِيَّةُ كُو بِيفِر مات ہوئے سنا:''بے شک آ دمی اور شرک و کفر کے درمیان (فاصلہ مٹانے والاعمل) نماز کا ترک ہے۔''

[247] ابوز بیر نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹئؤ ے سنا ، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مَالَيْكُم كو بيفر مات ہوئے سنا:'' آ دمی اور شرک و کفر کے درمیان (فاصلہ مٹانے والاعمل) نماز حِصورُ ناہے۔' (اس روایت میں إِنَّ '' بے شک'' کالفظنہیں،باقی وہی ہے۔)

🚣 🛚 فا کدہ: ایمان اورعمل کوالگ الگ قرار دینا درست نہیں۔ایمان لا نا خودا کیے عمل ہے جس میں دل، زبان اور دوسرےاعضاء اپناپناممال کے ذریعے سے شریک ہوتے ہیں۔

(المعجم ٣٦) – (بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللهِ

تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ) (التحفة ٣٥)

[۲٤٨] ۱۳۰–(۸۳) حَدَّثْنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ:أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانٌ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ» قِيلَ:ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجُّ مَّبْرُورٌ». وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ

قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ».

باب:36-الله تعالى پرايمان لا ناسب سے افضل

[248]منصور بن ابی مزاحم اور محمد بن جعفر بن زیاد نے کہا: ہمیں ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب سے حدیث سائی ، انھوں نے سعید بن مسیّب ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہے وہائیّڈ؛ سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول الله مَالَيْنَمُ سے بوجھا كيا: كون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آب نے فرمایا: "الله عزوجل پرایمان لانا۔'' یوچھا گیا: پھراس کے بعد کون سا؟ آب نے فرمایا: 'اللہ کے راہتے میں جہاد کرنا۔' پوچھا گیا: پھرکون سا؟ فرمایا:''حج مبرور (ایباحج جوسراسرنیکی اورتقو ہے ىرمىنى اورمكمل ہو۔)'' محمد بن جعفر کی روایت میں''اللہ اوراس کے رسول پر ایمان''کے الفاظ ہیں۔

[249] (ابراہیم بن سعد کے بجائے) معمر نے زہری سے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

[250] ہشام بن عروہ نے اپنے والد (عروہ) ہے،
انھوں نے ابوئر اور کیٹی ہے اور انھوں نے حضرت ابوذر رڈاٹیئ
ہے روایت کی، کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کون
ساممل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اللہ پرایمان لا نا اور اس
کی راہ میں جہاد کرنا۔'' کہا: میں نے (پھر) پوچھا: کون سی
گردن (آزاد کرنا) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواس کے
مالکوں کی نظر میں زیادہ فقیس اور زیادہ قیمتی ہو۔'' کہا: میں نے
پوچھا: اگر میں یہ کام نہ کرسکوں تو؟ آپ نے فرمایا: ''کسی
کار گرکی مدد کرویا کسی اناڑی کا کام (خود) کردو۔'' میں نے
پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ غور فرما کین اگر میں ایسے کسی
کام کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا: ''لوگوں سے اپنا
شرروک لو (افھیں تکلیف نہ پہنچاؤ) یہ تمھاری طرف سے خود

[251] (ہشام کے بجائے) عروہ بن زبیر کے آزاد کردہ فلام حبیب نے سابقہ سند سے یہی روایت بیان کی، فرق صرف بیہ کہ انھوں نے (تُعِینُ صَانِعًا کسی کاریگر کے بجائے) فَتُعِینُ الصَّانِعَ (الف لام کے ساتھ) کہا ہے۔

[**٢٤٩] وَحَدَّثَنِيهِ** مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ابْنُ عُرْوَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ، ابْنِ عُرُوةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ، الْأَعْمَالُ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالُ اللهِ! أَيُّ اللَّعْمَالُ اللهِ! أَيُّ الرِّعْمَالُ اللهِ! وَالْجِهَادُ فَي سَبِيلِهِ اللهِ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ اللهِ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فَي سَبِيلِهِ اللهِ قَالَ: "أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "تَعِينُ صَانِعًا أَوْ قَلْتُ: قَالٍ لَنَّ اللهِ اللهِ! قَالَ: "تَعِينُ صَانِعًا أَوْ قَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "تَعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ اللهِ اللهِ! قَالَ: "تَعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ اللهِ اللهِ! قَالَ: "تَعِينُ صَانِعًا أَوْ لَيْ اللهِ اللهِ! وَمُنْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: اللهِ! قَالَ: اللهِ! قَالَ: اللهِ! قَالَ: اللهِ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ اللهِ! قَالَ: اللهِ اللهِ! قَالَ: اللهِ اللهِ! قَالَ: اللهِ اللهِ! قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ! قَالَ: اللهِ اللهُ اللهِ الل

[۲۵۱] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالًا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ مَّوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَتُعِينُ عَنِ الضَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ».

[۲۰۲] ۱۳۷ - (۸٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْفِي أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "اَلْصَلَاةُ لِوَقْتِهَا" قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيِّ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: "اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلَّا وَعُنَاءً عَلَيْهِ .

[۲۰۳] ۱۳۸ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْفَزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْغَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "اللهِ؟ قَالَ: "بِرُّ مُواقِيتِهَا" قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: "بِرُ الْوَالِدَيْنِ" قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: "بِرُ الْوَالِدَيْنِ" قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: "بِرُ اللهِ؟ قَالَ: "بَرِي اللهِ؟ قَالَ: "بَرِي اللهِ؟ قَالَ: "بِرُ اللهِ؟ قَالَ: "اللهِ؟ قَالَ: "اللهَا لَهُ اللهِ؟ قَالَ: "اللهِ؟ قَالَ: "اللهَا لَهُ اللهِ؟ قَالَ: "اللهَا لَهُ اللهَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آبُو اللهِ بْنُ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرِ و الشَّيْبَانِيَّ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ هٰذِهِ اللهِ عَلْيَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَارِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَارِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَا وَقُتِهَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[252] (ابواسحاق سلیمان بن فیروز کوفی) شیبانی نے ولید بن عیزار ہے، انھوں نے سعد بن ایاس ابوعمروشیبانی ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود راللہ ہے وایت کی کہ میں نے رسول اللہ ہے بوچھا: کون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' نماز کواس کے وقت پر پڑھنا۔'' میں نے پوچھا: اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: '' والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں کرنا۔'' میں نے بوچھا: پھر کون سا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔'' میں نے مزید پوچھنا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ پرگراں نہ گزرے۔

[253] ابو یعفور (عبدالرحمان بن عبید بن نسطاس) نے ولید بن عیز ارکے حوالے سے ابوعمروشیانی سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! کون ساعمل جنت سے زیادہ قریب (کردیتا) ہے؟ فرمایا: ''نمازیں اپنے اوقات پر پڑھنا۔''میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیا؟ فرمایا: ''والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔''میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیوچھا: اے اللہ کے نبی! ورکہ کیا؟ فرمایا: ''والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔''میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیوچھا: اے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔''

[254] عبیداللہ کے والد معاذ بن معاذ عبری نے کہا:

ہمیں شعبہ نے ولید بن عیزار سے حدیث بیان کی ، انھوں نے

ابوعمر وشیبانی کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے

حدیث سنائی (اورعبداللہ بن مسعود وٹائٹوئے کے گھر کی طرف اشارہ

کیا) انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ سُٹائٹوئی سے پوچھا: اللّہ کو

کون ساعمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا: ''نمازکواس کے

وقت پر پڑھنا۔'' میں نے پوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: ''پھر

والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔'' میں نے پوچھا: پھرکون

سا؟ فرمایا: ''پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔'' (ابن مسعود وٹائٹوئ

نے) کہا: آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید بتاتے۔

> [۲**۰۰**] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، وَمَا سَمَّاهُ لَنَا.

[255] شعبہ سے ان کے ایک اور شاگر دمجر بن جعفر نے اس سند سے یہی روایت بیان کی اور اس میں بیاضافہ کیا:

ابوعرو شیبانی نے عبداللہ (بن مسعود) وہائی کے گھر کی طرف اشارہ کیالیکن ہمارے سامنے ان کانام نہ لیا۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ - أُو الْعَمَلِ - اَلصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ».

[256] ابوعمروشیبانی سے ان کے ایک اور شاگردسن بن عبیداللہ شائلۂ اللہ شائلۂ سے بیان کی کہ حضرت عبداللہ شائلۂ سے نوایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''سب سے افضل اعمال (یاعمل) وقت پرنماز پڑھنا اور والدین سے حسن سلوک کرناہیں۔''

کے فائدہ: رسول اللہ ﷺ نے ہرسوال کرنے والے کے سوال کے قرینے سے اس کی علمی وعملی ضرورت کا اندازہ فرماتے ہوئے اسے جواب دیا۔ آپ نے مختلف سائلین کو جواعمال بتائے ہیں،سارے افضل اعمال ہیں،کسی کے لیے پچھ خاص عمل زیادہ اہم ہیں کسی اور کے لیے دوسرے۔

> (المعجم ٣٧) - (بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الشَّرْكِ أَقْبَعَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ) (النحفة ٣١)

باب:37-شرک تمام گناہوں سے بدر ہے،اس کے بعد بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْكَ : اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

[257] منصور نے ابو واکل ہے، انھوں نے عمرو بن شرحبیل ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی شرحبیل ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی اللہ کا انھیں نے رسول اللہ کا انھیں ہے بوچھا:

''اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا:
'' یہ کہتم اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک بناؤ جبکہ محصیں اسی (اللہ)
نے بیدا کیا ہے۔'' میں نے عرض کی: واقعی یہ بہت بڑا (گناہ)
ہے، کہا: میں نے بوچھا: پھر کون سا؟ فر مایا:'' یہ کہتم اس ڈر سے اپنے کو تھا کرو کہ وہ تمھارے ساتھ کھائے گا۔'' کہا:
میں نے بوچھا: پھر کون سا؟ فر مایا:'' پھر یہ کہا ہے بڑوتی کی

ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ».

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ – قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ – عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَلْ عَبْدُ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ عَنْدُ اللهِ؟ قَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْبِ عَنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُوَ لِلهِ نِدًّا وَهُو أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِلهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ» قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: شُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: شُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: شَمَّ أَيِّ ؟ قَالَ: شَمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا اللهُ عَزَّوجَلَّ مَعْدَيْقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا اللهُ إِلَا يَالْمَوْنَ النَّهُ إِلّا يَالْمَوْنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلْمَ ذَلِكَ يَلْقَ أَلْكَ أَلُكَ أَلُكَ أَلُكَ اللهُ إِلَا يَالُمُونَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَلْقَ أَلُولَ اللهُ إِلَّا يَالُهُ وَلَا يَقْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَلْكَ أَلُولَ اللهُ إِلّا يَالُهُ وَلَا يَقْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنْ اللهُ إِلَا يَاللهُ وَلَا يَقْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَلُولَ اللهُ إِلَا يَالُهُ وَلَى اللهُ إِلَا يَالُهُ وَلَا يَقْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَنْ اللهُ إِلَا يَاللهُ إِلَا يَاللهُ وَلَا يَقْعَلُ ذَلِكَ يَلْفَ أَلُولَ اللهُ ال

بیوی کےساتھ زنا کرو۔''

[258] (منصور کے بجائے) اعمش نے ابو واکل سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رائلٹوئے سے روایت کی ،انھوں نے کہا: ایک وئی نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' یہ کہتم اللہ کے ساتھ کوئی شریک (بنا کر) پکارو، حالانکہ اسی (اللہ) نے سمھیں پیدا کیا ہے۔''اس نے بوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: '' یہ کہتم اپنے بچ کو اس ڈر سے قبل کردو کہ وہ تمھارے ساتھ کھائے گا۔''اس نے بوچھا: پھرکون سا؟ آپ نے اس کھائے گا۔''اس نے بوچھا: پھرکون سا؟ آپ نے اس کہتم اپنے پڑوئی کی بیوی سے زنا کرو۔'' اللہ تعالی نے اس ربات ) کی تقید بی بیوی سے زنا کرو۔'' اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کی اورکو معبود (بنا کر) نہیں پکارتے اور کسی جان کے ساتھ کسی اورکو معبود (بنا کر) نہیں پکارتے اور کسی جان کو جے (قبل کرنا) اللہ نے حرام شہرایا ہے، جق کے بغیر قبل نہیں کرتے اور جوزنانہیں کرتے (وبی رجمٰن کے مومن بندے کرتے اور جوزنانہیں کرتے (وبی رجمٰن کے مومن بندے کیا ہوں جات گناہ کرے گا، وہ سخت گناہ (کی سزا) سے دوچار ہوگا۔''

خکے فائدہ: ان احادیث میں جن گناہوں کا ذکر ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے کوئی زیادہ بڑا ہے کوئی اس سے کم، یعنی اعمال حسنہ کی طرح برے اعمال کے بھی درجات ہیں۔ انھیں بھی آپ نے ہر یو چھنےوالے کی ضرورت کے مطابق شار کیا ہے۔

#### باب:38- كبيره گناهول اوران ميں سے بھی سب سے بڑے گناہول كابيان

[259] حضرت ابوبکرہ ڈگائٹئ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ شکائٹیئم کی خدمت میں حاضر تتھے تو آپ نے فرمایا: '' کیا میں شخصیں کبیرہ گنا ہوں میں سے سب سے بڑے گنا ہوں کی خبر نہ دوں؟'' (آپ نے بیتین بار کہا) پھر فرمایا: ''اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا اور

#### (المعجم ٣٨) - (بَابُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا) (التحفة ٣٧)

[الفرقان: ٦٨].

[۲۰۹] ۱٤٣ (۸۷) حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عِنْكَ فَقَالَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ جھوٹی گواہی دینا (یا فرمایا: جھوٹ بولنا)'' رسول اللہ عَلَیْمُ ا (پہلے) ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ

پ' ہے۔ گئے اوراس بات کو دہراتے رہے حتی کہ نہم نے ( دل میں ) کہا: کاش! آپ مزید نہ دہرائیں۔

[260] خالد بن حارث نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہم سی عبیداللہ بن ابی بکر نے حضرت انسی ڈٹائٹیڈ سے اور انھوں نے بار سے میں خبر دی ، آ پ نے فرمایا: ''اللہ کے ساتھ شرک بارے میں خبر دی ، آ پ نے فرمایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافرمانی کرنا ، کسی جان کو (ناحق ) قتل کرنا ، اور جھوٹ بولنا ''

[261] محمد بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا: مجھ سے عبیداللہ بن ابی بکر نے حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا: میں نے حصرت انس بن ما لک ڈاٹٹو کا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُٹاٹٹو انے بڑے گنا ہوں کا تذکرہ فر مایا (یا آپ سے بڑے گنا ہوں کے بارے میں سوال کیا گیا) تو آپ نے فر مایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق قبل کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔'' (پھر) آپ نے فر مایا: ''کیا شخصیں کبیرہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ فر مایا: ''حموث بولنا (یافر مایا: جھوٹی گواہی دینا)''

شعبہ کا قول ہے: میراظن غالب بیہ ہے کہ وہ''حجوئی

ﷺ فائدہ: کیونکہ جھوٹ دوسرے گناہوں کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔جھوٹی گواہی بھی جھوٹ ہےاور دوسروں کے بڑے جرائم پر پردہ پوٹی کا ذریعہ ہے یاکسی کوناحق نقصان پہنچانے کا۔

گواہی''ہے۔

[262] حضرت ابوہریرہ ٹاٹنٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سُٹاٹیٹِ نے فرمایا:''سات تباہ کن گناہوں سے بچو۔''بوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کون سے ہیں؟ فرمایا:''اللہ کے ساتھ شرک، جادو،جس جان کافتل اللہ نے حرام تھمرایا ہے اسے ناحق الْكَبَائِرِ؟ - ثَلَاثًا -: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ - » وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ!

[۲٦٠] ١٤٤ - (٨٨) وَحَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌوَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شَالِدٌوَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنِسٍ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: «اَلشِّرْكُ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ يَعَيِّهُ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: «اَلشِّرْكُ إِنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ فَيَعِيْهُ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: «اَلشِّرْكُ إِنْسٍ عَنِ النَّيْسِ، وَقَوْلُ إِللَّهِ، وَعُقُولُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».

[٢٦١] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: شُعْبَةُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ يَنْ الْكَبَائِرِ - فَقَالَ: «اَلشِّرْكُ اللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَقَالَ: «اَلشِّرْكُ «أَلَا أُنَبِّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟» قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ إلْكَبَائِرِ ؟» قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ - الْكَبَائِرِ ؟» قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي النَّورِ - الْكَبَائِرِ ؟» قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[٢٦٢] ١٤٥ –(٨٩) حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ

الْأَيْلِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ

ابْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْن زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! قَلَكَرنا، يَتِيمَ كَامَالَ كَانَا، سُودَكَانا، اللهُ الْكَ كَونَ وَتَمْنَ كُوبِيْتُ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "اَلشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَنْلُ وَكَانَا (بِمَاكَ جَانًا) اور ياك وامن، بِخرِمومن عورتوں پر النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الزَامِرَاثِي كَرَناـ' الزَامِرَاثِي كَرَناـ' الْنَجْنَ ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ».

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ حُمْنِ، عَنْ عَبْدِاللهِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَلْدِاللهِ اللهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ الْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَوا: قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ أُمَّهُ».

[٢٦٤] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

#### (المعجم ٣٩) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ) (المعجم ٣٥)

[٢٦٥] ١٤٧ - (٩١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ

[263] (یزید بن عبدالله) ابن باد نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص خالیجات سے روایت کی کہ رسول الله عَلَیْظِم نے فر مایا: '' آوی کا اپنے والدین کوگالی وینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔'' (صحابہ) کہنے لگہ: اے اللہ کے رسول! کیا کوئی آوی اپنے والدین کوگالی ویتا ہے؟ فر مایا: '' ہاں! انسان کسی کے

[264] شعبہ اور سفیان نے بھی سعد بن ابراہیم سے اس سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے۔

باپ کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کوگالی دیتا ہے۔ جب پیر

کسی کی ماں کو گالی ویتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی ویتا ہے۔''

# باب:39- تكبرى حرمت كابيان

[265] کی بن حماد نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابان بن تغلب سے حدیث سائی، انھوں نے نفسیل بن عمر و فقیمی سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے ابراہیم خعی سے، انھوں نے علقمہ سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹی سے اور انھوں نے نبی کریم مُلٹی کیا

أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخِعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ " قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَّكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، الله جَمِيلٌ يُحِبُّ وَنَعْلُهُ حَمِيلٌ يُحِبُّ الله جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ».

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ :

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ - قَالَ مِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ قَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ قِالُ مَنْ كِبْرِياءَ». مَنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ يَبْرِيَاءَ».

[۲٦٧] ١٤٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ ابْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ».

(المعجم ٤٠) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَأَنَّ مَنْ مَّاتَ مُشْرِكًا دَخَلَ النَّارَ) (التحفة ٣٩)

سے روایت کی ، آپ نے فر مایا: '' جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔''ایک آ دمی نے کہا: انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فر مایا: '' اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو بہند فرما تا ہے۔ تکبر ، چق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سجھنا ہے۔'

[266] اعمش نے ابراہیم نحقی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ اللہ کا اللہ سالہ کے دائی کے اللہ سالہ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، آگ میں داخل نہ ہوگا اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

[267] ( یجی کے بجائے ) شعبہ کے ایک اور شاگرد ابوداود نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ (بن مسعود ) وہاللہ اللہ سابھ نے نے مایا: ''ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرہ برا بر تکبر ہوگا۔''

باب: 40- جوشخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا اورا گرشرک کی حالت میں مرگیا تو آگ میں داخل ہوگا ایمان کےاحکام ومسائل 🗈

[٢٦٨] ١٥٠-(٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ – قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ – يَقُولُ: «مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا : وَمَنْ مَّاتَ لَايُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّـةَ.

[268] عبدالله بن نمير اور وكيع نے اعمش ہے، انھوں نے شقیق سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈلائٹڈ سے روایت کی (وکیع نے کہا: عبداللہ بن مسعود والنفظ نے کہا: رسول الله مَا يَيْمُ نِے فر مايا: اورعبدالله بن نمير نے کہا:عبدالله بن مسعود نے کہا: میں نے رسول الله طَالَيْمُ سے سنا) آپ فر مار ہے تھے: ''جوشخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شر یک تھہرا تا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔''اور میں (عبداللہ) نے کہا: جواس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا،وہ جنت میں داخل ہوگا۔

> [٢٦٩] ١٥١–(٩٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

[۲۷۰] ۱۵۲–(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَّقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَّقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ.

[269] ابوسفیان نے حضرت جابر خاتیئے سے روایت کی کہ ایک آ دمی نبی اکرم منافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یو چھا: اے اللہ کے رسول! واجب کرنے والی دو باتیں کون می ہیں؟ آپ نے جواب دیا:'' جوکسی چیز کواللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا ، وہ جنت میں داخل ہو گا اور جو اللّٰہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھبراتے ہوئے مرا، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔''لعنی تو حید جنت کو وا جب کر دیتی ہے اور شرک دوزخ کو۔

[270] ابوابوب غيلاني سليمان بن عبيدالله اورحجاج بن شاعرنے کہا: ہمیں عبدالملک بن عمرو نے حدیث سنائی ،انھوں نے کہا: ہمیں قُر ہ نے ابوز بیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبدالله ولفنائسے حدیث سنائی کہ میں نے رسول الله مَالْفَیْمُ کو بہ فرماتے ہوئے سنا:'' جوکوئی اس حالت میں اللہ سے ملے کہ وہ اس کےساتھ کسی چیز کوشر پکنہیں تھہرا تا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواللہ ہے اس حالت میں ملا کہاس کے ساتھ کسی چِز کوشر یک گهرا تا تها، وه آگ میں داخل ہوگا۔''

ابوایوب کی حدیث کے الفاظ میں: ابوز بیرنے (حَدَّثَنَا جَابِرٌ''جابرنے ہمیں حدیث سائی'' کے بجائے) عَنْ جَابِرِ

[۲۷۱] (..) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ – وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ – قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

[۲۷۲] ۱۹۳ - (۹٤) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى : حَدَّثَنَا - الْمُتَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُتَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ، أَنَّهُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا ، أَنَّهُ قَالَ : وَأَنْ مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَحَلَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ : وَإِنْ رَنْى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ

آبر وَاَ حْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْصَّمَدِ بْنُ خِرَاشٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبِي: عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثِنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ؛ أَنَّ يَعْمُرَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ وَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ وَيَّ اللَّهِ وَهُو نَائِمٌ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُو وَهُو نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ السَّتَيْقَظَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ النَّهِ عَلْد ذَلِكَ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلْى ذَلِكَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ عَلْى ذَلِكَ إِلَّا كَا الْجَنَّةَ» قُلْتُ: وَإِنْ مَرَقَ» قُلْتُ: «وَإِنْ مَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ مَرَقَ» قَالَ: «وَإِنْ مَرَقَ» وَإِنْ مَرْقَ» وَإِنْ مَرْقَالَ مَا مَنْ مَاتَ

''جابر سے روایت ہے''کے الفاظ سے حدیث بیان کی۔ [271] (قرہ کے بجائے) ہشام نے ابوز بیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ وٹائٹنا کی حدیث سائی: بے شک اللہ کے نبی سُٹائٹنا نے فرمایا ..... (آگے) سابقہ روایت کے مانند ہے۔

[272] معرور بن سوید نے کہا: میں نے حضرت ابوذر رہائی کو نبی منافی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ منافی کو نبی منافی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ منافی کو فر مایا: "میرے پاس جریل مالیا آئے اور مجھے خوش خبری دی کہ آپ کی امت کا جوفر داس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔"میں (ابوذر) نے کہا: چاہے اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ آپ منافی کے فر مایا:" اگر چہاس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔"

[273] ابواسود ویلی نے بیان کیا کہ حضرت ابوذر رہا اللہ اسے صدیث بیان کی کہ میں نبی اکرم سکالیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سورہے سے میں پھر حاضر خدمت ہوا تو (ابھی) آپ سوئے ہوئے سورہ تھے، میں پھر (تیسری دفعہ) آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں پھر (تیسری دفعہ) آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا:"کوئی بندہ نہیں جس نے لا إللہ إلا اللہ کہا اور پھراسی پر مرا مگروہ جنت میں داخل ہوگا۔"میں نے بوچھا:اگر چہاس نے زنا کیا ہواور کی ہو؟ آپ نے جواب دیا:"اگر چہاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو۔"میں نے پھر کہا:اگر چہاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو۔"میں نے فرمایا:"اگر چہاس نے زنا کیا ہواور ہوری کی ہو۔"آپ نے فرمایا:"اگر چہاس نے زنا کیا ہواور ہوری کی ہو۔"آپ نے فرمایا:"اگر چہاس نے زنا اور چوری کا رتبہ آپ نے فرمایا:"اگر چہاس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا ہو۔"آپ نے تین دفعہ یہی جواب دیا، پھر چوشی مرتبہ آپ نے فرمایا:" چا ہے ابوذرکی ناک خاک آلود ہو۔"

يَقُولُ: وَإِنْ رَّغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ.

ابواسود نے کہا: ابوذر (آپ کی مجلس سے) نکلے تو کہتے جاتے تھے: جاہے ابوذرکی ناک خاک آلود ہو۔

# (المعجم ٤١) - (بَابُ تَحْرِيم قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ) (التحفة ٤٠)

سَرَقَ»، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَى رَغْم

أَنْفِ أَبِي ذَرِّ» قَالَ، فَخَرَجَ أَبُو ذَرِّ، وَّهُوَ

[٢٧٤] ١٥٥-(٩٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ رُمْح – وَّاللَّفْظُ مُتَفَارِبِّ-: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَدِيِّ ابْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَّقِيتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ، فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدٰى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَفَأَقْتُلُهُ يَارَسُولَ اللهِ! بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلْهُ» قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدِي، ثُمَّ قَالَ ذْلِكَ بَعْدَأَنْ قَطَعَهَا ، أَفَأَ قُتُلُهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةِ: «لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَّقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ» .

# باب:41- كافرك لا إله إلا الله كهدين بعدائے آکرناحرام ہے

[274] لیث نے ابن شہاب (زہری) سے، انھوں نے عطاء بن یزیدلیثی سے روایت کی کہ مقداد بن اسود ڈلائٹؤ نے عبیداللہ بن عدی بن خیار کوخبر دی کہانھوں نے عرض کی: اے الله کے رسول! مجھے بتائے کہ اگر کا فروں میں ہے کسی شخص ے میراسامناہو، وہ مجھ سے جنگ کرےاور میرےایک ہاتھ پرتلوار کی ضرب لگائے اور اسے کاٹ ڈالے ، پھر مجھ سے بچاؤ کے لیے کسی درخت کی آڑ لے اور کہے: میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کرلیا تواے اللہ کے رسول! کیا پیکلمہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کردوں؟ رسول اللّٰه مَالَّيْظِ نے فرمایا:'' اسے قتل نہ كرو-' انھول نے كہا: ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! اس نے میراہاتھ کاٹ دیا ہواوراہے کاٹ ڈالنے کے بعدیہ كلمه كينو كيامين العقل كردون؟ رسول الله مَثَاثِيَّا في فرمايا: ''اسے قتل نہ کرو۔اگرتم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمھارے اس مقام پر ہوگا جس پرتم اسے قل کرنے سے پہلے تھے اورتم اس عبدہو کے جہاں وہ پیکمہ کہنے سے پہلے تھا۔''

[275] امام مسلم رشك نے معمر، اوز ای اور ابن جریج کی الگ الگ سندوں کے ساتھ زہری سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی ، اوزاعی اور ابن جریج کی روایت میں ( لیث کی ) سابقه صديث كى طرح أَسْلَمْتُ لِلَّهِ "مين الله ك لياسلام لے آیا'' کے الفاظ ہیں جبکہ معمر کی روایت میں پیدالفاظ ہیں:

[٢٧٥] ١٥٦–(...) وَحَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعً:

"جب میں نے چاہا کہا ہے قل کردوں تو اس نے لا إلله الا الله كهدديا ـ" (دونوں كا حاصل ايك ہے۔)

[276] یونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا:
مجھے عطاء بن یزیدلیٹی جندگی نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عدی
بن خیار نے اسے خبر دی کہ حضرت مقداد بن عمر و (ابن اسود)
کندی ڈائٹؤ نے ، جو بنوز ہرہ کے حلیف تھے اوران لوگوں میں
شامل تھے جنھوں نے رسول اللہ مُناٹیڈا کے ساتھ (غزوہ) بدر
میں شرکت کی تھی ، عرض کی: اے اللہ کے رسول! بتا سے اگر
کافروں میں سے ایک آ دمی سے میراسا منا ہو جائے ......آگے
الیے بی ہے جیسے لیث کی (روایت کردہ) سابقہ حدیث ہے۔

[277] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابو خالد احمر نے حدیث سائی اور ابوکریب اور اسحاق بن ابرا ہیم نے ابو معاویہ سے اور ان دونوں (ابو معاویہ اور ابو خالد) نے اعمش سے ، انھوں نے ابو ظیبان سے اور انھوں نے حصرت اسامہ بن زید ٹا ٹھٹا سے روایت کی (حدیث کے الفاظ ابن الجی شیبہ کے ہیں) کہا: رسول اللہ سُلِ ہُنِی نے ہمیں ایک چھوٹے سے لشکر میں (جنگ کے لئے) بھیجا، ہم نے صبح صبح قبیلہ جہینہ کی شاخ خرقات پر حملہ کیا، میں نے ایک آ دمی پر قابو پالیا تو اس نے لا اللہ اللہ کہد دیالیکن میں نے اسے نیزہ مار دیا، اس بات سے میر کے دل میں کھڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کا تذکرہ نبی سُلِ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہا اور تم نے اسے قبل کردیا؟'' میں نے عرض کی: اللہ کہا اور تم نے اسلح کے ڈر سے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا: رسول! اس نے اسلح کے ڈر سے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا:

عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ - كَمَا قَالَ اللَّيْثُ [فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ - فَفِي قَالَ اللَّيْثُ [فِي حَدِيثِهِ] - وَأَمَّا مَعْمَرٌ - فَفِي حَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ. حَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ بَنُ عَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْنُ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ يَخِيلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَظَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَظَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَلَيْتُ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ عَلَيْ اللهِ بْنَ عَدِي بْنِ اللّهِ يُسَادِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرِو - ابْنَ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ الْمِقْدِ - الْكِنْدِيَّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِّبَنِي زُهْرَةً، اللهِ عَلَيْكُ رُمُولِ اللهِ عَلَيْكُ رُمُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ الْمُقْدِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ الْمُقْدِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّ الْمُقْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، جَمِيعًا

الْكُفَّارِ؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.
[۲۷۷] ١٩٨-(٩٦) حَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، كَلَا هُمَا عَنِ الْأَعْمَسِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي طَبْيَانَ، عَنْ أَسِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَسِي طَبْيَانَ، عَنْ أَسِي طَبْيَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً فَالَ: لَا قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا اللهِ عَلَيْهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذٰلِكَ، اللهِ عَلَيْهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذٰلِكَ، اللهِ عَلَيْهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذٰلِكَ، فَلَاكَ: لَا الله وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ: قَالَ قُلْتُ: فَلَكَ: لَا الله وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ قُلْتُ: فَلَكَ: لَا الله وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى تَعْلَمَ: أَقَالَهَا خَوْفًا مِّنَ السِّلَاحِ. قَالَ: اللهِ عَلْمَ عَلَى تَعْلَمَ: أَقَالَهَا عَلْ عَلَى تَمَنَّيْتُ أَنِّي قَالَ قَالَهَا خَوْفًا مِّنَ اللهِ عَلَى تَمَنَّتُ أَنِّي قَالَ قَالَهَا عَلَى عَلَى تَمَنَّتُ أَنِي اللهِ عَلَى مَنْ السِّلَاحِ. قَالَ قَالَهَا خَوْفًا مِّنَ السِّلَاحِ. قَالَ قَالَهَا خَوْفًا مِّنَ السِّلَاحِ. قَالَ قَالَهَا عَلَى عَلَى عَلَى تَعْلَمَ: أَقَالَهَا فَالَهَا خَوْفًا مِّنَ السِّلَاحِ. قَالَ قَالَهَا خَوْفًا مِّنَ السِّلَاحِ. قَالَةًا لَهُا لَعُلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى تَمَنَّلُ أَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِهُ اللهِ ال

ايمان كادكام ومماكل أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ. قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللهِ! لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ اقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ يَعْنِي أُسَامَةَ حَقَلَ مَسُلِمًا -: قَالَ رَجُلٌ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ وَقَلِئِلُوهُمْ حَقَلَ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ عَلَيْهُ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَالصَحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونَ فِتْنَةٌ . وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونَ فِتْنَةٌ .

''تو نے اس کا دل چرکر کیوں نہ دیکھ لیا تا کہ تصین معلوم ہو جا تا کہ اس نے (دل ہے) کہا ہے یانہیں۔'' پھرآ پ میر کے سامنے سلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ (کاش!) میں آج ہی اسلام لایا ہوتا (اوراسلام لانے کی وجہ ہے اس کلمہ گو کے قبل کے قلیم گناہ ہے بری ہوجاتا۔) کی وجہ ہے اس کلمہ گو کے قبل کے قلیم گناہ ہے بری ہوجاتا۔) ابوظیان نے کہا: (اس پر) حضرت سعد ڈھائٹو کہنے گئے: اور میں اللہ کی قیم اسمام لانے والے کو تل نہیں کروں گا جب تک ذوائیمین ، یعنی اسامہ اسے قبل کرنے پر تیار نہ ہوں۔ابوظیان نے کہا: اس پرایک آ دمی کہنے لگا: کیا اللہ کا بیور نہیں نے اور دین سارا اللہ کا ہو جائے۔' تو حضرت سعد ڈھائٹو نے جواب دیا: ہم فتہ تم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ برپا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ برپا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ برپا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ برپا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ برپا

فل فائدہ: بیاس دور کی گفتگو ہے جب حضرت معاویہ حضرت علی کے خلاف برسر پیکار تتھاوراس کی وجہ ہے مسلمانوں میں خانہ جنگی ہورہی تھی، کچھ صحابہ اس دور میں گوشنشیں رہے۔ وہ سی بھی مسلمان کے قل میں خود کو ملوث نہ کرنا جا ہے تھے۔ چونکہ اسامہ ڈٹائٹؤ نے بیہ بات براہِ راست رسول اللہ مُٹائٹؤ ہے سنی اور مجھی تھی، اس لیے حضرت سعد ڈٹائٹؤ نے یہی موقف اختیار کیا کہ اس سلسلے میں وہ حضرت اسامہ ڈٹائٹؤ کی بیروی کریں گے۔

[278] حسین نے کہا: ہمیں ابوظبیان نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: میں نے اسامہ بن زید بن حارثہ ڈوٹٹٹ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ منگر ٹی نے ہمیں تجہید کی شاخ (یا آبادی) حرقہ کی طرف بھیجا، ہم نے ان لوگوں پر شح کے وقت جملہ کیا اور آخیس شکست دے دی، جنگ کے دوران میں ایک انصاری اور میں ان میں سے ایک آ دمی تک پہنچ گئے جب ہم نے اسے گھیر لیا (اوروہ حملے کی زد میں آگیا) تو اس نے لا اللہ کہد یا۔ انھوں نے کہا: انصاری اس پر حملہ کرنے سے رک گیا اور میں نے اپنا نیزہ مار کراسے قبل کردیا۔ کرنے سے رک گیا اور میں نے اپنا نیزہ مار کراسے قبل کردیا۔ اسامہ ڈوٹٹھ کا بیان ہے کہ جب ہم واپس آگئی بات رسول

الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ: الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ: حَدَّثَنَا أَبُو ظِبْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اله

الله مَنْ الله عَلَيْنِ مَن بَنِ مَن مَن بِهِ الله الله مَن مَحَم سے فرمایا: "اے اسامہ! کیا تو نے اس کے لا إله إلا الله کہنے کے بعدا سے قتل کر دیا؟" کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! وہ تو (اس کلمے کے ذریعے سے ) محض پناہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کہا: تو آپ نے فرمایا: "کیا تو نے اسے لا إلله إلا الله کہنے کے بعد قتل کر دیا؟" حضرت اسامہ رُٹ اللہ نے کہا: پھر آپ بار باریہ بعد قتل کر دیا؟" حضرت اسامہ رُٹ اللہ کہا: پھر آپ بار باریہ بعد قتل کر دیا؟" حضرت اسامہ رُٹ اللہ کہا: پھر آپ بار باریہ میں آج کے دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔

قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ؟ » قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ، فَقَالَ: «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ؟ » قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

کے فائدہ: حضرت اسامہ ڈٹائٹڈرسول اللہ طُلٹی کی خدمت میں حاضر ہوکراس حوالے سے سلی کرنا چاہتے تھے۔رسول اللہ طُلٹی کی پہنچ کے پاس اس واقعے کی خبر پہلے ہی پہنچ کچک تھی۔ آپ طُلٹی نے اسامہ ڈٹائٹ کو بلوایا، انھیں بیمعلوم نہ تھا کہ ای بات کے لیے آپ نے بلوایا ہے۔ وہ گئو یہی موضوع شروع ہوگیا۔ جو بات ہوئی حضرت اسامہ نے اس کی تفصیلات مختلف مواقع پرمختلف سامعین کے سامنے وہرائیں۔

[279] صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن زبیر طِلْتُنُها کے فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بجلی ڈلٹٹڑ نے عشعش بن سُلا مہ کو بیغام بھیجااور کہا: میرے لیے ایے ساتھیوں میں سے ایک نفری (نفر: تین سے دس تک کی جماعت) جمع کروتا کہ میںان سے بات کروں، چنانچی سٹس نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجا جب وہ جمع ہو گئے تو جندب ایک زرد رنگ کی لمبی ٹویی پہنے ہوئے آئے اورکہا: جو باتیںتم کررہے تھے، وہ کرتے رہو۔ یہاں تک کہ بات چیت کا دور چل پڑا۔ جب بات ان تک پینی (ان کے بولنے کی باری آئی) توانھوں نے اپنے سر ہے کمبی ٹویی اتار دی اورکہا: میںتمھارے پاس آیا تھااورمیراارادہ بیپنەتھا کے محصیں تمھارے نبی سے کوئی حدیث سناؤں (لیکن اب بیضروری ہوگیاہے۔)رسول الله ﷺ نےمسلمانوں کا ایک کشکرمشر کین کی ایک قوم کی طرف بھیجا اور ان کا آ منا سامنا ہوا۔مشرکوں کاایک آ دمی تھا، وہ جب مسلمانوں کے کسی آ دمی پرحملہ کرنا چاہتا تواس پرحمله کرتااورائے قتل کر دیتا۔اورمسلمانوں کا ایک

[۲۷۹] ۱۹۰-(۹۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ سُنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدًا الْأَثْبَجَ بْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، حدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَس ابْن سُلَامَةَ، زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِّنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَّعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ، حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمَّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَّأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَنَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَّبيِّكُمْ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْمِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ

آدمی تھا جواس (مشرک) کی بے دھیانی کا متلاثی تھا، (جندب بن عبداللہ نے) کہا: ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید ٹائٹی ہیں۔ جب ان کی تلوار مارنے کی باری آئی تواس نے لا إله إلا الله كهدويا ليكن انھوں نے استقل كر دیا۔ فتح کی خوش خبری دینے والا نبی منافظ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے (حالات کے متعلق) یو چھا،اس نے آپ کو حالات بتائے حتی کہاس آ دمی (حضرت اسامہ ڈٹاٹٹیا) کی خبر بھی دے دی کہ انھوں نے کیا کیا۔ آپ نے انھیں بلا کر یو چھااور فرمایا: ''تم نے اسے کیوں قتل کیا؟'' انھوں نے کہا: اے اللہ كے رسول! اس نے مسلمانوں كوبہت ايذا پہنچائی تھی اور فلاں فلاں کونٹل کیا تھا، انھوں نے پچھ لوگوں کے نام گنوائے، (پھر كها:) ميس في اس برحمله كيا، اس في جب تلوار ديم حى تولا إله إلا الله كهدديا-رسول الله مَنْ اللهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ إِنْ عَلَيْهِ عِنْ است قَلَّ كُرويا؟ " (اسامه دُلِنْفُوْنِ فِي) كَها: في مإن! فرمايا: " قيامت كون جبلا إله إلا الله (تمهار بسامن) آئ كاتو اس کا کیا کرو گے؟" (اسامہ ڈٹاٹٹؤنے) عرض کی: اے اللہ کے رسول!مير \_ لي بخش طلب سيجي-آپ فرمايا: "قيامت كون جب (تمهار يسام كلمه) لا إله إلا الله آئ كا تواس كاكيا كرو كي؟ " (جندب بن عبدالله والني ن كها: كهدر عضي "جب قيامت كون لا إله الا الله (تمھارے سامنے) آئے گا تواس کا کیا کرو گے؟''

الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَّقْصِدَ إِلَى رَجُلِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ: وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُل كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتَهُ؟» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَوْجَعَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَّفُلَانًا وَّسَمّٰى لَهُ نَفَرًا، وَّإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! اِسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَقَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَّقُولَ: «كَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟».

ایمان کےاحکام ومسائل \_\_\_\_\_

باب:42- نبی مَالِیَّا کافر مان:''جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایاوہ ہم میں سے نہیں''

[280]عبیداللّٰداورامام مالک نے نافع سے اور انھوں نے

(المعجم ٤٢) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا») (التحفة ٤١)

[۲۸۰] ۱٦۱-(۹۸) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

202 ----

١-كتَاكُ الْإِيمَان

ا بن عمر ٹائٹنا ہے روایت کی کہ نبیِ کریم مُلَاثِیَّا نے فرمایا: ''جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔''

وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْفَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسُامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ قَرَأُتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرً فَلَيْسَ النَّبِيِّ وَاللَّهُ فَا لَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ

[281] ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے، انھوں نے نبی مناقباتی سے روایت کی، آپ مناقباتی نے ہم پر ملوارسونتی، وہ ہم میں سے نہیں۔''

[۲۸۱] ۱۹۲-(۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «مَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قَالَ: «مَنْ سَلَمَةً عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا».

[282] حضرت ابوموی والنفون نبی مَنْ النفواسے روایت کی کر آپ نے فرمایا: '' جس نے ہمارے خلاف اسلحه اٹھایا، وہ ہم میں نے نبیس۔''

[۲۸۲] ۱۹۳-(۱۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ بُرُدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

(المعجم ٤٣) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكُو: «مَنْ

غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ») (التحفة ٤٢)

کے فائدہ: ہم سے مرادامت ہے، اس میں گناہ گاروں کی ایک تعداد ہر دور میں موجود ہوتی ہے۔ گناہ ہونے کے باوجودان پراسلحہ نہیں اٹھایا جاسکتا اللّا یہ کہ عدالت کی طرف سے اسے سزاملے۔

باب:43- نبی مَثَاثِیْرُمُ کا فرمان:''جس نے ہمیں دھوکا دیا،وہ ہم میں سے نہیں''

> [۲۸۳] ۱**٦٤**[۲۸۳) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

[283] سہیل بن الی صالح نے اپنے والد ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھائٹڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلٹیڈ

203 ==

الْقَادِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ <u>ن</u>فرمایا:''جَس نے ہمارے ظاف ہتھیارا ٹھایا، وہ ہم میں حَیَّانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، کِلَاهُمَا عَنْ <u>ے نہیں اور جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔''</u> سُهَیْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ

السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». [284] عكاء نے اپنے والدعبدالرحمٰن بن یعقوب سے [۲۸٤] -(۱۰۲) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنا سے روایت کی کہ رسول وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الله مَالِيَّةُ غلے كى ايك و هيرى كے ياس سے گزرے تو آپ جَعْفَر - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -نے اپناہاتھ اس میں داخل کیا، آپ کی انگلیوں نے نمی محسوس کی قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ توآپ نے فرمایا:''غلے کے مالک! یہ کیا ہے؟''اس نے عرض أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَام، كى: اے الله كے رسول! اس پر بارش پر اگئي تھى ۔ آپ نے فر مايا: فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا . فَقَالً : ''تو تم نے اس (بھیگے ہوئے غلے) کواوپر کیوں نہ رکھا تا کہ «مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَام؟» قَالَ: أَصَابَتْهُ لوگ اے دکیر لیتے ؟ جس نے دھوکا کیا ،وہ مجھ ہے ہیں۔'' السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ۚ «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ (ان لوگوں میں سے نہیں جنھیں میرے ساتھ وابستہ ہونے الطَّعَام كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». کاشرف حاصل ہے۔)

باب:44-رخسار پیٹنے،گریبان چاک کرنے اور جاہلیت کا بلاوا دینے کی حرمت

[285] یکی بن یکی اور ابو بمر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابومعاویہ اور وکیج نے حدیث بیان کی، نیز (محمد بن عبداللہ) ابن نمیر نے کہا: ہمیں میر سے والد نے حدیث بیان کی ،ان سب (ابومعاویہ، وکیج اور ابن نمیر ) نے آممش سے، انھوں نے عبداللہ بن مرہ سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈاٹٹؤ سے روایت کی ،انھوں نے کہا: رسول عبداللہ مُلِی شائے نے فر مایا: ''جس نے رخسار پیٹے یا گریبان چاک کیا اللہ عالمیت کی طرح کیارا، وہ ہم میں سے نہیں۔''

(المعجم ٤٤) - (بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِلَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ) (التحفة ٤٣)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا

ایمان کے احکام ومسائل 📰

[۲۸۰] ۱۹۰-(۱۰۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنِ اللهِ عُنْ مَسْرُوقٍ ، الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيدٌ : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ ، أَوْ شَقَ الْجُيُوبَ ، أَوْ مَنْ وَعَلَى رَعُولَ ، أَوْ شَقَ الْجُيُوبَ ، أَوْ دَعَا بِدَعُولَ الْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللهِ الْجُمُولِ ، أَوْ شَقَ الْجُمُولَ ، أَوْ شَقَ الْجُمُولُ ، أَوْ شَقَ الْجُمُولِ ، أَوْ شَقَ الْجُمُولُ وَالْمُ الْجُمُولِ ، أَوْ شَقَ الْجُمُولُ الْمُعْلَى الْجُمُولُ وَ أَوْ شَقَ الْجُمُولِ ، أَوْ شَقَ الْجُمُولُ وَلَاهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤ

لهٰذَا حَدِيثُ يَحْلَى، وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ فَقَالًا «وَشَقَّ وَدَعَا» بِغَيْرِ أَلِفٍ.

یہ کی کی حدیث ہے (جوانھوں نے ابومعاویہ کے واسطے سے بیان کی۔)البتہ (محمد) ابن نمیراور ابوبکر بن ابی شیبہ (جھوں نے ابو معاویہ اور وکیع دونوں سے روایت کی) نے '' او' کے بجائے الف کے بغیر'ؤ(''یا'' کے بجائے '' اور'') کہا ہے۔

ف کدہ: ہم میں نے نہیں کا مطلب ہےوہ ہمارے طریقے پر نہیں۔جس طرح کہاجاتا ہے: ہمارااس سے کوئی تعلق نہیں۔ یقریبی تعلق کی نفی ہے، ملت اسلامیہ سے ضارح ہوجانا مراد نہیں۔

[286] جریراور عیسیٰ نے اعمش سے اس (سابقہ) سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا:''اور گریبان جاک کیا اور یکارا۔''

[۲۸٦] ۱۹۹-(...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالًا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِّ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالًا: «وَشَقَّ وَدَعَا».

[287] قاسم بن مُخَيْمِرَه نے بیان کیا کہ جھے ابو بردہ بن ابی موی (اشعری) نے بیان کیا، اضوں نے فرمایا: حضرت ابوموی ڈاٹٹو ایسے شدید بیار ہوئے کہ ان پرغثی طاری ہوگئ، اُن کا سراُن کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا، (اس موقع پر) ان کے اہل میں سے ایک عورت کی گود میں تھا، حضرت ابوموی ڈاٹٹو (شدید کمزوری کی وجہ سے) اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے: میں اس جواب نہ دے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے: میں اس بات سے بری ہوں جس سے رسول اللہ ٹاٹٹو کے نیاءت کا اظہار فر مایا۔ رسول اللہ ٹاٹٹو کے نیا کر ماتم کرنے والی، سر منڈ انے والی اور گریبان جاک کرنے والی (عورتوں) سے منڈ انے والی اور گریبان جاک کرنے والی (عورتوں) سے ابت کا لاتھ کی کا ظہار فر مایا تھا۔

[288] الوصحره نے عبدالرحنٰ بن یزیداورابو بردہ بن الی موک سے (حضرت ابوموک ٹاٹٹٹنٹ کے بارے میں) ذکر کیا، ان دونوں نے کہا: حضرت ابوموی ڈاٹٹٹن پخشی طاری ہوئی اوران کی بیوی ام عبداللہ چیختے ہوئے رونے کی آواز نکالتی آئیں، کہا: پھراخصیں افاقہ ہوا تو اسے حدیث سناتے ہوئے بولے: کیا تو [۲۸۸] (...) حَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَّإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَا: أَجْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْنٍ قَالَا: أَجْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَا أُغْمِيَ عَلَى وَأَبِي مُوسَى، قَالَا أُغْمِيَ عَلَى

نہیں جانتی کہرسول اللہ مُنَالِیَّا نے فرمایا: 'بلاشبہ میں اس سے بری ہوں جو (غم کے اظہار کے لیے) سرمونڈے، چیخ چلا کے اور کیڑے بھاڑے۔'

أَبِي مُوسَى وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ
بِرَنَّةٍ قَالَا: ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي - وَكَانَ يُحَدِّثُهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا بَرِيءٌ مِّمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ».

کے فائدہ: بری ہونے سے بیمراد ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔اپنے کام کی وہ خود ذرمہ دار اور جواب دہ ہے۔حضرت ابوموی چھٹنے نے اپنی بیوی سے دوبارہ اسلام لانے کا مطالبہ نہیں کیا۔

[۲۸۹] (...) وَحَدَّنِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيع: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِيَاضِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي مُوسَى عَنِ اَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ حِ: وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: النَّبِيِّ وَعَلَيْ حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ -: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ مَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا بُنَ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَا بُنُ عَلِيً الْمُلِكِ بْنِ مُحَدِّزٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْلًا بُنُ مُعْمَدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِّبْعِيِّ بْنِ الْمُعْرِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِّبْعِيِّ بْنِ الْمُعْرِي عَنْ النَّبِيِّ عَيْلُهُ بِهٰذَا عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً بِهٰذَا عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً بِهٰذَا عَنْ أَنِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً بِهٰذَا عَنْ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيَاضِ الْأَشْعَرِي عَلَى الْمُدِي عَنْ وَلَمْ يَقُلْ: «بَرِيءٌ».

[289] امام مسلم مرطط نے تین دیگرسندوں سے حضرت ابوموی اشعری ڈائٹن کی مذکورہ بالا روایت بیان کی جن میں عیاض اشعری نے ابوموی ڈائٹن کی زوجہ سے، انھوں نے ابوموی ڈائٹن کے واسطے سے رسول اللہ منائی آئی سے روایت کی اور باقی دو سندوں میں حضرت ابوموی ڈائٹن سے روایت کرنے والے صفوان بن محرز اور ربعی بن جراش ہیں جبکہ عیاض اشعری کی حدیث میں :''ہم میں سے نہیں'' کی حدیث میں ۔''ہم میں سے نہیں'' کے الفاظ ہیں۔

www.KitaluSunat.com

# باب:45- چغل خوری کی شدید حرمت

[290] ابودائل نے حضرت حذیفہ ڈٹائؤ سے حدیث روایت کی کہان کو پتہ چلا کہایک آ دمی (لوگوں کی باہمی) بات چیت کی چغلی کھا تا ہے تو حذیفہ ڈٹائؤ نے کہا: میں نے رسول اللہ ظائیؤ سے ساہے، آپ فرماتے تھے: ''چغل خور جنت میں

#### (المعجم ٤٥) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ) (النحفة ٤٤)

آ ۱۹۸] ۱۹۸-(۱۰۰) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيٍّ وَّهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا وَالْحِيِّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا وَالْحِيِّ وَالْمِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ وَاللهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ

داخل نه هوگا ـ''

بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَّنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ».

السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَّ رَجُلٌ يَّنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ، فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِلَى الْأَمِيرِ، قَالَ الْقَوْمُ: هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ، قَالَ الْقَوْمُ: هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ، قَالَ فَجَاءَ حَتِّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيْ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ النَّمِيمِيُّ -: وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، التَّمِيمِيُّ -: وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هِمَّامٍ بْنِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَّعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ لِحُذَيْفَةَ : إِنَّ هٰذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ، لِخُذَيْفَةً - إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ».

[291] منصور نے ابراہیم سے اور انھوں نے ہمام بن حارث سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ ایک آ دمی (لوگوں کی) باتیں حاکم تک پہنچا تا تھا، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھاتو لوگوں نے کہا: بیان میں سے ہے جو باتیں حاکم تک پہنچاتے ہیں۔ (ہمام نے) کہا: وہ شخص آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ ڈاٹٹٹ نے کہا: میں نے رسول اللہ مُناٹٹٹ کو بیہ فرماتے ہوئے ساکہ ' چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔'

[292] الممش نے ابراہیم سے اور انھوں نے ہمام بن حارث سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم حضرت حذیفہ رفائشو کے ساتھ مسجد میں بیٹھ ہوئے تھے تو ایک آ دمی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رفائشو کو بتایا گیا کہ بیٹھ فض (لوگوں کی) باتیں حکمران تک پہنچا تا ہے تو حذیفہ رفائشو نے اسے سنانے کی غرض سے کہا: میں نے رسول اللہ سکاٹیو کا سے سنا، آپ فرماتے تھے: '' چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

نے فائدہ: چغلی بڑا گناہ ہے۔ چغل خوراس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اپنے گناہ کی سزانہ بھگت لے۔ جو محض سچے دل سے کسی بھی گناہ کی سزانہ بھگت لے۔ جو محض سچے دل سے کسی بھی گناہ کمیرہ سے تو بہ کر لیتا ہے وہ سزا سے نچ سکتا ہے۔

حُرِيمِ إِسْبَالِ باب: 46- تهبند تُخول سے بنچ لئكان، احسان بق السَّلْعَةِ جَلَانے اور جھوٹی قتم كھاكر سودا بيچنے كی شديد حرمت

(المعجم ٤٦) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السِّلْعَةِ

بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ النَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالَٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التحفة ٤٥)

اور ان تین (گروہوں) کا بیان جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گا نہان کی طرف دیکھے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انھیں (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا

[293] ابوزرعہ نے خرشہ بن کر سے، انھوں نے حضرت ابوذر رٹائٹیڈ سے اور انھوں نے بی مٹائٹیڈ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' تین (قسم کے لوگ) ہیں اللہ ان سے گفتگونہیں کرے گا، نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ نھیں (گنا ہوں سے) پاک کرے گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہوگا۔'' ابوذر ڈٹائیڈ نے کہا: آپ نے اسے تین دفعہ پڑھا۔ ابوذر ڈٹائیڈ نے کہا: آپ نے اسے تین دفعہ ہوگے اور نقصان سے دوچار ہوگئ اور نقصان سے دوچار ہوگئ اور نقصان سے دوچار کو تھا۔ ابوذر ڈٹائیڈ نے کہا: ناکام ہوگئے اور نقصان سے دوچار ہوگئ اور نقصان سے دوچار موگئ وار نقصان سے دوچار موگئ اور نقصان ہے دالا اور جھو ٹی دو تم سے اپنے سامان کی ما نگ بڑھانے والا اور جھو ٹی

[۲۹۳] ۱۷۱-(۱۰٦) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مَدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ ﴿ وَلَا أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ ﴿ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يَنظُرُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

فل فا کدہ: رسول اللہ عَلَیْمَ نے '' خلاف ''کہ کرآ گے سورہ آل عمران کی آیت (77) کا آخری حصہ پڑھا، حضرت ابوذر رہ اُنٹونے کے الفاظ:
'' آپ نے اسے تین وفعہ پڑھا'' سے واضح ہوجا تا ہے کہ آپ نے قر آن مجید کی آیت پڑھی۔ مسلم شریف کے تمام دستیاب شخوں میں '' یَوْمَ الْقِیَامَةِ ''کے الفاظ' لاَیْنظُرُ اِلَیْہِ مُ کے بعد ہیں۔ متن میں قر آن میں بیالفاظ لاَینظُرُ اِلَیْہِ مُ کے بعد ہیں۔ متن میں قر آن مجید کے مطابق تھے کردی گئی ہے۔ امام احمد نے، مسند میں بہی روایت اسی سند سے بیان کی ہے۔ اس میں قر آن مجید کی آیت سے وی کی میں ہے۔ دمسند أحمد: 148/5) اسی طرح سنن ابی واود میں بھی اسی سند کے ساتھ میصدیث بیان ہوئی ہے۔ (سنن أبی داود 'اللباس' باب ماجاء فی اِسبال الإذاد 'حدیث: 148/5) اس سے ظاہر ہوتا کہ فلطی مسلم کے سی کا تب سے ہوئی ہے جواب تک جاری رہی۔ بیتین لوگ بھی ان میں شامل ہیں جواس آیت کا مصداق ہیں۔ بیسب کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہیں جن کی سز ابہت شخت ہے کیکن ان کا مرتکب مرتذ نہیں۔

[294] سفیان نے کہا: ہمیں سلیمان اعمش نے سلیمان بن مسہر سے حدیث سنائی ، انھوں نے خرشہ بن حُر سے روایت کی ، انھوں نے حضرت ابوذر ڈاٹنڈ سے اور انھوں نے نبی مٹاٹیڈ [۲۹٤] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلِى وَهُوَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ

ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَكُلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهِ يَعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، اللهَ يَعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُسْبِلُ وَالْمُسْبِلُ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ».

[ ٢٩٥] وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُخَدُّرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ لَلْهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ».

سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' تین (قتم کے لوگ)
ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا: مَنَّان،
لیمیٰ جواحسان جلانے کے لیے کسی کوکوئی چیز دیتا ہے۔ وہ جو
جھوٹی قتم کے ذریعے سے اپنے سامان کی ما نگ بڑھا تا ہے
اوروہ جواپنا تہبند ( مُخنوں سے نیچے ) لٹکا تا ہے۔''

[295] (سفیان کے بجائے) شعبہ نے سلیمان اعمش سے یہی روایت انھی کی سند سے بیان کی کہ آپ مُنَا ﷺ نے فرمایا: '' تین (لوگوں) سے اللہ گفتگونہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ آھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہوگا۔''

[296] ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابو معاویہ اور وکیے نے الممش سے، انھوں نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ خلائی سے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مثل اللہ علی میں جن سے اللہ والم متاب کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا (ابو معاویہ نے کہا: نہ ان کی طرف دیکھے گا) اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے: بوڑھا زانی ، جھوٹا حکم ان اور تکبر کرنے والا عیال دار محتاج ۔''

کے فائدہ: یہ تین اور کبائر کے مرتکب ہیں جو قرآن کی وعید کے متحق ہیں۔اگلی حدیث میں دومزید کبائر کے مرتکب ان میں شامل کے گئے ہیں۔

[297] ابو بکر بن ابی شیبه اور ابوکریب دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی ، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ڈٹائنڈ سے روایت کی (اور بید الفاظ ابو بکر کی حدیث کے ہیں) انھوں نے کہا: رسول اللہ مُٹائینڈ آنے فر مایا: '' تین (قتم کے لوگ) ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی بات نہیں کرے گانہ ان کی طرف دکھے گا اور نہ انھیں یاک صاف کرے گااور ان کے لیے دکھے گا اور نہ انھیں یاک صاف کرے گااور ان کے لیے

[۲۹۷] ۱۰۸-(۱۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسْخُدُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَصْلٍ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ رَجُلٌ عَلَى فَصْلٍ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ

ایمان کےاحکام ومسائل 🚃

209

ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَّ يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُفِ».

دردناک عذاب ہے۔(ایک) وہ آدمی جو بیابان میں ضرورت ہے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کواس سے روکتا ہے، (دوسرا) وہ جس نے کسی آدمی کے ساتھ عصر کے بعد (عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت) سامان کا سوداکیا اور اللہ کی میم کھائی کہ میں نے بیسامان اتن رقم میں لیا ہے جبکہ اس نے اسے کا نہیں لیا۔اور خریداراس کی بات میں لیا ہے جبکہ اس نے اسے کا نہیں لیا۔اور خریداراس کی بات مان لیتا ہے۔اور (تیسرا) وہ آدمی جس نے کسی حکم ان کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی (دین کی سربلندی مقصود نہ تھی۔) اگر اس نے اسے اس (دنیا) میں سے کچھ دے دیا تو تھی۔) اگر اس نے اسے اس (دنیا) میں سے کچھ دے دیا تو اسے نے کو ادار نہ رہا۔'

[۲۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ (وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ».

[298] جریراور عبر دونوں نے اپنی اپنی سندے، آخمش کے نکورہ بالا روایت بیان کی، البتہ جریر کی روایت میں (''سوداکیا'' کے بجائے) یہ الفاظ ہیں:''ایک آ دمی جس نے دوسرے آ دمی کے ساتھ سامان کا بھاؤ کیا۔''

[۲۹۹] ۱۷٤-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو اللّهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أَرَاهُ مَرْفُوعًا - قَالَ: «ثَلَاثُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ لَلْ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَّجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ » وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوَ عَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِهِ الْأَعْمَشِ .

[299] عمرو نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت کی (انھوں (ابوصالح) نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں (ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ) نے بیہ حدیث رسول اللہ شائٹیڈ سے مرفوعاً روایت کی) آپ نے فرمایا:'' مین (قشم کے لوگ) ہیں جن سے اللہ بات کرے گاندان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے: ایک آ دمی جس نے عصر کے بعد مسلمان کے مال کے لیے قشم اٹھائی اور اس کاحق مارلیا۔''حدیث کا باقی حصراعمش کی حدیث جیسا ہے۔

(المعجم ٤٧) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

باب:47-خودگئی کی شدید حرمت،خودگئی کرنے والا جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا جہنم میں ای کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا اور جنت

#### میں (عطا کیے گئے جسم سمیت) صرف مسلمان روح ہی داخل ہوگی

[300] وکیج نے آخمش سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے کہا:
انھوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈائٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
رسول اللہ مُٹائٹٹ نے فر مایا: '' جس نے اپنے آپ کولو ہے (کے ہتھیار) سے قبل کیا تو وہ ہتھیا راس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپنے پیٹ میں گھونپتار ہے گا۔ جس نے زہر پی کرخود کئی کی ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ بیتیا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخود کئی کی ، وہ ہمیشہ ہمیشہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخود کئی کی ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخود کئی کی ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتار ہے گا۔''

[301] جریر، عبر بن قاسم اور شعبہ ہے بھی ، سابقہ سند کے ساتھ ، فدکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ شعبہ کی روایت میں ہے: سلیمان (اعمش) سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ذکوان سے سنا، (انھوں نے ابوصالح ذکوان سے اپنے ساع کی وضاحت کی ہے۔)

[302] معاویہ بن سلام دشقی نے بیٹی بن ابی کثیر سے روایت کی کہ ابوقلا بہ نے انھیں خبر دی کہ حضرت ثابت بن ضحاک دفائش نے ان کوخبر دی کہ انھوں نے (حدیدیہ کے مقام پر) درخت کے نیچے رسول الله مثالیم کے سیعت کی اور بیہ کہ آپ مثالیم نے فرمایا: ''جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور خمر بات پراس نے قسم کھائی اور (جس بات پراس نے قسم کھائی اور (جس بات پراس نے کہا کھائی اس میں ) وہ جھوٹا تھا تو وہ وییا ہی ہے جیسا اس نے کہا

# إِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ) (التحفة ٤٦)

أبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَةٍ فَي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَةُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي بَحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدُى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا».

[٣٠١] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو
الْأَشْعَثِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
كُلُّهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي سَلَّامِ اللهِ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي سَلَّامِ اللهِ سَلَّامٍ بْنِ أَبِي سَلَّامِ اللهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ وَسُولَ اللهِ عَنْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَّذْرٌ فِي شَيْءٍ لَّا يَمْلِكُهُ».

(اس کاعمل ویسا ہی ہے۔)اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قبل کیا، قیامت کے دن اس کواسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔اور کسی شخص پراس چیز کی نذر پوری کرنا لازم نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔''

[٣٠٣] (..) حَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنِي مَعْاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا النَّبِيِّ عَيْكُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ الشَّهُ إِلَّا الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِ بَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا يَعْنِينٍ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ». وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ».

[303] ہشام دستوائی نے کی بن الی کثیر سے سابقہ سند کے ساتھ حدیث سائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک رڈاٹٹو نے بی مثاثی ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:''جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے، اس کے بارے میں (مانی ہوئی) نذراس کے ذمین ہے۔ مومن پر لعنت بھیجنا (گناہ کے اعتبار سے) اس کے قبل کے مترادف ہے اور جس نے کسی چیز سے اپ آپ کو قبل کے مترادف ہے اور جس نے کسی چیز سے اپ آپ کو قبل کیا، قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جس نے (مال میں) اضافے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا، اللہ تعالی اس (کے مال) کی قلت ہی میں اضافہ کرے گا اور جس نے ایسی قتم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو، جھوٹی کھائی (اس جس نے ایسی قتم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو، جھوٹی کھائی (اس کی کابھی یہی حال ہوگا۔)'

کے فوائد: ﴿ مسلمان پرلعنت کرنا گناہ میں اس کے قبل کے برابر ہے لیکن دنیا میں اس کو وہ سزانہیں دی جاسکتی جوقتل کی ہے۔ ﴿ یمین صبر اس شخص کی قتم ہوتی ہے جس کی گواہی کے بغیر کسی قضیے کا فیصلہ نہیں ہوسکتا اس لیے عدالت اسے گواہی دینے تک کسی کی تحویل میں دیتے ہے۔ مبر کے لفظی معنی رو کئے کے ہیں۔

[304] شعبہ نے الوب سے، انھوں نے ابوقلا بہ سے اور انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک انصاری ڈولٹوئٹ سے روایت کی، نیز سفیان تو ری نے بھی خالد حذاء سے، انھوں نے ابوقلا بہ سے اور انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک ڈولٹوئٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ نبی مَنْلٹوئٹ نے فرمایا: ''جس نے جان ہو جھ کر اسلام کے سواکسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق (ای فد جب سے) ہوگا اور جس نے اپنے آپ کوکسی چیز سے تل کیا، اللہ اس کوجہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔'' یہ سفیان کی بیان کر دہ حدیث میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔'' یہ سفیان کی بیان کر دہ حدیث میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔'' یہ سفیان کی بیان کر دہ حدیث

[٣٠٤] ١٧٧-(...) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ الْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ عَنْ الْعَهْمَ وَنْ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَيِتِ بْنِ الضَّحَاكِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ التَّوْرِيِّ ، مُنْ حَلَفَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْشَحَّالِ قَالَ النَّبِيُ عَنِيْ : "مَنْ حَلَفَ ابْنِ الضَّحَادِ قَالَ النَّبِيُ عَنِيْ الْمُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا ابْرَاقِ مِقِي الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا

ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

ہے۔اورشعبہ کی روایت یوں ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا:
''جس نے اسلام کے سواکسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قتم
کھائی (اس روایت میں''جان ہو جھ کر'' کے الفاظ نہیں) تو وہ
اس طرح ہے جس طرح اس نے کہا ہے اور جس نے اپنے
آپ کوکسی چیز سے ذکح کرڈالا ،اسے قیامت کے دن اسی چیز
سے ذکح کیا جائے گا۔''

[٣٠٥] ١٧٨ -(١١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ – قَالً ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُّرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:شَهدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنَيْنًا، فَقَالَ لِرَجُلِ مِّمَّنْ يُتُدْعَى بِالْإِسْلَامِ: «لهٰذَا مِنْ أَهْل النَّارِ»ُ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ:يَارَسُولَ اللهِ! اَلرَّ جُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا: «إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَّقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةً: ﴿إِلَى النَّارِ ﴾ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلٰكِنَّ بهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْل لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ: «اَللهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ» ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ ، وَّإِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ لهٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُل الْفَاجِر».

[305] حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم رسول الله عَلَيْظُ کی معیت میں جنگ حنین میں شریک ہوئے تو آپ عُلیْظِ نے ایک آدمی کے بارے میں، جے مسلمان کہا جاتا تھا، فرمایا: " پیجہنمیوں میں سے ہے۔''جب ہم لڑائی میں گئے تواس آ دمی نے بڑی زور دار جنگ لڑی جس کی وجہ ہے اسے زخم لگ گئے ،اس پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! وہ آ دمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا:'' وہ جہنیوں میں سے ے "اس نے تو آج بڑی شدید جنگ لڑی ہے اور وہ مرچکاہے تورسول الله مَا يَيْمُ نِ فرمايا: "آگ كى طرف (جائے گا۔)" بعض مسلمان آ پ کے اس فرمان کے بارے میں شک وشبہہ میں مبتلا ہونے لگے، (کہ ایسا جال نثار کیسے دوزخی ہوسکتا ہے۔) لوگ ای حالت میں تھے کہ بتایا گیا: وہ مرانہیں ہے کیکن اسے شدیدزخم لگے ہیں۔جب رات پڑی تو وہ (اپنے) زخموں پرصبرنه کرسکا، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ کواس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فر مایا: ''اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواهی دیتا ہوں کہ میں اللّٰہ کا بندہ اور اس کارسول ہوں ۔'' پھر آپ نے بلال ڈاٹٹو کو کھم دیا تو انھوں نے لوگوں میں اعلان کیا:''یقیناً اس جان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہو گا جو اسلام پر ہے اور بلاشبہ اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کی تائید کرا تاہے۔''

ف کدہ: نفس مسلمہ سے مراداسلام پر قائم روح ہے۔ ایسی روح رکھنے والا انسان گناہ بھی کرے تو استغفار کرتا ہے اور اللہ اسے اپنی رحت سے پاک کر دیتا ہے۔ جس کی روح ہی اسلام پر قائم نہیں ، یعنی اسے اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہداولین کا پاس نہیں وہ اچھے کام بھی کرے ، ان کے ذریعے سے دین کوفائدہ بھی پہنچائے تو بھی انجام کاروہ دوسری طرف چلاجا تا ہے۔

[306] حضرت مهل بن سعدساعدي والنفؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَنِ اور مشرکوں کا آ منا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوگئی، پھررسول الله مَنْ ﷺ اپن اشکر گاہ کی طرف یلٹے اور فريق ثاني اپني لشكر گاه كي طرف مرُ ا درسول الله مَا يُنْفِرُ كا ساتھ دینے والوں میں سے ایک آ دمی تھا جو دشمنوں (کی صفوں) ے الگ رہ جانے والوں کو نہ چھوڑتا، ان کا تعاقب کرتا اور انھیں اپنی تلوار کا نشانہ بنادیتا،لوگوں نے کہا: آج ہم میں سے فلاں نے جو کر دکھایا کسی اور نے نہیں کیا، اس پر رسول الله مَّاثِيَّةُ نِے فرمایا: ''لیکن واقعہ یہ ہے کہ میخص اہل جہنم میں ہے ہے۔ ' لوگوں میں سے ایک آ دمی کہنے لگا: میں مستقل طور یراس کے ساتھ رہوں گا۔ مہل ڈائٹٹنانے کہا: وہ آ دمی اس کے همراه نكلا \_ جهال وه گهبرتاویین پیهم جا تااور جب وه اینی رفتار تیز کرتا تواس کے ساتھ یہ بھی تیز چل پڑتا۔ ( آخر کار )وہ آ دمی شدیدزخمی ہوگیا،اس نے جلدمرجانا حایا تواس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ (تلوار کا دستہ) زمین پر رکھا اور اس کی دھار اپنی حیماتی کے درمیان رکھی ، پھراپنی تلوار پراپنا پورا وزن ڈال کر خود کشی کرلی۔وہ (پیچھا کرنے والا) آ دمی رسول الله مُلاَثِيَّا کے یاس آیااورعرض کی: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔آپنے یو چھا:''کیا ہوا؟''تواس نے کہا: وہ آ دمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اورلوگوں نے اسے غیرمعمولی بات سمجھا تھا۔اس پر میں نے (لوگوں سے ) کہا: میںتمھارے لیےاس کا پیۃ لگاؤں گا۔میں اس کے پیچھیے بیجھے نکلا یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس نے جلدی مرجانا چاہا تواس نے اپنی تلوار کا او پر کا حصہ ( دستہ ) زمین پر اور اس کی

[٣٠٦] ١٧٩-(١١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ - حَيٌّ مِّنَ الْعَرَبِ - عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَئْكِيُّةِ الْتَقْى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلَانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا – قَالَ – فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ، - قَالَ - فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ [نَصْلَ] سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ [عَلَى سَيْفِهِ] فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: ٱلرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ

فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَٰلِكَ:
﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو
لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». [انظر: ١٧٤١]

رَافِع: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ وَهُو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبُنِ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَنِ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِّمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِّمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَوْحَةٌ، فَلَمَّا آذَتُهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّوجَلَّ: قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». ثُمَّ مَدَّ يَدهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَاللهِ! لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَاللهِ! لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهٰذَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْجِدِ.

[٣٠٨] ١٨١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا جُدْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسْينًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ [جُنْدَبٌ] كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ : "خَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خُرَاجٌ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

(المعجم ٤٨) - (بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) (التحفة ٤٧)

دھار چھاتی کے درمیان رکھی، پھراس پراپنا پورا ہو جھ ڈال دیا اورخودکو مار ڈالا۔اس پررسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آ دمی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے، حالا تکہ وہ دوزخی ہوتا ہے اورلوگوں کونظر آتا ہے کہ کوئی آ دمی دوز خیوں کے سے کام کرتا ہے، حالانکہ (انجام کار)وہ جنتی ہوتا ہے۔''

[307] شیبان نے بیان کیا کہ میں نے حسن (بھری) کو کہتے ہوئے سنا: ''تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی تھا، اسے پھوڑ انکلا، جب اس نے اسے اذیت دی تواس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس پھوڑ ہے کو چیر دیا، خون بند نہ ہوا، حتی کہ وہ مرگیا۔ اللہ تعالی نے فر مایا: میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔'' (کیونکہ اس نے خود کشی کے لیے ایسا کیا تھا۔) پھر حسن نے مسجد کی طرف اپناہا تھا او نچا کیا اور کہا: ہاں، اللہ کی قسم! بیصدیث جمھے جندب ڈاٹٹو نے رسول اللہ ساٹھ تھے۔ اس کر دوایت کرتے ہوئے) اسی مسجد میں سنائی تھی۔ (روایت کرتے ہوئے) اسی مسجد میں سنائی تھی۔

[308] (شیبان کے بجائے) جریر نے بیان کیا کہ میں نے حسن کو کہتے ہوئے سا: ہمیں جندب بن عبداللہ بحلی ڈاٹٹؤ نے اس مسجد میں بید حدیث سائی ، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ ہمیں بید خدشہ ہے کہ جندب نے رسول اللہ شاٹٹؤ ہے نے فرمایا: ''تم سے ہے۔ جندب ڈاٹٹؤ نے کہا: رسول اللہ شاٹٹؤ نے فرمایا: ''تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دمی کو پھوڑا تکلا .....'' پھر اس (سابقہ حدیث) جیسی حدیث بیان کی۔

باب:48-مالِ غنیمت میں خیانت کی شدید حرمت اور یہ کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے

وَرُبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكٌ أَبُو زُمَيْلٍ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَدَّثِنِي عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِّنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَيْ فَقَالُوا: فَكَلانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: فَلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَيْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ : فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَيْ : فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَقَالُ الْمُؤْمِنُونَ الْخَطَّابِ! وَمُعْرَابُ فَنَا دَيْتُ الْمَؤْمِنُونَ » قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَا دَيْتُ الْمُؤْمِنُونَ » قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَا دَيْتُ : "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ » قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَا دَيْتُ : "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ » قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَا دَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ » قَالَ فَخَرَجْتُ فَنَا دَيْتُ: "أَلَا! إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ».

[309] حضرت عبدالله بن عباس طائبا نے کہا: مجھے حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے حدیث سنائی، کہا: خیبر (کی جنگ ) کا دن تھا، نبی مَالٹو کا کے کچھ صحابہ آئے اور کہنے گے: فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ ایک آ دمی کا تذکرہ ہوا تو کہنے گئے: وہ شہید ہے۔ رسول الله مَالٹو کا فرمایا: ''ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چادر یا عبا فرمایا: ''ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چادر یا عبا نے فرمایا: ''اے خطاب کے بیٹے! جاکرلوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں نے کہ جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں نے کہا: میں باہر نکلا اور (لوگوں میں) اعلان کیا: متنبرہو! جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' متنبرہو! جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' میں موادرکوئی داخل نہ ہوگا۔'' میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'

قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ سَالِم أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّتَنَا مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّتَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَتُنْ بَنُ سَعِيدٍ وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَتُنْ بَنُ سَعِيدٍ وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَتَنْ بَنْ سَعِيدٍ وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَيْقَ إِلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَيْقَ إِلَى غَنْمَ ذَهُبًا وَلَا لَيْ الْمُتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالتَّيَابَ، ثُمَّ خَيْبَرَ، فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهْبًا وَلَا وَرِقًا؛ غَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالتَّيَابَ، ثُمَّ وَرُقُولِ اللهِ عَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالتَّيَابَ، ثُمَّ الْفَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالتَيَابَ، ثُمَّ الْفَادِي عَنْ أَنْ الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَنْ بَنِي الضَّبَيْبِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ رَبُولِ اللهِ عَنِي بِسَهْمٍ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَنِي الضَّبَيْبِ، فَلَمَّا وَلُكَ مَرْعُلُ رَخُلُهُ فَرُمِي بِسَهْمٍ، عَبْدُ رَسُولِ اللهِ عَنْ بِسَهْمٍ، يَحُلُّ رَحُلَهُ فَرُمِي بِسَهْمٍ، عَبْدُ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْمَاتِي يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهْمٍ،

آگ کے شعلے برسارہی ہے جواس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی۔'' بیہ من کر لوگ خوفز دہ ہو گئے ،ایک آ دمی ایک یا دو تسمے لے آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! خیبر کے دن میں نے لیے تھے۔ تورسول اللہ مُلَّا اَلْمُ مُلَّا اِللّٰمَ مُلَا اِللّٰمُ مُلَا اِللّٰمُ مُلَا اِللّٰمَ مُلَا اِللّٰمَ مُلَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلْ اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلَا اِلْمَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلَا اِللّٰمَ مَلْ اِللّٰمَ مَلْ اِللّٰمَ اللّٰمَ مَلْ اِللّٰمَ مَلْ اِللّٰمَ مَلْ اِللّٰمَ مَلْ اِللّٰمَ اِللّٰمَ مَلْ اِللّٰمَ اِللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمِ مَلْ اللّٰمُ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمُ مَلْ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمُ مُلْكِحَالَ اللّٰمُ مَلْ اللّٰمِ مَلْ اللّٰمُ مَالْكُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ مُلْ اللّٰمُ مَلْ اللّٰمُ مُلْكُمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمُ مَلْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ مَلْ اللّٰمُ مَلْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَلْ اللّٰمُ الْمُعْلَى اللّٰمُ اللّٰمُ

فَكَانَ فِيهِ حَنَّفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِيئًا لَّهُ الشَّهَادَةُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ اللهَ قَالَ فَفَزِعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَصَبْرَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِلهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهَا اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ ال

خکے فائدہ: اس شخص کی شہادت مبارک ہے، جونوری طور پر جنت میں داخل ہوجائے۔ جو مالی حقوق کی ادائیگی یاان کے بدلے میں سزایانے کے لیے پینسار ہے اسے س طرح مبارک باددی جاسکتی ہے!

## باب:49-اس امر کی دلیل که (هر) خود تشی کرنے والا کا فرنہیں بن جاتا

[311] حضرت جابر ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ طفیل بن عمرو دوی نبی سُلٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کوایک مضبوط قلعاور تحفظ کی ضرورت ہے؟ (روایت کرنے والے نے کہا: یہ ایک قلعہ تھا جو جاہلیت کے دور میں بنودوس کی ملکیت تھا) آپ نے اس (کو قبول کرنے) ہے انکار کردیا۔ کیونکہ یہ سعادت اللہ نے انس (کو قبول حصے میں رکھی تھی، پھر جب نبی سُلٹیم جمرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو بھی جمرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمرو بھی جمرت کر کے آپ کے جمرت کی مانھوں نے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ جمرت کی مانھوں نے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ آدمی ہے جوڑے کی الیے اور ان سے اپنی انگلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑکا ہے الیے اور ان کے دونوں باتھوں سے خون بہاحتی کہ وہ مرگیا۔ فرا لے اس کے دونوں باتھوں سے خون بہاحتی کہ وہ مرگیا۔

# (المعجم ٤٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ) (التحفة ٤٨)

أبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ شَلَيْمَانَ بْنُ سَلَيْمَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ الطُّفَيْلُ اللَّفَيْلُ اللَّفَيْلُ فَقَالَ: السَّوَ الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ يَكِيْفُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لَّكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ يَكِيْفُ فَقَالَ: وَصَينٍ كَانَ لِدَوْسٍ فِي يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لَّكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ - قَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ - فَأَلِى ذَلِكَ النَّبِيُّ يَكِيْفُ، لِلَّذِي ذَخَرَ النَّبِيُ يَكِيْفُ إِلَى اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ يَكِيْفُ إِلَى اللهُ لِلْكَ النَّبِيُ يَكِيْفُ إِلَى اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ يَكِيْفُ إِلَى اللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ يَكِيْفُ إِلَى الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ النَّهِ الطُفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ النَّهُ مَعْهُ رَبُلُ مِّنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، مَعْهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمُدِينَةَ،

طفیل بن عمرونے اسے خواب میں دیکھا، انھوں نے دیکھا کہ
اس کی حالت اچھی تھی اور (بی بھی) دیکھا کہ اس نے اپنے
دونوں ہاتھ ڈھانے ہوئے تھے۔ طفیل نے (عالم خواب میں)
اس سے کہا: تمھارے رب نے تمھارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟
اس نے کہا: اس نے اپنے نبی کی طرف میری ہجرت کے سبب
مجھے بخش دیا۔ انھوں نے پوچھا: میں شمھیں دونوں ہاتھ
ڈھانے ہوئے کیوں و کھے رہا ہوں؟ اس نے کہا: مجھ سے کہا
گیا: (اپنا) جو پچھتم نے خود ہی خراب کیا ہے، ہم اسے درست
نہیں کریں گے۔ طفیل نے بیخواب رسول اللہ مُنافِیْقِ کو سنایا تو
رسول اللہ مُنافِیْقِ نے فرمایا: ''اے اللہ! اس کے دونوں ہاتھوں
کو بھی بخش دے۔''

فَمْرِضَ، فَجْزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَنَامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَّرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مَا صَنعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ لَهُ: مَا صَنعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ لَهُ: مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْك؟ بِنَدِ وَقَالَ لَهُ عَلَيًا يَدَيْك؟ فَقَالَ لَهُ : مَا أَفْسَدْتَ، فَقَالَ قِيلَ لِي: لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَالَ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ لَهُ عَلَي رَسُولِ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ لَهُ مَلَى رَسُولِ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ رَسُولِ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ وَلِي لَا يَعْفِرْ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ اللهُ وَلِي لَهُ فَعَرْ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ اللهِ وَيَلِي فَقَالَ اللهِ وَيَلِي فَعَالَ اللهُ وَيَلِي فَقَالَ اللهُ وَيَلِهُ فَعَوْلًا اللهُ وَيَلِي فَقَالَ اللهُ وَيَلِي فَوَالَ اللهُ وَيَلِي فَا غَفِرْ اللهِ وَيَلِهُ وَا غَفِرْ اللهُ وَيَلِهُ وَا غَفِرْ اللهُ وَيَلِي اللهُ وَا عَلَيْلُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي لَا لَهُ وَلِي لَا لَهُ اللّهُ وَلَيْكَ فَي اللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ اللّهُ وَلَا لَلْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ﷺ فائدہ: بیاری اور گھبراہٹ کی بناپر بیانتہائی قدم اٹھانے کے باوجوداس کے دل میں ایمان موجود تھا۔ ججرت جیسے عظیم الشان عمل کے ذریعے سے اس نے شہاد مین کی تصدیق کی تھی۔ یہی ججرت اس کی بیاری اور گھبراہٹ کا سبب بن تھی اس لیے اللہ نے اسے بخش دیا۔ جو کی رہ گئے تھی اس کے لیے رسول اللہ مَثَاثِیْجُ نے دعا فرمادی۔

> (المعجم ٥٠) - (بَابٌ: فِي الرِّيحِ الَّتِي تَكُونُ فِي قُرْبِ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٤٩)

باب:50- وہ ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی، ہر اس خص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں کچھ نہ کچھا بمان ہوگا

[312] عبدالعزیز بن محد اور ابوعلقمه فروی نے کہا: ہمیں صفوان بن سُکیم نے عبداللہ بن سلمان کے واسطے سے ان کے والد (سلمان) سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت کی کہرسول اللہ سُٹائٹؤ نے فر مایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ یمن سے ایک ہوا جھیج گاجو ریشم سے زیادہ نرم ہوگ اورکسی ایسے خفص کونہ چھوڑ ہے گی جس کے دل میں (ابوعلقمہ نے کہا: ایک دانے کے برابر اور عبدالعزیز نے کہا: ایک ذرب کے برابر بھی ہولیکن ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کر لے گی۔'' (ایک ذرہ بھی ہولیکن ایمان ہوگا نفع بخش ہے۔)

الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُوعَلْقَمَةَ الضَّبِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُوعَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَبْعَثُ رِيحًا مِّنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، يَبْعَثُ رِيحًا مِّنَ الْيَمَنِ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَا تَدُعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ - قَالَ أَبُو عَلْقَمَةً: مِثْقَالُ فَرَةً - مِّنْ إِيمَانٍ حَبَّةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِّنْ إِيمَانٍ

إلَّا قَبَضَتْهُ».

# (المعجم ٥١) - (بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ) (التحفة ٥٠)

آيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: "بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيَنَا كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ وَيُنْ وَيُنْ وَيُنْ وَيُنْ وَيُعْمِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا».

# (المعجم ٥٦) - (بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ) (التحفة ٥١)

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنسِ الْبُنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَا يَتُ عَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَّوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيْ اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَّوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيِّ ﴿ اللَّيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّارِ، النَّيِيِّ فَيْسٍ عَنْ النَّبِي عَلَيْهُ وَقَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَاحْتَبَسَ [ثَابِتُ بُنُ قَيْسٍ] عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ، وَقَالَ: قَيْسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ وَقَالَ: قَيْسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ مَنْ أَهْلِ النَّارِ، وَاحْتَبَسَ [ثَابِتُ بُنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فَقَالَ: هَالَ عَلَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَ

# باب:51-فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرنے کی ترغیب

[313] ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالِیْلِمَ اللہ مَالِیْلِمَ اللہ مَالِیْلِمَ اللہ مَالِیْلِمَ اللہ مَالِیْلِمَ اللہ مَالِیْلِمَ اللہ مَالِم اللہ کی مرح (چھا جانے والے) ہوں گے، (نیک) اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ (ان فتنوں میں) صبح کو آ دمی مومن ہوگا اور شام کو کا فر، اپنا دین گا اور شام کو کا فر، اپنا دین (ایمان) دنیوی سامان کے عوض بیچیا ہوگا۔''

# باب:52-مومن كااس بات سے درنا كماس كے مل ضائع نه ہوجائيں

فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ثَابِتٌ: أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِّلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،

کہا: اس کے بعد سعد، ثابت وہ اللہ کا پاس آئے اور رسول اللہ منافیا کی بات بتائی تو ثابت کہنے گئے: یہ آیت اتر چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز رسول اللہ منافیا کی آواز سے زیادہ بلند ہے، اس بنا پر میں جہنمی ہوں۔ سعد والنونے نے اس (جواب) کا ذکر نبی منافیا سے کیا تو رسول اللہ منافیا نے فرمایا: "بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے "

[٣١٥] ١٨٨-(...) وَحَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ بُنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ نُسَيْرٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ لَنَّمَاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ، بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ.

[315] جعفر بن سلیمان نے کہا: ہمیں ثابت (بنائی) نے حضرت انس بن مالک ڈلٹٹو سے حدیث سنائی کہ ثابت بن قیس بن شاس ڈلٹٹو انصار کے خطیب تھے۔ جب بیر آیت اتری ..... آگے حماد کی (سابقہ) حدیث کی طرح ہے کیکن اس میں سعد بن معاذ ڈلٹٹو کا ذکر نہیں ہے۔

[٣١٦] وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللَّهَ عِنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ﴾ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ﴾ المَّا نَزَلَتْ ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ﴾ المحرات: ٢] وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْحَدِيثِ.

[316] (جعفر بن سلیمان کے بجائے) سلیمان بن مغیرہ نے ثابت (بنانی) سے نقل کرتے ہوئے حضرت انس والٹو سے صدیث روایت کی کہ جب بیآ یت اتری: ﴿ لَا تَدْ فَعُوْآ اَصْوالَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾ .....انھوں نے بھی سعد بن معاذ والٹو کا ذکر نہیں کیا۔

[٣١٧] (...) وَحَدَّنَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَعْلَى الْأَسَدِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ - وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ: قَالَ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ: قَالَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْحَنَّة.

[317] معتمر کے والدسلیمان بن طرخان نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس ڈواٹٹو کی روایت بیان کی کہ جب بیآ یت اتری (آ گے گزشتہ حدیث بیان کی) کیکن سعد بن معاذ ڈواٹٹو کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا: ہم انھیں (اس طرح) دیکھتے کہ ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک فرد علی پھرر ہاہے۔

# باب:53- كياجابليت كے اعمال پرمؤاخذہ ہوگا؟

# [318] منصور نے ابودائل سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود و النظر) سے روایت کی کہ پچھ لوگوں نے رسول اللہ علی ہے جھ لوگوں نے رسول اللہ علی ہے جھ کی اے اللہ کے رسول! کیا جاہلیت کے اعمال پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ ملی ہے جس نے اسلام لانے کے بعد اچھے عمل کیے، اس کا جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا اور جس نے برے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا اور جس نے برے اعمال پر مواخذہ ہوگا۔''

# (المعجم ٥٣) - (بَابٌ: هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟) (التحفة ٥٢)

[٣١٨] ١٨٩-(١٢٠) حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ لِرَّسُولَ اللهِ أَنُوَاخَذُ بِمَا لَرَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ عَبْدُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ مُنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ».

کے فائدہ: اسلام پہلے کے تمام گناہوں کوختم کر دیتا ہے۔لیکن شہادتین کے بعد جس کے عمل شہادتین کی تصدیق نہیں بلکہ تکذیب کرتے ہیں اسے یددرجہ نصیب نہیں ہوگا۔

[٣١٩] ١٩٠-(...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ -: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسْاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ».

[٣٢٠] ١٩١-(...) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا [عَلِيُّ] بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٥٥) - (بَابُ كَوْنِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا

[319] وکیج نے اعمش کے واسطے سے ابووائل سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے جاہلیت میں جومل کیے، کیا ان کی وجہ سے ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا: ''جس نے اسلام لانے کے بعدا چھے عمل کیے، اس کا ان اعمال پر مؤاخذہ نہیں ہوگا جو اس نے جاہلیت میں کیے اور جس نے اسلام میں برے کام کیے، وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے عملوں پر پکڑا جائے گا۔''

[320] اعمش کے ایک اور شاگر دعلی بن مسہر نے اس سند کے ساتھ مذکورہ بالاروایت بیان کی۔

باب:54- اسلام ایسا ہے کہ پہلے گناہوں کومٹا دیتا

# ہے،اسی طرح ہجرت اور جج بھی (سابقہ گناہوں کو مٹادیتے ہیں)

[321] ابن شاسه مهری را الله سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم عمرو بن عاص ڈاٹٹؤ کے پاس حاضر ہوئے، وہ موت کے سفر پر روانہ تھے، روتے جاتے تھے اوراپنا چہرہ دیوار کی طرف كرلياتها - ان كابيبًا كين لكًا: أبا جان! كيار سول الله مَثَاثِيْرًا نے آپ کوفلاں چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلاں بات کی بشارت نه دی تھی؟ انھوں نے ہاری طرف رخ کیااور کہا: جو کچھ ہم (آیندہ کے لیے) تیار کرتے ہیں، یقیناً اس میں ہے بہترین پہ گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (مَثَاثِیمٌ ) اللہ کے رسول ہیں۔ میں تنین درجوں (مرحلوں) میں رہا۔ (پہلا بیکہ) میں نے اپنے آپ کواس حالت میں پایا کہ رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ كَ ساتھ مجھ سے زیادہ بغض کسی کونہ تھا اور نہاس کی نسبت کوئی اور بات زیادہ پند تھی کہ میں آپ پر قابو یا کر آ پ کوتش کر دوں۔ اگر میں اس حالت میں مرجا تا تو یقییاً دوزخی ہوتا۔(دوسرے مرحلے میں) جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی: اپنا دایاں ہاتھ بڑھا پئے تا کہ میں آپ کی بیعت کروں،آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، کہا: تو میں نے اپنا ہاتھ (پیچھے) ھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا:''عمرو!شمھیں کیا ہواہے؟''میں نےعرض کی: میں ایک شرط ركهنا چاہتا ہوں فر مایا: '' كيا شرط ركھنا چاہتے ہو؟'' ميں نے عرض کی: بیر (شرط) کہ مجھے معافی مل جائے۔ آپ نے فر مایا: ''عمرو! کیاشمصیں معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گنا ہوں کوساقط کر دیتا ہے جواس سے پہلے کے تھے؟ اور ہجرت ان تمام گناہوں کوسا قط کردیتی ہے جواس (ہجرت) سے پہلے کیے

[٣٢١] ١٩٢-(١٢١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَأَبُو مَعْنِ الرَّفَاشِيُّ وَإِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلَّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ – وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَنِّي-حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِم قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِّيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبِ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَوْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَبْكِي طَويلًا وَّحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْتَاه! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ ثَلَاثٍ، لَّقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ، فَلَوْ مُتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْةً فَقُلْتُ: أَبْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قَالَ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟» قُلْتُ:أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو! أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ

قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ » وَمَا كَانَ أَحُدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْنَيَّ وَلا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ مِنْهُ إِجْلَالًا لَّهُ، وَلَوْ مُتُ مَا طَقْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مَنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مَنْ أَمْلاً عَيْنَيَ مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ الْجَنَّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا دَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَوْلُ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا حَتَى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ حَتَى أَسْلَورَ بَي .

گئے تھے اور جج ان سب گناہوں کوساقط کردیتا ہے جواس سے يهل كے تھے۔"اس وقت مجھے رسول الله مَالَيْنَا سے زيادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کرمیری نظر میں کسی کی عظمت تھی، میں آپ کی عظمت کی بنا پر آ کھے بھر کر آپ کو دکھ بھی نہ سکتا تھا اورا گرمجھ ہے آپ کا حلیہ پوچھا جائے تو میں بتا نه سکول گا کیونکه میں آپ کوآ نکھ جرکرد یکھنا ہی نہ تھا اورا گرمیں اس حالت میں مرجاتا تو مجھےامید ہے کہ میں جنتی ہوتا، پھر (تیسرا مرحلہ بیآیا کہ) ہم نے کچھ چیزوں کی ذمدداری لے لى، مين نهيس جانتا ان ميس ميرا حال كيسا ربا؟ جب ميس مر جاؤں تو کوئی نوحہ کرنے والی میرے ساتھ نہ جائے، نہ ہی آگ ساتھ ہواور جبتم مجھے دفن کر چکوتو مجھ پرآ ہستہ آ ہستہ مٹی ڈالنا، پھرمیری قبر کے گرداتنی دری (دعا کرتے ہوئے) تھہر نا جنتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سكتا ہے تاكہ ميں تمھارى وجہ سے (اپنى نئى منزل كے ساتھ) ما نوس ہوجاؤں اور دیکھرلوں کہ میں اینے رب کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔

202] حضرت ابن عباس را النهاسية واليت ہے کہ (جابلی دور میں) مشرکین میں سے بچھلوگوں نے قبل کیے تھے تو بہت کیے تھے اور زنا کیا تھا تو بہت کیا تھا، پھر وہ حضرت محمد سکا النها کی مات محمد سکا النها کی دعوت دیتے ہیں، یقیناً وہ بہت اچھا میں اور جس (راست) کی دعوت دیتے ہیں، یقیناً وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں، ان کا کفارہ ہوسکتا ہے (تو ہم ایمان لے آئیں گے۔) اس پر بیا آیت نازل ہوئی: ''جولوگ اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کی اللہ نے حرمت قائم کی ہے، اسے تی نہیں کرتے اور جوابیا اسے تی نہیں کرتے اور جوابیا کے گا۔'' (ہر مسلمان پر ان ابدی احکام کی کرے گا، وہ سزایا نے گا۔'' (ہر مسلمان پر ان ابدی احکام کی کرے گا، وہ سزایا نے گا۔'' (ہر مسلمان پر ان ابدی احکام کی

المعتبر المعت

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ عند احکام ومسائل \_\_\_\_\_ ×

پابندی ضروری ہے) اور یہ آیت نازل ہوئی:''اے میرے بندو! جواپنے اوپرزیادتی کر چکے ہو،اللہ کی رحمت سے مالیس نہ ہو۔ (جواسلام سے پہلے بیکام کر چکےان کے بارے میں وہ اللہ کی رحمت سے مالیس نہ ہول۔)''

# (المعجم ٥٥) - (بَابُ بَيَانِ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ) (التحفة ٥٤)

نَّمِ عَمَلِ الْكَافِرِ البِ55- كافركِ المَال كاعَمَ جبوه ان كے بعد الله علم جبوه ان كے بعد الله علم الله علم

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ ابْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ».

[323] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے کہا:
مجھے وہ بن زبیر نے خبر دی کہ انھیں حکیم بن حزام ڈاٹٹوئے نے بتایا
کہ انھوں نے رسول اللہ مُٹٹوٹو سے عرض کی: ان کاموں کے
بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں
اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا؟ مجھے ان کا پھھا جر ملے گا؟ تو
رسول اللہ کا عبادت کی خاطر کرتا تھا؟ مجھے ان کا پھھا جر ملے گا؟ تو
رسول اللہ کا عبادت کی خاطر کرتا تھا؟ مجھے ان کا پھھا جر ملے گا؟ تو
رسول اللہ کا ٹٹٹوٹو نے فرمایا: ''جونیک کام پہلے کر چکے ہوتم نے
ان سمیت اسلام قبول کیا ہے۔''

وَالتَّحَنُّثُ: اَلتَّعَبُّدُ.

تخنث کا مطلب: عبادت گزاری ہے۔

الْحُلُوانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْحُلُوانِيُ : الْحُلُوانِيُ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ : حَدَّثَنِي - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ حَدَّثَنَا، وَقَالَ عَبْدٌ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبيْرِ؛ أَنَّ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبيْرِ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبيْرِ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى مَا أَسْلَقْتَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ صِلَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ عَتَاقَةٍ إِنْ صَلَقَةٍ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ الل

[324] (پونس کے بجائے) صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی کہ حکیم بن حزام ڈاٹٹو نے آخیس بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ ساٹٹو اسے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ ان اعمال کے بارے کیا فرماتے ہیں جو میں جاہلیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، یعنی صدقہ و خیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اور صلہ رحمی، کیا ان کا اجر ہوگا؟ رسول اللہ ساٹٹو نے فرمایا:''جو بھلائی کے کام تم پہلے کر چکے ہوتم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہوئے ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہو۔'' رحمها رے اسلام کے ساتھ وہ بھی شرف قبولیت حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ بھی شہاد تین کی تصدیق قبولیت حاصل کر چکے ہیں کیونکہ وہ بھی شہاد تین کی تصدیق کرتے ہیں۔)

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1

[٣٢٥] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي أَنْبَرَّرُ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي عَلَى مَا أَسْلَمْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ» قُلْتُ: فَوَاللهِ! لَا أَذَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ .

[325] ابن شہاب زہری کے ایک اور شاگر معمر نے ای اسابقہ ) سند کے ساتھ بہی روایت بیان کی ، نیز (ایک دوسری سند کے ساتھ ) ابو معاویہ نے ہمیں خبر دی: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے حدیث سائی ، انھوں نے حفرت کیم بن حزام ڈائٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مُٹائٹؤ سے بوچھا: وہ (بھلائی کی) چیزیں (کام) جو میں اللہ مُٹائٹؤ سے بوچھا: وہ (بھلائی کی) چیزیں (کام) جو میں جاہلیت کے دور میں کیا کرتا تھا؟ (ہشام نے کہا: ان کی مرادھی کہ میں نیکی کے لیے کرتا تھا) تو رسول اللہ مُٹائٹؤ نے فر مایا: ''تم کم اس بھلائی سمیت اسلام میں داخل ہوئے جوتم نے پہلے کی۔' میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے جو (نیک) کام جاہلیت میں میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں سے کوئی عمل نہیں چھوڑ وں گا مگر اس جیسے کام سلام میں بھی کروں گا۔

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَ بَيِي فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[326] عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کہ حکیم بن حزام والنو نے دور جاہلیت میں سوغلام آزاد کیے تھا ادر سواونٹ سواری کے لیے (مستحقین کو) دیے تھے، پھر اسلام لانے کے بعد (دوبارہ) سوغلام آزاد کیے اور سو اونٹ سواری کے لیے دیے، پھر نبی تُلُولِمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔۔۔۔آ گے ذکورہ بالا حدیث کے مطابق بیان کیا۔

کے فائدہ: حکیم بن حزام نے نیکی کی غرض سے کیے گئے بڑے کا موں جیسے بہت سے کام اسلام لانے کے بعد پھرسے کیے،اس کے بعد رسول الله مُلَّقِيَّةً سے جابلی دور کی نیکیوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ کا جواب من کر انھوں نے شکر کے جذبے کے تحت باقی ماندہ کا موں جیسے نیکی کے کام بھی اسلام لانے کے بعد دوبارہ کرنے کاعہد کیا۔

باب:56-سچاايمان اوراخلاص

[327]عبدالله بن ادریس، ابومعاویه اور وکیع نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ (المعجم ٥٦) - (بَابُ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ) (التحفة ٥٥)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ

وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَا نَزَلَتْ: ﴿ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا نَزَلَتْ: ﴿ اللَّهِ مَا مَاهُوا وَلَدَ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم يِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ١٨] شَقَ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لَقُمْانُ لِا بْنِهِ: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكِ بِاللَّهِ إِلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لَقُمْانُ لِا بْنِهِ: ﴿ يَبُنَى لَا تُشْرِكِ بِاللَّهِ إِلَيْهِ إِنَّ الشِّرْكِ لَا نُشْرِكِ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكِ اللَّهُ إِنَّ الشِّرْكِ اللَّهُ إِنَّ الشِّرْكِ اللَّهُ إِنَّ الشِّرْكِ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّ الشِّرْكِ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣].

[٣٢٨] ١٩٨-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ تَعْلِبَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْهُ.

(المعجم ٥٥) - (بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ إِلَّا مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكْمِ الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَبَالسَّيِّئَةِ) (التحفة ٥٦)

[٣٢٩] ١٩٩-(١٢٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأُمَيَّةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ

سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈائٹی سے روایت کی کہ جب
یہ آیت اتری:''جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے
ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں گی۔'' تو رسول اللہ مُلٹیلی کے ۔'' تو رسول اللہ مُلٹیلی کے سحابہ پر بیر آیت گرال گزری اور انھوں نے گزارش کی: ہم
میں سے کون ہے جواپنے نفس پرظلم نہ کرتا ہو؟ تو رسول اللہ مُلٹیلی کے فرمایا:''اس آیت کا مطلب وہ نہیں جوتم سجھتے ہو۔ظلم وہ
ہے جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا:''اے بیٹے!
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک یقیناً بہت پراظلم ہے۔''

[328] التحق بن ابراہیم اورعلی بن خشرم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، نیز منجاب بن حارث تمیمی نے کہا: ہمیں ابن ہمیں ابن مسہر نے خبر دی، نیز ابو کریب نے کہا: ہمیں ابن ادریس نے خبر دی، پھر ان متنوں (عیسیٰ، ابن مسہر اور ابن ادریس) نے آعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ۔ابو کریب نے کہا: ابن ادریس نے کہا: پہلے مجھے میر سے والد نے ابان بن تغلب سے اور انھوں نے آعمش سے روایت کی، پھر میں نے بیروایت خود انھی (آعمش سے سے روایت کی، پھر میں نے بیروایت خود انھی (آعمش سے سے روایت کی، پھر میں نے بیروایت خود انھی (آعمش سے سے روایت کی، پھر میں نے بیروایت خود انھی (آعمش سے سے روایت کی۔

باب: 57- الله تعالی نے دل کی باتوں اور دل میں آنے والے خیالات سے اگروہ دل میں مستقل طور پر جاگزیں نہ ہوجائیں توان سے درگز رفر مایا ہے، الله تعالی نے کسی پراسے دی گئی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالی، نیزنیکی اور برائی کے ارادے کا حکم

[329] حضرت ابوہریرہ ڈائٹٹٹ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مُنٹٹٹٹ پر بیآیت اتری:''آسانوں اورز مین میں جو کچھ ہے،اللہ ہی کا ہے اورتمھارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کرویا چھپاؤ،اللہ تعالیٰ اس پرتمھارا محاسبہ کرے گا، پھر جسے

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_

حاہے گا بخش دے گا اور جسے حاہے گاعذاب دے گا اور اللہ ہر چز يرقادر ہے۔' تو رسول الله مَاليَّةِ كساتھيوں يربيات انتهائي گراں گزري۔ کہا: وہ رسول الله مَثَاثِيَّمِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنول کے بل بیٹھ کر کہنے گگے: اے اللہ کے رسول! (پہلے) ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہیں: نماز، روزہ، جہاداور صدقہ اور اب آپ پر بیرآیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن فرمایا: "کیاتم وہی بات کہنا جاہتے ہوجوتم سے سملے دونوں اہل كتاب نے كہى: ہم نے سنا اور نافر مانى كى! بلكة تم كهو: ہم نے سنااوراطاعت کی۔اے ہمارے رب! تیری مجشش حاہتے ہیں اور تیری ہی طرف اوٹنا ہے۔' صحابہ کرام نے کہا:''ہم نے سنا اوراطاعت کی ،اے ہمارے رب! تیری بخشش حاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔''جب صحابہ پیالفاظ دہرانے لگے اوران کی زبا نمیں ان الفاظ پررواں ہوگئیں، تواس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بدآیت اتاری: ' رسول الله مَالَيْظُ اس (مدایت) بر ایمان لائے جوان کے رب کی طرف سے اُن پر نازل کی گئی اور سارے مومن بھی۔سب ایمان لائے اللہ یر، اس کے فرشتوں یر،اس کی کتابوں پراوراس کے رسولوں یر، (اور کہا:) ہم (ایمان لانے میں )اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں كرتے اور انھوں نے كہا: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت كى، اے ہمارے رب! تیری بخشش جاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کرآ ناہے۔''چنانچہ جب انھوں نے بید(مان کراس پڑمل) کیاتو الله عزوجل نے اس آیت (کے ابتدائی معنی) کومنسوخ كرتے ہوئے بيآيت نازل فرمائي: "الله كسى شخص پراس كى طافت سے زیادہ بوجھنہیں ڈالتا۔اس نے جو (نیکی) کمائی اور جو (برائی) کمائی (اس کا وبال) اس پر ہے،اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جا ئیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔''

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:لَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاأَةٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ! كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: ٱلصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ لهٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا:سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ. أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِثْرِهَا: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَْ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَيْهِ، وَكُنْبِهِ، وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَــَالُواْ سَمِعْنَـا وَأَطَعْنَـا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَـا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥] فَلَمَّا فَعَلُوا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَٰي، فَأَنْزَلَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نُسِينَاۤ أَوْ أَخْطَأُنَّا﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْمَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَكِّمُلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِدِّ ﴾ قَالَ:

ايمان كي احكام ومسائل مستحدد من من من من علي المحادث المحدد من المحدد ال

نَعَمْ ﴿ وَٱعْفُ عَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَٱنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ قَالَ: نَعَمْ. [البقرة: ٢٨٦].

الله ن فرمایا: بال (انھوں نے کہا:) "اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر ایبابو جھند ڈال جیبا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے (گزر چکے) ہیں۔" (اللہ نے) فرمایا: بال! بھر کہا:) "اے ہمارے رب! ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔" (اللہ نے) فرمایا: بال! (پھر کہا:) "اور ہم سے درگز رفرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر کہا:) "اور ہم سے درگز رفرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر بانی فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافرول کے مقابلے میں ہماری مدوفرما۔" (اللہ نے) فرمایا: بال۔

خطے فا کدہ: اللہ پر ایمان کا اصل تقاضا تو یہی تھا کہ سوچ ، فکر اور دل کے خیالات بھی ایمان کے تقاضوں کے عین مطابق ہوں۔ مسلمانوں کوائ کا مکلّف بنایا گیا۔ بیناممکن نہ سہی انتہائی مشکل کام تھااس لیے رسول اللہ سُلُٹُونِم نے صحابہ کواطاعت اور اس کے ساتھ دعا کاراستہ دکھایا۔ وہ ان تمام مرحلوں سے گزرے تو اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے بیخفیف فرمائی اور مزید دعا سکھائی۔ صحابہ اس دعا کو مانگتے رہے اور اللہ کی رحمت وسیع تر ہوتی گئی۔ اب بھی اہل ایمان کوائی راستے پر چلنا ہے۔ دل کے خیالات کو درست رکھنے کی سعی کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔

[330]حضرت ابن عباس دلانتیاسے روایت ہے کہ انھوں [٣٣٠] ٢٠٠–(١٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی:''تمھارے دلوں میں جو پچھ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَّإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – ہے، اس کو ظاہر کرویا چھیاؤ ،اللّٰہ اس پرتمھارا مؤاخذہ کر ہے وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ - قَالَ: إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، گا۔'' (ابن عباس والله ان کہا: اس سے صحابہ کے دلوں میں وَقَالَ: الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا – وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ایک چیز (شدیدخوف کی کیفیت کهاحکام الہی کےاس تقاضے آدَمَ بْن سُلَيْمَانَ مَوْلٰي خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ رِعْمَل نه ہو سکے گا) درآئی جو کسی اور بات سے نہیں آئی تھی۔ تب ابْنَ جُبَيْرٍ يُتَحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ نبی سُکُٹیکِم نے فرمایا:'' کہو: ہم نے سنااورہم نے اطاعت کی اور لهٰذِهِ الْآيَةُ:﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ ہم نے تسلیم کیا۔'ابن عباس دھ ٹیئانے کہا: اس پراللہ تعالیٰ نے تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ، ان كے دلوں ميں ايمان ڈال ديا اور بيآيت اتارى: 'الله تعالى دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَّمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِّنْ تحسی نفس پراس کی طافت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔اس کے شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَظِيُّةٍ: ﴿قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا لیے ہے جواس نے کمایا اوراسی پر (وبال) پڑتا ہے (اس برائی وَسَلَّمْنَا » قَالَ ، فَأَلْقَى اللهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ ، کا) جس کا اس نے ارتکاب کیا۔اے ہمارے رب!اگرہم فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَٰي : ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ بھول جائیں یا چوک جائیں تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔'اللہ نے لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَنْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا ٓ إِن فرمایا: میں نے ایسا کردیا۔''اے ہمارے رب! ہم پرایسا بوجھ نَمِينَآ أَوۡ أَخۡطَـٰأُناۚ ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ﴿رَبَّنَا وَلَا

تَخْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ, عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ﴿ وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمُنَا ۚ أَنتَ مَوْلَدَنَا ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ [البقرة: ٢٨٦].

نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جوہم سے پہلے تھے۔'' فرمایا: میں نے ایسا کر دیا۔''ہمیں بخش دے اورہم پررحم فرما،تو ہی ہمارامولی ہے۔''اللہ نے فرمایا: میں نے ایسا کر دیا۔

> (المعجم ٥٥) - (بَابُ تَجَاوُزِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ) (التحفة ٥٧)

باب:58-الله تعالیٰ نے ان باتوں سے جو دل ہی دل میں خود سے کی جاتی ہیں اور دل میں آنے والے خیالات سے اگر وہ دل میں جاگزیں نہ ہو جائیں تو درگزر فرمایا ہے

آلاً الاسمال المحدد ال

[331] ابوعوانہ نے قمادہ سے حدیث سنائی، انھوں نے زُرارہ بن اَوفیٰ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیُّ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله مُٹالٹیُّ اِنے فر مایا: '' بلاشبہ الله تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگز رفر مایا ہے جو وہ (دل میں) اپنے آپ سے کریں، جب تک وہ ان کوزبان پر نہ لائیں یاان پرعمل نہ کریں۔'

کے فاکدہ: یہ معافی اسی بناپر ہے کہ مومن اپنی بساط کے مطابق غلط خیالات سے بیخے اور استغفار کرنے میں لگار ہتا ہے۔جوابیا نہیں کرتا یہ خیالات اس کی زبان پر بھی آتے ہیں اور عمل میں بھی ڈھل جاتے ہیں۔

[332] سعید بن ابی عروبہ نے قیادہ سے، انھوں نے ڈرارہ بن اُوفی سے اور اُنھوں نے ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت کی ،انھوں نے کہا کدرسول اللہ سُٹاٹٹؤ نے فرمایا:'' بلا شباللہ تعالیٰ نے میری امت کی ان باتوں سے درگز رفرمایا ہے جووہ دل میں اپنے آپ سے کریں، جب تک اس پڑھمل یا کلام نہ کریں۔''

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَرُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: إِبْرَاهِيمَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ . كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ عَنَّ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَبَاوَزَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ

لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ

تَتَكَلَّمْ بِهِ».

[333] مِسْعُر، ہشام اور شیبان سب نے قنادہ سے سابقہ سند کے ساتھ اس حدیث کی طرح روایت کی۔

[٣٣٣] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ، ح: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ، ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عِنْ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ ثَنَادَةً بِهِذَا عَنْ قَتَادَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(المعجم ٥٩) - (بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَّمْ تُكْتَبْ) (النحفة ٥٨)

[٣٣٤] ٣٠٠-(١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَقَالَ الْآخُرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيئْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ عَزْوَجَلَّ: ﴿قَالَ اللهُ عَزْوَجَلَّ: ﴿قَالَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَنْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكْتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً فَلَا تَكْتُبُوهَا عَشَرًا ﴾.

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُوَ تَتْبَيَّةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنِي قَالَ: «قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَّلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى حَسَنَةً إِلَى عَمِلُهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إلى

باب:59-بنده جب نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی ا ہے اور جب برائی کا قصد کرتا ہے تو وہ نہیں لکھی جاتی

[334] اعرج نے حضرت ابوہریرہ ڈھائٹٹئ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائٹٹٹ نے فرمایا: ''اللہ عز وجل نے
فرمایا: جب میرابندہ کسی برائی کا قصد کرے تو اس کو (اس کے
نامۂ اعمال میں) نہ کھو۔ اگر وہ اس کو کر گزرے تو اسے ایک
برائی کھو۔ اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کو ایک نیکی کھھ
لو، پھرا گراس بیمل کرے تو دس نیکیاں کھو۔''

[335] علاء کے والدعبدالرحمٰن بن یعقوب نے حضرت ابو ہر رہ ڈٹائیڈ سے اور انھوں نے رسول اللہ سٹائیڈ سے روایت کی کہ آپ نے کہا: ''اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب میر ابندہ کسی نیکی کا قصد کرے اور اس کوعمل میں نہ لائے تو میں اس کے لیے ایک نیکی کھوں گا، پھراگروہ اسے کرلے تو میں اس کودس سے سات نیکی کھوں گا، ور جب میر ابندہ کسی برائی کا قصد کرے اور

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_\_ ×\_\_\_\_\_\_\_\_ 10

سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا السَكُومُل مِين نه لاَ عَتَوْمِين اَ السَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا السَيِّنَةً لَكُمُول كَا، يُعْرَارُوه السَيِّمُ لَرَ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّنَةً لَكُمُول كَا، يُعْرَارُوه السَيِّمُ لَرَ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّنَةً لَكُمُول كَا، يُعْرَارُوه السَيْمُ لَرَ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّنَةً لَا سَيِّنَةً لَا لَكُمُول كَا، يُعْرَارُوه السَيْمُ لَرَ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّنَةً لَا سَيِّنَةً لَا اللهُ الله

کے فاکدہ: اجرا خلاص کے مطابق ہے کم ہے کم دس گنا اور زیادہ سات سوگنا تک۔

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ [فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا] مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ : "قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ تَعَلَى حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ عَمْدُ مَعْمَلُ مَعْمَلُ عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بَعْمُلُ ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعِشْدٍ أَمْثَالِهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّعَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ عَمْدُهَا لَهُ عَمْدُ اللهُ عَمْلَ سَيِّعَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ عَمْدُهَا لَهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ سَيِّعَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلُهُا اللهُ إِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بَعِمْلُهَا لَهُ بَعِمْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بَعْمُلُهُا لَهُ بَعْمَلُهَا لَهُ بَعْمَلُهَا لَهُ بَعْمُلُهَا لَهُ بَعْمُلُهَا لَهُ بِعِثْلُهَا لَهُ بَعْرَاهُا لَهُ بِعِثْلُهَا لَهُ بَعْمُلُهَا لَهُ بَعْمُلُهَا لَهُ بَعْمُلُهَا لَهُ اللهُ بَعْمُلُهَا لَهُ بَعِمْلُهَا لَهُ بَعْمَلُهَا لَهُ بَعْمُلُهُا لَهُ يُعْمُلُهَا لَهُ اللهُ بَعْمُلُهَا لَهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّه

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ! ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً وَّهُوَ أَبْضُرُ بِهِ فَقَالَ: أُرْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّآئِي».

وَقَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[336] ہمام بن مدیہ نے روایت کرتے ہوئے کہا: یہ وہ حدیثیں ہیں جوابو ہر ہرہ و ڈاٹھٹا نے ہمیں محمد رسول اللہ مناٹیٹل سے سائیں، پھر انھوں نے پچھ احادیث ذکر کیں، ان میں سے ایک بیہ ، کہا: رسول اللہ مناٹیٹل نے بتایا: ' اللہ تعالی نے فر مایا: جب میرا بندہ (دل میں) بیہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گاتو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، جب تک عمل نہ کرے، پھرا گراس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے دس گنالکھ لیتا ہوں اور جب (دل میں) برائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے دس گنالکھ میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پڑ عمل نہ کرے۔ میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پڑ عمل نہ کرے۔ میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پڑ عمل نہ کرے۔ بیب وہ اس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے اس کے برابر رایک ہی برائی کی کھتا ہوں۔''

اور رسول الله مَنَّالَيْمُ نِه فرمایا: '' فرشتوں نے کہا: اے
رب! یہ تیرا بندہ ہے، برائی کرنا چاہتا ہے اور الله اس کوخوب
د مکھ رہا ہوتا ہے، الله فرما تا ہے: اس پر نظر رکھو، پس اگروہ برائی
کرے تو اس کے برابر (ایک برائی) لکھ لواور اگر اس کوچھوڑ
دے تو اس کے لیے اسے ایک نیکی لکھو (کیونکہ) اس نے میری
خاطراہے چھوڑ اے۔''

اور رسول الله طَالِيَّةِ نے فرمایا: ''جبتم میں سے ایک انسان اپنے اسلام کوخالص کر لیتا ہے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے، دس گنا سے لے کرسات سوگنا تک کھی جاتی ہے اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے، اسے اس کے لیے ایک ہی لکھا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جاملتا ہے۔''

خے فائدہ: بیاس کی رحمت کی انتہاہے کی محض ارادے پر برائی تونہیں کھی جاتی اورارادہ ترک کردینے پر نیکی کھودی جاتی ہے۔

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَام، عَنِ اَبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ّرَسُولُ اللهِ عَيَّا ۗ ( مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَّمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ [عَشْرٌ] إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَّمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا ، لَمْ تُكْتَبْ ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ » .

[٣٣٧] ٢٠٦-(١٣٠) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: [337]ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹڈ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مُثَاثِيَّاً نے فرمایا: ''جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، پھراس برعمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک نیک کھی جاتی ہےاورجس نے کسی نیکی کاارادہ کر کےاس پر عمل بھی کیا،اس کے لیے دس سے سات سو گنا تک نیکیاں کھی جاتی ہیں اورجس نے کسی برائی کا ارادہ کیالیکن اس کا ار تِكَابْنِين كيا تووه نہيں لکھی جاتی اورا گراس كا ارتكاب كيا تووہ لکھی جاتی ہے۔''

> [٣٣٨] ٢٠٧-(١٣١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّكِيٌّ - فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَّبِّهِ عَزَّوَجَلَّ-، قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بَحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ [عَزَّوَجَلَّ] عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَّإِنْ هَمَّ بسَيِّئةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَّإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَملَهَا ، كَتَبَهَا اللهُ سَيَّئَةً وَّاحِدَةً » .

[338]عبدالوارث نے جعد ابوعثان سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا:ہمیں ابور جاءعطار دی نے حضرت ابن عباس ڈائٹٹنا سے حدیث سنائی، انھوں نے رسول الله مَالَيْنَمْ سے روایت کی (ان احادیث میں سے جنھیں وہ رسول اللہ مُلَّاثِيَّمُ اپنے رب عزوجل سے روایت کرتے ہیں) آپ مالی افاق نے فرمایا: '' بلاشبہاللّٰد تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں کھی ہیں، پھران کی تفصیل بتائی ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، پھروہ نیکی نہیں کی تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دی۔ اورا گرینکی کا ارادہ کیا، پھروہ نیکی کر ڈالی تو اللہ عزوجل نے اسے اینے ہاں دس سے سات سوگنا (یا) اس سے زیادہ گنا تك لكه ليا۔ اور اگراس نے برائي كا ارادہ كيا، پھراس كا ارتکاب نہ کیا تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی کھی۔ اوراگراس نے (برائی کا) ارادہ کیا اور اس کوکر ڈالا تواللہ

نے ایک برائی لکھی۔''

[٣٣٩] ٢٠٨-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِالْوَارِثِ، وَزَادَ: «أَوْ مَحَاهَا اللهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ».

[339]جعفر بن سليمان نے جعد ابوعثان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور بیاضا فہ کیا:''یااللہ نے اسےمٹادیااوراللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو (خود ) ہلاک ہونے والا ہے (کہ اللہ کے اس قدرفضل وکرم کے باوجود بتاہی سے نہ نیج سکا۔)"

### (المعجم ٦٠) - (بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ وَّجَدَهَا) (التحفة ٥٩)

[٣٤٠] ٢٠٩ - (١٣٢) حَلَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَلَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَلَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا فَسَأَلُوهُ: يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: «أَوَ قَدْ وَجَدْتُهُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ».

آلاً ۱۹۲۰ (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ، عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ النَّبِيِّ عَيْ النَّبِيِ عَيْ الْمَدِيثِ.

باب:60-ایمان میں وسوسے کا بیان اور جواسے محسوس کرے وہ کیا کہے

[340] سیل نے اپ والد سے، انھوں نے ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی مُٹائٹ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور آپ سے بو چھا: ہم اپنے دلوں میں الی چیزیں محسوں کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو زبان پر لانا بہت سکین سجھتا ہے، آپ نے بو چھا: '' کیا تم نے واقعی اپنے دلوں میں ایسامحسوں کیا ہے؟'' انھوں نے عرض کی: جی ہاں۔ دلوں میں ایسامحسوں کیا ہے؟'' انھوں نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: '' یہی صرت کا میان ہے۔''

[341] اعمش نے ابو صالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ولائٹ سے اور انھوں نے نبی سکاٹیٹی سے میدیث روایت کی۔

[342] حضرت عبدالله (بن مسعود) وخافظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی مظافظ سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:''یہی تو خالص ایمان ہے۔''

نے فاکدہ:ان احادیث ہے واضح ہوتا ہے کہ یقین کے علاوہ دل کے اور متعدد عمل ہیں، جن پر اجر ملتا ہے۔ یہ سب عمل بھی دل کے یقین ہی کی تقدیق کرتے ہیں۔

[٣٤٣] ٢١٢-(١٣٤) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ - وَّاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هٰذَا، خَلَقَ اللهُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هٰذَا، خَلَقَ اللهُ النَّاسُ لَيْسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هٰذَا، خَلَقَ اللهُ النَّاسُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: هٰذَا، خَلَقَ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ عَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ اللهُ اللهُ

[٣٤٤] ٢١٣-(...) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ: حَدَّثَنَا أَبُوالنَّضْرِ: حَدَّثَنَا أَبُوسَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهلذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقٍ قَالَ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اللهُ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ «وَرُسُلِهِ».

وَهُوْرُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّعْقُوبَ - حَرَّبٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّعْقُوبَ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -: حَدَّثَنَا الْمُعُوْرِ بَنْ إِبْرَاهِيمَ -: حَدَّثَنَا الْمُعُوّدِ بَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخَرَنِي الْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعَيِّقُ : "يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ رَبِّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ».

أَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَّى

[343] سفیان نے ہشام سے حدیث سنائی، انھوں نے اپنے والد (عروہ) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈائٹوئٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طَائِیْوَۃ نے فرمایا:''لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے (فضول) سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیسوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے؟ جو خض ایسی کوئی چیز دل میں یائے تو کہ: میں اللہ یرا یمان لایا ہوں۔''

[344] ابوسعیدمؤدِ ب نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ مُنَالِیَّا نے فرمایا: ''تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: آسان کو کس نے پیدا کیا؟ تو وہ (جواب میں) کہتا ہے: اللہ نے .....'' پھراوپر والی روایت کی طرح بیان کیا ''اوراس کے رسولوں پر (ایمان لایا)'' کے الفاظ کا اضافہ کیا۔

[345] ابن شہاب کے بھیتج (محمد بن عبداللہ بن مسلم)

نے اپنے چچا (محمد بن مسلم زہری) سے حدیث سنائی ، انھوں
نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریہ ڈھٹٹ نے کہا: رسول اللہ مٹاٹٹی نے نے رمایا: ''تم میں سے کسی کے پاس شیطان آکر کہتا ہے کہ فلال چیز کوکس نے پیدا کیا؟ یہال تک کہ اس سے کہتا ہے: تمھارے رب کوکس نے پیدا کیا؟ جب بات یہاں تک پنچے تو وہ اللہ سے بناہ مانگے اور رمزید سوچنے سے )رک جائے۔''

[346] عقیل بن خالد نے کہا کہ ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ نے کہا: رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے فرمایا:'' بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: فلال فلال چیز کوکس نے پیدا کیا؟ حتی کہ اس سے کہتا ہے: تیرے رب کوکس نے پیدا کیا؟ سوجب بات یہاں تک ہے: تیرے رب کوکس نے پیدا کیا؟ سوجب بات یہاں تک ہے: تیرے رب کوکس نے پیدا کیا؟ سوجب بات یہاں تک

شہاب کے بھینیج کی بیان کر دہ حدیث کے مانندہے۔

يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ " بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شَهَاب.

کے فاکدہ: ایسے سوالات اصلاً شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اس لیے شیطان سے اللہ کی پناہ ما نگنے، سوچ کو جاری رہنے سے روکنے اور اللہ کے ساتھ کیے عہد کی طرف رجوع کرتے ہوئے آمنت باللّٰہ کہنے سے اطمینان نصیب ہوجاتا ہے۔

[٣٤٧] ٢١٥ (١٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ عَنْ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ النَّبِيِ عَنْ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِ الْعِلْم، حَتَّى يَقُولُوا: هٰذَا، الله خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ اللهُ؟».

قَالَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُلِ فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهُذَا الثَّالِثُ – أَوْ قَالَ –: سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَهٰذَا الثَّانِي.

[٣٤٨] وَحَدَّ ثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: (لَا يَزَالُ النَّاسُ» بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ وَيَا الْإِسْنَادِ، وَلٰكِنْ قَدْ قَالَ فِي الْإِسْنَادِ، وَلٰكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ. قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: صَدَقَ الله ورَسُولُهُ.

[٣٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ بْنُ عَمَّادٍ: حَدَّثَنَا يَحْلَى: حَدَّثَنَا يَحْلَى: حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

[347] عبدالوارث بن عبدالصمد کے دادا عبدالوارث بن عبدالوارث بن عبدالوارث بن سعید نے ایوب سے، انھوں نے محمد بن سیرین سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائنڈ سے اور انھوں نے نبی مُالٹیڈ سے دوایت کی، آپ نے فرمایا: ''لوگتم سے ہمیشہ علم کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ بیکہیں گے: اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تواللہ کوکس نے پیدا کیا؟''

ابن سیرین نے کہا: اس وقت حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹڈا یک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے گگے: اللہ اوراس کے رسول مُٹائٹیڈ نے سچ فرمایا۔ مجھ سے دو (آدمیوں) نے (یہی) سوال کیا تھااور یہ تیسراہے (یا کہا:) مجھ سے ایک (آدمی) نے (پہلے یہ)سوال کیا تھااور یہ دوسراہے۔

[348] اساعیل بن علیہ نے ایوب سے، انھوں نے محمد سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹ نے کہا:''لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے۔۔۔۔'' باقی حدیث عبدالوارث کی حدیث کے مانند ہے۔تاہم انھوں نے سند میں نبی مُاٹٹٹ کا ذکر نہیں کیا،لیکن آخر میں یہ کہا ہے:''اللہ اور اس کے رسول نے سخ فرمایا۔''

[349] ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑا سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھ سے رسول الله مُٹائٹڑ نے فر مایا: "ابو ہریرہ! لوگ ہمیشہتم سے سوال کرتے رہیں گے حتی کہیں گے: یہ (ہر چیز کا خالق) اللہ ہے تو اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ "ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ

عَلَيْةِ: «لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! حَتَّى يَقُولُوا: هٰذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟» قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةً! لهٰذَا اللهُ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ قَالَ: فَأَخَذَ حَصَّى بِكَفِّهِ فَرَمَاهُمْ بِهِ. ثُمَّ قَالَ: قُومُوا قُومُوا، صَدَقَ خَلِيلِي ﷺ.

نے کہا: پھر (ایک دفعہ) جب میں مسجد میں تھا تو میرے پاس کچھ بدوآئے اور کہنے لگے: اے ابو ہریرہ! بیاللہ ہے، پھر الله كوكس نے پيدا كيا ہے؟ (ابوسلمہ نے) كہا: تب انھوں نے مٹھی میں کنگر کپڑے اور ان پر تھینکے اور کہا: اٹھواٹھو! (یہاں سے جاؤ) میرے خلیل (نبی اکرم مُلْقِیْمٌ) نے بالکل

> [٣٥٠] ٢١٦-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانًا: حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَسْأَلَنَّكُمُ النَّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَقُولُوا: اَللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَهُ؟».

[350] یزید بن اصم نے کہا: میں نے حضرت ابو ہر رہے وہ ڈاٹنڈ ے سنا، وہ کہتے تھے:رسول الله مَالَيْنَا نے فر مایا: ''یقیناً لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ کہیں گے: اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھراس کوکس نے ييدا كيا؟''

> [٣٥١] ٢١٧–(١٣٦) حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِر بْن زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عِيْكِيَّ قَالَ : «قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتّٰى يَقُولُوا: لهٰذَا، اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ تَعَالٰي؟».

[351] محد بن فضيل في مخار بن فكفل سي، الهول في حضرت انس بن ما لک ٹائٹھ ہے، انھوں نے رسول الله مَالَّيْمُ ا ے روایت کی ، آپ نے کہا: ''الله عزوجل نے فرمایا: '' آپ كى امت كے لوگ كہتے رہيں گے: يدكيے ہے؟ وہ كيے ہے؟ يہاں تك كهبيں كے: بدالله ہے،اس في مخلوق كو پيدا کیا، پھراللہ تعالیٰ کوکس نے پیدا کیا؟''

> [٣٥٢] وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَريرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِسْلحَقَ لَمْ يَذْكُرْ: «قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ».

[352] استحق بن ابراجيم نے كها: جميں جرير نے خردى ، نیز ابو بکرین ابی شیبہ نے کہا: ہمیں حسین بن علی نے زائدہ ہے حدیث سنائی اوران دونوں (جریراورزائدہ) نے مختار ہے، انھوں نے حضرت انس ڈلٹٹۂ سے اور انھوں نے نبی مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى روايت ميں بيد الفاظ نہیں ہیں:''اللہ عزوجل نے فرمایا: بے شک آپ

# (المعجم ٦١) - (بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ) (التحفة ٦٠)

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ مَّعْبَدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُن مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ مَّعْبَدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنَ قَالَ: كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيَعِينِهِ، فَقَدْ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيَعِينِهِ، فَقَدْ وَجَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ (مَن شَيْئًا يَسِيرًا يَّارَسُولَ اللهِ؟ أَوْبَ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَّارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ : قَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَّارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبٌ مِّنْ أَرَاكٍ".

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ، أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَيْلِيْ، بِمِثْلِهِ.

[٣٥٥] ٢٢٠ (١٣٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ

# باب:61-جس نے جھوٹی فتم کھا کرکسی مسلمان کاحق مارااس کے لیے آگ کی وعید

[353] معبد بن كعب سلمى نے اپنے بھائى عبداللہ بن كعب سے، انھوں نے حضرت ابوا مامہ ڈاٹٹو سے روایت كى كه رسول اللہ سَلَّوْئِم نے فر مایا: ''جس نے اپنی قتم کے ذریعے سے سے مسلمان كاحق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب كر دى اور اس پر جنت حرام شہرائى۔''ایک شخص نے آپ سُلِّائِم اللہ کے رسول! سے عرض كى: اگر چہ وہ معمولى سى چیز ہو، اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: ''چا ہے وہ پیلو کے درخت كى ایک شاخ ہو۔''

[354] محمد بن كعب سے روایت ہے، انھوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن كعب سے سنا، وہ بیان كرتے تھے كہ ابوا مامه حارثی ڈٹائیڈ نے ان كو بتایا كہ انھوں نے رسول اللہ مُٹائیڈ کا سے اس

عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّنُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، يُحَدِّنُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فِيَّ نَزَلَتْ، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فِيَّ نَزَلَتْ، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِي عَيَّتِ فَقَالَ: "هَلْ لَّكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقَالَ لِي إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ إِلَى النَّهِ عَلْمَ كَلَ اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى رَسُولُ اللهِ وَيَعْتَظِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم هُو رَسُولُ اللهِ وَقَيْمَنِمِمْ ثَمَنَالُ» وَهُنُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ» فَيَالَة وَهُنُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ» فَيَالَة وَالله وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا فَيَالًا اللهِ وَالله وَهُنُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ» فَيَالله وَالله وَهُنُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ» وَلَيْ الله وَهُنُو عَلَيْهِ وَالله وَالْهَ وَالله وَايْمَنِهِمْ ثَمَنَا فَيَالًا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَايْمَنِهِمْ ثَمَنَا فَيَالًا الله وَالله وَالْهَ وَالله وَالْهَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْهَ وَالله وَالله وَالله وَالْهَالَةُ وَالله وَالْهَ وَالله وَالْهَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْهَ وَالله وَالْهَ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْهَ وَالله وَالْهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْهُ وَالله وَلَا وَالْهُ وَالله وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ وَلهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالْمُوالِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا الله وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا وَلَهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ وَلَهُ مَا الله والمَا الله وَلَا ال

نے کہا: اس موقع پر حفرت اشعث بن قیس ڈاٹیڈ (مجلس میں) داخل ہوۓ اور کہا: ابوعبدالرحمٰن (عبداللہ بن مسعود ڈاٹیڈ) مسموں کیا حدیث بیان کررہے ہیں؟ لوگوں نے کہا: اس اس طرح (بیان کررہے ہیں۔) انھوں نے کہا: ابوعبدالرحمٰن نے پہا ہی آیت میرے ہیں۔) انھوں نے کہا: ابوعبدالرحمٰن نے پہا ہی آ دمی کے درمیان کی ن کی ایک زمین کا معاملہ تھا۔ میں اس ایک آ دمی کے درمیان کی ایک زمین کا معاملہ تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنا جھڑ انہی مگائی آئی کے ہاں لے گیاتو آپ نے پوچھا: ''کیاتمھارے پاس کوئی دلیل (یا ثبوت) ہے؟'' میں نے کہا: تب وہ قسم کھالے گا۔ اس پر رسول ہوگا۔)'' میں نے کہا: تب وہ قسم کھالے گا۔ اس پر رسول اللہ مثانی آئی آئی آئی آئی آئی آئی آئی ہیں۔ آپ نے کہا: تب وہ قسم کھالے گا۔ اس پر رسول لیا تھا اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ اللہ علی جس کا فیصلہ کرنے والے نے اس سے مطالبہ کیا تھا اور وہ اس قسم میں جھوٹا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ کے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا میں حاصر ہوگا کہ اللہ اس پر بیا آ یہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا ''بلاشہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا '' سید ہولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا ''بلاشہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا ''بلاشہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا ''بلاشہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا ''بلاشہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا ''بلاشہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے اور اپنی قسموں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا تھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا کھوں کا کھوں کو کھوں کے لیا کھوں کیا کھوں کا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھوں کی

اعداللہ جا اللہ بن مسعود جائے استور نے ابودائل سے اور انھوں نے عبداللہ بن مسعود جائے استور ہوائے سے روایت کی۔ حضرت عبداللہ جائے نے کہا: جو حض الی قتم اٹھا تا ہے جس کی بنا پر وہ مال کا حق دار تھہرتا ہے اور وہ اس قتم میں جبوٹا ہے تو وہ اللہ کو اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، پھر اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا، پھر اعمش کی طرح روایت بیان کی البتہ (اس میں) انھوں نے کہا: میر سے اور ایک آ دمی کے درمیان کنویں کے بارے میں جھڑ اور ایک آدمی کے درمیان کنویں کے بارے میں جھڑ اور ایک آدمی استاجہ فیصلہ ہوگا، یہ تعمد میں اس کی قتم (کے تو تو اور ہوں یا اس کی قتم (کے ساتھ فیصلہ ہوگا)۔''

سوداتھوڑی قیمت برکرتے ہیں ..... " آیت کے آخرتک۔

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَّسْتَحِقُ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَّقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْمُكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، الْمُكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ عَيْوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ عَلْقِ يَقُولُ: هَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ حَقِّهِ، لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ امْرِيء مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّه، لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ امْرِيء مُسْلِم بِغَيْرِ حَقِّه، لَقِيَ الله وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ اللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الله وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٣٥٨] ٢٢٣-(١٣٩) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُوعَاصِم الْحَنَفِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو ً الْأَحْوَص عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَرَ جُلٌ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لهٰذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِّي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَّا لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَّا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذْلِكَ» فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَّيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ».

[357] جامع بن ابی راشد اور عبد الملک بن اعین نے (ابو واکل) شقیق بن سلمہ سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود والتئ سے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے رسول اللہ سَلَّالَیْم کو فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے کی مسلمان شخص کے مال پر، حق نہ ہوتے ہوئے ، شم کھائی، وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔'' عبد اللہ نے کہا: بھر رسول اللہ الله الله الله عالیٰ ہارے ہوگا۔'' عبد اللہ سے اس کا مصداق (جس سے بات کی ساتھ کے ساتھ کے مقد یق ہوجائے) پڑھا:'' بلا شبہ جولوگ اللہ کے ساتھ کیے قصد یق ہوجائے) پڑھا:'' بلا شبہ جولوگ اللہ کے ساتھ کے گئے عہد (بیثاق) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی می قیمت پر گئے عہد (بیثاق) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی می قیمت بر

[358] ساک نے علقمہ بن وائل سے، انھوں نے اپنے والد ( حضرت وائل بن حجر ڈائٹٹۂ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک آ دمی حضر موت سے اور ایک کندہ سے نبی مُثَاثِیْمُ کے یاس آیا۔حضرمی (حضرموت کے باشندے)نے کہا:اےاللہ کے رسول! بیرمیری زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے جومیرے باپ ک تھی۔اور کندی نے کہا: بدمیری زبین ہے،میرے قبضے میں ہے، میں اسے کاشت کرتا ہوں،اس کا اس ( زمین ) میں کوئی حق نہیں۔اس پر نبی مَالَيْكِم نے حضری سے كہا: " كياتمهاري کوئی دلیل (گواہی وغیرہ) ہے؟" اس نے کہا: نہیں۔آپ نے فرمایا: " پھرتمھارے لیے اس کی قتم ہے۔ "اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلاشبہ بيآ دى بدكردار ہے، اسے كوئى پروا نہیں کہ کس چیز ریقتم کھا تا ہے اور بیکسی چیز سے پر ہیز نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا:''شھیں اس سے اس (فتم) کے سوا کیچھ نہیں مل سکتا۔' وہ قتم کھانے چلااور جب اس نے بیٹھ يھيرى تورسول الله تَالِيَّا نِ فرمايا: بات بدے كما كراس نے ظلم اور زیادتی سے اس شخص کا مال کھانے کے لیے تتم کھائی

توبلاشبہ پیخف اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ نے اس سے اپنارخ پھیرلیا ہوگا۔''

[359] زُمیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے ابوولید سے حدیث سائی (زہیرنے عَنْ أَبِی الْوَلِيدِ کے بَحِائَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بَمين بشام بن عبدالملك نے حديث سائى، كہا) بشام بن عبدالملك نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث سائی، انھوں نے علقمہ بن وائل سے اور انھوں نے (اپنے والد) حضرت وائل بن حجر ڈٹائنڈ ہے روایت کی کہ میں رسول اللہ مُٹائیزُم کے پاس تھا، آ پ کے پاس دو آ دمی (ایک قطعهٔ) زمین پر جھگڑتے آئے، دونوں میں سے ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس نے دور جاہلیت میں میری زمین پر قبضہ کر لیا تھا، وہ امرؤ القیس بن عابس کندی تھااور اس کا حریف ربیعہ بن عبدان تھا۔ آپ نے فرمایا: '' (سب سے پہلے) تمھارا ثبوت (شہادت۔)'' اس نے کہا: میرے یاس ثبوت نہیں ہے۔آپ نے فرمایا:''(تب فیصلہ)اس کی قتم (یر ہوگا۔)''اس نے کہا: تب تو وہ میری زمین لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا: ''تمھارے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ۔''حضرت وائل ڈٹائٹؤنے کہا: جب وہشم کھانے کے لیے الهاتورسول الله مَالِيُّا نے فرمایا:''جس نے طلم کرتے ہوئے کوئی زمین چیینی، وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔''اسحاق نے اپنی روایت میں ( دوسر ہے فریق کا نام) رہیہ بن عیدان (باء کے بجائے یاء کے ساتھ) بتایا ہے۔

[٣٥٩] ٢٢٤–(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ -حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَّائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ لهٰذَا انْتَزٰى عَلٰى أَرْضِى - يَا رَسُولَ اللهِ!- فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِس الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ. قَالَ: «بَيِّنَتُكَ» قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ. قَالَ: «يَمِينُهُ» قَالَ: إِذَنْ يَّذْهَبُ بِهَا . قَالَ: «لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذْلِكَ»– قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَئِكِثُةِ: «مَن اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَّقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»: قَالَ إِسْحٰقُ فِي رِوَايَتِهِ: رَبيعَةُ ابْنُ عَبْدَانَ.

کے فائدہ: کسی کے حق کے بارے میں جھوٹی قتم گناہ کبیرہ ہے۔اس پروہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوجا تا ہے۔جھوٹی قتم دل اور زبان کاعمل ہے جوایمان کے اعمال سے متضاد ہے۔

(المعجم ٦٢) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أُخْذَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) کردیا گیاوه شهید ہے

> [٣٦٠] ٧٢٥–(١٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِبْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ».

> [٣٦١] ٢٢٦-(١٤١) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَإِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، - وَّأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَٰنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ:أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ؛ أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و وَّبَيْنَ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، تَيَشَرُوا لِلْقِتَالِ، فَرَكِبَ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو:أَمَا

باب:62-اس بات کی دلیل که کوئی شخص دوسرے کا مال ناحق چھیننا جا ہےتواس کےخون کا قصاص نہ ہوگا اور اگر (ایسا کرتے ہوئے) وہ مارا گیا توجہنم میں جائے گا اور جواینے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قلّ

[360] حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ا یک آ دمی رسول اللّٰد مَالِیُّتِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا اورعرض کی:اے اللہ کے رسول! آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی آ دمی آ کرمیرامال چھینا جاہے(تومیں کیا کروں؟) آپ نے فرمایا: ''اسے اپنامال نہ دو۔'اس نے کہا: آپ کی کیارائے ہے اگروہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو؟ فرمایا:''تم اس سے لڑائی کرو۔'' اس نے پوچھا: آپ کی کیارائے ہے اگروہ مجھے قتل کردے تو؟ آپ نے فر مایا:''تم شہید ہوگے۔''اس نے یو حیھا: آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اسے آل کر دوں؟ فرمایا:''وہ دوزخی ہوگا۔''

[361]عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھےسلیمان احول نے خبر دی کہ عمر بن عبدالرحمٰن کے آ زاد کردہ غلام ثابت نے انھیں بتایا کہ جب عبداللہ بن عمرو (بن عاص) ڈھٹنا ورعنبسہ بن ابی سفیان ڈھٹنا کے درمیان وہ (جھگڑا) ہوا جو ہوا تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے ،اس وقت (ان کے چیا) خالد بن عاص دلائٹیا سوار ہوکر عبداللہ بن عمرو (بن عاص) ڈائٹٹا کے یاس گئے اور انھیں نصیحت کی۔عبداللہ بن عمرو والنفية نے جواب دیا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول الله تَالِينُهُ فِي إِن فِي ما يا ب: ' حواية مال كى حفاظت مين قل كرديا گیا،وهشهیدے۔'' ایمان کےاحکام ومسائل \_\_\_\_\_\_

عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ

مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

[٣٦٢] وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:حَدَّثَنَا [362] (ابن جریج کے دوسرے شاگر دوں) محمد بن بکر اورابوعاصم نے اس مذکورہ سند کے ساتھ (سابقہ حدیث) کے مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ

ما نند حدیث بیان کی۔

النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ

ابْنِ جُرَيْجِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

کے فائدہ: کسی کا مال چھینے کے لیے عملہ آور ہونے والے کا خون ضائع ہے اور اللہ کی طرف سے دیے گئے حق کی حفاظت میں قتل ہونے والاشہید ہے۔ بید دافراد کے الگ الگ عمل ہیں جن میں دل اور دیگراعضاء شریک ہیں۔ایک کاعمل عدم ایمان کی تائید وتصدیق کرتا ہے دوسرے کاعمل ایمان کی تصدیق کرتا ہے، دونوں کی سزااور جزا کفروایمان کی سزااور جزائے بہت قریب ہے۔لیکن صرف ان عملوں کی بنایر کفروایمان کاتعین نہیں کیا جاسکتا۔

## (المعجم ٦٣) - (بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِرَعِيَّتِهِ النَّارَ) (التحفة ٦٢)

[٣٦٣] ٧٢٧-(١٤٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَّا حَدَّثْتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَّمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِّرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». [انظر: ٤٧٢٩]

[٣٦٤] ٢٢٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُّونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ اللهِ بُّنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِل

# باب:63-این رعایا ہے دھوکا کرنے والاحکمران آ گ کامشحق ہے

[363] ابواشہب نے حسن (بھری) سے حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا:عبیداللہ بن زیاد نے حضرت معقل بن بیار مزنی دلافٹۂ کے مرض الموت میں ان کی عیادت کی تو معقل ڈلٹٹۂ نے اس سے کہا: میں شمصیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جومیں نے رسول اللہ مُناثِیْنِ سے سی ۔ اگر میں جانتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو شمصیں بیر حدیث ندسنا تا۔ میں نے رسول الله مَالِيَّةُ كوفرمات موئ سنا: ''كوئى ايسا بنده جي الله سي رعایا کا نگران بنا تا ہےاور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اپنی رعیت سے دھوکا کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کردیتا ہے۔''

[364] (ابواشہب کے بجائے) یونس نے حسن سے روایت کی ،انھوں نے کہا: عبیداللہ بن زیاد حضرت معقل بن یبار ڈلٹٹنز کے پاس آیا، وہ اس وقت بیمار تھے اور ان کا حال

ابْنِ يَسَارِ وَّهُوَ وَجِعٌ ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَّمْ أَكُنْ حَدَّثُتُكَهُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَسْتَرْعِي اللهُ عَبْدًا رَّعِيَّةً ، يَّمُوتُ يَوْمَ يَاللهُ عَبْدًا رَّعِيَّةً ، يَّمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَّهَا ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » قَالَ: أَلَّا كُنْتَ حَدَّثَتَنِي بِهِذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ الْجَنَّة » قَالَ: أَلَّا كُنْتَ حَدَّثَنِي بِهِذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: مَا حَدَّثَتُكَ ، أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأُحَدِّثَكَ .

پوچھا، تو وہ کہنے لگے: میں شخصیں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جو میں نے پہلے شخصیں نہیں سنائی تھی ، بلا شبر سول اللہ منا الله موت کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ رعیت کے حقوق میں دھو کے بازی کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہیں دھو کے بازی کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔'' عبید اللہ نے کہا: کیا آپ نے پہلے مجھے میہ حدیث نہیں سائی یا میں منا کی یا میں مناسکتا تھا۔

منائی ؟معقل ڈاٹنو نے کہا: میں نے شخصیں نہیں سائی یا میں شخصیں نہیں سناسکتا تھا۔

[٣٦٥] ٢٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا عِنْدَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ نَّغُودُهُ، فَجَاءَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي سَأْحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي سَأْحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

[365] (ایک اور سند سے) ہشام سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: حسن نے کہا: ہم معقل بن بیار ڈاٹنؤ کے ہاں
اُن کی عیادت کر رہے تھے کہ عبیداللہ بن زیاد آگیا۔
معقل ڈاٹنؤ نے اس سے کہا: میں شھیں ایک حدیث سانے لگا
ہوں جو میں نے رسول اللہ سالیو ہے سے تھی ..... پھر ہشام نے
باقی حدیث ان دونوں (ابوالا شہب اور یونس) کی حدیث کے
مفہوم کے مطابق بیان کی۔

[٣٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ أَبِي الْمَلِيحِ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ ابْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي ابْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّيثٍ لَّوْلَا أَنِي فِي الْمَوْتِ لَمْ مُحَدِّيثٍ لَوْلَا أَنِي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدُنُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِي فِي الْمَوْتِ لَمْ أَحَدُنُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَمَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَمُعْمُ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ».

[366] ابو ملیح برشائن سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے معقل بن بیار وائٹن کی بیاری میں ان کی عیادت کی تو معقل واٹٹنؤ نے اس سے کہا: میں موت (کی راہ) میں نہ ہوتا تو شخصیں بیحدیث نہ سنا تا۔ میں نے رسول اللہ سُؤاٹیا کم کوفر ماتے ہوئے سنا: ''کوئی امیر جومسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھا تا ہے، پھروہ ان (کی جہود) کے لیے کوشش اور خیرخوا ہی نہیں کرتا، وہ ان کے ہمراہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

کے فائدہ: یہ ایک بردی امانت میں خیانت ہے۔اس کی سزااتن بردی ہے کہ اس کے لیے جنت حرام کردی جاتی ہے کیکن اس پر ممل طور پر اسلام سے خروج کا اطلاق نہیں کیا گیا۔

# باب:64- بعض دلول ہے امانت اور ایمان کا اٹھالیا

# (المعجم ٦٤) - (بَابُ رَفْع الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوب) (التحفة ٦٣)

[٣٦٧] ٢٣٠–(١٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

[367] ابومعاویه اور وکیع نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے زید بن وہب سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ طِلْقُوْ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله مَالَیْمُ ہے ہمیں دو باتیں بتائیں ،ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نے ہمیں بتایا:''امانت لوگوں کے دلوں کے نہاں خانے میں اتری، پھر قرآن اترا، انھوں نے قرآن ہے سکھااور سنت سے جانا۔'' پھرآ پ مُلَّيْمًا نے جمیں امانت اٹھا لیے جانے کے بارے میں بتایا، آپ نے فرمایا: "أدى ايك بارسوع كاتواس كيدل سے امانت سميث لي جائے گی اوراس کا نشان تھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا، پھروہ ایک نیند لے گا تو (بقیہ) امانت اس کے دل سے سمیٹ لی جائے گی اوراس کا نشان ایک آ بلے کی طرح رہ جائے گا جیسے تم ا نگارے کواینے یا وُں پرلڑ ھکا وُ تو (وہ حصہ ) پھول جاتا ہے اور تم اسے ابھرا ہوا دیکھتے ہو،حالانکہ اس کے اندر کچھنہیں ہوتا۔'' پھر آپ نے ایک کنکری کی اور اسے اپنے پاؤں پرلڑھکایا۔'' پھر لوگ خرید و فروخت کریں گے کیکن کوئی بھی پوری طرح امانت کی ادائیکی نہ کرے گایہاں تک کہ کہا جائے گا: فلاں خاندان میں ایک آ دمی امانت دار ہے۔نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ کسی آ دمی کے بارے میں کہا جائے گا: وہ کس قدر مضبوط ہے، کتنالائق ہے، کیساعقل مندہ! جبکہ اس کے

جانااورفتنون كادلون يرذالاجانا

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: «أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ». ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَّفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ: «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَنَّرُهَا مِثْلَ الْمَجْل، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَّلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُّؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَّجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُل: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ مِّنْ إِيمَانِ».

وَلَقَدْ أَتْى عَلَيَّ زَمَانٌ وَّمَا أُبَالِي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَّيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ، وَإِنْ

( پھر حذیفہ ڈاٹنٹۂ نے کہا: ) مجھ پر ایک دور گزرا، مجھے پروا نہیں تھی کہ میں تم میں ہے کس کے ساتھ لین دین کروں،اگر

دل میں رائی کے دانے کے برابر ( بھی )ایمان نہ ہوگا۔''

١-كِتَابُ الْإِيمَان

كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَّيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ.

وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَّ فُلَانًا .

🕰 فائدہ: جولوگ دنیوی معاملات میں امانت کا تحفظ نہیں کر سکتے وہ اللہ کی طرف سے ددیعت کر دہ سب سے بڑی امانت ، لیخی اس

کے ساتھ کے گئے عہد کا شحفظ کیے کریکتے ہیں۔

[٣٦٨] وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ

الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[٣٦٩] ٢٣١-(١٤٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَّعْنِي سُلَيْمَانَ ابْنَ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رِّبْعِيِّ،

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ

سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتَنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ:

نَّحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ. قَالَ:

تِلْكَ ثَكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ.

وَلٰكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ يَظِيَّةً يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَأَسْكَتَ

الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا. قَالَ: أَنْتَ، لِلَّهِ أَبُوكَ!

قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا

وہ مسلمان ہے تو اس کا دین اس کومیرے پاس واپس لے آئے گا اور اگر وہ يبودي يا عيسائي ہے تو اس كا حاكم اس كومير ب یاس لے آئے گالیکن آج میں فلاں اور فلاں کے سواتم میں

ہے کی کے ساتھ لین دین ہیں کرسکتا۔

[368] (اعمش کے دوسرے شاگردوں)عبداللہ بن نمیر،

وکیع اورعیسیٰ بن پونس نے بھی اسی سند کے ساتھ مذکورہ مالا حدیث بیان کی۔

[369] ابوخالد سليمان بن حيان في سعد بن طارق سے

حدیث سائی، انھوں نے ربعی سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم حضرت عمر ڈاٹٹؤ کے پاس تھے، انھول نے یو چھا: تم میں سے کس نے رسول الله مَا يَيْمُ كُوفتول كاذكركرتے سنا؟ يجھلوگول نے جواب ديا: ہم نے بیذ کر سنا۔حضرت عمر ڈٹائٹؤ نے فرمایا: شایدتم وہ آ ز ماکش مراد لے رہے ہوجوآ دمی کواس کے اہل، مال اور پڑوی (کے بارے) میں پیش آتی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔حضرت عمر ڈلٹنڈ نے کہا: اس فتنے (اہل، مال اور پڑوی ہے متعلق امور میں سرز د ہونے والی کوتا ہیوں ) کا کفارہ نماز ، روز ہ اورصد قبہ بن جاتے ہیں لیکن تم میں ہے کس نے رسول الله مَالَيْرُمُ سے اُس فتنے کا ذکر سنا ہے جو سمندر کی طرح موجزن ہو گا؟ حذیفہ رہانٹونے کہا: اس پرسب لوگ خاموش ہو گئے تو میں نے کہا: میں نے (ساہے۔)حضرت عمر ڈاٹٹیڈنے کہا: تونے، تیرا

باپ اللہ ہی کا (بندہ) ہے ( کہاسے تم سابیٹا عطاموا۔)

حذیفہ و الله علیہ اللہ میں نے رسول الله مؤلیم سے سنا، آپ فرمارہے تھے:'' فتنے دلوں پر ڈالیں جائیں گے، چٹائی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرُ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَّا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا للسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لَّا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَّلَا يُنْكِرُ مُنْكَرُ اللهَ عَلْمُ وَقَاهُ اللهَ عَلْمُ وَقَاهُ اللهَ عَلْمُ وَقَاهُ اللهَ عَلْمُ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الله

ایمان کےاحکام ومسائل =

قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَدَّثْتُهُ، أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا لَآ لَا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا لَآ أَبَا لَكَ! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثْتُهُ: أَنَّ ذٰلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثْتُهُ: أَنَّ ذٰلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ، حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ.

قَالَ أَبُو خَالِدٍ: فَقُلْتُ لِسَعْدٍ: يَّا أَبَا مَالِكِ! مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًّا؟ قَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ، قُلْتُ: فَمَا الْكُوزُ مُجَخِّيًا؟ قَالَ: مَنْكُوسًا. [انظر: ٧٢٦٨]

[٣٧٠] (...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُومَالِكِ حَدَّثَنَا أَبُومَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِّبْعِيِّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ حُذَيْفَةُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، جَلَسَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

(کی بنتی) کی طرح تکا تکا (ایک ایک) کرکے اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا (اس نے ان کو قبول کرلیا اور اپنے اندر بسالیا)، اس میں ایک سیاہ نقط پڑجائے گا اور جس دل نے ان کورد کر دیا اس میں سفید نقط پڑجائے گا یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہوجا کیسی گی : (ایک دل) سفید، چکنے پھر کے مانند ہوجائے گا، جب تک آسان وزمین قائم رہیں گے، کوئی فتنہ اس کونقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا کالا ٹمیالے رنگ کا اوند ھے لوٹے کے مانند (جس پر پانی کی بوند بھی نہیں گئی) جونہ کسی نیکی کو پہنچائے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا، سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ (دل) لبریز ہوگا۔'

حذیفہ ڈلٹنڈ نے کہا: میں نے عمر ڈلٹنڈ سے بیان کیا کہ آپ
کے اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے، قریب ہے
کہ اسے توڑ دیا جائے۔عمر ڈلٹنڈ نے پوچھا: تیرا باپ نہرہ!
کیا توڑ دیا جائے گا؟ اگر اسے کھول دیا گیا توممکن ہے کہ
اسے دوبارہ بند کیا جا سکے۔ میں نے کہا: نہیں! بلکہ توڑ دیا
جائے گا۔ اور میں نے انھیں بتادیا: وہ دروازہ ایک آ دمی
ہے جے تل کر دیا جائے گایا فوت ہو جائے گا۔ (حذیفہ نے
کہا: میں نے انھیں) حدیث (سائی کوئی)، مخالطے میں
ڈالنے والی با تیں نہیں۔

ابوخالد نے کہا: میں نے سعد سے پوچھا: ابو مالک! أَسْوَدُ مُرْبَادًا سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: کالے رنگ میں شدید سفیدی (مُمیالا رنگ ۔) کہا: میں نے پوچھا: اَلْکُوزُ مُجَحِّیًا سفیدی (مُمیالا رنگ ۔) کہا: الٹا کیا ہواکوزہ۔

[370] مروان فزاری نے کہا: ہمیں ابو ما لک انتجعی نے حضرت ربعی سے حدیث سنائی ،انھوں نے کہا: جب حذیفہ ڈلٹٹؤ حضرت عمر ڈلٹٹؤ کی مجلس سے آئے تو بیٹھ کر ہمیں باتیں سنانے لیے اور کہا: کل جب میں امیر المونین کی مجلس میں بیٹھا تو انھوں

أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ، أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكٍ لَقَوْلِهِ: «مُرْبَادًا مُّجَخِّيًا».

نے اپنے رفقاء سے پوچھا: تم میں سے کس نے فتوں کے بارے میں رسول اللہ طَلَّمَ اللهِ کافر مان یاد رکھا ہوا ہے؟ ..... پھر (مروان فزاری نے) ابو خالد کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی کیکن مُرْ بَادًا مُجَحِّمًا سے متعلق ابو ما لک کی تفییر ذکر نہیں کی۔

[٣٧١] (...) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيِّ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ وَعَقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ فَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ نُعْيِم بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ جَرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؟ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ يُحَدِّثُنَا ، أَوْ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ حُذَيْفَةُ - مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فِي الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ حُدِيثِ حُدِيثِ حَدَيثِ الْفِتْنَةِ ؟ قَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ عَنْ رَبُعِيٍّ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قَالَ حُدَيثِ حُدَيثُ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ: يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ: يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي أَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي أَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي أَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي أَلْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي أَلْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي أَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنِي أَنْهُ الْمُعْلِ اللهِ يَعْنِي أَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْنَا لَيْعَالَا عَلَا اللهِ يَعْنِي أَلْهُ الْهُ إِنْ الْمُؤْلِ اللهِ يَعْنَا لَهُ الْعَلَالِي عَلَى الْمُعْلِي الْهُ الْعُلْهُ الْمُؤْلِ اللهِ يَعْنَا لَيْعِلَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ا 371 العيم بن الى مند نے ربعی بن حراش سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ رفائی سے روایت کی کہ حضرت عمر رفائی نے فرمایا: کون، یافر مایا: تم میں سے کون ہمیں بتائے گا (اور ان میں حذیفہ رفائی موجود ہے) جو رسول الله سکا الله کی وہی روایت بیان کی ہے جو انھوں نے ربعی سے بیان کی اور اس میں حضرت حذیفہ رفائی کا بی قول بھی بیان کیا کہ میں اور اس میں حدیث سائی تھی، مغالطے میں ڈالنے والی باتیں نے نہیں، یعنی وہ حدیث رسول الله سکا گئی کی جانب سے تھی۔ نہیں، یعنی وہ حدیث رسول الله سکا گئی کی جانب سے تھی۔

خک فائدہ: بڑی آ زمائشوں میں جب دل امانت کوضائع کرنے لگتے ہیں اور باقی اعضابھی دل کے پیچھے لگ کر برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں قو بڑمل کے نتیج میں دل پر سیاہ نقطے پڑنے شروع ہوجاتے ہیں۔ بیدل اور دیگر اعضاء کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جو دل آزمائش میں امانت کی حفاظت کرتے ہیں ان پر سفید نقطے پڑتے ہیں اور بالآخر دل سفید اور منور ہوجاتے ہیں بینور ایمان میں اضافے کی واضح دلیل ہے جواعمال کے سبب سے حاصل ہوتا ہے۔

ا باب:65-اسلام کی ابتدااس حالت میں ہوئی کہ وہ اجنبی تھااور عنقریب پھراپنے ابتدائی دور کے ماننداجنبی ہو جائے گا اور دومسجدوں کے درمیان سمٹ آئے گا

> [٣٧٢] ٢٣٢–(١٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ –

(المعجم ٦٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ

غَرِيبًا وَّسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَّإِنَّهُ يَأْرِزُ بَيْنَ

الْمَسْجِدَيْنِ) (التحفة ٦٤)

[372] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنا سے روایت ہے، انھوں نے کہا:رسول الله مُناٹینا نے فرمایا: "اسلام کا آغاز اجنبی کی

ایمان کےاحکام ومسائل 💳 قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَّزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

حثیت سے ہوا اور عنقریب پھراسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیے شروع ہوا تھا،خوش بختی ہےا جنبیوں کے لیے۔''

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ْبَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَّسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُولِي لِلْغُرَبَاءِ».

[373] حضرت ابن عمر رفائفهٔ سے روایت ہے، انھوں نے

[٣٧٣] (١٤٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّالْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ قَالًا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ابْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَّهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ

نى مَالَيْكُم سے بیان كیا، آپ نے فرمایا: "ب شك اسلام كا آغاز اجنبی کی حثیت ہے ہوا تھا اور عنقریب ہیے پھر سے اجنبی ہوجائے گا جیسے شروع ہوا تھااور وہ دومسجدوں کے درمیان یوں

سمك آئے گاجيے سانب اين بل ميں سمك آتا ہے۔''

الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَّسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ

الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا».

[374] حضرت ابو ہر رہ والنفظ سے روایت ہے کہ رسول

[٣٧٤] ٢٣٣–(١٤٧) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر:

اللهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَانِهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَهُ لَى جَانِبَ يُولُ سَمْتُ آئے گاجیے سانپ اپنیل کی جانب سٹ آتا ہے۔'

> حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْب ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:«إِنَّ

الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرهَا».

🚣 🛭 فا کدہ:ایمان کےمعنوی وجود کوشی وجود کےساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کے آغاز ،اضافے اور سیٹنے کی صورت میں اس کی کمی کو

واضح کیا گیا۔ آغاز میں جب لوگ ایمان لانے لگے تووہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے معاشرے میں اجنبی بن گئے۔ آخر میں

جب ایمان سمٹ کرکم لوگوں کے دلوں میں رہ جائے گا تو وہ آغاز کی طرح اپنے ہی معاشرے میں اجنبی بن جائیں گے۔

(المعجم ٦٦) - (بَابُ ذَهَابِ الْإِيمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ) (التحفة ٦٥)

باب:66- آخرى زمانے ميں ايمان كارخصت موجانا

[٣٧٥] ٢٣٤-(١٤٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

[375] حماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈالٹنڈ

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_\_

248

حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أُنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اَللهُ، اَللهُ».

[٣٧٦] حَدَّفَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا [376] معمر نے ثابت سے خبردی ، انھوں نے حفرت عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ انس رُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ نَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَهَا اللهُ اللهُ اللهُ كَهَا اللهُ اللهُ كَهَا اللهُ اللهُ كَهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ ، اللهُ ، اللهُ ». والله الله عَلَيْهُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهُ ، اللهُ ».

کے فائدہ:اللہ کے لیے اس کا نام لے کرسوچنا، بات کرنااو عمل کرناایمان ہے۔ جب کسی کی طرف سے بھی ایمان کا مظاہرہ نہ ہور ہا ہوگا تو قیامت قائم ہوجائے گی۔

(المعجم ٦٧) - (بَابُ جَوَازِ الْإِسْتِسْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْخَائِفِ) (التحفة ٦٦)

[٣٧٧] ٣٠٥-(١٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْفَةً فَقَالَ: «أَحْصُوا لِي كَمْ يُلْفِظُ الْإِسْلَامَ» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةٍ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمائَةٍ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى يَشْتَمِائَةٍ إِلَى يَشْتَمِائَةٍ إِلَى يَشْتَمِائَةٍ إِلَى يَشْتَمِائَةٍ إِلَى يَشْتَمِائَةٍ إِلَى يَشْتَمِائَةٍ عَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَعَلَّكُمْ أَنْ لَا يَشْتَمِائَةٍ إِلَى يَشْتَمُالًا وَ عَلَى السَّتِمِائَةِ إِلَى يَشْتَمِائَةٍ إِلَى يَشْتَمِائَةٍ إِلَى يَتَلَوْا» قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَعَلَّكُمْ أَنْ يُصَلِّى إِلَّا سِرًّا.

# باب:67-خوف زدہ انسان کے کیے ایمان کا چھیا نادرست ہے

ے حدیث سنائی که رسول الله مالی الله مالیان قیامت قائم

نہیں ہو گی یہاں تک کہ (وہ وقت آ جائے گا جب) زمین میں

اللهالله نهيس كهاجار بإموگا-''

[377] حضرت حذیفہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ مُٹائٹؤ کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا:
"میرے لیے شار کرو کہ کتنے (لوگ) اسلام کے الفاظ ہولتے ہیں (اسلام کاکلمہ پڑھتے ہیں؟)" حذیفہ نے کہا: تب ہم نے کوش کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کوہم پر (کوئی مصیبت نازل ہوجانے کا) خوف ہے جبکہ ہم چھسات سو کے درمیان نازل ہوجانے کا) خوف ہے جبکہ ہم چھسات سو کے درمیان ہیں؟ آپ نے فرمایا: "تم نہیں جانے، ہوسکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے ہاؤ۔" پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے گئے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص پوشیدہ رہے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔

# 🚣 فائدہ: آزمائش میں ایمان کو چھپانا ناگزیر ہوجائے تو بھی چھپ کرسہی ،نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔

(المعجم ٦٨) - (بَابُ تَأَلُّفِ قَلْبِ مَنْ يَّخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ لِضُعْفِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ

باب:68- ایسے مخص کی تالیف قلب کرنا جس کے ایمان کے بارے میں اس کی کمزوری کی وجہ سے خوف

# ہواور قطعی دلیل کے بغیر کسی کے ایمان کے بارے میں حتمی بات کہنے کی ممانعت

[378] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے عامر بن سعد (بن ابی وقاص) سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طَالِیْمُ نے تقسیم کا کھی مال باٹنا تو میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! فلاں کو بھی دیجھے کیونکہ وہ مومن ہے، نبی طَالِیْمُ نے فرمایا: ''یا مسلمان ہے۔'' میں تین باریہ بات کہتا ہوں اور آپ طَالِیُمُ تین بار میرے سامنے یہی الفاظ دہراتے ہیں''یامسلمان ہے۔'' پھر آپ نے فرمایا:''میں ایک آ دمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اُس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے،اس ڈرسے کہ کہیں اللہ اس کو اوند ھے منہ آگ میں (نہ) ڈال دے۔''

# بِالْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ) (التحفة ٦٧)

[٣٧٨] ٢٣٦-(١٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَسْمًا، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُوْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: «أَوْ مُسْلِمٌ» أَقُولُهَا ثَلَانًا، وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَ ثَلَاثًا «أَوْ مُسْلِمٌ» أَقُولُهَا ثَلَانًا، وَيُرَدِّدُهَا عَلَيَّ ثَلَاثًا «أَوْ مُسْلِمٌ» ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَا عُطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ». [انظر: ٢٤٣٣].

حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بَانِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ بَانَ رَسُولَ اللهِ عَلَا أَعْطَى رَهْطًا - وَسَعْدٌ بَالِسٌ فِيهِمْ - قَالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعْدُ مَنُولُ اللهِ عَلَى مَعْدُ مَنْ لَمْ يُعْطِهِ، وَهُو أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: "أَوْ يَارَسُولُ اللهِ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي مَا لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُا لَكَ عَنْ فُلانٍ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي مَا لَكَ عَنْ فُلانٍ؟ فَوَاللهِ! إِنِّي مَا لَكَ عَنْ مُسْلِمًا»، قَالَ، فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَبَنِي مَا عُلْمُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فُلَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ غَلْبُنِي مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! مَا لَكَ عَنْ عَلَيْكِ، ثُمَّ عَلَيْكِ، ثُمَّ عَلَيْكِ، ثُمَّ عَلَيْكِ، ثُمَ عَلَيْكِ، ثُمَّ عَلْمَتُ مِنْهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ! مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا مَا لَكَ عَلَى مَا عَلِمْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا مَا لَكَ

لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوْ مُسْلِمًا، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُّكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ».

تومیں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوگیا، پھر مجھ پراس بات کاغلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، چنانچے میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! فلال سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کی قتم! میں تو اے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ مُن اللّٰهِ فرمایا: ' یا مسلمان ۔ بلا شبہ میں ایک آ دمی کو (عطیہ) دیتا ہوں، حالا نکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔'

الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمِّهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَبِيهِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ، وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ، وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى وَسُولُ اللهِ عَنْ عَمِّهِ، وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى عَنْ فَلُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فَلَانٍ؟

[380] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد (حضرت) سعد رہائیڈ سے خبر دی ، اُنھوں نے کہا کہ رسول اللہ تکاٹیڈ نے کچھ لوگوں کو (عطیہ) دیا اور میں ان میں بیٹا تھا ۔۔۔۔۔ آگا ابن شہاب کے بیتے کی اپنے بچا سے روایت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے: "میں اٹھ کررسول اللہ تکاٹیڈ کے پاس گیا اور سرگوش کرتے ہوئے آپ سے عرض کی: فلال سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟"

[٣٨١] (...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هٰذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ سَعْدٍ يُحَدِّثُ هٰذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: «أَقِتَالًا؟ أَيْ سَعْدُ! إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ».

[381] (عامر بن سعد کے بھائی) محمد بن سعد بیه حدیث بیان کرتے ہیں، انھول نے اپنی حدیث میں کہا: رسول اللہ مثل ہیں ہے۔ اللہ مثل ہیں کہا دن اور اللہ مثل ہیں ہیں کہا کہ دن اور کند میں گئی گئی کی گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا: ''کیا لڑائی کر رہے ہوسعد؟ کہ میں ایک آ دمی کودیتا ہوں .....'

(المعجم ٦٩) - (بَابُ زِيَادَةِ طَمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ) (التحفة ٦٨)

باب:69-دلائل كاسامنة نااطمينانِ قلب ميں (جو ايمان كابلندرين مرتبہ ہے)اضافے كاباعث ہے

[٣٨٢] ٢٣٨-(١٥١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِي قُلَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِي قُلَ اللهِ عَلْ قَالَ: ﴿ رَبِ أَرِنِي صَيْفَ تُحْيِ إِبْرَاهِيمَ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الهَا اللهِ ا

[382] یوس نے ابن شہاب زہری سے خبردی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اور سعید بن مستب سے روایت کی، انھوں نے حضرت الوہریہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ تَالِیْمِ الْمِیْمِ اللہ تَالِیْمِ اللہ تَالِیْمِ اللہ تَالِیْمِ اللہ تَالِیْمِ اللہ تَالِیْمِ اللہ تَالِیْمِ اللہ تَاللہ تَاللہ تَاللہ تَاللہ تَاللہ تَاللہ تَاللہ تَعالی نے فرمایا: 'میرے رب! مجھے دکھا تو مردوں کو کیے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کیوں نہیں! لیکن (میں اس لیے کیا تھیں نہیں؟ کہا: کیوں نہیں! لیکن (میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں) تا کہ میرا دل مطمئن ہوجائے۔''آپ نے فرمایا: 'اور اللہ لوط علیا پر رحم فرمائے، (وہ کسی سہارے کی تمنا کررہے تھے) حالا نکہ انھوں نے ایک مضبوط سہارے کی بیاہ کی ہوئی تھی۔ اور اگر میں قید خانے میں یوسف علیا جتنا طویل عرصہ ٹھہرتا تو (ہوسکتا ہے) بلانے والے کی بات مان لیتا۔'' (عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبرو کمل لیتا۔'' (عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبرو کمل لیتا۔'' (عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبرو کمل لیا۔)

ا (1883 ما لک نے زہری سے روایت کی کہ سعید بن میں سے اور ابوعبید نے انھیں حضرت ابو ہریرہ رقائن سے خبر دی، انھوں نے رسول اللہ مَنَائِیْنِ سے روایت کی جوز ہری سے پونس کی (روایت کردہ) حدیث کے مانند ہے اور مالک کی حدیث میں (یول) ہے: '' تا کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔'' کہا: پھر آپ مَنَائِیْنِ نے بیآیت پڑھی تی کہاں سے آگنکل گئے۔

[384] ابواولیس نے بھی زہری سے اس طرح روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے، البتہ اس نے (حَتّٰی جَازَهَا حتی کہ اس سے آگے نکل گئے کے بجائے) حَتّٰی أَنْجَزَهَا (حتی کہ اس کو کمل کیا) کہا ہے۔

[٣٨٣] (...) وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَّالِكِ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَ اللهِ يَ اللهِ عَيْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَ اللهِ عَيْدٍ مَالِكِ: يُونُس عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ: «وَلِي حَدِيثِ مَالِكِ: «وَلَي حَدِيثِ مَالِكِ: «وَلَي حَدِيثِ مَالِكِ: «وَلَي حَدِيثِ مَالِكِ: مَالِكِ: عَنْ كَالْمِئْ قَلْبِي». قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ حَتَٰى جَازَهَا.

[٣٨٤] حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثْنَا أَبُوأُويْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأً هٰذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا.

ا باب:70-اس بات پرايمان واجب ہے كه مارے

نبي محمد مَا يُرِيمُ تمام انسانوں كى طرف رسول بنا كر بيھيے

گئے ہیں اورآپ کی شریعت کے ذریعے سے باتی سب

شريعتين منسوخ كردي كنين

[385] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈ سے روایت ہے کہ رسول

الله مَثَاثِيَاً نے فرمایا: ''انبیاء میں سے ہر نبی کو ایسی نشانیاں

(معجزے) دی کئیں جن ( کو دیکھ کر ) لوگ ایمان لائے ، اور

وی مجھی کو دی گئی، جواللہ نے مجھ پر نازل فر مائی، (وہ معجز ہ بھی

ب،اورنور بھی 'وَلٰکِنْ جَعَلْنٰهَ نُوراً'')اس لیے میں اُمید

کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سب سے زیادہ پیروکار

[386] حضرت الوهريره وللنفؤ نے رسول الله مَالْيُؤُمِ سے

روایت کی، آپ نے فرمایا:'' اُس ذات کی قتم جس کے ہاتھ

میں میری جان ہے!اس اُمت (امّتِ دعوت ) کا کوئی ایک بھی

فرد، یہودی ہو یاعیسائی، میرے متعلق س لے، پھروہ مرجائے

اوراُس دین پرایمان نہلائے جس کےساتھ مجھے بھیجا گیا تووہ

میرے ہول گے۔''

اہل جہنم ہی سے ہوگا۔''

(المعجم ٧٠) - (بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ) (النحفة ٦٩)

[٣٨٥] ٢٣٩-(١٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

عِيْلِيُّ قَالَ: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَّبِيِّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ

[٣٨٦] ٢٤٠-(١٥٣) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي وَّلَانَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ

أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ».

عَمْرٌو؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ

أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

🚣 🛚 فا کدہ:اب ایمان میں اللہ کے رسول مُثاثِیْظِ پرایمان ساری دنیا سے برٹھ کرآپ سے محبت اورآپ کی اطاعت شامل ہے۔

[387] مشیم نے صالح بن صالح ہمدانی سے خبر دی، انھوں نے شعبی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے اہلِ خراسان میں سے ایک آ دمی کو دیکھا، اس نے شعمی طِلاللہ سے سوال کیااور کہا:اے ابوعمرو! ہماری طرف اہل خراسان اُس آ دی کے متعلق جواپی لونڈی کوآ زاد کرے، پھراس سے شادی کر لے (یہ) کہتے ہیں کہ وہ اپنے قربانی کے جانور پرسوار

[٣٨٧] ٧٤١-(١٥٤) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْل خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: يَاأَبَا عَمْرِو! إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْل خُرَاسَانَ يَقُولُونَ – فِي الرَّجُلِ - إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ

كَالرَّاكِب بَدَنَتُهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَّمْلُوكٌ أَذِّي حَقَّ اللهِ [تَعَالٰي] عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَان، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ»،

ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ لهٰذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ . [انظر: ٣٤٩٩]

[٣٨٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلَّهُمْ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(المعجم ٧١) - (بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَيْكُ التحفة ٧٠)

[٣٨٩] ٢٤٢ - (٥٥١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ

ہونے والے کے ما تند ہے۔ شعبی الله نے کہا: مجھے ابو رُدہ بن ا بی موی نے اینے والد سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ مَالَّیْظُم نے فرمایا: '' تین آ دمی ہیں جنھیں اُن کا اجر دو بار دیا جائے گا: اہل کتاب کا آدی جواہنے نبی پر ایمان لایا اور نبی مناتا (کے دور) کو پایا تو آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی پیروی کی اور آپ کی تصدیق کی تواس کے لیے دواجر ہیں۔اوروہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے،اس نے اللہ کاجوحق اُس پرہے، ادا کیا اور اینے آ قا کاحت بھی ادا کیا تو اس کے لیے دواجر ہیں۔اورایک آ دمی جس کی کوئی لونڈی تھی، اُس نے اسے خوراک دی تو بہترین خوراک مہیا کی، پھراُسے تربیت دی تو بہت اچھی تربیت دی، پھراس کوآ زاد کر کے اُس سے شادی کر لی تو اس کے لیے بھی دواجر ہیں۔

پیر شعمی نے خراسانی سے کہا: یہ حدیث بلا مشقت کے لو۔ پہلے ایک آ دمی اس ہے بھی جھوٹی حدیث کے لیے مدینہ كاسفركرتا تقابه

[388] عبدہ بن سلیمان ، سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ۔

باب:71-حضرت عيسى ابن مريم علله كاجهار يني محد الليالي كى شريعت كمطابق حاكم (فيصل كرنے والے) بن کرنازل ہونا

[389] لیث نے ابن شہاب سے حدیث سائی، انھوں نے ابن میتب سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹیٔ ے سنا، کہتے تھے: رسول اللہ طالبی نے فرمایا: ''اس ذات کی

قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقیناً قریب ہے کہ میسی ابن مریم مَثَاثِیمٌ تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، پس وہ صلیب کوتوڑیں گے، خنز پر کوئل کریں گے، جزیہ ختم کردیں گے اور مال کی فراوانی ہو جائے گی حتی کہ کوئی اس کو قبول نہ کر ہےگا۔''

🚣 فاكدہ: ان اقدامات كے ذريعے سے وہ اپنى امت كومحدرسول الله ﷺ كى امت ميں شامل كرديں گے۔ كيونكه الله كنز ديك یمی فزوں ترایمان ہی شرف قبولیت یانے کامسخق ہے۔

[390] سفیان بن عیدیہ، یونس اور صالح نے (ابن شہاب) زہری ہے(ان کی)اسی سند ہےروایت نُقل کی ۔ابن عیینه کی روایت میں ہے: ''انصاف کرنے والے پیشوا، عادل حاكم''اوريوس كى روايت مين:''عادل حاكم'' ہے،انھوں نے ''انصاف کرنے والے پیشوا'' کا تذکرہ نہیں کیا۔ اورصالح کی روایت میں لیٹ کی طرح ہے:''انصاف کرنے والے حاکم'' اور بیاضافه بھی ہے:''حتی کہایک سجدہ دنیااوراُس کی ہرچیز ے بہتر ہوگا۔'( کیونکہ باقی انبیاء کے ساتھ محمد رسول الله مَالْتُهُمُ پرمکمل ایمان ہو گا، ایک اولوالعزم نبی جو صاحب کتاب و شریعت تھا۔ آپ کی امت میں شامل ہوگا اور اس کےمطابق فیصلے فر مار ہاہوگا۔)

پھر ابوہریرہ ڈلٹنڈ ( آخر میں ) کہتے ہیں: حاموتو یہ آیت یڑھانو:''اہل کتاب میں ہے کوئی نہ ہوگا مگرعیسیٰ کی وفات ہے پہلے ان پرضرورا بمان لائے گا (اورائھی کے ساتھ امت محمدیہ میں شامل ہوگا۔)''

[391] عطاء بن میناء نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈلائنڈ سے بیان كياكه رسول الله مَثَاثِيمُ نے فرمایا: "الله كي قتم! يقيناً عيسيٰ ابن مریم ﷺ عادل حاکم (فیصلہ کرنے والے ) بن کراتریں گے، ہر

[٣٩٠] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي رِّوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: «إِمَامًا مُّقْسِطًا وَّحَكَمًا عَدْلًا». وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ: «حَكَمًا عَادِلًا» وَّلَمْ يَذْكُرْ: «إِمَامًا مُّقْسِطًا»، وَفِي حَدِيثِ صَالِح: «حَكَمًا مُّقْسِطًا». كَمَا قَالَ اللَّيْثُ، وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ

ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ حَكَمًا مُّقْسِطًا، فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ،

وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ

الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ».

ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِـ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ﴾ [النساء: ١٥٩] اَلْآيَةَ.

[٣٩١] ٧٤٣-(...) حَدَّثَنَا قُتَسْبَةُ سُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَاللهِ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْلَمَى عَلَيْهَا ، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيُدْعَوُنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ».

[٣٩٢] ٢٤٤-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِّنْكُمْ؟».

[٣٩٣] ٢٤٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ فَأَمَّكُمْ؟». [٣٩٤] ٢٤٦-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبِ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ نَّافِع مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مِّنْكُمْ؟» فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبِ: إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَّافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

صورت میں صلیب کوتوڑیں گے،خنز پر کومل کریں گے اور جزیه موقوف کر دیں گے، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اوران سے محنت ومشقت نہیں لی جائے گی ( دوسرے وسائل میسرآنے کی وجہ ہےان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی ) لوگوں کے دلوں سے عداوت، باہمی بغض وحسد ختم ہو جائے گا، لوگ مال (لے جانے) کے لیے بلائے جائیں گےلیکن کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔''

[392] پولس نے ابن شہاب سے روایت کی ،انھوں نے کہا: ابوقیا وہ انصاری ڈاٹٹؤ کے آ زاد کردہ غلام ناقع نے مجھے خبر دی که حضرت ابو ہریرہ رہائٹؤنے کہا: رسول اللہ مَاٹِیْٹِم نے فر مایا: "اس وقت تم کیسے (عمدہ حال میں) ہو گے جب مریم کے بیٹے (عیسیٰ علیلاً) تم میں اتریں کے اور تمھارا امام تم میں سے ہوگا؟''(اترنے کے بعد پہلی نماز مقتدی کی حیثیت سے پڑھ كراُمت محديد وَالْبِهِ اللَّهِ اللَّهِ مِينَ شامل موجا تين كــ)

[393] ابن شہاب کے بھیتیج نے اپنے چیا (ابن شہاب) سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڑ سے بیروایت کی كدرسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال بیٹے تمھارے درمیان اتریں گے اور تمھاری پیشوائی کریں گے؟" (جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فرد کی حیثیت ہے کرائیں گے۔)

[394] ابن الي ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ دہالنٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ مَالِیْمُ اِ نے فرمایا: "تم کیے ہو گے جب ابن مریم تم میں اتریں گےاورتم میں ہے(ہوکر)تمھاری امامت کرائیں گے!''میں (ولید بن مسلم) نے ابن الی ذئب سے یو چھا: اوزاعی نے ہمیں زہری سے حدیث سائی ، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے اس طرح بیان کیا:''اورتمھا را امام مھی

﴿ وَإِمَامُكُمْ مِّنْكُمْ ﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِّنْكُمْ ؟ قُلْتُ : تُخْبِرُنِي قَالَ : فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

میں سے ہوگا' (اور آپ کہہ رہے ہیں، ابن مریم امامت

کرائیں گے۔) ابن الی ذئب نے (جواب میں) کہا: جانتے

ہو''تم میں سے تمھاری امامت کرائیں گے'' کا مطلب کیا
ہے؟ میں نے کہا: آپ مجھے بتا دیجیے۔انھوں نے جواب دیا

کہ تمھارے رب عز وجل کی کتاب اور تمھارے نبی مُنَالِّیُمُ کی

سنت کے ساتھ (تم میں سے ایک فردکی حیثیت سے یا تمھاری

امت کا فرد بن کر )تمھاری قیادت یا امامت کریں گے۔

[395] حضرت جابر بن عبدالله طائبا بیان کرتے ہیں،
میں نے رسول الله طائبا کو فرماتے ہوئے سنا: ''میری امت کا
ایک گروہ مسلسل حق پر (قائم رہتے ہوئے) لڑتا رہے گا، وہ
قیامت کے دن تک (جس بھی معرکے میں ہوں گے) غالب
رہیں گے، کہا: پھر میسی ابن مریم اتریں گے تواس طا کفد (گروہ)
کا امیر کے گا: آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، اس پر عیسی طائبا کے
جواب دیں گے: نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئ

باب:72-وه دورجس مين ايمان قبول نبين كياجائ گا

[396] علاء بن عبدالرحن نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیڈ سے روایت کی کہرسول اللہ مکاٹیڈ کے فر مایا: '' جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے، اس دن ''کی ایس خص کواس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان ''کی ایس خص کواس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان

[٣٩٥] ٧٤٧-(١٥٦) حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الشَّاعِرِ شُبَجَاعٍ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالُوا: خَبْرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ يَقُولُ: ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنَ النَّبِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمٍ مِّنَ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَيَا اللهِ هَذِهِ فَيَقُولُ اللهِ هَذِهِ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هٰذِهِ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ ، تَكْرِمَةَ اللهِ هٰذِهِ الْأُمَّةَ ».

(المعجم ۷۲) - (بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَايُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ) (النحفة ۷۱)

آيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ

مَّغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ نهلاياتهايااتِ ايمان(كى حالت) مِيس كُوئى نيكى نه كمائى تقى۔'' ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهُمَا لَوَ تَكُنَ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ (عمل سے تصدیق نہ کی تھی۔) کَسَبَتْ فِیۡ إِیمَنِهَا خَیْراً ﴾ [الأنعام: ۱۵۸]. [انظر

P777, 7PVF, F07V, 1.7V, 73TV]

[397] ابو زرعہ، عبد الرحمٰن اعرج اور ہمام بن منبہ سے بھی حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹیؤ سے اسی جیسی روایت ندکور ہے جوعلاء نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائٹیؤ سے اور انھول نے نبی مُنٹائٹیؤ سے روایت کی۔

[٣٩٨] ٢٤٩-(١٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ حَ: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةَ: «تَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةَ: «تَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةَ: «تَلَاثُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا، فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا،

[398] ابوحازم نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹیئ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹائٹیئے نے فرمایا: '' تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوجائے گا تواس وقت کسی شخص کو، جواس سے پہلے ایمان خبیں لایا تھایا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دابة الأرض (زمین سے ایک عجیب الخلقت جانورکا لکانا۔)'

وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ».

[٣٩٩] ٧٥٠–(١٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً –

قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ -: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن يَزِيدَ التَّيْمِيِّ - سَمِعَهُ

يوسن، عن إبراهِيم بنِ يزِيد التيمِيِّ - سَمِعه فِيمَا أَعْلَمُ - عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ

قَالَ يَوْمًا: ﴿أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟ ﴾

قَالُوا: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «إِنَّ لهٰذِهِ تَجْرِي حَتِّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْش، فَتَخِرُّ

سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتّٰى يُقَالَ لَهَا:

َ اِرْتَفِعِي، اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ، بَوْنَ مُ مَانِيَّ مِنْ مَانِيَّ مِنْ مَانِيَ مُنَّاتِ فَتَرْجِعُ،

فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَٰي تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْش، فَتَخِرَّ

سَهِيَ إِلَى مُسَمَّرُهَا بَحْتُ الْعُرْسِ، فَيَجَرُ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا:

اِرْتَفِعِي، اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ

فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَايَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْتًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى

مُسْتَقَرِّهَا ذَٰلِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا:

اِرْتَفِعِي، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ

طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبِهَا». فَقَالَ رَسُوَلُ اللهِ ﷺ:

«أَتَذْرُونَ مَتٰى ذَاكُمْ؟ ذَاكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا

إِيمَنُهُا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا

خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

ابراہیم بن یزید تیمی کے حوالے سے حدیث سنائی، میرے علم کے مطابق، انھوں نے بیحدیث اپنے والد (یزید) سے تی اور انھوں نے حضرت ابوذر ڈٹاٹٹؤ سے روایت کی کہرسول اللہ مُٹاٹٹؤ کے ایک دن بوچھا: ''جانتے ہو بیسورج کہاں جاتا ہے؟'' صحابہ نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''بیچاتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے این مستقریر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، وہ

[399] (اساعیل) ابن علیہ نے کہا: ہمیں یوس نے

اٹھو! جہاں سے آئے تھے، ادھرلوٹ جاؤ تو وہ واپس لوٹنا ہے۔ اوراپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا ہواعرش کے پنچاپی

مسلسل اسی حالت میں رہتا ہے حتی کہ اسے کہا جاتا ہے:

جائے قرار پر پہنچ جاتا ہے، پھر بحدہ ریز ہو جاتا ہے اور اس حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہاس سے کہا جاتا ہے: بلند ہو

جاؤ اور جہاں سے آئے تھے، ادھرلوٹ جاؤ تو وہ واپس جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر (ایک دن سورج)

چلے گا،لوگ اس میں معمول سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں پائیں

گے حتی کہ (جب) بیوش کے پنچا پنے اسی متعقر پر پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا: بلند ہواور اپنے مغرب (جس طرف غروب

اسے ہما ہاں ست ) سے طلوع ہوتو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہو موتا تھا ،اسی ست ) سے طلوع ہوتو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہو

گا۔'' پھرآپ نے فرمایا:'' کیا جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس

وقت ہوگا جب' دکسی شخص کواس کا ایمان لا نا فائدہ نہ پہنچائے گا جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران

بوا ل سے چیج میان ہیں۔ میں نیکی نہیں کمائی تھی۔''

ف کاکدہ: عرش کے نیچے سے بدہ کس صورت میں ہے، چلتے ہوئے ہے یارک کر، کتنا لمباہے ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔البتہ موجودہ سائنس یہ ہتی ہے کہ چومیں گھنٹے میں ایک باراس کی رفتار میں ایک خفیف ساوقفہ آتا ہے۔واللّٰہ أعلم بحقیقة الحال.

[400] خالد بن عبداللہ نے یونس سے سابقہ سند کے

[٤٠٠] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ

بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ : أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا : «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ لهٰذِهِ الشَّمْسُ؟» بِمِثْل مَعْنٰي حَدِيثِ ابْنِ

> [٤٠١] (. . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ! هَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ؟ " قَالَ ، قُلْتُ : اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ، فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: إِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَّغْرِبِهَا».

قَالَ:ثُمَّ قَرَأً فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: وَذٰلِكَ مُسْتَقَرُّ لَّهَا .

[٤٠٢] ٢٥١-(...) حَدَّثْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَشَجُّ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْهِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ۚ ﴾؟ [يسَ: ٣٨] قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ».

ساتھەحضرت ابوذ ر ڈٹائٹڈ سے روایت کی کہایک دن نبی ا کرم مُٹاٹیّٹا نے فرمایا:'' کیاتم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟''..... اس کے بعدا بن علیہ والی حدیث کے ہم معنی (روایت) ہے۔

[401] ابومعاویہ نے کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم یمی سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابوذ ر ڈھٹٹۂ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ مَالْفِظِ تشريف فرماتھ، جب سورج غائب ہوگيا تو آپ مَا يُؤُمِ نے فرمایا:''اے ابوذر! کیاتم جانتے ہویہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا: میں نے عرض کی: اللہ اوراس کا رسول بہتر جانبے والے ہیں۔فرمایا:'' بیرجا تا ہے، پھرسجدے کی اجازت مانگتا ہے تو اسے تجدے کی اجازت دی جاتی ہے، (پھریوں ہوگا کہ ) جیسے اس سے کہددیا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کونہیں سمجھ سکتے ،ہمیں تمثیلا اس کی خبر دی جار ہی ہے ) کہ جس طرف ہے آئے تھے،ادھرلوٹ جاؤ توبیا بنی غروب ہونے والی سمت سے طلوع ہوجائے گا۔''

ابوذر ڈاٹنڈن نے کہا: پھرآپ نے (﴿ تَجُدِي لِمُسْتَقَرِّلَّهَا ﴾ کے بجائے)عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ قراء ت کے مطابق پڑھا:وَذٰلِكَ مُسْتَقَرُّلَّهَا "بياس كامسقرے-"

[402] وکیع نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابوذر ر النفر سے روایت کی کہ میں نے رسول الله مَا الله عَلَيْمَ سے الله تعالیٰ کے اس فر مان کے بارے میں سوال کیا:''سورج اینے متعقر کی طرف چل رہاہے۔'' آپ نے جواب دیا:''اس کا متىقرعرش كے نيچے ہے۔'' \_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_\_\_X\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# باب:73-رسول الله مَنْ يَنْفِي كَلَ طَرِف وَى كَي ابتدا

[403] یوس نے ابن شہاب (زہری) سے خبردی، انھوں نے کہا: مجھےعروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت عا كشه وللفائ في أخصين خبر دى انھول نے كہا: رسول الله مَا يَّتِكُم كى طرف وی کا آغاز سب سے پہلے نیند میں سیے خواب آنے ے ہوا۔ رسول الله مَاليَّمُ جوخواب بھی ديھتے اس کی تعبير صبح کے روثن ہونے کی طرح سامنے آجاتی ، پھرخلوت نتینی آپ کو محبوب ہوگئی، آپ غارحراء میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر واپس جا کر(دوبارہ)اسی غرض کے لیے زادِراہ لانے سے پہلے (مقرره) تعداد میں راتین تحنث میں مصروف رہتے، تحنث عبادت گزاری کو کہتے ہیں، (اس کے بعد) آپ پھر خدیجہ وٹائٹا کے پاس واپس آ کر،اتنی ہی راتوں کے لیے زاد (سامان خور ونوش) لے جاتے ، (پیسلسلہ چلتا رہا) یہاں تک کہ اچا تک آپ کے پاس حق ( کا پیغام) آگیا، اس وقت آپ غار حراء ہی میں تھے، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا: رہے میں! آپ نے جواب دیا: میں رہھ سکنے والانہیں ہوں،آپ نے فر مایا: تواس (فر شتے) نے مجھے پکڑ کرز ورسے تجینچایهاں تک که (اس کا دباؤ) میری برداشت کی آخری حد کو بہتنج گیا، پھراس نے مجھے جھوڑ دیا اور کہا: پڑھیے! تو میں نے کہا: میں پڑھ سکنے والانہیں ہوں، پھراس نے مجھے پکڑا اور دو باره بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حدآ گئی، پھر اس نے مجھے حچھوڑ دیااور کہا: بڑھیے! میں نے کہا: میں بڑھ سکنے والانہیں ہوں، پھراس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت ہے بھینچا یہاں تک کہ میری برداشت کی آخری حدآ گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا:''اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے

#### (المعجم ٧٣) - (بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ) (النحفة ٧٧)

[٤٠٣] ٢٥٢-(١٦٠) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْح: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عِلْمُ أُخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْي الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرْى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ يَّتَحَنَّثُ فِيهِ، - وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْالِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إقْرَأْ قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئِ" قَالَ «فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأْ- قَالَ - قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ، قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إِقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُّ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ أَقْرَأُ بِٱشْمِر رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَىٰنَ مِنْ عَلَقٍ ٱقْرَأْ وَرَبُّك ٱلْأَكْرَهُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرْ يَعْلَمُ ﴾» [العلق: ١-٥] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتّٰى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ:«زَمِّلُونِي

پیدا کیا،اس نے انسان کو گوشت کے جونک جیسے لوٹھڑے سے بیدا کیا، پڑھیےاور آپ کارب سب سے بڑھ کر کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کوسکھایا جووہ نہ جانتا تھا۔''رسول اللّٰہ مَالِیُّنِیْمُ ان آیات کےساتھ واپس لوٹے ، (اس وقت) آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت کے حصارز رہے تھے یہاں تک کہآب خدیجہ والنہا کے پاس يہنچے اور فرمایا:'' مجھے کیڑا اوڑ ھاؤ ، مجھے کیڑا اوڑ ھاؤ۔'' انھوں ( گھر والوں) نے کپڑا اوڑ ھا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہوگیا تو آپ نے حضرت خدیجہ طافعات کہا:'' خدیجہ! پیہ مجھے کیا ہواہے؟" اور آٹھیں (پوری) خبر سنائی اور کہا: ' مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔' خدیجہ وہ اللہ نے آپ کو جواب دیا: ہرگز نہیں! (بلکہ) آپ کوخوش خبری ہواللہ کی قتم! اللہ تعالیٰ آپ کو مرگز رسوانہ کرے گا، اللہ کی قتم! آپ صلدری کرتے ہیں، کی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھا ٹھاتے ہیں،اسے کما کردیتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو،مہمان نوازی کرتے ہیں،حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں، پھر خدىچە دانتا آپ كولے كرورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى کے پاس پہنچیں،وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد،ان کے والد کے بھائی کے بیٹے تھے، وہ ایسے آ دمی تھے جو جاہلیت کے دور میں عیسائی ہوگئے تھے،عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدراللہ كومنظورتها، انجيل كوعر بي زبان ميں لكھتے تھے، بہت بوڑ ھے تھاور بینائی جاتی رہی تھی۔خدیجہ وٹھٹانے ان سے کہا: چیا! اینے بھینج کی بات سنے، ورقہ بن نوفل نے پوچھا: برادرزادے! آپ کیاد کھتے ہیں؟ رسول الله مُالْتِیْمُ نے جو کچھ دیکھا تھا، اس کا حال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا: یہ وہی ناموس (رازوں کا محافظ) ہے جے موی منافظ کی طرف بھیجا گیا تھا، کاش! اس وقت میں جوان ہوتا، کاش! میں اس وقت

زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ! مَا لِي» وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: كَلَّا، أَبْشِرْ فَوَاللهِ! لَايُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا،وَاللهِ! إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتّٰى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ، أُخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ:أَيْ عَمِّ! إِسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَل: يَّا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرٰى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأْى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ﷺ، يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا! يَالَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَ مُخْرجِيَّ هُمْ؟» قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُّؤَزَّرًا.

ایمان کے احکام ومسائل 💴 🚃

زندہ (موجود) ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ طَالْیَا نظام نے پوچھا؟ ''تو کیا یہی لوگ مجھے نکالنے والے ہوں گے؟''ورقہ نے کہا: ہاں، بھی کوئی آ دمی آپ جسیا پیغام لے کرنہیں آیا مگراس ہے دشمنی کی گئی اور اگر آپ کا (وہ) دن میری زندگی میں آگیا تو میں آپ کی بھر پور مدد کروں گا۔

[405] علی بن خالد نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے کہا:
میں نے عروہ بن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی مُنْ اللّٰهُ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ واللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

[406] یونس نے (اپی سند کے ساتھ) ابن شہاب سے بیان کیا، انھوں نے کہا: مجھے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت جاہر بن عبداللہ انصاری ڈاٹٹھا جو اللہ کے رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا الْوَحْيِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، الْوَحْيِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَوَاللهِ! لَا يُحْزِنُكَ اللهُ أَبَدًا. وَقَالَ: فَوَاللهِ! لَا يُحْزِنُكَ اللهُ أَبَدًا. وَقَالَ: قَالَتْ خَدِيجَةُ: أَيِ ابْنَ عَمِّ! اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. وَعَالَ: اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمَ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

[٤٠٤] ٢٥٣-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

[ ٢٠٦] ٢٥٥-(١٦١) حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ. [قَالَ]: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْي

الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ:

فَوَاللهِ! لَايُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَّذَكَرَ قَوْلَ

خَدِيجَةَ: أي ابْنَ عَمِّ! إسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ.

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ – كَانَ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ – قَالَ فِي حَدِيثِهِ -: «فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِغْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ:زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي، فَدَثَّرُونِي، فَأَنْزَلَ اللهُ [تَبَارَكَ وَ] تَعَالَى: ﴿ بَائَبُمُا ٱلْمُدَّثِّرُ قُرُ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَيِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرْ﴾" [المدثر:١-٥] وَهِيَ الْأَوْثَانُ قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ.

[٤٠٧] ٢٥٦–(. . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَّتَلِيُّةَ يَقُولُ: «ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِيِ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «فَجُثِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا حَتّٰى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ» – قَالَ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَالرُّجْزُ: اَلْأَوْثَانُ – قَالَ: ثُمَّ حَمِيَ الْوَحْيُ - بَعْدُ - وَتَتَابَعَ.

[٤٠٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِّيِّ بِلْهَذَا

رسول مَا اللَّهُ أَلَيْهُمْ كَصحابه ميں سے تھے، بيحديث سنايا كرتے تھے، کہا: وقفہُ وحی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے رسول اللہ مُثَالِیّاً نے فر مایا:''اس دوران میں جب میں چل رہا تھا، میں نے آسان سے ایک آ واز سنی، اس پر میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک ( دیکھا) وہی فرشتہ تھا جو میرے یاس غارِ حراء میں آیا تھا، آسان وزمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا تھا۔'' آپ نے فرمایا: ''اس کے خوف کی وجہ ہے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوگئی اور میں گھر واپس آ گیا اور کہا: مجھے کپڑ ااوڑ ھاؤ ، مجھے کپڑ ااوڑ ھاؤ تو انھوں ( گھر والوں) نے مجھے کمبل اوڑھا دیا۔'' اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاریں: ''اے کمبل اوڑھنے والے! اٹھیے(اورلوگوں کو) ڈرایئے اوراپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے الگ رہے۔'' اوراس (اَلرُّ جُز لِعِنی گندگی) سے مراد بت ہیں۔ فرمایا: پھروحیمسلسل نازل ہونے لگی۔

[407] عقیل بن خالد نے ابن شہاب سے بیان کیا، انھوں نے کہا: میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللّٰہ ڈاٹٹیئانے خبر دی کہ انھوں نے رسول الله مَالِينًا ہے سنا، آپ فرما رہے تھے:'' پھر وحی ایک و قفے کے لیے مجھ ہے منقطع ہوگئ،اسی دوران میں جب میں چل رہا تھا....، 'پھر (عقیل نے) یونس کی طرح روایت بیان کی، البتہ انھوں نے (مزیدیہ) کہا:''تو خوف سے مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوگئی تتی کہ میں زمین برگریڑا''(ابن شہاب نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: اَلرُّ جُز سے بت مراد ہیں) کہا: پھر نزول وحی (کی رفتار) میں گرمی آگئی اور سلسل نازل ہونے گئی۔

[408]معمرنے زہری ہے اس سند کے ساتھ پوٹس کی طرح حدیث بیان کی (اس میں بیہ) کہا: تو اللہ تبارک وتعالیٰ

نے: ﴿ يَايَّهُا الْمُدَيِّرُ ﴾ ہے لے کر ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ تک (کی آیتیں) نازل فرما ئیں (نماز فرض ہونے ہے پہلے کا واقعہ ہے) اور اس (الرجز) سے بت مراد ہیں، نیز معمر نے عقیل کی طرح''مجھ پرخوف طاری ہو گیا'' کہا۔

[409] اوزاعی نے کہا: میں نے کچیٰ سے سنا، کہتے تھے: میں نے ابوسلمہ سے سوال کیا: "قرآن کا کون ساحصہ سلے نازل ہوا؟ كہا: ﴿ يَا يَهُا الْمُدَّرِّرُ ﴾ \_ ميں نے كہا: ما ﴿ إِقُواْ ﴾؟ ابوسلمہ نے کہا: میں نے حابر بن عبداللہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكِ يَوْجِهَا: قرآن کا کون سا حصہ پہلے اتارا گیا؟ انھوں نے جواب دیا: ﴿ يَاكِتُهَا الْمُدَّرِّرُ ﴾ \_ ميس نے كہا: يا ﴿ إِقُواْ ﴾ ؟ جابر وَالنَّمُ نے كها: مين مصين وهي بات بتاتا مون جوجمين رسول الله مَاليُّكُمْ نے بتائی۔آپ مُلْقِمُ نے فرمایا: ''میں نے حراء میں ایک ماہ اعتکاف کیا۔ جب میں نے اپنااعتکاف ختم کیا تو میں اترا، پھر میں وادی کے درمیان پہنچا تو مجھے آ واز دی گئی،اس پر میں نے ا پنے آ گے بیچھے، دائیں بائیں نظر دوڑائی تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، مجھے پھر آ واز دی گئی تو میں نے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا، پھر (تیسری بار) مجھے آواز دی گئی تو میں نے سراو پر اٹھایا تو وہی ( فرشته ) فضامیں تخت ( کری ) پر بیشا ہوا تھا ( لعنی جبریل ملیلا) اس کی وجہ ہے مجھ پر سخت لرزہ طاری ہو گیا۔ میں خدیجہ را انتہا کے پاس آ گیا اور کہا: مجھے کمبل اوڑ ھا دو، مجھے کمبل اوڑ ھا دو، انھوں نے مجھے کمبل اوڑھا دیا اور مجھ پریانی ڈالا۔تو اس (موقع) پراللہ تعالیٰ نے بیآ یات اتاریں:''اے کمبل اوڑھنے والے! اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے یاک رکھ۔''

عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴾ إلى [قَوْلِهِ]: ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَأَهْجُرُ﴾ - قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ - وَهِيَ الْأَوْثَانُ وَقَالَ: «فَجُثِنْتُ مِنْهُ» كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ. [٤٠٩] ٧٥٧-(...) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْلِي يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَاسَلَمَةَ:أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِرُ ﴾ فَقُلْتُ: أَوِ ﴿ٱقْرَأَ ﴾ فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟قَالَ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَنِّرُ ﴾. فَقُلْتُ: أَوِ ﴿ ٱقْرَأَ ﴾؟ قَالَ جَابِرٌ: أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: «جَاوَرْتُ بِحِرَاءٍ شَهْرًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَّمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فِي الْهَوَاءِ - يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخَذَتْنِي مِنْهُ رَجْفَةٌ شَدِيدَةٌ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي، فَدَثَّرُونِي، فَصَبُّوا عَلَيَّ مَاءً، فَأَنْزِلَ اللهُ تَعَالٰي: ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلْمُنَرِّرُ قُرْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَيْرٌ وَيْيَابَكَ فَطَهِّرٌ ﴾ [المدثر . ١-٤].

الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَقَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ

🚣 فائدہ: حضرت جابر ڈلاٹٹئا کے بیان ہے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے وقفے کے بعدسب سے پہلے اتر نے والی آیات بتائی ہیں۔ [410] علی بن مبارک نے بھی کی این ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور کہا: ''تو وہ آسان و زمین کے

[٤١٠] ٢٥٨ [٤١٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ 265 ===

درمیان ایک کری پربیٹھے ہوئے تھے۔"

(المعجم ٧٤) - (بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ) (التحفة ٧٣)

ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ بِهٰذَا

الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِّ».

### باب:74-رسول الله مَلَّالِيَّامُ كُورات كـ وقت آسانوں پر لے جانا اور نمازوں كى فرضيت

[411] شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں حماد بن سلمہ نے حدیث سنائی ،کہا: ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن ما لك والنفيُّة ہے روایت كى كەرسول الله مَالْقِيْمُ نے فرمایا: ''میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک سفیدرنگ کا لمباچویایہ ہے، گدھے سے بڑااور خچر سے چھوٹا،اپناشم وہاں ر کھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔فر مایا: میں اس پر سوار ہواحتی کہ بیت المقدس آیا۔فر مایا: میں نے اس کواسی حلقے (کنڈے) سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء سیالہ اپنی سواریاں باندھتے تھے۔فرمایا: پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں دورلعتیں پڑھیں، پھر(وہاں ہے) نکلاتو جبریل ملیٹا) میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جریل ملیلا نے کہا: آپ نے فطرت کواختیار کیاہے، پھروہ ہمیں لے کرآ سان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل ملیا نے (دروازہ) کھو لنے کو کہا تو یو چھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جبریل ہوں۔ یو چھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد مُنْ اللَّهُ مِیں۔ کہا گیا: اور (کیا) اُٹھیں بلوایا گیا تھا؟ کہا: بلوایا گیا تھا۔اس پر ہمارے لیے ( دروازہ ) کھول دیا گیا تو میں احا تک آ دم مُلْتَیْظِ کے سامنے تھا، انھوں نے مجھے مرحبا کہااورمیرے لیے خیر کی دعا کی ، پھروہ ہمیں او پردوسرے آسان کی طرف لے گئے، جبریل ملیٹا نے دروازہ تھلوایا تو یو چھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جبر مل ہوں۔کہا گیا: آپ کے

[٤١١] ٢٥٩-(١٦٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهِ – قَالَ: – فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ - قَالَ: - فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ - قَالَ: - ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَنَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] بِإِنَآءٍ مِّنْ خَمْرٍ ، وَّ إِنَآءٍ مِّنْ لَّبَنِ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ:جِبْريلُ.قِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ: عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ – فَرَحَّبَا، وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَيْكَ عَ قِيلَ : وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ . فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْن، قَالَ:فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرِ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ:مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ.قَالَ:قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧] ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِهْرُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]. قِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ [عَلِيْتُهَ]. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسٰى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ

ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد مَالْتَیْنِ میں۔کہا گیا: کیا انھیں بلوایا گیا تھا؟ کہا: بلوایا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا،اب میں دوخالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم اور کچیٰ بن زکر ہا کے سامنےتھا (اللہ ان دونوں پر رحت اور سلامتی بھیجے ) دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی، پھر جبریل ملیٹا ہمیں اوپر تیسرے آسان تک لے گئے، جبریل نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جریل ہوں۔کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا: محمد مُثَاثِيمٌ مِن - کہا گیا: کیاان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا۔ کہا: (ہاں) بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے پوسف مُنَاثِیْم کودیکھا، وہ ایسے تھے کہ (انسانوں کا) آ دھاحسن انھیں عطا کیا گیا تھا، انھوں نے مجھےخوش آ مدید کہااور دعائے خیر کی ، پھر ہمیں اوپر چوتھے آ سان کی طرف لے حایا گیا، جبر مل مَایْلاً نے درواز ہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا: یہ کون ہں؟ کہا: جبریل ہوں۔ کہا گیا: اورآب کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محد مَالْتَیْمُ ہیں۔ کہا گیا:ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا: ہاں، بھیجا گیا تھا۔تو ہمارے ليے دروازہ كھول ديا گيا، تب ميرے سامنے ادريس مُن يُخْمَ تھے۔انھوں نے مجھے مرحما کہااور میرے لیے دعائے خیر کی۔ الله تعالى كافرمان ب: "مم نے اسے (ادریس مَالَيْنِم كو) بلند مقام تک رفعت عطاکی '' پھر ہمیں اوپریا نچویں آسان پر لے جایا گیا تو جبریل نے دروازہ کھلوایا، کہا گیا: بہکون ہں؟ کہا: جریل ہوں۔کہا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد مَنْ اللَّهُ مِن \_ يوحيها كيا: ان كے ليے بيغام بھيجا كياتها؟ كہا: ہاں بھیجا گیا تھا، چنانچہ ہمارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات ہارون مُلَاثِيمٌ سے ہوئی، انھوں نے مجھے خوش آ مدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی ، پھر ہمیں چھٹے آسان پر لے جایا گیا، جبریل ملیا نے دردازہ تھلوایا تو کہا گیا: پہکون

ہیں؟ کہا: جریل۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محمد مَنْ عَيْنِهُ مِين \_ يوحيها كيا: كيا أنهيس پيغام بهيجا كيا تها؟ كها: ہاں، بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موی منافقیا سے ہوئی ، انھوں نے مجھے خوش آمدید کہااور دعائے خیر کی ، پھر ہمیں اوپر ساتویں آسان پر لے جایا گیا، جریل نے دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا: یہ کون ہیں؟ کہا: جبريل - كها گيا: آپ كے ساتھ كون ہيں؟ كہا: محمد مَثَاثِيْمُ مِيں۔ كها كيا: كياان كي طرف پيغام بهيجا كياتها؟ كها: (مال) بهيجا كيا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں حضرت ابراہیم مُلَاثِيمًا کے سامنے تھا۔انھوں نے بیت معمور سے میک لگائی ہوئی تھی۔اس (بیت معمور ) میں ہر روزستر ہزار فرشتے (عبادت کے لیے) داخل ہوتے ہیں، پھربھی دوبارہ اس میں والیس (آکر داخل) نہیں ہو سکتے، پھر جبریل مجھے سدرہ المنتهٰی (آخری سرحدیرواقع بیری کے درخت) کے پاس لے گئے، اس کے بیتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر منکوں کی طرح ہیں، جب اللہ کے حکم سے جس چیز نے اسے دُ هانينا تَهادُ هانڀايا،تو وه بدل گئي،الله تعاليٰ کي کوئي الي مخلوق نہیں جواس کے حسن کا وصف بیان کر سکے، پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وی کی جو کی ، اور مجھ پر ہر دن رات میں پچاس نمازیں فرض کیں، میں اتر کرموی علیا کے پاس آیا تو انھوں نے کہا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: بچاس نمازیں ۔ موکی علیاً نے کہا: اپنے رب کے یاس واپس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں کیونکہ آپ کی امت (کےلوگوں) کے پاس اس کی طاقت نہ ہوگی، میں بنی اسرائیل کوآ ز ماچکا ہوں اور پر کھ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو میں واپس اینے رب کے پاس گیا اور عرض کی: اےمیرے رب! میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ

بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ:مَنْ هٰذَا؟ قَالَ:جِبْريلُ.قِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ:مُحَمَّدٌ[عَيَّةً].قِيلَ:وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟قَالَ:قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بإِبْرَاهِيمَ عَلِيْقُ، مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَّا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ - قَالَ: - فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَّنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى [اللهُ] إِلَيَّ مَا أَوْلَحَى، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقَاَّلَ:مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَايُطِيقُونَ ذٰلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ - قَالَ: -فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! خَفِّفْ عَلَى أُمَّتِي - فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا.قَالَ:إِنَّ أُمَّتَكَ لَايُطِيقُونَ ذٰلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ - قَالَ: - فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَٰلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ

ایمان کے احکام ومسائل =

حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً، قَالَ: فَنْزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى رَبِّكَ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ : قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ».

ے یانچ نمازیں کم کردیں۔ میں واپس مویٰ علیٰ ا کی طرف آیا اورکہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے یانچ نمازیں گھٹادیں۔انھوں نے کہا: آپ کی امت کے یاس (اتن نمازیں پڑھنے کی) طاقت نه ہوگی۔ایے رب کی طرف لوٹ جائے اوراس سے تخفیف کا سوال سیجیے۔ آپ نے فرمایا: تو میں اینے رب تبارک وتعالیٰ اورموی علیا کے درمیان آتاجاتار ہا بیاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! ہردن اور رات میں یا نچ نمازیں ہیں اور (اجر میں) ہرنماز کے لیے دس ہیں، (اس طرح) یہ بچاس نمازیں ہیں اور جوکوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گالیکن عمل نہ کرے گا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اورا گروہ (اس ارادے یر) عمل کرے گا تو اس کے لیے دس نیکیاں کھی جا کیں گی۔اور جوکوئی ایک برائی کاارادہ کرے گااور (وہ برائی) کرے گانہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا اورا گراہے کرلے گا تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ آپ نے فر مایا: میں اتر ااورموسیٰ مَلِیْلاً کے پاس پہنچا تواضیں خبردی، انھوں نے کہا: اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے (مزید) تخفیف کی درخواست کریں تو رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ فَ فرمايا: مين في كها: مين اين رب ك ياس (بار بار)واپس گیاہوں حتی کہ میں اس سے شرمندہ ہو گیاہوں۔''

[412] سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک ڈالٹو سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ شائی آئے فرمایا: 'میرے پاس (فرشتے) آئے اور مجھے زمزم کے پاس لے گئے، میراسینہ چاک کیا گیا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر مجھے (واپس اپنی جگہ ) اتاردیا گیا۔'' (بیمعراج سے فوراً پہلے کا واقعہ ہے۔)

[413] (سلیمان بن مغیرہ کے بجائے) حماد بن سلمہ نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس بن مالک واللہ اسے حدیث سائی کدرسول الله طالبہ اللہ علیہ آپ سائی کدرسول الله طالبہ اللہ علیہ آپ

كَتَّنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَادِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ [بْنُ أَسَدٍ]: حَدَّثَنَا مَهْزُ [بْنُ أَسَدٍ]: حَدَّثَنَا شَائِمًا نُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ، فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي، فَشُرِحَ عَنْ صَدْرِي، ثُمَّ أُنْزِلْتُ».

ُ [٤١٣] ٢٦١-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

269

بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انھوں نے آپ کو پکڑا، نیچے

لٹایا، آ پ کا سینہ جاک کیا اور دل نکال لیا، پھراس ہے ایک

لوُھڑا نکالا اور کہا: یہ آپ (کے دل میں) سے شیطان کا حصہ

تھا، پھراس (دل) کوسونے کے طشت میں زمزم کے یانی ہے

دھویا، پھراس کو جوڑا اور اس کی جگہ پرلوٹا دیا، بیچے دوڑتے

ہوئے آپ کی والدہ، لیعنی آپ کی رضاعی ماں کے پاس آئے

اور كها: محمد ( مَنْ اللَّهُ مُمَا ) كُولِل كرديا كيا ہے۔ (بين كرلوك دوڑ ) ا

تو آپ کوسامنے ہے آتے ہوئے پایا، آپ کارنگ بدلا ہواتھا،

حضرت انس والنفؤ نے کہا: میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے

أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِّنْ ذَهَبِ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتٍ مِّنْ ذَهَبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أُمِّهِ - يَعْنِي ظِئْرَهُ - فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرٰى أَثَرَ فَلْكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_

یرد یکھا کرتا تھا۔ (بیجین کاشق صدرہے۔) [414] شریک بن عبداللہ بن الی نمر نے حدیث سائی [٤١٤] ٢٦٢-(. . . ) حَدَّثَنَا لهْرُونُ بْنُ سَعِيدٍ ( كہا): ميں نے حضرت انس بن مالك والنيز سے سنا، وہ ہميں الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ اس رات کے بارے میں حدیث سنار ہے تھے جس میں رسول وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الله مَنْ اللهُ كُومْ حِد كعبه سے رات كے سفرير لے جايا گيا كه آپ أَبِي نَمِرٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُتَحَدِّثُنَا عَنْ کی طرف وحی کیے جانے سے پہلے آپ کے پاس تین نفر لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَّسْجِدِ الْكَعْبَةِ ، (فرشتے) آئے،اس وقت آپ مجدحرام میں سوئے ہوئے أَنَّهُ جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ تھے۔شریک نے''واقعہ اسراء'' ثابت بنانی کی حدیث کی طرح نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ سنایااوراس میں کچھ چیزوں کوآ گے بیچھے کر دیااور ( کچھ میں ) بِقِصَّتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ کمی بیشی کی۔ (امام مسلم نے ہیٹفصیل بتا کر پوری روایت نقل شَيْئًا وَّأَخَّرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ. کرنے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔)

فا کدہ: بعض دیگراحادیث میں بھی بیذ کر ہوا ہے کہ بجین کے شق صدر اور معراج سے پہلے کے شق صدر کے درمیان نزول وقی سے پہلے بھی شق صدر ہوا۔ اس روایت کے راوی شریک بن عبداللہ نے غالباً تفصیل بتانے کے لیے اس کو بھی ذکر کیا۔ شریک کی روایت پر بحث مفصل شرح مسلم میں حضرت عاکشہ بھی کی حدیث (439) کے تحت ملاحظہ فرما کیں۔

[415] ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹو کے دوایت کی ،انھوں نے کہا: حضرت ابوذر ڈٹائٹو بیان فر ماتے تھے کہ رسول اللہ مُٹائٹو کی نے تبایا: ''میں مکہ میں تھا تو میر ہے گھر کی حجیت کھولی گئی، جبریل علیاتھ انزے، میرا سینہ چاک کیا، پھر

[٤١٥] ٢٦٣-(١٦٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُّحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُّحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عِيْلِيَّةٍ قَالَ: «فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَب مُّمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْريلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: إِفْتَحْ. قَالَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا جِبْريلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ عَيْكُ . قَالَ: فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَأَفْتَحَ، قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَّمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَّعَنْ يَّسَارِهِ أَسْوِدَةٌ – قَالَ: – فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكْي، قَالَ:فَقَالَ:مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح، وَالإبْن الصَّالِح . قَالَ : قُلْتُ : يَاجِبْرِيلُ! مَنْ هَٰذَا؟ قَالَ : لهٰذَا آدَمُ ﷺ، وَلهٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَّمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ. فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عِنْدَ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى - قَالَ: - ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: إِفْتَحْ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَفَتَحَ.

فَقَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسٰى وَمُوسٰى وَإِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَلَمْ يُشْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ - عَلَيْهِ

اسے زم زم کے یانی سے دھویا، پھرسونے کا طشت لائے جو حکمت اورایمان سےلبریز تھا، اسے میرے سینے میں انڈیل دیا، پھراس کوجوڑ دیا، پھرمیراہاتھ پکڑااور مجھے لے کرآ سان کی طرف بلند ہوئے، جب ہم سب سے نچلے (پہلے) آسان پر پہنچ تو جریل علیا نے (اس) نچلے آسان کے دربان سے کہا: دروازہ کھولو۔ اس نے کہا: بیکون ہیں؟ کہا: بیہ جبریل ہے۔ یو چھا: کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا: ہاں، میرے ساتھ محمد مَثَاثِيْنَ مِيں۔ يو حِها: كيا ان كى طرف (كسى كو) بھيجا گيا تھا؟ کہا: ہاں، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب ہم پہلے آسان کے اوپر گئے تو دیکھا ایک شخص ہے،اس کی دائیں طرف بھی (انسانی) ہیولے ہیں اور بائیں طرف بھی ہیولے ہیں۔جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھا ہے توہنتا ہے اور جب بائیں طرف و کھتا تو روتا ہے۔اس نے کہا: خوش آمدید! صالح نبی کواور صالح بیٹے کو۔ میں نے جریل سے یو چھا: یہکون ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: بہآ دم مُثَاثِیْتُم میں اور ان کی دائیں اور بائیں طرف کے ہیو لے ان کی اولاد کی روحیں ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے ہیو لے دوز خیوں کے بيں۔ جب وہ اين دائيں طرف ديھتے بين تو بنتے بين اور جب اپنی بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رودیتے ہیں۔ پھر جبریل مجھاوپر کی طرف لے کر چلے یہاں تک کہ ہم دوسرے آسان تک پہنچ گئے تو اس کے خازن (پہرے دار) سے کہا: درواز ہ کھولو۔اس کے خازن نے بھی پہلے آسان والے کی طرح بات کی اور در واز ہ کھول دیا۔

حضرت انس ڈٹاٹٹونے کہا: رسول اللہ ٹٹاٹیٹر نے بتایا کہ مجھے آسانوں پر آ دم، ادریس، عیسی، موسی اور ابراہیم پیٹل ملے (اخصارے بتاتے ہوئے)انھوں (ابوذر) نے بیعین نہیں کی کہ ان کی منزلیں کیے تھیں؟ البتہ یہ بتایا کہ آ دم ملیٹا آپ

السَّلَامُ - فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ وَالْأَخِ بِإِذْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: هٰذَا إِذْرِيسُ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسٰى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قَالَ: هُنَّ مَرَرْتُ بِعِيسٰى، فَقَالَ: الصَّالِحِ، قَالَ: هٰذَا الصَّالِحِ، قَالَ: هٰذَا الصَّالِحِ، قَالَ: هٰذَا الصَّالِحِ، قَالَ: هٰذَا الصَّالِحِ، قَالَ: هُذَا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا مَرْحُبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هُذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هُذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - فَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: فَقَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: وَقَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ - قَالَ: - قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا إِبْرَاهِيمُ».

ایمان کے احکام ومسائل 🚃 💳 🕳 🚃

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَّأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمِ؛ أَنَّ ابْنُ حَزْمٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّأَبَاحَبَّةً الْأَنْصَارِيَّ [كَانَا] يَقُولُانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ».

قَالَ ابْنُ حَزْم وَّأَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ : "فَفَرَضً اللهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ أُمَّتِكَ؟ قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ صَلَاةً. قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ صَلَاةً. قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ مَلَاةً لَا تُطِيقُ ذَٰلِكَ - قَالَ: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ فَوضَعَ [عَنِي] شَطْرَهَا - قَالَ: - فَرَاجَعْتُ رَبِّي

کو پہلے آسان پر ملے اور ابراہیم علیا چھے آسان پر (بیکی راوی کا وہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیا ہے آپ علیا ہے آپ علیا اور ملاقات ساتویں آسان پر ہوئی)، فرمایا: جب جریل علیا اور رسول اللہ علیا اور اس الله علیا کے پاس سے گزر ہوتو انھوں نے کہا: صالح نبی اور صالح بھائی کوخوش آمدید، پھر وہ آگ گرر ہو تو میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ تو (جبریل نے) کہا: یہ ادر ایس علیا ہیں، پھر میں موسی علیا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: صالح نبی اور صالح بھائی کوخوش آمدید، فرمایا: میں نے کہا: سے کون ہیں؟ انھوں نے کہا: یہ موسی علیا ہیں، پھر میں صالح بھائی کوخوش آمدید، میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ کہا: یسیل علیا کے پاس سے گزرا، انھوں نے کہا: یہ موسی علیا ہیں، کہا: یسیل علیا کے کہا: یہ مرحبا! میں ابن مریم ہیں۔ آپ نے فرمایا: پھر میں ابراہیم علیا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: صالح نبی اور سالح نبی اور صالح نبی اور سالح نبی اور صالح نبیا کہا: میں؟ کہا: میں مرحبا! میں سے گزراتو انھوں نے کہا: صالح نبی اور صالح نبیا ہیں۔ آپ کے باس

ابن شہاب نے کہا: مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حَبہ انساری بی اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ علیہ اللہ فی اللہ علیہ ایک فرمایا: ''پھر (جبریل) مجھے (اور) اوپر لے گئے حتی کہ میں ایک اوپی جگہ کے سامنے نمودار ہوا، میں اس کے اندر سے قلموں کی آ وازس رہا تھا۔''

ابن حزم اورانس بن ما لک رفاتی نے کہا: رسول الله طَالِیْنَ الله طَالِیْنَ کے کہا: رسول الله طَالِیْنَ کے فرمایا: '' الله تعالیٰ نے میری امت پر بچاس نمازیں فرض کیں، میں یہ (حکم) لے کرواپس ہوا یہاں تک کہ موئی طیا اگلا کے پاس سے گزرا تو موئی طیا نے پوچھا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے جواب دیا: ان پر بچاس نمازیں فرض کی ہیں ۔موئی طیا نے مجھ سے کہا: اپ رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طافت نہ رکھی گی۔فرمایا: اس پر میں نے اینے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طافت نہ رکھی گی۔فرمایا: اس پر میں نے اینے رب

مُوسِي عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ: - رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذٰلِكَ - قَالَ: -فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ:هِيَ خَمْسٌ وَّهِيَ خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسٰى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَّبِّي. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْريلُ حَتّٰى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَلِي، فَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَّا أَدْرِي مَا هِيَ - قَالَ: - ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ».

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ ---

سے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ مجھ سے کم کر دیا۔ آپ نے فرمایا: میں موٹی علیا ا کی طرف واپس آیا اور انھیں بتایا۔انھوں نے کہا: اینے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت ندر کھے گی۔ آپ نے فرمایا: میں نے اینے رب کی طرف رجوع کیا تواس نے فرمایا: یہ پانچ ہیں اور یہی پچاس ہیں،میرے ہاں حکم بدلانہیں کرتا۔ آ ب نے فر مایا: میں لوٹ کر موٹی ٹالٹا کی طرف آیا تو انھوں نے کہا:اینے رب کی طرف رجوع کریں ۔تو میں نے کہا: (بار بارسوال کرنے یر) میںا ہے رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔آ پ نے فرمایا: پھر جریل مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرة المنتهٰی پر پہنچ گئے تو اس کو (ایسےایسے) رنگوں نے ڈھانپ لیا کہ میں نہیں جانتاوہ کیا تھے؟ پھر مجھے جنت کے اندر لے جایا گیا،اس میں گنبدموتیوں کے تصاوراس کی مٹی کتوری تھی۔''

🚣 فائدہ: اگلی حدیث میں جوحضرت انس نے حضرت مالک بن صعصعہ ہے روایت کی۔اس کے ابتدائی جملوں اور متعدد دیگر احادیث ہے پتہ چلتا ہے کہاصل جسمانی سفر معراج کےعلاوہ ،خواب میں بھی آپ کومعراج کرایا گیااس کا مقصد بینظر آتا ہے کہ آپ کو اصل سفر معراج کے لیے تیار کیا جائے ۔خواب کے سفراور حقیقی سفر کی تفصیلات میں فرق فطری ہے۔

[416]سعید نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹیڈ سےروایت کی (انھوں نے غالبًا پہکہا) کہ مالک بن صعصعه رٹائٹؤ سے روایت ہے (جوان کی قوم کے فرد تھے) كەرسول الله مَاللَّيْمُ نِي فرمايا: ''ميں بيت الله كے پاس نينداور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، اس اثنا میں ایک کہنے والے کومیں نے بیہ کہتے سنا:'' تمین آ دمیوں میں سے ایک، دو کے درمیان والا'' پھرمیرے یاس آئے اور مجھے لے جایا گیا، اس کے بعدمیرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جس میں زم زم کا یانی تھا، پھرمیراسینہ کھول دیا گیا، فلاں سے فلاں جگہ تک ( قبارہ نے کہا: میں نے اپنے ساتھ والے سے یو چھا: اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اس نے کہا، پیٹ کے نیچے کے حصے

[٤١٦] ٢٦٤–(١٦٤) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُرُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - لَعَلَّهُ قَالَ -عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً - رَجُل مِّنْ قَوْمِهِ -قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَظِيَّةُ: ﴿بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَانِ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَّقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأُتِيتُ فَانْطُلِقَ بي، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَب فِيهَا مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا - قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِيَ: مَا يَعْنِي؟ قَالَ: إِلَى أَسْفَل بَطْنِهِ – فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمُّ

تک) پھرمیرا دل نکالا گیا اوراہے زم زم کے یانی ہے دھویا گیا، پھراسے دوبارہ اس کی جگہ پرر کھ دیا گیا، پھراسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔اس کے بعد میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا، جے براق کہا جاتا ہے، گدھے سے بڑا اورخچر ہے جھوٹا، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد کھی، مجھےاس پرسوار کیا گیا، پھرہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سب سے نچلے ( سلے ) آسان تک مینیجد جریل ملیلانے دروازہ کھولنے کے لیے کہا: تو پوچھا گیا: یہ (دروازہ کھلوانے والا) کون ہے؟ کہا: جبریل ہوں۔کہا گیا: آپ کےساتھ کون ہے؟ کہامحمہ ﷺ میں۔ یوحیا گیا، کیا (آسانوں برلانے کی لیے) ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا: ہاں۔ تو اس نے ہمارے کیے دروازہ کھول دیا اور کہا: مرحبا! آپ بہترین طریقے ہے آئے! فرمایا: پھرہم آ دم ملیا کے سامنے پہنچ گئے۔ آ گے پورے قصے سمیت حدیث سنائی اور بتایا کہ دوسرے آ سان برآ ب عیسیٰ اور مجیٰ علیظام سے، تیسرے پر پوسف علیظا سے اور چوتھے پرا درلیں مالیٹا سے، یانچویں پر ہارون مالیٹا سے ملے، كہا: كھر ہم حلے يہاں تك كه حصة آسان تك يہني، ميں موی مُؤاثِیم کے پاس پہنچا اور ان کوسلام کیا، انھوں نے کہا: صالح بھائی اور صالح نبی کومرحبا، جب میں ان ہے آ گے چلا گیا تو وہ رونے گئے، انھیں آواز دی گئی آپ کوئس بات نے رلا دیا؟ کہا: اے میرے رب! بینو جوان ہیں جن کوتو نے میرے بعد بھیجا ہے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ آ پ نے فرمایا: پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ساتویں آسان تک يني كئو تو ميس ابراجيم عليه كسامنة آيا-" اور انھول نے حدیث میں کہا کہ نبی اکرم ملائیا کم بتایا کہ انھوں نے جار نہر س دیکھیں،ان کےمنبع سے دوخلاہری نہر س نکلتی ہیںاور دو

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَّحِكْمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ - فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ - فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَفَتَحَ لَنَا. وَقَالَ: مَرْحَبًّا [بِهِ]، وَلَنِعْمَ الْمَحِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسٰي وَيَحْلِي - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَفِي النَّالِثَةِ يُوسُفَ، وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ. وَفِي الْخَامِسَةِ لْهُرُونَ – عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - قَالَ:ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكٰى، فَنُودِيَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رَبِّ! لهٰذَا غُلَامٌ بَعَثْتُهُ بَعْدِي، يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَآءِ السَّابِعَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَّخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ «فَقُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَا لهٰذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ:أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ

وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ. يَوْشِده نهرين - "مِين نَهُ كَهَا: المَجْرِيل! بينهرين كيابين؟

فَقُلْتُ: یَاجِبْرِیلُ! مَا هٰذَا؟ قَالَ هٰذَا الْبَیْتُ انھوں نے کہا: جودو پوشیدہ ہیں تو وہ جنت کی نہریں ہیں اور الْمَعْمُورُ، یَدْخُلُهُ کُلَّ یَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، ووظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، پھر بیتِ معمور میرے

المُغمُورُ، يَدخله كُل يَوْم سَبْغُونَ الفَ مُلكِ، ﴿ وَوَطَابِرِى تَهْرِينَ مِنَ اوْرَفْرَاتَ بَيْنَ، پَفر بيتِ مُمُورُ مِيرِكِ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ﴿ سَامِتْ بِلَنْدَكِيا كَيَا تُومِينَ نَهْ يَو

ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَّالْآخَرُ لَبَنٌ، كها: يه بيت معمور ب، اس مين برروزستر بزار فرشة واخل فَعُرِضَا عَلَيَّ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ. فَقِيلَ: أَصَبْتَ، بوت بين، جب اس سے نکل جاتے ہیں، تواس (زمانے)

أَصَابَ اللهُ بِكَ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ كَآخِرَتك جوان كے ليے ہودوبارہ اس بين نہيں آسكتے، فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمِ خَمْسُونَ صَلَاةً». ثُمَّ ذَكَرَ پهر ميرے پاس دو برتن لائے گئے ايک شراب كا اور دوسرا قِصَّتَهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. وودهكا دونوں ميرے سامنے پيش كيے گئة تو بيس نے دودهكا

www.KitaboSunnat.com

نمازیں فرض کی گئیں .....، 'پھر (سابقہ) صدیث کے آخرتک کا ساراواقعہ بیان کیا۔ ساراواقعہ بیان کیا۔ فاکدہ: صرف دودریا ہی نہیں تمام دریا، بلکہ اللّٰہ کی ہر نعت اس کے غیب کے خزانے ہے آتی ہے۔ ہماری نظر میں اس وقت آتی ہے جب ہم اے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اس کا آغاز یہیں ہے ہوا ہے۔ ہم تو خودا پنا آغاز بھی جسمانی آغاز سے سمجھتے ہیں۔ روح،

ے جب ہم اے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم سجھتے ہیں اس کا آغاز یہیں ہے ہوا ہے۔ ہم تو خود اپنا آغاز بھی جسمانی آغاز سے سجھتے ہیں۔ روح،

اس کی حقیقت اور اس کا آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

1 ( ایس کی حقیقت اور اس کا آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

2 ( ایس کی حقیقت اور اس کا آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

3 ( ایس کی حقیقت اور اس کا آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

3 ( ایس کی حقیقت اور اس کی آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [417] شام نے قادہ سے مدیث سالی، (انھوں نے الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ كَها:) بمیں انس بن مالک رُتُا تُوْ نَے حضرت مالک بن قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ صعمعہ رُتُا تُوْ سے صدیث سائی کدرسول اللہ طَالَیْ اِن مِن اضافہ کیا:"تو صعمعہ عَدَیث کَا مُرح بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا:"تو صعف عَدَ وَانَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ قَالَ: فَذَکَرَ کَا مُرسابقہ صدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا:"تو

صَعْصَعَةَ ؟ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحُوهُ، وَزَادَ فِيهِ: «فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُّمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّإِيمَانًا، فَشُقَ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيءَ حِكْمَةً وَّإِيمَانًا».

کہا:) ہمیں ایس بن مالک ڈھائیؤ نے حضرت مالک بن صفعہ ڈھائیؤ سے حدیث سنائی کرسول اللہ مٹائیؤ کے فرمایا ...... پھرسابقہ حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا:''تو میرے پاس حکمت اور ایمان سے بھراسونے کا طشت لایا گیا اور (میری) گردن کے قریب سے پیٹ کے پتلے جھے تک چیرا گیا، پھر زم زم نے پانی سے دھویا گیا، پھراسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔'' (وضاحت کتاب الایمان کے اور ایمان سے بھر دیا گیا۔'' (وضاحت کتاب الایمان کے

پند کیا، اس پر کہا گیا، آپ نے ٹھیک (فیصلہ) کیا، اللہ تعالی

آپ کے ذریعے سے (سب کو)صحیح (فیصلے) تک پہنچائے،

آپ کی امت (بھی) فطرت پر ہے، پھر مجھ پر ہرروز پچاس

تعارف میں دیاھیے ۔)

[٤١٨] ٢٦٦-(١٦٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُنَتَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ حِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ: «مُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ

رِّجَالِ شَنُوءَةَ». وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدٌ مَّرْبُوعٌ» وَجَالِ شَنُوءَةَ». وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدٌ مَّرْبُوعٌ» وَذَكَرَ الدَّجَّالَ.
[193] ۲٦٧-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ

حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ عَيَّ اللهِ عَلَيْهِ - ابْنُ عَبَّاسٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ - [عَلَيْهِ السَّلَامُ] - بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ - [عَلَيْهِ السَّلَامُ] - رَجُلٌ ادَمُ طُوالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى وَرَأَيْتُ مِنْ رَجَالِ شَنُوءَةً، اللهُ عَلَيْ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ، فِي آيَاتٍ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ، وَالدَّجَالَ، فِي مَنْ لِقَآبِهِ مِن لِقَآبِهِ مِن لِقَآبِهِ مِن لِقَآبِهِ مِن لِقَآبِهِ مِن لَقَآبِهِ مِن لَقَآبِهِ مِن لَقَآبِهِ مِن لَعَآبِهِ مِن لَعَآبِهِ مِن لَقَآبِهِ مِن لَقَآبِهِ مَا لَوْلَالًا اللهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُنُ فِي مِنْ لَقَآبِهِ مِن لِقَآبِهِ مِن لَقَآبِهِ مِن لَقَآبِهِ مَا لَوْلَالَ اللهُ إِيَّاهُ فَي مَا لَيْ اللهُ إِيَّاهُ إِلَالَهُ اللهُ إِيَّاهُ اللهُ إِيَّةً إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِيْهُ إِيْهُ إِلَى اللهِ اللَّهُ إِيْهُ إِيْهُ إِلَا لَهُ إِيْلِيْهُ إِلَيْهُ إِيْهُ إِلَى اللهُ إِيْهُ إِلَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللَّهُ إِيْلَاهُ اللهُ إِنْهِ اللهُ اللَّذَةِ اللهُ اللَّهُ إِلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

رَ مُسْجَدُهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ . قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ لَقِيَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ .

٢٦٨ [٤٢٠] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسُرَيْحُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ قَالَا : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَوْدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ :

[419] شیبان بن عبدالرحمٰن نے قادہ کے حوالے سے سابقہ سند کے ساتھ صدیث سائی کہ ہمیں تمھارے نی سَائی آیا اللہ ساتھ اللہ ساتھ عدیث سائی ، کہا: رسول اللہ سَائی نے فرمایا: ''میں اسراء کی رات مویٰ بن عمران علیا اللہ سَائی آئی نے فرمایا: ''میں اسراء کی رات مویٰ بن عمران علیا کے پاس سے گزرا، وہ گندم گوں، طویل قامت کے گھے ہوئے جسم کے انسان تھے، جسے قبیلہ شنوء ہ کے مردول میں سے ہوں۔ اور میں نے عسیٰ ابن مریم بیالی کو دیکھا، ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ وسفید اور سرکے بال سید ھے تھے۔'' (سفر معراج کے دوران میں )ان بہت ی نشانیوں میں سے جوآپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھا کیں آپ کو دوزخ کا داروغہ مالک اور دجال بھی دکھایا گیا۔''آپ ان (موسیٰ) سے ملاقات کے دوبال بھی دکھایا گیا۔''آپ ان (موسیٰ) سے ملاقات کے بارے میں شک میں نہر ہیں۔'

[420] احمد بن جنبل اور سرت جنب یونس نے کہا: ہمیں ہشم نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: ہمیں داود بن ابی ہند نے ابوعالیہ سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹیاسے خبر دی کہ رسول اللہ مٹاٹیل وادی ازرق سے گزرے تو آپ نے کہ رسول اللہ مٹاٹیل وادی ازرق سے گزرے تو آپ نے

«أَيُّ وَادٍ هٰذَا؟» فَقَالُوا: هٰذَا وَادِي الْأَزْرَقِ -قَالَ: - «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسِي [عَلَيْهِ السَّلَامُ] هَابِطًا مِّنَ الثَّنِيَّةِ، وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَّةِ» ثُمَّ أَتٰى عَلَى ثَنِيَّةٍ هَوْشي فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ؟» قَالُوا: ثَنِيَّةُ هَرْشٰي. قَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ ابْن مَتَّى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، وَّهُوَ يُلَبِّى».

قَالَ ابْنُ حَنْبَلِ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ هُشَيْمٌ: يَعْنِي

کے فائدہ: جس طرح معراج کے دوران آپ کو ماضی ،حال اور مستقبل کے احوال دکھائے گئے اسی طرح بعض دوسرے مواقع پر بھی اوقات کی حدود شم کر کے ماضی اور مستقبل کے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے لائے گئے۔

> [٤٢١] ٢٦٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أبي الْعَالِيَةِ، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: «أَيُّ وَادِ هٰذَا؟» فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَق فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ - فَذَكَرَ مِنْ لَّوْنِهِ وَشَعُرِهِ شَيْئًا لَّمْ يَحْفَظْهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا

> إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَّيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بالتَّلْبيَةِ، مَارًا بِهِٰذَا الْوَادِيِ قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هٰذِهِ؟» قَالُوا: هَرْشٰي أَوْ لَفَٰتٌ. فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ

عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ ، مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِي مُلَبِّيًا » .

یو چھا:'' یہ کون سی وادی ہے؟'' لوگوں نے کہا: یہ وادی ازرق ہے۔آپ نے فرمایا: ''مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں موی ملیٹا کو وادی کے موڑ سے اتر تے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں۔'' پھر آپ ہرشیٰ کی گھاٹی پر پہنچے تو پوچھا:'' بیکون سی گھاٹی ہے؟'' لوگوں نے کہا:یہ ہر ٹی کی گھائی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''جیسے میں پونس بن متی ملیا کو د کیور ہا ہوں جو سرخ رنگ کی مضبوط بدن اؤمّنی پرسوار ہیں،ان کےجسم پراونی جبہ ہے،ان کی اؤمّی کی نگیل تھجور کی چھال کی ہے اوروہ لبیک کہدرہے ہیں۔''

ابن حنبل نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ شیم نے کہا: خُلْبة سےلیف،لینی تھجورکی چھال مراد ہے۔

[421] ابن الي عدى نے داود سے حدیث سائی، انھوں نے ابو عالیہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹنا سے روایت کی ، کہا: ہم نے رسول اللّٰہ مَاٰلَیْکِمْ کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان رات کے وقت سفر کیا، ہم ایک وادی ہے گزرے تو آب نے یو چھا: ''بیکون سی وادی ہے؟ ''لوگول نے کہا: وادي ازرق ب، آپ نے فر مايا: "جيسے ميں موی مَنْ اللَّهُمْ كود كيھ ر ما ہوں (آپ نے موٹی ملیٹا کے رنگ اور بالوں کے بارے میں کچھ بتایا جو داود کو یا زنہیں رہا) موٹ ملیّا نے اپنی دوانگلیاں اینے (دونوں) کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں، اس وادی سے گزرتے ہوئے ،تلبیہ کے ساتھ، بلندآ واز سے اللہ کے سامنے

زاری کرتے جارہے ہیں۔'' حضرت ابن عباس بھائٹیانے کہا:

پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک (اور) گھائی پر ہینچاتو آپ

نے یو چھا:'' یکون کی گھائی ہے؟''لوگوں نے جواب دیا: ہرشی

یا گفت ہے۔تو آپ نے فرمایا:''جیسے میں یوٹس ملیٹا کوسرخ

ایمان کے احکام ومسائل :

277

اؤٹٹی پرسوارد مکھر ہاہوں،ان کے بدن پراونی جبہ ہے،ان کی اؤٹٹی کی تکیل تھجور کی چھال کی ہے، وہ تلبیہ کہتے ہوئے اس وادی ہے گزررہے ہیں۔''

[422] مجاہد سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم ابن عباس بڑا تھیا کے پاس تھے تو لوگوں نے دجال کا تذکرہ چھیڑدیا، اس پر کسی نے) کہا: اس کی دونوں آئھوں کے درمیان کا فر کھا ہوا ہوگا۔ ابن عباس بڑا تھیا نے فر مایا: میں نے آپ عالیہ کی سے نہیں سنا کہ آپ نے بیکہا ہولیکن آپ نے بیفر مایا: 'جہال تک حضرت ابراہیم علیلہ کا تعلق ہے تو اپنے صاحب نک حضرت ابراہیم علیلہ کا تعلق ہے تو اپنے صاحب (نی مٹی ٹی ٹی کے کو کھے لواور موئی علیلہ گندی رنگ، گھے ہوئے جسم کے مرد ہیں، سرخ اونٹ پرسوار ہیں جس کی کیل کھور کی چھال کی ہے جیسے میں انھیں دیکھ رہا ہوں کہ جب وادی میں اتر سے ہیں تو تابیہ کہدر ہیں۔'

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرُوا عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، اللَّجَّالَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلْكِنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلَكِنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلَكَ مَا الْمُوسَى، فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى، فَرَجُلٌ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّيّ».

🚣 فاکدہ: بیالفاظ کہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان ک، ف، رکھے ہوئے ہیں، حضرت ابن عباس ٹاٹٹیانے خود رسول الله مُناٹیئے سے نہیں ہے، بیالفاظ دوسر ہے حابہ ہے روایت کیے ہیں۔

> [٤٢٣] ٢٧١-(١٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ

مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - [عَلَيْهِ السَّلَامُ] - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ [صَلَوَاتُ اللهِ

عَلَيْهِ] فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْح: «دِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ».

[423] قتیبہ بن سعیداور محد بن رُرِح نے لیث سے، انھول نے ابوز ہیر سے اور انھوں نے حضرت جابر رہا تھئے سے روایت کی کہر سول اللہ مٹائیٹی نے فر ملیا: ' انبیائے کرام میر سے سامنے لائے موکی علیکا پھر سیلے بدن کے آ دمی تھے، جیسے وہ قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ایک ہوں اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیکا ایک موں اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیکا مسعود رہا تھے میں نظر آتی ہے، میں نے ابر اہیم علیکی کو دیکھا، محصور رہا تھے میں نظر آتی ہے، میں نے ابر اہیم علیکی ایک موا حب میں نظر آئی ، یعنی آپ خود۔ اور میں نے جریل علیک کو دانسانی شکل میں) دیکھا، میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت وجید رہا تھیں دیکھی۔''

ابن رم کی روایت میں ' دحیہ بن خلیفہ' ہے۔

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_\_\_ 8

[424] حضرت ابو ہر ریرہ رٹائٹی سے روایت ہے، کہا: نبی كريم مَنْ اللَّهُ فِي فَرَمَايا: "جب مجھے اسراء كروايا كيا تو ميں موی الله سے ملاز آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا: میراخیال ہے آپ نے فرمایا:)وہ ایک مضطرب (میچھ لمبےاور پھر تیلے )مرد ہیں ، لٹکتے بالوں والے ، جیسے وہ قبیلۂ شنوءہ کے مردوں میں سے ہوں (اور آپ نے فرمایا:) میری ملاقات عیسی علیا اسے ہوئی ( آپ مُلَّاثِيَّا نے ان کا حلیہ بیان فر مایا: ) وہ میانہ قامت ،سرخ رنگ کے تھے گویا ابھی دیماس (یعنی حمام) سے نکلے ہوں۔ اور فر مایا: میں ابرا ہیم عَلِیّا ہے ملاء ان کی اولا دمیں سے میں ان كے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ ہوں (آب مَالَّیْمُ نے فرمایا) میرے پاس دو برتن لائے گئے ، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب بھی، مجھ سے کہا گیا: ان میں سے جو جاہیں لے لیں۔ میں نے دودھ لیا اورا سے بی لیا، (جبریل مَلیَّلا) نے ) کہا کہ آپ کوفطرت کی راہ پر چلایا گیاہے (یا آپ نے فطرت کو یالیا ہے)اگر آ پ شراب لے لیتے تو آ پ کی امت راہتے ہے ہٹ جاتی۔''

[٤٢٤] ۲۷۲–(١٦٨) وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -قَالَ ۚ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ: عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَإِذَا رَجُلٌ -حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ، رَّجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةَ - قَالَ: - وَلَقِيتُ عِيسٰى -فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ»-يَعْنِي حَمَّامًا-قَالَ:«وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَا أَشْبَهُ وُلْدِهِ بِهِ -قَالَ: - فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْن فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَّفِي الْآخَر خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ-أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ-أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ » . [انظر: ٥٢٤٠]

## (المعجم ٥٧) - (بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ) (التحفة ٧٤)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ النّبِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالً: «أُرَانِي لَيْلَةً ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالً: «أُرانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنَ اللّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا مَنَ اللّمَمِ، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُتَّكِئًا

### باب:75- مسيح ابن مريم ﷺ اورسيح د جال (جھوٹے مسيح ) کا تذکرہ

[425] ما لک (بن انس) نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ اللہ سکھیں کے کہ رسول اللہ سکھیں کے فر مایا: ''میں نے ایک رات اپنے آپ کو کعبہ کے پاس و یکھا تو میں نے ایک گندم گول شخص دیکھا، گندم گول لوگول میں سے سب سے خوبصورت تھا جنھیں تم و یکھتے ہو، ان کی لمجی لمیں تھیں جوان لوگ میں سے سب سے خوبصورت تھیں کہی لئیں تھیں جوان لوگ میں سے سب سے خوبصورت تھیں

عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ لهٰذَا؟ فَقِيلَ: لهٰذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُل جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْلِي، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقِيلَ: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ». [انظر:

جنھیں تم دیکھتے ہو،ان کو ننگھی کی ہوئی تھی اوران میں سے پانی کے قطرے میک رہے تھے، دوآ دمیوں کا (یا دوآ دمیوں کے کندھوں کا) سہارا لیا ہوا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے یو چھا: بیکون ہیں؟ کہا گیا: بیت ابن مریم سیال ہیں۔ پھر احیا تک میں نے ایک آ دمی دیکھا، الجھے ہوئے تھنگریا لے بالوں والا ، دائیں آئکھ کانی تھی ، جیسے انگور کا ابھرا موادانه مو، میں نے بوچھا: بیکون ہے؟ تو کہا گیا: بمسے دجال (حجوٹا یامصنوعی سے ۔''

کندھوں پررکھے ہوئے بیت اللّٰد کا طواف کر رہاتھا، میں نے

یو چھا: یہ کون ہے؟ انھوں نے کہا: یہ علم سے ہے۔"

[426] موسیٰ بن عقبہ نے نافع سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت عبداللہ بن عمر والنَّبُ نے کہا کہ رسول الله مَاللَّيْمُ نے ایک دن لوگوں کے سامنے سیح د جال کا تذکرہ کیا اور فرمایا: ''اللّٰد نبارک وتعالیٰ کا نانہیں ہے،خبر دار رہنا!مسے د جال دائیں آ نکھے کا ناہے جیسے انگور کا بے نور دانہ ہو۔'' کہا: آ پ مُلَالْمُنِمُ نے فرمایا:''میں نے رات اپنے آپ کونیند کے عالم میں کعبہ کے پاس دیکھاتو میں نے ایک گندم گوں شخص دیکھا، گندم گوں لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھاجنھیں تم دیکھتے ہو۔ اس کے سرکی ٹیس کندھوں کے درمیان تک لٹک رہی ہیں، بال تنکھی کیے ہوئے ہیں،سرسے یانی طیک رہاہے،اینے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے کندھوں پررکھے ہوئے اوران دونوں کے درمیان بیت اللہ کا طواف کررہا ہے، میں نے یو چھا: بیکون ہیں؟ تو انھوں (جواب دینے والوں) نے کہا: بیسیج ابن مریم ہیں۔ میں نے ان کے پیھیے ایک آ دمی دیکھا، اس کے بال الجھے ہوئے گھنگریا لے تھے، دائیں آئکھ سے کانا، <sup>ج</sup>ن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں وہ سب سے زیادہ (عبدالعزیٰ) ابن قطن کے مشابہ تھا، وہ اینے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے

[٤٢٦] ٢٧٤-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاض عَنْ مُّوْسٰى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعِ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ: الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا [وَ] إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰي، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ» قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ كَأَحْسَن مَا تَرْى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّغْرِ، يَقْطُوُ رَأْسُهُ مَاءً، وَّاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ:مَنْ لهذَا؟ فَقَالُوا:[لهٰذَا] الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَّأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ، وَّاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْن، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ،

فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ».

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ \_\_\_\_\_\_ 80.

🚣 🛚 فائدہ: وہ جعلی سیح لوگوں کو دھوکا دینے میں ماہر ہوگا۔ آپ کووہ دکھایا بھی ای کیفیت میں گیا کہ جعلسازی کرتے ہوئے حضرت

عیسیٰ کی طرح دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھور کھ کرطواف کرر ہاہے۔

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ ال

[٤٢٨] ٢٧٦-(١٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَمَّا كَذَّبَتْنِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَمَّا كَذَّبَتْنِي عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا الْمُقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ".

[427] حظلہ نے سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمر را اللہ علیہ سالی کہ رسول اللہ مُٹائین نے فر مایا: '' میں نے کعبہ کے پاس ایک گندم گوں، سرکے سید ھے کھلے بالوں والے آدمی کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھ دو آ دمیوں پرر کھے ہوئے تھا، اس کے سرسے پانی بہدر ہا تھا (یا اس کے سرسے پانی کے قطرے گررہے تھے) میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ توانھوں (جواب دینے والوں) نے کہا: عیسیٰ ابن مریم یا سے ابن مریم ار رونوں میں سے) کون سالفظ کہا تھا) اور راوی کو یاد نہ تھا کہ (دونوں میں سے) کون سالفظ کہا تھا) اور راوی کو یاد نہ تھا کہ (دونوں میں سے) کون سالفظ کہا تھا) اور داکھیں آ کھے سے کانا، میں نے جن لوگوں کو بال گھنگریا نے اور داکھیں آ کھے سے کانا، میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہ ہے۔ دیکھا ہے، ان میں سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہ ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہے کہا : سے دجال ہے۔ ''

[428] حضرت جابر بن عبدالله ڈٹٹٹنا سے روایت ہے کہ رسول الله طُلِیْنِ نے فر مایا:'' جب قریش نے مجھے جھٹلا یا، تو میں چجر (حطیم) میں کھڑا ہو گیا، الله تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے اچھی طرح نمایاں کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کراس کی نشانیاں ان کو بتانی شروع کر دیں۔''

﴿ قَاكِده: لِعِن خواب كے ان مشاہدات كى طرح سفر معراج خواب نہ تھا، حقیقی سفرتھا، اگرخواب ہوتا تو مشركین نہ اسے چیلنج كر سکتے نہ نشانیاں ہى پوچھتے۔ پھرمشر كوں كے سوالات پراللہ نے رسول اللہ سُؤَقِیْم كواى وقت، وہیں كھڑے كھڑے بیت المقدس كامشاہدہ كروا دیا۔وہ ہرشے پرقا درہے۔

[429] ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عمرے، انھوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر چھھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ سکھ ٹیٹے کو ماتے ہوئے

[٤٢٩] ٢٧٧-(١٧١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً – أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - فَقُلْتُ مَنْ لهٰذَا؟ قَالُوا: لهٰذَا ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ » .

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_

[٤٣٠] ۲۷۸-(۱۷۲) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَّسْرَايَ، فَسَأَلَنْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَّا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ -قَالَ: - فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِّي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةً، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَائِمٌ يُصَلِّي، أَفْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ ﷺ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ

سنا: ' جب میں نیند میں تھا، میں نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف كرتے ديكھااورديكھاكەايك آدى ہے جس كارنگ گندى ہے، بال سیدھے ہیں، دوآ دمیوں کے درمیان ہے،اس کا سریانی ٹیکار ہاہے (یااس کاسر پانی گرار ہاہے) میں نے یو چھا: یہ کون ہیں؟ (جواب دینے والوں نے) کہا: بیابن مریم ہیں۔ پھرمیں و کھا گیا تواجا تک ایک سرخ رنگ کا آ دمی (سامنے) تھا،جسم کا بھاری،سرکے بال تھنگریا لے، آئھ کانی، جیسے ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہو، میں نے یو چھا: بیکون ہے؟ انھوں نے کہا: دجال ہے، لوگوں میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابدا بن قطن ہے۔''

[430] حضرت ابوہررہ ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول الله تَالِيَّا مَ فِي مَايا: "مين نے اينے آپ کو حجر (حطيم) مين ویکھا، قریش مجھ سے میرے رات کے سفر کے بارے میں سوال کررہے تھے، انھوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزوں کے بارے میں یو چھاجو میں نےغور سے نہ دیکھی تھیں، میں اس قدرشد یدیریشانی میں مبتلا ہوا کہ بھی اتنا پریشان نہ ہوا تھا،آپ نے فرمایا:''اس پراللہ تعالیٰ نے اس (بیت المقدس) کواٹھا کرمیر ہےسامنے کردیا میں اس کی طرف دیکھیر ہاتھا، وہ مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی یو چھتے، میں انھیں بتا دیتا۔ اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا تو وہاں مویٰ مٰلیٰلا تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ گٹھے ہوئے پھر تیلے بدن کے گھنے بالوں والے مخص تھے، جیسے قبیلہ شنوء ہ کے آ دمیول میں سے ایک ہوں۔ اورعیسیٰ ابن مریم (ﷺ) کودیکھا، وہ کھڑے نمازیڑھ رہے تھے،لوگوں میں سب ے زیادہ ان کے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی ڈٹائٹۂ ہیں۔ اور (وہاں) ابراہیم علیٰلا بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابتم ھارے صاحب ہیں، آپ نے اپنی ذات مراد لی، پھرنماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان

فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَّامُحَمَّدُ! هٰذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ».

سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا: اے محمد! میہ مالک ہیں، جہنم کے دارو نعے، انھیں سلام کہیے: میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انھوں نے پہل کرکے محصلام کیا۔''

#### (المعجم ٧٦ - (بَابٌ: فِي ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰي) (التحفة ٧٥)

# باب:76-سدرة المنتهيٰ كاذكر

[٤٣١] ٢٧٩–(١٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ -وَّأَلْفَا ظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْن عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفٍ، عَنْ مُّرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهِيَ بهِ إلٰى سِدْرَةِ الْمُنْتَلِي، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الْأَرْض، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بهِ مِنْ فَوْقِهَا ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا - قَالَ: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ﴾ [النجم:١٦]. قَالَ:فَرَاشٌ مِّنْ ذَهَب. قَالَ: فَأُعْطِى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا : أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ – لِمَنْ لَّمْ يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا – الْمُقْحِمَاتُ .

> (المعجم ٧٧) - (بَابُ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ وَهَلْ رَأَى النَّبِيُ ﷺ

باب: 77- فرمانِ اللهي : ﴿ وَلَقَدُ دَاٰهُ نَزُلَةً اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَالَهُ مَزُلَةً اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا

#### نے رب تعالیٰ کودیکھا؟

[432] عباد بن عوام نے کہا: ہمیں شیبانی نے خردی، انھوں نے کہا: میں نے زربن حُیش سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا: ''وہ دو کمان کے برابر فاصلے پر سے یاس سے بھی زیادہ قریب سے۔''زرنے کہا: مجھے عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے خردی کہ رسول اللہ مُاٹٹو نے خردی کہ رسول اللہ مُاٹٹو نے خریل علیا کو دیکھا،ان کے چے سو پر سے۔

[434] شعبہ نے سلیمان شیبانی سے حدیث بیان کی، انھوں نے زربن کمیش سے سنا، کہا کہ حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈاٹھ نے آیت'' آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں'' پڑھی، کہا: کہ آپ سُٹھ کے جم میں ملیشا کو ان کی (اصل) صورت میں دیکھا، ان کے جھ سویر تھے۔

[435] حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے روایت ہے (اللہ کے فرمان:)'' آپ نے اسے ایک اور باراتر تے ہوئے دیکھا'' (کے بارے میں) کہا: آپ نے جریل علیقا کودیکھا۔

[436] عطاء نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹیٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: آپ مُلٹیٹی نے اسے (رب تعالیٰ کو) ول

#### رَبَّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ) (التحفة ٧٦)

[۲۳۲] ۲۸۰-(۱۷٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ: النَّهْرَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدْنَى ﴾ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩] قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ اللهِ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ.

[ ٢٨١ ] ٢٨١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشِّيبَانِيِّ، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ اللهِ قَالَ: ﴿ مَا كَذَبَ اللهُ قَالَ: رَأَى كَذَبَ اللهُ وَالنجم: ١١] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ [ عَلَيْهِ السَّلامُ] لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ.

[ ٢٣٤] ٢٨٢-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ شُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَلِيَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَلِيَتِ رَبِهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ وَالنجم: ١٨] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح.

[870] ٢٨٣-(١٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطْاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ وَالنجم: ١٣] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

[٤٣٦] ٢٨٤–(١٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ آپ کے قلبِ اطہر کے اعمال میں سے ہے۔ اس سے ایمان میں جو بے پناہ اضافہ ہوا، ہمارے لیے اس کا اندازہ لگا ناممکن نہیں۔ [۲۳۷] ۲۸۰ – (. . . ) حَدَّفْنَا أَبُو بَكُر بْنُ [437] وكيع نے كہا: ہمیں اعمش نے زیاد بن حصین

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ - قَالَ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زِيَادِبْنِ الْمُحَمَّيْنِ أَبِي جَهْمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ زِيَادِبْنِ الْمُحَمِّيْنِ أَبِي جَهْمَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ زِيَادِبْنِ الْمُوَادُ مَا رَأَى ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ﴿مَا كَذَبُ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزْلُةٌ أُخْرَى ﴾ [النجم: ١١ و ١٣] قَالَ : رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْن .

رِ وَرَرِ وَرِهِ [٤٣٨] ٢٨٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ

إِنِي سَيِبِهِ. كُوْنُكُ كُوْنُكُ كُلُونُ الْإِسْنَادِ. الْأَعْمَشِ: حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. • ٢٩٣٩] ٧٨٧-(٧٧٧) حَدَّثَنَانُونُ وَثُونُ وَمُ

[ ٢٩٩] ٢٨٧-(١٧٧) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِئًا عِنْدَ عَائِشَةً! ثَلَاثُ مُتَّكِئًا عِنْدَ بَوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ مَا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ مَا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةِ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِللَّهُ فَيَ اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِللَّهُ فَيَ اللهِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِللَّهُ فَيَ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ إِللَّهُ فَيَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى صُورَتِهِ اللّهُ عَلَى صُورَتِهِ النّهِ عَلَى خُلِقَ خُلِقَ دُكِلًا عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى صُورَتِهِ النّهِ عَلَى خُلِقَ حُلِيقًا فَيْ اللّهُ عَلَى عَلَى صُورَتِهِ النّهِ عَلَى خُلِقَ حُلِقَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهَ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ابوجہمہ سے حدیث سائی، انھوں نے ابو عالیہ سے اور انھوں ابوجہمہ سے حدیث سائی، انھوں نے ابو عالیہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بڑا تھا سے روایت کی، انھوں نے آیت:
﴿ مَا كُذُبَ الْفُؤَادُ مَا دَای ﴾ "جموث ندد یکھادل نے، جو دیھا" اور ﴿ وَلَقَدُ دَامُ ثُولَةً اُخْری ﴾ "اور آپ نے اسے ایک اور باراتر تے ہوئے دیکھا" (کے بارے میں) کہا: رسول اللہ مَنْ الْحَامُ نے اسے (رب تعالی کو) اپنے دل سے دوبارد یکھا۔

[438] (وکیع کے بجائے) حفص بن غیاث نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں ابوجہمہ (زیاد بن حصین) نے اس سند کے ساتھ (یمی ) حدیث سائی۔

[439] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے، انھوں نے معنی سے اور انھوں نے مسروق سے روایت کی، کہا: میں حضرت عائشہ شاخل کی خدمت میں شیک لگائے ہوئے بیشا تھا کہ حضرت عائشہ شاخل نے فر مایا: ابوعائشہ! (بیمسروق کی کنیت ہے) مین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کہی، اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان با ندھا، میں نے پوچھا: وہ باتیں کون بی ہیں؟ انھوں نے فر مایا: جس نے بیگان کیا کہ محمد شائل نے اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں شیک لگائے ہوئے تھا تو بڑا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں شیک لگائے ہوئے تھا تو (بیہ بات سنتے ہی) سیدھا ہوکر بیٹھ گیا اور کہا: ام المونین! مجھے بڑا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں شیک لگائے ہوئے تھا تو (بات کرنے کا) موقع دیکھا اور جلدی نہ کیجے، کیا اللہ تعالی نے بہت بین کہا: '' بے شک انھوں نے اسے روش کنار بے پر دیکھا' (بات کرنے کا) موقع دیکھا نے اسے ایک اور بار اتر تے ہیں کہا: '' ور آپ شائی کے اسے ایک اور بار اتر تے ہوئے دیکھا۔'' مفرت عائشہ شائی نے نے مایا: میں اس امت

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَمَ شَيْئًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكً وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾ [المائدة: ٦٧]

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ. وَاللهُ يَقُولُ: ﴿قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللهَٰ﴾ [النمل: ٦٥].

[٤٤٠] ٢٨٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهْذَا الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، وَزَادَ،

(ام المومنين نے) فرمايا: جو محض يہ سمجھتا ہے كه رسول الله مَثَالِيَّةِ نے الله تعالىٰ كى كتاب ميں سے كچھ چھپاليا تواس نے الله تعالىٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا كيونكه الله تعالىٰ فرما تا ہے: "اے رسول! پنجا دیجیے جو کچھ آپ كے رب كی طرف سے آپ پرنازل كيا گيااورا گر (بالفرض) آپ نے ايسانہ كيا تو آپ نے ايسانہ كيا تو آپ نے اس كاپيغام نہ پنجايا (فريضه رُسالت ادانہ كيا۔)"

(اور) انھوں نے فرمایا: اور جوشخص میہ کیے کہ آپ اس بات کی خبر دے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: ''(اے نبی!) فرما دیجیے! کوئی ایک بھی جو آسانوں اور زمین میں ہے، غیب نہیں جانتا، سوائے اللہ کے۔''

[440] (اساعیل کے بجائے)عبدالوہاب نے کہا:ہمیں داود نے ای طرح حدیث سنائی جس طرح (اساعیل بن ابراہیم) ابن علیہ نے بیان کی اوراس میں اضافہ کیا کہ (حضرت عائشہ رہا تھا

قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ [ﷺ] كَاتِمًا شَيْئًا مِّمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ لَهٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي الْآيَةُ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي الْغَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَقِ اللَّهُ مُبَّدِيهِ وَتَحَشَّى وَأَنَّقَ اللَّهُ مُبَّدِيهِ وَتَحَشَّى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

نے) فرمایا: اگر محمد مُنَافِیْم کسی ایک چیز کوجوآپ پر نازل کی گئی،
چھپانے والے ہوتے، تو آپ بیرآیت چھپالیتے: ''اور جب
آپ اس شخص سے کہدرہے تھے جس پراللہ نے انعام فرمایا اور
آپ نے (بھی) انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے
رکھواور اللہ سے ڈرواور آپ اپنے جی میں وہ چیز چھپارہے تھے
جے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں (کے طعن وشنیع) سے
ڈررہے تھے، حالانکہ اللہ ہی سب سے زیادہ حق وارہے کہ آپ
اس سے ڈریں۔''

کے فائدہ: اللہ نے آپ مُنَالِیْظِ کو بتا دیا تھا کہ اگر زید والنَّئُ سیدہ زینب والنا کو طلاق دے دیں گے تو آپ کوان سے شادی کرنی ہوگی۔ آپ کے دل میں بیتھا کہ کی طرح زید طلاق نہ دے کہیں آپ کو مثنی کی مطلقہ سے شادی نہ کرنی پڑے۔ای بات کی آپ تلقین کررہے تھے لیکن اللہ نے اس بات کو آپ ہی کے ذریعے سے واضح کرنا تھا کہ متنی بیٹانہیں ہوتا، تا کہ بیاور اس طرح کے دوسرے مصنوعی رشتے ختم ہوجائیں اور آئیدہ قائم نہ کیے جائیں۔

[٤٤١] ٢٨٩-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:
حَدَّثَنَا أَبِي:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رَأَى
مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ قَفَّ
شَعْرِي لِمَا قُلْتَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ،
وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَتَمُ وَأَطْوَلُ.

[441] اساعیل (بن ابی خالد) نے (عامر بن شراحیل) شعبی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے مسروق سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ راٹھا سے پوچھا: کیا محمد مُلَاثِیْم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا: سجان اللہ! جوتم نے کہا اس سے میرے رونگئے کھڑے ہوگئے ہیں۔ پھر (اساعیل نے) پورے قصے سمیت حدیث بیان کی لیکن داود کی روایت زیادہ کامل اور طویل ہے۔

[442] (سعید بن عمرو) ابن اشوع نے عامر (شعمی)
سے، انھوں نے مسروق سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں
نے حضرت عائشہ ڈائٹا سے عرض کی: اللہ تعالیٰ کے اس قول کا
کیا مطلب ہوگا:'' پھروہ قریب ہوااوراتر آیااوردو کمانوں کے
برابریااس سے کم فاصلے پرتھا، پھراس نے اس کے بندے کی
طرف وجی کی جووجی کی؟'' حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے فرمایا: وہ تو
جریل تھے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے
جریل تھے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے
اوراس دفعہ وہ آپ کے پاس انسانوں گشکل میں آتے

حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا، عَنِ ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، عَنْ عَامِر، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: غَنْ عَامِر، عَنْ مَّسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ لِعَائِشَةَ : فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مُمَّ دَنَا فَلَدَكُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ فَوَ لَكُنَ فَأَوْحَى ﴿ [النجم: ٨-١٠] قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ عَيْفِي . كَانَ يَأْتِيهِ فِي قَالَتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ عَيْفِي . كَانَ يَأْتِيهِ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَتَاهُ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ فِي صُورَتِهِ النَّمَ إِلَيْ مُورَتُهُ، فَسَدَّ أُفْقَ السَّمَاءِ.

### انھوں نے آ سان کےافق کو بھر دیا۔

# (المعجم ۷۸ – (بَابٌ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: باب:78-آپ سَلَّيْمُ كَاقُولَ ہے: ''وہنور ہے، میں نُورٌ أَنِّى أَرَاهُ، وَفِي قَوْلِهِ: «رَأَيْتُ نُورًا») اسے کہاں سے دیکھوں!'' ایک اور قول ہے: ''میں (التحفة ۷۷)

[443] یزید بن ابراہیم نے قنادہ سے، انھوں نے عبداللہ

بن شقیق سے اور انھوں نے حضرت ابوذر رٹائٹو سے روایت کی

کہا: میں نے رسول الله مُلٹولٹو سے پوچھا: کیا آپ نے اپنے

رب کو دیکھا؟ آپ نے جواب دیا: ''وہ نور ہے، میں اسے
کہاں سے دیکھوں!''

(يمي) سوال كياتها تو آپ نے فرمايا تھا: ' ميں نے نور ديكھا۔''

[٤٤٣] ٢٩١-(١٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ال

بَشَّارِ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَا هُمَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مَسْلِمٍ: عَدْرً: لَوْ عَبْدِ اللهِ بَيْكَ لَسَالُتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْكَ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ: هَلْ رَأَيْتُ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: (رَأَيْتُ نُورًا) .

باب:79- آپ مُنَاتِّيْكِم كافرمان: "الله نهيس سوتا اوريد كداس كا حجاب نور ہے، اگر وہ اس (حجاب) كو ہٹا دے تو اس كے رخ انوركى تجليات اس كے منتہائے نظرتك سارى مخلوقات كوراكھ كردين'

[445] ابو بكربن ابی شیبه اور ابو كریب نے كہا: ہمیں

(المعجم ٧٩) - (بَابٌ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ»، وَفِي قَوْلِهِ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ») (التحفة ٧٨)

[٤٤٥] ٢٩٣-(١٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَنِيْ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِيسُطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ وَبُعَانُهُ النَّهُارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهُارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّورُ - وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ النَّورُ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ: النَّارُ - لَوْ كَشَفَهُ لَا عُرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ : عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا .

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ - قَالَ: - قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ «مِنْ خَلْقِهِ» وَقَالَ: حِجَابُهُ النُّورُ.

ابومعاویہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں آعمش نے عمرو بن مرہ سے حدیث سائی ، انھوں نے ابوعبیدہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموئی ڈٹاٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُٹاٹٹ نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر پانچ باتوں برمشمتل خطبہ دیا ، فر مایا: ''بے شک اللہ تعالی سوتانہیں اور نہ سونا اس کے شایان شان ہے ، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکا تا اور اوپر اٹھا تا ہے ، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے (ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ نارہے) اگروہ اس (پردے) کو کھول دے تو اس کے چرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پنچاس کی خلوق کو جلا ڈالیس۔''

ابوبکر کی روایت میں ہے:''آعمش سے روایت ہے'' یہ نہیں کہا:''آعمش نے ہمیں حدیث سائی۔''

[446] اعمش کے ایک اور شاگر دجریر نے اس (مذکورہ) سند سے روایت کی ، کہا: رسول اللہ منگائی آغ ہمارے در میان کھڑے ہوکر چار باتوں پر مشمل خطبہ دیا ..... پھر جریر نے ابومعاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور ''مخلوقات کو جلا ڈالے'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور کہا: ''اس کا پر دہ نور ہے۔''

[447] شعبہ نے عمر وہن مُر ہ کے حوالے سے ابوعبیدہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموی اشعری ڈاٹٹیئے سے روایت کی کہ آپ نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر چار باتوں پر مشمل خطبہ دیا: ''اللہ تعالی سوتانہیں ہے، سونا اس کے لائق نہیں، میزان کو اوپر اٹھا تا اور نیچ کرتا ہے۔ دن کاعمل رات کو اور رات کا اس کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔''

# (المعجم ٨٠) - (بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) (التحفة ٧٩)

الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ: وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وَالَى يَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وَالَى وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَتُنْهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَتُنْهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَتُنْهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَتْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ».

# باب:80- آخرت میں مومن اپنے رب سجانہ وتعالیٰ کادیدار کریں گے

[448] عبداللہ بن قیس ڈائٹو سے روایت ہے کہ نبی مُٹائیو ا نے فر مایا:'' دوجنتیں چا ندی کی ہیں،ان کے برتن بھی اور جو پچھ ان میں ہے (وہ بھی۔) اور دوجنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو پچھان میں ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی روئیت کے درمیان اس کے چہرے پر عظمت و کبریائی کی جو چا در ہے اس جا در کے سواکوئی چیز نہیں ہوگ۔''

ﷺ فائدہ:غیب کی جن باتوں پروہ دنیا میں ایمان لائے ان کا اور اللّٰہ کی عظیم نعمتوں کا مشاہدہ کر کے وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچ جائیں گے کہ اپنے رب کی رؤیت سے شاد کام ہوسکیں۔

[449] عبدالرحن بن مهدی نے کہا: ہمیں جاد بن سلمہ نے ثابت بنائی سے صدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحلٰ بن ابی لیا سے ، انھوں نے حضرت صہیب بڑائنڈ سے اور انھوں نے بی مٹائیڈ ہے سے روایت کی ، آپ نے فر مایا: ''جب جنت والے جنت میں داخل ہو جا کیں گے، (اس وقت) اللہ تبارک وتعالی فر مائے گا: تمھیں کوئی چیز چا ہے جو شمھیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے: کیا تو نے ہمارے چہرے روشن ہمیں کے! کیا تو نے ہمارے چہرے روشن ہمیں کے! کیا تو نے ہمارے چہرے روشن ہمیں کے! کیا دو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوز خے سے نجات نہیں دی گئا تو انھیں کوئی چیز ایسی عطانہیں ہوئی ہوگی جو انھیں اپنے دے گا تو انھیں کوئی چیز ایسی عطانہیں ہوئی ہوگی جو انھیں اپنے ربع و جوب ہو۔''

عَمْرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طُهْيُب، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجُنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: الْجَنَّةِ الْجُنَّةَ، قَالَ يَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ وَجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شَيْنًا وَلَ النَّارِ؟ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِّنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ [عَزَّوجَلَّ]».

[450] (عبدالرحمٰن بن مہدی کے بجائے) بزید بن ہارون نے حماد بن سلمہ سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ اس میں بیاضا فہ ہے: پھر آپ نے بی آیت پڑھی: ﴿ لِلَّذِیْنَ اَتُ سُنُوا الْحُسْلَى وَزِیّادَةً ﴾ ''جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت (جزا)اور مزید (دیدار الٰہی) ہے۔''

# [٤٥٠] ٢٩٨-(...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لَمْرُونَ، عَنْ حَمَّادِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لَمْرُونَ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ تَلَا لَهٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَنَى وَزِيَادَةً ﴾ [يونس:٢٦].

# باب:81-رؤيت الهي كس كس طريقے سے ہوگى؟

[451] لیقو ب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی ، کہا: میرے والد نے ہمیں ابن شہاب زہری سے حدیث سائی، انھوں نے عطاء بن پزیدلیثی سے روایت کی کہ ابو ہر رہ ڈاٹنیٔ نے انھیں بتایا: کیچھلوگوں نے رسول الله مناتیا ہے عرض کی کہ اللّٰہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں كى؟ تورسول الله عَلَيْهُم نے فرمایا: " كيا مصي پورے جاندكى رات کوچا ندر کیھنے میں کوئی دفت محسوں ہوتی ہے؟''لوگوں نے کہا بنہیں ،اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''جب بادل حائل نه مول تو کیا سورج و کھنے میں شمصیں کوئی دفت محسوس ہوتی ہے؟'' صحابہ نے عرض کی: نہیں، اے اللہ کے رسول! آ پ نے فر مایا:''تم اسے (اللّٰد کو) اسی طرح دیکھو گے، اللّٰہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرمائے گا: جو خص جس چیز کی عبادت کیا کرتا تھااسی کے بیچھیے چلا جائے، چنانچہ جوسورج کی بوجا کرتا تھاوہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، جو جاند کی برستش کرتا تھاوہ اس کے پیھیے چلا جائے گا اور جو طاغوتوں (شیطانوں، بتوں وغیرہ) کی یوجا کرتا تھاوہ طاغوتوں کے پیچیے چلا جائے گا اور صرف یہ امت، اینے منافقوں سمیت، باقی رہ جائے گی۔اس پراللہ تبارک وتعالیٰ ان کے یاس اپنی اس صورت سے مختلف صورت میں آئے گا جس کووہ

#### (المعجم ۸۱) - (بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ) (التحفة ۸۰)

[٤٥١] ٢٩٩-(١٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَيْكُ : يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي [رُؤْيَةِ] الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا . [يَا رَسُولَ اللهِ!] قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطُّوَاغِيتَ، وَتَبْقَى لهذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ:أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ:نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، لهٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ

پیچان سکتے ہوں گے، پھرفر مائے گا: میں تمھا را رب ہوں۔وہ کہیں گے: ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اس جگہ تھہرے رہیں گے یہاں تک کہ جارا رب جارے یاس آ جائے، جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پیچان لیں گے۔ اس کے بعداللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنی اس صورت میں آئے گاجس میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا: میں تمھارا پروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے: تو (ہی) ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ ہوجائیں گے، پھر (بل) صراط جہنم کے درمیانی جھے یرر کھ دیا جائے گا تو میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جواس ہے گزریں گے۔اس دن رسولوں کےسوا کوئی بول نہ سکے گا۔اوررسولوں کی ایکار ( بھی )اس دن یہی ہو گی: اے الله! سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ اور دوزخ میں سَعدان کے کانٹوں کی طرح مڑے ہوئے سِروں والے آئکڑے ہوں گے، کیاتم نے سعدان دیکھاہے؟'' صحابہ نے جواب دیا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''وہ (آ ککڑے) سعدان کے کانٹوں کی طرح کے ہوں گے لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گےاس کواللہ کےسوا کوئی نہیں جانتا، وہ لوگوں کوان کے اعمال کی بنیاد پرا چک لیں گے۔ان میں سے بعض ہلاک کیے حانے والے ہوں گے، یعنی اسٹے ممل کی وجہ سے ۔اوران میں ہے کچھایسے ہوں گےجنھیں نجات دیے جانے تک اعمال کا برلہ چکانا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اورارادہ فرمائے گا کہا پی رحمت ہے، جن دوز خیوں کو چاہتا ہے، آگ سے نکالے تووہ فرشتوں کو تھم دے گا کہان لوگوں میں سے جواللہ کے ساتھ <sup>کس</sup>ی چیز کوشر یک نہیں گھہراتے تھے، لا اللہ الا اللہ کہنے والوں میں سے جن پراللەتغالىٰ رحمت كرناچاہے گاخيس آگ سے نكال ليس۔ فرشتے ان کوآ گ میں پہچان لیں گے۔وہ انھیں تجدول کے

[تَعَالٰي] فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ:أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتَّبعُونَهُ. وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِى أُوَّلَ مَنْ يُجِيزُ. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اَللَّهُمَّ! سَلِّمْ، سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَألِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟» قَالُوا:نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ:«فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُوبِقُ - يَعْنِي بِعَمَلِهِ -وَمِنْهُمُ الْمُجَازٰى حَتَّى يُنَجِّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا - مِّمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالٰى أَنْ يَّرْحَمَهُ - مِمَّنْ يَّقُولُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ - تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ - حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ [وَ] قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَّاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ [تَعَالٰي] مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُّقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ

نشان سے بیجانیں گے۔آگ سجدے کے نشانات کے سوا، آ دم کے بیٹے (کی ہرچیز) کو کھا جائے گی۔ (کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے آگ پر تجدے کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے، چنانچہوہ اس حال میں آ گ ہے نکا لے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن گئے ہوں گے، ان پرآ ب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس کے ذریعے ہے اس طرح اُگ آئیں گے، جیسے سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں گھاس کا نیج پھوٹ کرا گ آتا ہے۔ پھراللہ تعالی اینے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا۔بس ایک خص باقی ہوگا،جس نے آگ کی طرف منہ کیا ہوا ہوگا، یہی آ دمی، تمام اہل جنت میں ہے، جنت میں داخل ہونے والا آ خری شخص ہوگا۔ وہ عرض کرے گا: میرے رب! میرا چیرہ آگ ہے پھیردے کیونکہ اس کی بدبونے میری سانسوں میں ز ہر بھر دیا ہےاوراس کی تیش نے مجھے جلاڈ الا ہے، جنانجہ جب تك الله كومنظور موگا، وه الله كو يكارتار ہے گا چھر الله تبارك وتعالى فرمائے گا: کیا ایسا ہوگا کہ اگر میں تمھارے ساتھ پیر (حسن سلوک) کر دوں توتم کچھاور مانگنا شروع کردو گے؟ وہ عرض کرے گا: میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب عز وجل کو جوعہد و پہان وہ (لینا) جا ہے گا، دے گا، تو اللہ اس کا چ<sub>ر</sub>ہ دوزخ سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو جتنی دیراللہ چاہے گا کہ وہ چپ رے (اتن دیر) حیب رے گا، پھر کیے گا: میرے رب! مجھے جنت کے دروازے تک آ گے کر دے ، اللّٰہ تعالیٰ اس سے کہے گا: کیاتم نے عہدو یمان نہیں دیے تھے کہ جو کچھ میں نے شخصیں عطا کر دیا ہے اس کے سوا مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے؟ تجھ پر افسوس ہے! آ دم کے بیٹے!تم کس قدرعبدشکن ہواوہ کے گا: اے میرے رب! اور اللہ ہے دعا کرتا رہے گاحتی کہ اللہ اس ہے کیے گا: کیاابیاہوگا کہا گرمیں نے محصیں پیعطا کردیا تواس

يَّدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى:هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِى رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَّمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَاابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ!- يَدْعُو اللهَ - حَتَّى يَقُولَ لَهُ:فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَّمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ!أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَّا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ! لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَايَزَالُ يَدْعُو اللهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ [عَزَّوَجَلَّ] مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اللهُ مِنْهُ قَالَ: أُدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللَّهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ [تَعَالَى]: ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». کے بعد تواور کچھ مانگنا شروع کردےگا؟ وہ کیے گا: تیری عزت کی قتم! (اور کچھ) نہیں (مانگوں گا۔) وہ اینے رب کو، جواللہ چاہے گا، عہدو بیان دے گا، اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آ گے کر دےگا ، کھر جب وہ جنت کے درواز بے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کےسامنے کھل جائے گی۔اس میں جو خیراورسرور ہے وہ اس کو (اپنی آنکھوں سے ) دیکھے گا۔ توجب تک الله کومنظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا: میرے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہے کیے گا: کیا تو نے پختہ عہد ویمان نہ کیے تھے کہ جو کچھ کچھے دے دیا گیاہےاس کےسوااور کچھنہیں مانگے گا؟ ابن آ دم تجھ یرافسوس! تو کتنا بڑا وعدہ شکن ہے۔ وہ کیے گا:اے میرے رب! میں تیری مخلوق کاسب سے زیادہ بدنصیت شخص نہ بنوں، وہ اللہ عز وجل کو بکارتا رہے گاحتی کہ اللہ عز وجل اس پر ہنسے گا اور جب اللّٰد تعالیٰ ہنسے گا ( تو ) فر مائے گا: جنت میں داخل ہو حا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائے گاتو اللہ تعالیٰ فر مائے گا: تمنا کر! تو وہ اپنے رب سے مانگے گااورتمنا کرے گا یہاں تک كەاللەاسے يادولائے گا،فلال چيز (مانگ)فلال چيز (مانگ) حتی که جب اس کی تمام آرز وئیں ختم ہوجائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: پیسب کچھ تیراہے اوراس کے ساتھ اتناہی اور بھی۔''

عطاء بن برید نے کہا کہ ابوسعید خدری دائٹنز بھی ابو ہریرہ دائٹنز کے ساتھ موجود تھے، انھوں نے ان کی کی بات کی تر دید نہ کی لیکن جب ابو ہریرہ دائٹنڈ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آ دمی سے فرمائے گا: ' بیسب چھ تیرا ہوا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی' تو ابوسعید دائٹنڈ فرمانے گئے: ابو ہریرہ! اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے درس گنا (اور بھی)، ابو ہریرہ ڈائٹنڈ نے کہا: مجھے تو آپ کا یہی فرمان یاد ہے: ' بیسب چھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی فرمان یاد ہے: ' بیسب چھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی کے ابوس عید دائٹنڈ نے کہا: یکی قرمان یاد ہے: ' بیسب چھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی کے ابوس کے میں نے اور بھی کے ابوس کے میں دائش کے ساتھ اتنا ہی اور بھی کے ابوس کے میں نے اور بھی کے ابوس کے میں دیا ہوں کہ میں نے اور بھی کے ابوس کے میں دیا ہوں کہ میں نے اور بھی کے ابوس کے میں ان اور بھی کے ابوس کے میں دیا ہوں کہ میں نے اور بھی کے ابوس کے ساتھ اتنا ہی کے دیا تھو اتنا ہی کی دیا ہوں کہ میں نے ابوس کے میں نے ابوس کے میں نے ابوس کے میں کے دیا ہوں کہ میں نے دیا ہوں کے میں ابور بھی کے دیا ہوں کے میں کے دیا ہوں کہ میں نے دی کیا تھو اتنا ہی کی دیا ہوں کے میں نے دیا ہوں کے میں نے دیا ہوں کے میں نے دیا ہوں کے دیا ہوں

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا. حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِنَّ الله عَزَّوجَلَّ قَالَ لِذَلِكَ الله عَزَّوجَلَّ قَالَ لِذَلِكَ الله عَنَّوجَلِ قَالَ الْمُوسَعِيدِ: الرَّجُلِ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ»، قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ!، قَالَ أَبُوهُريْرَةً!، قَالَ أَبُوهُريْرَةً! وَعَشَرَةُ لَكَ عَفِظْتُ إِلَّا قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ وَمِثْلُهُ مَعْهُ اللهِ حَفِظْتُ وَمَثَلَهُ اللهِ حَفِظْتُ اللهِ حَفِظْتُ اللهَ وَعَشَرَةً لَكَ وَعَشَرَةً مَنْ رَسُولِ اللهِ حَبَيْلَةٌ حَقُولَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةً مَنْ رَسُولِ اللهِ حَبَيْلَةً حَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةً مَنْ رَسُولِ اللهِ حَبَيْلَةً حَقُولَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةً مَنْ لَاكُ وَعَشَرَةً لَا لَكُ وَعَشَرَةً لَكُ لَكَ وَعَشَرَةً مَنْ لَاكُ وَعَشَرَةً لَهُ اللهِ عَنْ لَا لَكُ وَعَشَرَةً لَا لَكُ وَعَشَرَةً لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

أَمْثَالِهِ» .

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ .

[۲۰۲] ۳۰۰-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا أَبُوالْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:أَخْبَرَنِي سَعِيدُ النُّيْرِيِّ سَعِيدُ النَّيْرِيِّ النَّيْرِيِّ اللَّيْرِيُّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِنَّا النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ إِنَّا اللهِ يَتَلِيدُ إِنَّا لَيُومَ اللهِ يَتَلِيدُ إِنْ النَّاسَ مَعْنَى حَدِيثِ الْفَيَامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

[٤٥٣] ٣٠١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٌ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّا فَذَكَرَ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا فَذَكَرَ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : «إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مَنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى ، فَيَقُولُ لَهُ: فَيُقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ : فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكُ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ».

آ عَدْ اللهِ الله

رسول الله مَثَاثِیَّا ہے من کرآپ کا بیفر مان یا در کھا ہے: ' سیسب تیرا ہوااوراس ہے دس گنااور بھی۔''

ابو ہریرہ ڈائٹۂ نے کہا: یہ جنت میں داخل ہونے والاسب سے آخری شخص ہوگا۔

[452] شعیب نے ابن شہاب زہری سے خبر دی ، انھوں نے کہا: عطاء اور سعید بن میں بنے مجھے خبر دی کہ حضرت نے کہا: عطاء اور سعید بن میں بن سیتب نے مجھے خبر دی کہ دھنرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیڈ نے ان دونوں کو خبر دی کہ لوگوں نے نبی سیالی کے دن سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن ایخ رب کو دیکھیں گے؟ .....آ گے ابر اہیم بن سعد کی طرح حدیث بیان کی۔

[453] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: یہ احادیث ہیں جوحضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوئنے نے ہمیں رسول اللہ مُٹاٹٹوئی ہے (سن کر) بیان کیں، پھر (ہمام نے) بہت می احادیث بیان کیں، ان میں بی حدیث بھی تھی کہ رسول اللہ مُٹاٹٹوئی نے فرمایا: ''تم میں سے کسی کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: تمنا کر ۔ تو وہ تمنا کر ہے؟ وہ کہ گا: کیا تم تمنا کر پے ؟ وہ کہ گا: ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: وہ سب کچھ تیرا ہوا جس کی تو نے تمنا کی اوراس کے ساتھ اتنا ہی (اور بھی۔)'

[454] حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری وہائی اسے روایت کی کہ مچھ لوگوں نے رسول اللہ تَالِیْمَ کے عہد میں (آپ سے) عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ تَالِیْمَ نے فرمایا: ''ہاں۔'' (پھر) فرمایا: ''کیا دو پہر کے وقت صاف مطلع میں،

فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَّيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَّيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالٰي] يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ : لِّيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعبُدُ غَيْرَ اللهِ [سُبْحَانَهُ] مِنَ الْأَصْنَام وَالْأَنْصَابِ، إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرِّ وَّفَاجِرِ وَّغُبَّرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَارَبَّ فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارٰي، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا:كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَّا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ، فَيُقَالَ لَهُمْ: مَّاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا، يَا رَبَّنَا! فَاسْقِنَا، قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَّا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتّٰى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَّفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ [سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰي] فِي أَدْنٰي صُورَةٍ مِّنَ

جب ابرنه ہوں، سورج کود کیھتے ہوئے شمھیں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ اور کیا پورے جاند کی رات کو جب مطلع صاف ہواورا برنہ ہوںتم چاندکو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟''صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول نہیں! فرمایا: "قیامت کے روز الله تبارك وتعالى كود كيصنے ميں اس سے زيادہ دفت نہ ہوگی جتنی ان دونوں میں ہے کسی ایک کود کیھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا ، ایک اعلان کرنے والا بیاعلان کرے گا: ہرامت اس کے بیچھے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔کوئی آ دمی اییا نہ بچے گا جواللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کو پوجتا تھا مگر وہ آگ میں جا گرے گاحتی کہ جب ان کے سوا جواللہ کی عبادت كرتے تھے، وہ نيك ہول يا بد، اور اہل كتاب كے بقيه (بعدے دور کے ) لوگول کے سواکوئی نہ بیجے گا تو یہود کو بلایا جائے گا اور ان ہے کہا جائے گا:تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھاتو کہا جائے گا:تم نے حجموٹ بولا ،اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی ہیوی بنائی نہ بیٹا، تو (اب) کیا جاہتے ہو؟ کہیں گے: پروردگار! ہمیں پیاس گئی ہے،ہمیں یانی پلا۔توان کواشارہ کیاجائے گا کہتم یانی (کے گھاٹ) پر کیوں نہیں جاتے؟ پھرانھیں اکٹھا کر کے آگ کی طرف ہا تک دیا جائے گا، وہ سراب کی طرح ہوگی ،اس کا ایک حصہ دوسرے جھے کوتو ڑر ہاہو گااوروہ سب (ایک دوسرے کے بیچھے)آگ میں گرتے چلے جائیں گے، پھرنصار کی کو بلایا جائے گا اوران ہے کہا جائے گا:تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بیٹے مسے کو پو جتے تھے۔ان سے کہا جائے گا:تم حجوث بولتے ہو،اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بیٹا، پھران ہے کہا جائے گا: (اب)تم کیا جائے ہو؟ وہ کہیں گ: ہم پیاہے ہیں ہارے پروردگار! ہمیں یائی بلا، آپ نے فر مایا: ان کواشارہ کیا جائے گائتم یانی (کے گھاٹ) پر کیوں

نہیں جاتے؟ پھرانھیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہا نکا جائے گا، وهسراب کی طرح ہوگی (اور )اس کا ایک حصہ (شدتِ اشتعال ہے) دوسرے کو توڑر ہا ہوگا، وہ (ایک دوسرے کے پیچھے) آ گ میں گرتے چلے جائیں گے جتی کہ جبان کے سواکوئی نہ بچے گا جواللہ تعالیٰ (ہی) کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد، (تو) سب جہانوں کا رب سبحانہ وتعالیٰ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے تم تر (یا مختلف) صورت میں آئے گا (اور) فرمائے گا:تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ہرامت اس کے پیچیے جارہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی،وہ (سامنے ظاہر ہونے والیصورت کے بجائے اپنے پرورد گار کی طرف متوجہ ہو كر) التجاكريں گے: اے ہمارے رب! ہم دنیا میں سب لوگوں ہے،جتنی شدید بھی ہمیں ان کی ضرورت تھی ،الگ ہو گئے،ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا۔وہ کیے گا: میں تمھارار بہوں، وہ کہیں گے: ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھے کسی کوشریک نہیں گھہرائیں گے ( دویا تین دفعہ یہی کہیں گے) یہاں تک کہان میں ہے بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گےتو وہ فرمائے گا: کیاتمھارےاوراس کے درمیان کوئی نشانی (طے) ہے جس ہےتم اس کو پیچان سکو؟ وہ جواب دیں ك: بان! توپنڈلى ظاہر كردى جائے گى پھركوكى ايسا تخص نديج گا جوایینے دل سے اللہ کوسجدہ کرتا تھا مگر اللہ اسے سجدے کی اجازت دے گا اور کوئی ایسانہ بچے گا جوجان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے بحدہ کرتا تھا مگراللہ تعالیٰ اس کی پشت کوایک ہی مہرہ بنادے گا ، جب بھی وہ تجدہ کرنا جا ہے گا اپنی گدی کے بل گریڑےگا، پھروہ (سجدے ہے)اپنے سراٹھائیں گےاور الله تعالى ايني اس صورت ميں آج كا ہو گاجس ميں انھوں نے اس کو (سب ہے) کیہلی مرتبہ دیکھا تھا اوروہ فرمائے گا: میں تمھارارب ہوں۔ تو وہ کہیں گے: (ہاں) تو ہی ہمارارب ہے،

الَّتِي رَأُوْهُ فِيهَا ، قَالَ : فَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَّعْبُدُ، قَالُوا: يَارَبَّنَا! فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا – مَّرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا – حَتّٰى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلُّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَّرِيَاءً إلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَّاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَّسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ : اَللَّهُمَّ ! سَلِّمْ سَلِّمْ » . قِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضٌ مَّزَلَّةٌ، فِيهَا خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُّقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيح وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجَ مُّسَلَّمٌ، وَّمَخْدُوشٌ مُّرْسَلٌ، وَّمَكْدُوسٌ فِي نَارِّ جَهَنَّمَ، حَتّٰى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِّلَّهِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ

پھرجہنم پریل لگادیا جائے گااورسفارش کا دروازاہ کھل جائے گا، اور (سب رسول) کہدرہے ہوں گے: اے اللہ! سلامت رکھ، سلامت رکھ۔'' یو چھا گیا: اے اللہ کے رسول! جِمْر ( مل ) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''بہت بھسلنی، ڈگرگادینے والی جگہ ہے، اس میں ا چک لینے والے آئکڑے اور کئی کئی نوکوں والے گنڈ ہے ہیں اور اس میں کانٹے دار بودے ہیں جونجد میں ہوتے ہیں جنھیں سعدان کہا جاتا ہے۔ تو مومن آنکھ کی جھیک کی طرح اور بجلّی کی طرح اور ہوا کی طرح اور پرندوں کی طرح اور تیز رفتار گھوڑ وں اورسوار بوں کی طرح گز رجا ئیں گے، کوئی صحیح سالم نجات یانے والا ہوگا اور کوئی زخمی ہو کر چھوڑ دیا جانے والا اور پھی جہنم کی آگ میں تہ بہته لگا دیے جانے والے، یہاں تک کہ جب مومن آگ سے خلاصی پالیں گے تواس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!تم میں سے کوئی پورا بوراحق وصول کرنے (کے معاملے) میں اس قدر اللہ سے منت اور آ ہ وزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن اینے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جوآگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے ،نمازیں پڑھتے اور فج کرتے تھے۔توان ے کہا جائے گا: تم جن کو پیچانے ہو انھیں نکال او، ان کی صورتیں آگ پرحرام کردی گئی ہول گی ۔ تو وہ بہت ہے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کی آ دھی پیڈلیوں تک یا گھٹنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی، پھر وہ کہیں گے: ہمارے رب! جنھیں نکا لنے کا تو نے تھم دیا تھاان میں سے کوئی دوزخ میں نہیں رہا۔ تو وہ فرمائے گا: واپس حاؤ، جس کے دل میں دینار بھرخیر (ایمان) یا وَ اس کو نکال لا وَ تو وه برسی خلقت کو نکال لائیں گے، پھروہ کہیں گے: ہمارے رب! جنھیں نکالنے کا تونے حکم

دیا تھا اُن میں ہے کسی کو ہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ

يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ -فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ - فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَابَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِّمَّنْ أَمَوْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ:رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِّمَّنْ أَمَوْتَنَا بِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فيهَا خَيْرًا». پھرفر مائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں آ دھے دینار کے برابر خیر پاؤاس کو نکال لاؤتو وہ (پھر سے) بڑی خلقت کو نکال لائتوں وہ (پھر سے) بڑی خلقت کو نکال لائمیں گے، پھر وہ کہیں گے: ہمارے رب! جنھیں نکالنے کا تو نے میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھرفر مائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر خیر پاؤاس کو نکال لاؤتو وہ کشر خلقت کو نکال لائمیں گے، پھروہ کہیں گے: ہمارے رب! ہم نے اس میں کسی صاحب خیر کوئییں چھوڑا۔' (ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔)

ابوسعید خدری ڈاٹنؤ کہا کرتے تھے:اگرتم اس حدیث میں میری تصدیق نہیں کرتے تو جا ہوتو پیآیت پڑھاو:''بے شک اللّٰدايك ذره برابرظلمنهيں كرتا اورا گر كوئي ايك نيكي ہوتو اس كو بڑھا تاہےاورا پی طرف ہےا جعظیم دیتا ہے۔''''پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا: فرشتوں نے سفارش کی ، انبیاء نے سفارش کی اور مونین نے سفارش کی ،اب ارحم الراحمین کے سواکوئی باتی نہیں ر ہا تو وہ آگ ہے ایک مٹھی بھرے گا اور ایسے لوگوں کواس میں ے نکال لے گا جضوں نے بھی بھلائی کا کوئی کامنہیں کیا تھا اوروہ (جل کر) کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پھر وہ انھیں جنت کے د ہانوں یر (بہنے والی) ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نہرحیات کہا جاتا ہے، وہ اس طرح (اُگ کر) نکل آئیں گے جس طرح (گھاس کا) جھوٹا سا بہج سیلاب کےخس و خاشاک میں پھوٹتا ہے، کیاتم اسے دیکھتے نہیں ہوکہ بھی وہ پھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور بھی درخت کے ساتھ، جوسورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد اور سبر ہوتا ہے اور جوسائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے؟''صحابہ نے کہا: اللہ کے رسول! ایسا لگتاہے کہ آپ جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا:'' تووہ لوگ (نہر ہے) موتوں کے مانند کلیں گے، ان کی گردنوں میں مہریں ہوں گی ،اہل جنت (بعدازاں)ان کو (اس طرح)

وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَّمْ تُصَدِّقُونِي بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ۚ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠] "فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَّمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرِ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ؟» فَقَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْغَى بِالْبَادِيَةِ -قَالَ -: «فَيَخْرُجُونَ كَاللَّؤْلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، لهُؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلَاخَيْرِ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ ایمان کے احکام ومسائل نے

يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ لْهَذَا، فَيَقُولُونَ:يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ لْهَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَائِي. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ ىَعْدَهُ أَيَدًا».

قَدَم قَدَّمُوهُ «فَيُقَالَ لَهُمْ: لَكُمْ مَّا ۚ رَأَيْتُمُ وَمِثْلُهُ

پیچا نیں گے کہ پیلوگ اللہ تعالیٰ کے آ زاد کیے ہوئے ہیں،جن کواللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے جوانھوں نے کیا ہواور بغیر کسی نیکی کے جوانھوں نے آ گے جھیجی ہو، جنت میں داخل کیا ہے۔ پھروہ فرمائے گا: جنت میں داخل ہوجا وُاور جوشمصیں نظرآ ئے وہ تمھاراہے،اس پروہ کہیں گے:اے ہمارے رب! تونے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کونہیں دیا۔ تو وہ فرمائے گا:تمھارے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کر بھی

میںتم ہے بھی ناراض نہ ہوں گا۔'' [455] امام مسلم نے کہا: میں نے شفاعت کے بارے [٥٥٨] قَالَ مُسْلِمٌ: قَرَأْتُ عَلٰى عِيسَى بْن میں بیر حدیث عیسیٰ بن حماد زُغبہ مصری کے سامنے براھی حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ لهٰذَا الْحَدِيثَ فِي اوران سے کہا: (کیا) یہ حدیث میں آپ کے حوالے سے الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ: أُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ بیان کروں کہ آپ نے اسے لیث بن سعد سے سا ہے؟ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ؟ فَقَالَ: انھوں نے کہا: ہاں! (امام مسلم نے کہا: ) میں نے عیسیٰ بن حماد نَعَمْ، قُلْتُ لِعِيسَى بْن حَمَّادٍ: أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ سے کہا: آپ کولیٹ بن سعد نے خالد بن بزید سے خبر دی، ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْن يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْن انھوں نے سعید بن انی ہلال سے، انھوں نے زید بن اسلم سے، أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن انھوں نے عطاء بن بیار ہے، انھوں نے ابوسعید خدری ڈاٹٹۂ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: ہے اور انھوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی: اللّٰہ کے رسول! کیا يَارَسُولَ اللهِ! أَنَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ہم اینے رب کو د کھے سکیں گے؟ رسول الله تَالَيْنَا نے فرمایا: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ ''جب جيمكتا ہوا ہے ابر دن ہوتو كياشمھيں سورج كو ديكھنے ميں صَحْوٌ؟» قُلْنَا: لَا، وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَتَّى کوئی زحت ہوتی ہے؟ "ہم نے کہا بہیں۔ انْقَضٰى آخِرُهُ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْص بْن مَيْسَرَةَ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: بِغَيْرِ عَمَل عَمِلُوهُ وَلَا

(امام مسلم نے کہا:) میں حدیث پڑھتا گیا یہاں تک کہوہ ختم ہوگئی اور (سعید بن ابی ہلال کی ) بیرحدیث حفص بن میسرہ کی (مذکورہ) حدیث کی طرح ہے۔ اُنھوں (سعید) نے ( حدیث کےالفاظ)''بغیر سی عمل کے جوانھوں نے کیااور بغیر سی قدم کے جوانھوں نے آگے بڑھایا'' کے بعد بیاضا فہ کیا:

ہے۔وہ کہیں گے:اے ہمارے رب!اس سے بڑھ کرکون می

چیز (ہوسکتی) ہے؟ تو وہ فرمائے گا: میری رضا کہاس کے بعد

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: «فَيَقُولُونَ رَبَّنَا! أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ». فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ.

[٤٥٦] ٣٠٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا، ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا، نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ إِلَى آخِرِهِ، وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْئًا.

(المعجم ۸۲) - (بَابُ إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوحِّدِينَ مِنَ النَّارِ) (التحفة ۸۱)

'' چنانچهاُن سے کہا جائے گا:تمھارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے اوراس کے ساتھ اتناہی اور۔'' ابوسعید خدری ڈاٹٹنڈ نے کہا: مجھے یہ بات پیچی ہے کہ بل بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔

لیث کی روایت میں یہ الفاظ: '' تو وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں ہے کی کوئییں ہیں۔ سے کی کوئییں دیا''اوراس کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں۔ چنانچ عیسیٰ بن مماد نے اس کا اقرار کیا (کہ انھوں نے اوپر بیان کی گئی سند کے ساتھ لیث سے یہ حدیث شی۔)

[456] زید بن اسلم کے ایک اور شاگرد ہشام بن سعد نے بھی ان دونوں (حفض اور سعید) کی ندکورہ سندوں کے ساتھ حفض بن میسرہ جیسی حدیث (:454) آخر تک بیان کی اور کچھ کی وزیادتی بھی کی۔

## باب:82-شفاعت كااثبات اورا بل بوحيد كا آگ سے نكالا جانا

[457] ما لک بن انس نے عمرو بن یجی بن عمارہ سے خبر دی، انھوں نے کہا: میرے والد نے مجھے حضرت ابوسعید خدری جائئی ہے روایت کرتے ہوئے صدیث سائی کہ رسول اللہ مثل ہے فر مایا: ''اللہ تعالی اہل جنت میں سے جے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور دوز خیوں کو دوز خیوں کو دوز خیمی ڈالے گا، پھر فر مائے گا: دیکھو (اور) جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان پاؤاس کو نکال لو، (ایسے) لوگ اس حال میں نکالے جا کیں گے کہ وہ جل بھن کرکوئلہ ہو کے جول کے دانے جا کیں گے کہ وہ جل بھن کرکوئلہ ہو کے جول گا تو کے جول کے دانے کے برابرایمان کی نہر میں ڈالا جائے گا تو کے جول کے دانے جا کیں گے کہ وہ جل بھن کرکوئلہ ہو کے جول گا تو کے دول کے دانے جا کیں گے کہ وہ جل بھن کرکوئلہ ہو کے جول گا تو کے دول کے دانے گا تو کے دول کی یا شادانی کی نہر میں ڈالا جائے گا تو

نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَا، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ اس مِي سے وہ اس طرح أكيس كے جس طرح كھاس پھونس إلى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ كا حِهونا سان سيلاب ك كنار سيس أكتا ہے۔ تم نے اسے

کے فائدہ: ان احادیث میں اہل ایمان کی طرف سے شفاعت کا ثبوت بھی ہے جس کے خوارج منکر تھے۔ یہ ثبوت بھی کہ ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کی وجہ سے ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان کی وجہ سے انسان بھی اس طرح دوبارہ شاداب ہوجائے گا۔ جس طرح دانہ سیلاب کے کنارے پر ہوتا ہے۔

[٤٥٨] ٣٠٥-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنِ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْدِى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالًا: «فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالًا: «فَيْلُقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالًا لَهُ الْحَيَاةُ»، وَلَمْ يَشُكَّا.

وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وَفِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيَةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْلِ.

خالد کی روایت میں (آگے) یہ ہے: ''جس طرح کوڑا کرکٹ (سیلاب میں بہ کرآنے والے مختلف قتم کے بج) سیلاب کے کنارے اگتے ہیں۔'' اور وہیب کی روایت میں ہے: ''جس طرح چھوٹا سا بچ سیاہ گارے میں یا سیلاب کے

[458] وُہیب اور خالد دونوں نے عمر و بن کیجیٰ سے اس

سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ۔اس میں ہے:''انھیں ایک

نہر میں ڈالا جائے گا جسے الحیاۃ کہا جاتا ہے۔''اور دونوں نے

( مچیلی روایت کی طرح اس لفظ میں ) کوئی شک نہیں کیا۔

خس وخاشاک میں اگتا ہے۔'

[459] بشر بن مفضل نے ابو مسلمہ سے حدیث سنائی،
انھوں نے ابونفرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید ڈاٹٹوا سے
روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابی ہے فرمایا:''جہاں
تک دوزخ والوں کی بات ہے تو وہ لوگ جو (ہمیشہ کے لیے)
اس کے باشندے ہیں نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جئیں
گے۔لیکن تم (اہل ایمان) میں سے جن لوگوں کو گنا ہوں کی
باداش میں (یا آپ نے فرمایا: خطاؤں کی بنا پر) آگ کی
مصیبت لاحق ہوگی تو اللہ تعالی ان پرایک طرح کی موت
طاری کر دے گا یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو
سفارش کی اجازت دے دی جائے گی، پھر انھیں گروہ درگروہ

آلَّهُ وَحَدَّنَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَمَّا أَهْلُ اللهِ عَلَيْ : "أَمَّا أَهْلُ اللهِ وَلَا يَكُمْ أَصَابَتُهُمُ النَّارُ وَلَا يَكْمُونُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ، وَلَكِنْ نَّاسٌ مِّنْكُمْ أَصَابَتُهُمُ النَّارُ بِذُنُوبِهِمْ - أَوْ قَالَ بِخَطَابَاهُمْ - فَأَمَاتَهُمُ اللهُ يَعْلَى إِمَاتَةً، حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ، فَجِيءَ بِهِمْ ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ، فَبُثُوا عَلَى أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ!

أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْنَةِ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

لایا جائے گااور آھیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: اے اہل جنت! ان پر پانی ڈالوتو وہ اس نیج کی طرح اگ آئیں گے جوسلاب کے خس و خاشاک میں ہوتا ہے۔'' لوگوں میں ہے ایک آ دمی نے کہا: ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ ٹائٹیٹے صحرائی آ بادی میں رہے ہیں۔

[٤٦٠] ٣٠٧-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ-إِلٰى قَوْلِهِ-:فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[460] (بشر کے بجائے) شعبہ نے ابومسلمہ سے حدیث سنائی، کہا: میں نے ابونضرہ سے سنا، (انھوں نے) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹیڈ سے سنااورانھوں نے نبی مَنْائیڈ اسے اسی جیسی روایت فیبی حَمِیل السَّیْل''سیلاب کے خس و خاشاک میں'' (کے جملے) تک بیان کی اور بعدوالاحصہ بیان نہیں کیا۔

باب:83-سب سے آخر میں دوزخ سے نکلنے والا

# (المعجم ٨٣) - (بَابُ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا)(التحفة ٨٢)

ا المحال منصور نے ابراہیم ہے، اضوں نے عبیدہ ہے، اضوں نے عبیدہ ہے، اضوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود را اللہ اللہ علی انصوں نے کہا کہ رسول اللہ طالیہ اس سے فرمایا: '' بے شک میں اسے جانتا ہوں جو دوزخ والوں میں سے سب سے آخر میں اس سے نکلے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ وہ ایبا آ دمی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے جنت میں جائے گا۔ وہ ایبا آ دمی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے بل گھٹتا ہوا آ گ سے نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا: جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں آئے گا تو اسے یہ خیال دلایا جائے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس آ کر عرض کرے گا: اسے میر بے رب! مجھے تو وہ بھری ہوئی ہے۔ وہ ہوئی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا: جا جنت ہوں گا: جا جنت ہوگی گا کہ وہ بھری کو جا جنت ہوگی گا کہ وہ بھری ہوئی ہے۔ وہ بھی داخل ہو جا۔ آ پ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں داخل ہو جا۔ آ پ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں داخل ہو جا۔ آ پ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں داخل ہو جا۔ آ پ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے میں داخل ہو جا۔ آ پ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے کی گا کہ وہ بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس آ کر (پھر) کے گا:

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَلِيْهِمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - كَلَيْهِمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ وَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ عَبِيدَةً، عَنْ وَاللَّهِ اللهِ فَيْكَيْ : وَعَلْ اللهِ فَيْكَيْ : وَالْحَلَ اللهِ وَاللهِ وَاله

الله تعالى له: إدهب فادخل الجنه، فإن لك مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا-قَالَ فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي - أَوْ تَضْحَكُ بِي - وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ » قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ

رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

قَالَ فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ عَبِدِ اللهِ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّارِ ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا خُرُوجًا مِّنَ النَّارِ ، رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ: إِنْطَلِقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيُقَالُ لَهُ: أَنَدْخُلُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ الْمَنَازِلَ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ الْمَنْزِلَ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ ؟ فَيُقُولُ: نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى مَنْ فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ: يَمَنَّ فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى ، فَيُقَالُ لَهُ: يَعَمْ وَانْتَ الْمَلِكُ؟ » قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَيَقَالُ مَنْ مَنْ فَيَعَرَفُ مَنْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَي فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَالْمَالِكَ؟ » قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله إِلَيْ فَيَعْمِكَ حَتَّى بَدَتْ

نَوَاجِذُهُ.

اے میرے رب! میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا: جاجنت میں داخل ہوجا۔ تیرے لیے (وہاں) پوری دنیا کے برابر اور اس سے دس گنا زیادہ جگہ ہے (یا تیرے لیے دنیا سے دس گنازیادہ جگہ ہے) آپ نے فرمایا: وہ شخص کہ گا: کیا تو میرے ساتھ مزاح کرتا ہے (یا میری ہنی اڑا تا ہے) حالانکہ تو ہی بادشاہ ہے؟''

عبدالله بن مسعود والنفؤ نے کہا: میں نے رسول الله مَنْ النَّفِيْ کو دیکھا آپ ہنس دیے بیچھلے دندان میارک ظاہر ہوگئے۔

عبدالله دلالله فالله ن كها: چنانچه به كها جاتا تها كه به خص سب كم مرتبه جنتي موگا۔

[462] (منصور کے بجائے) اعمش نے ابراہیم ہے،
سابقہ سند کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود والٹو کے کہ
رسول اللہ مکالی نے فرمایا: ''میں یقینا دوزخ والوں میں سے
سب ہے آخر میں نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ پیٹ کے بل
سب ہے آخر میں نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ پیٹ کے بل
گھٹتا ہوا اس میں سے نکلے گا۔ اس سے کہا جائے گا: چل
جنت میں داخل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ جائے گا اور جنت
میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنجال چکے
میں داخل ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنجال چکے
تھا؟ وہ کہے گا: ہاں! تو اس سے کہا جائے گا: تمنا کر، وہ تمنا کر، وہ تمنا کر، وہ تمنا کر وہ کہا جائے گا: منا مزید بھی (تمھاری ہے اور
پوری دنیا سے دس گنا مزید بھی (تمھارا ہے۔) وہ کہے گا: تو
بادشاہ ہوکر میر سے ساتھ مزاح کرتا ہے؟''

(عبدالله بن مسعود رُقَافَوْنِ فِي ) كها: ميں نے رسول الله مَقَافِوْمُ كود يكھا آپ بنسے يہال تك كه آپ كے پچھلے دندان مبارك نظر آنے لگے۔

[٤٦٣] ٣١٠–(١٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ:أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنَّ أَنس، عَن ابْن مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «َآخِرُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَّيَكْبُو مَرَّةً ، وَّتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً ، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْئًا مَّا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلَّ بظِلِّهَا وَأَشْرَبَمِنْ مَّائِهَا ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَاابْنَ آدَمَ! لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لًا، يَارَبِّ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ لهذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَّآئِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَاابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي

مِنْ لهٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ

[463] انس والثين نے حضرت ابن مسعود والین کی کہ رسول اللہ مگالین نے فر مایا: '' جنت میں سب سے آخر میں وہ آوی داخل ہوگا ہو کھی چلے گا بھی چبرے کے بل گرے گا اور بھی آگ سے نکل گا اور بھی آگ سے نکل آئے گا تو بلیٹ کراس کود کیھے گا اور کہے گا: بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے جھے تچھ سے نجات وے دی۔ اللہ نے جھے الی چیز عطا فر ما دی جواس نے اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو عطانہیں فر مائی۔ اسے بلندی پرایک ورخت دکھایا جائے گا تو وہ کہا: اے میرے رب! جھے اس درخت کے قریب کر دے کہ کا ای سے میں اس کے سائے میں دھوپ سے نجات حاصل کروں تاکہ میں اس کے سائے میں دھوپ سے نجات حاصل کروں اوراس کے یانی سے بیاس بجھاؤں۔

اس پرالله عزوجل فرمائے گا:اے ابن آ دم! ہوسکتا ہے کہ میں شمصیں بیدرخت دے دوں توتم مجھ سے اس کے سوا کچھاور مانگو۔وہ کیے گا:نہیں،اے میرےرب!اوراللہ کے ساتھ عہد کرے گا کہ وہ اس سے اور کچھ نہ مانکے گا۔اس کا برور د گاراس کا عذر قبول کرلے گا کیونکہ وہ ایسی چنز دیکھے رہا ہو گا جس پروہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس ( درخت ) کے قریب کردےگا اور وہ اس کے سائے میں دھوپ سے محفوظ ہوجائے گا اوراس کا یانی پیے گا، پھراہے اوپر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ کیے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کروے تا کہ میں اس کے یانی سے سیراب ہوں اور اس کے سائے میں آرام کروں، میں تچھ ہے اس کے سوا اور کچھنہیں مانگوں گا۔اللہ تعالی فرمائے گا:اے آ دم کے بیٹے! کیاتم نے مجھ سے دعدہ نہ کیاتھا کہتم مجھے کے گھاورنہیں مانگو گے؟ اور فر مائے گا: مجھے لگتا ہے اگر میں شمصیں اس کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے پچھاور بھی مانگو گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے

مَّائِهَا، لَا أَسْأَلْكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلْى، يَا رَبِّ هٰذِهِ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ بَلْى، يَا رَبِّ هٰذِهِ، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ يَعَالَى يَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ مِنْهَا، فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: يَا الْجَنِي مِنْكَ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكَ اللَّذِيْنَ وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَيَقُولُ: يَارَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ اللَّانِيَ وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟ فَيَقُولُ: يَارَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنْ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ».

علاوہ اور کچھنہیں مانگے گا، اس کا رب تعالیٰ اُس کا عذر قبول کرلے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس کے سامنے اس ے صبرنہیں ہوسکتا۔اس پراللہ اسے اس درخت کے قریب کر دےگا۔وہ اس کے سائے کے پنیج آجائے گا اوراس کے پانی سے پاس بچھائے گا۔ اور پھراسے ایک درخت جنت کے دروازے کے باس دکھایا جائے گاجو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھےاس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کے سائے ہے فائدہ اٹھاؤں اوراس کے پانی سے پیاس بجھاؤں، میں تم ہے اور کچھنہیں مانگوں گا۔اللہ تعالی فرمائے گا:اے آ دم کے سٹے! کیاتم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور پچھنہیں مانگو گے؟ وہ کہےگا: کیون نہیں میر بےرب! (وعدہ کیا تھا) بس یمی،اس کےعلاوہ اور کچھنہیں مانگوں گا۔اس کارب اس کا عذر قبول کرے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پروہ صبر کرہی نہیں سکتا۔تو وہ اس شخص کواس ( درخت ) کے قریب کر دے گا (اور) جب وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اہل جنت کی آ وازیں سنے گا۔وہ کیے گا:اے میرے رب! مجھےاس میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ فر مائے گا: اے آ دم کے بیٹے! وہ کیا چیز ہے جو تحقے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے؟ کیاتم اس سے راضی ہو جاؤ گے کہ میں صحصیں ساری دنیا اور اس کے برابر اور دے دوں؟ وہ کیے گا: اے میرے رب! کیا تو میری ہنی اڑا تا ہے جبکہ تو سارے جہانوں کارب ہے۔"

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودِ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَي

حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزِيءُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَلٰكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ».

رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: 'رب العالمین کے ہنس پڑنے پر، جب اس نے کہا کہ تو جو سارے جہانوں کا رب ہے، میری ہنسی اڑا تا ہے؟ الله فرمائے گا: میں تیری ہنسی نہیں اڑا تا بلکہ میں جو چا ہوں کرسکتا ہوں۔''

# (المعجم ٨٤) - (بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً فِيهَا) (التحفة ٨٣)

باب:84-اہلِ جنت میں سے جو مخص سب سے نچلے درجے پر ہوگا

> [٤٦٤] ٣١١–(١٨٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِّيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَّجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمُثِّلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلِّ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! قَدِّمْنِي إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلِّهَا». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ: «فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ» إِلٰى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ: «وَيُذَكِّرُهُ اللهُ تَعَالٰى سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ: هُوَلَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ: «ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولَانِ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَاكَ لَنَا، وَأَحْيَانَا لَكَ، قَالَ فَيَقُولُ: مَا أُعْطِي أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُعْطِيتُ".

[464] حضرت ابوسعيد خدري اللفيُّ سے روايت ہے كه رسول الله مَالَيْنَ فِي فِي مايا: "الل جنت ميس سيكم ورج یروہ آ دمی ہوگا جس کے چہرے کواللہ تعالی دوزخ کی طرف ہے ہٹا کر جنت کی طرف کر دے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت کی صورت دکھائی جائے گی، وہ کیے گا:اے میرے رب! مجھےاس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کے سائے میں ہوجاؤں .....، آگے انھوں نے ابن مسعود دلانٹیؤ کی طرح روایت بیان کی لیکن بیالفاظ ذکرنہیں کیے: "اللہ تعالی فرمائے گا:اے آدم کے بیٹے! کیا چیز ہے جو کھیے راضی کر کے جارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کردے ..... 'البته انھوں نے اس میں پیاضافہ کیا:''اوراللہ تعالیٰ اسے یادولا تاجائے گا: فلاں چیز ما نگ،فلاں چیزطلب کر۔اور جباس کی آرزوئیں ختم ہوجا ئیں گی تو اللہ تعالی فرمائے گا: پیسب کچھتھھا راہے اور اس سے دس گنااور بھی۔'' آپ سَالیّٰکِمُ نے فرمایا:'' پھروہ اینے گھر میں داخل ہو گا اورخوبصورت آنکھوں والی حوروں میں ہے اس کی دو بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی: اللہ کی حرجس نے محس ہارے لیے زندہ کیااور ہمیں تمھارے لیے زندگی دی۔ آپ نے فرمایا: تو وہ کہے گا: جو کچھ مجھے عنایت کیا گیا ہے ایساکسی کوہیں دیا گیا۔"

وَّابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللهُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَّعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُبْنُ الْحَكَم - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَّابْنُ أَبْجَرَ؟ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا - أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ - قَالَ: «سَأَلَ مُوسٰى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- رَبَّهُ تَعَالٰى: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ:هُوَ رَجُلٌ يَّجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ! كَيْفَ؟ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِّنْ مُّلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ! فَيَقُولُ: لَكَ ذْلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ . فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ،رَبِّ! فَيَقُولُ: لهٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ،رَبِّ! قَالَ:رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَّنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي. وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ

[٤٦٥] ٣١٢–(١٨٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو

الْأَشْعَثِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُّطَرِّفٍ

[465] ہمیں سعید بن عمرواتعثی نے حدیث سائی، کہا: ہمیں سفیان بن عیبینہ نے حدیث سنائی ،انھوں نے مطرف اور (عبدالملك) ابن ابجر سے، انھوں نے شعبی سے روایت کی، كها: مين في مغيره بن شعبه رئائن اس مناء الله (رسول الله مَثَاثِيَا إِسے بیان کردہ)روایت کےطور پر سنا، نیز ابن الی عمر نے سفیان سے، انھوں نے مُطُرّ ف اور عبدالملک بن سعید ہے اوران دونوں نے شعبی سے سن کر حدیث بیان کی ،انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ڈائٹؤ کے حوالے سے خبر دی ، کہا: میں نے ان ہے منبریر سنا، وہ اس بات کورسول اللّٰد مَثَاثِیِّظُ کی طرف منسوب كررہے تھ، نيز بشر بن حكم نے مجھ سے بيان كيا (روايت كے الفاظ آھی کے ہیں) سفیان بن عیدنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں مطرف اور ابن ابجر نے حدیث بیان کی ، ان دونوں نے تعنی سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ منبر پرلوگوں کو (بیہ) حدیث سنا رہے تھے۔ سفیان نے کہا: ان دونوں (استادوں) میں سے ایک (میرا خیال ہے ابن ابج ) نے اس روایت کو مرفوعاً (جے صحافی نے رسول الله طَالِيْمُ سے سنا ہو) بیان کیا، آپ نے فرمایا: ''موسیٰ ملیلا نے رب تعالیٰ سے بوجھا: جنت میں سب سے کم درہے کا (جنتی) کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ (ایبا) آ دمی ہوگا جوتمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہو جا، وہ کھے گا: میرے رب! کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام یذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھا سب کچھ لے چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا: کیاتم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ شمصیں دنیا کے بادشاہوں میں ہے کسی بادشاہ کے ملک کے برابرمل جائے؟ وہ کیے گا: میرے رب! میں راضی ہوں، الله فرمائے گا: وہ (ملک)تمهارا ہوا، پھرا تنا اور، پھرا تنا اور، پھرا تنا اور، پھرا تنا

عَيْنٌ وَّلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَّلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَقْتُ مُ مَا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ ٱلْآيَة

اور، پھر اتنا اور، پانچویں بار وہ آ دمی (بے اختیار) کیے گا: میرے رب! میں راضی ہوگیا۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: یہ (سب بھی) تیرا اور اس سے دس گنا مزید بھی تیرا، اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آ تکھوں کو بھائے۔وہ کیے گا: اے میرے رب! میں راضی ہوں، پھر (موی مالیٰ اسف)

کہا: پروردگار! تو وہ جو سب سے او نے در ہے کا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: یہی لوگ ہیں جومیری مراد ہیں،ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اوراس پرمہر لگادی (جس کے لیے جاہا محفوظ کرلیا۔) (عزت کا) وہ (مقام) نہ کسی آئھے نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فرمایا:اس کا مصداق اللہ عزوجل کی کتاب میں موجود ہے: ''کوئی ذی روح نہیں جانتا عزوجل کی کتاب میں موجود ہے: ''کوئی ذی روح نہیں جانتا

[466] (سفیان کے بجائے) عبیداللّٰداتنجعی نے عبدالملک بن ابجرے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے شعبی سے سنا،

کدان کے لیے آئکھوں کی کسی ٹھنڈک چھیا کے رکھی گئی ہے۔"

انھوں نے کہا: میں نے حفرت مغیرہ بن شعبہ رٹاٹٹؤ سے سنا، وہ منبر پر کہہ رہے تھے: بے شک موکی طلیلانے اللہ عز وجل سے اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے

میں پو چھا.....اورسابقہ صدیث کی طرح روایت بیان کی۔ [467] محد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں اپنے والد سے

حدیث بیان کی، کہا: ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابوذر ڈائٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله مُناٹٹٹٹ نے فرمایا: ''میں اہل جنت میں سے

سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سے سب کے بعد جنت میں اس سے نکلنے والے کو جانتا ہوں، وہ ایک

آ دمی ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا: اس کےسامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرواور اس کے بڑے گناہ [٤٦٦] ٣١٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ مُوسَى

-عَلَيْهِ السَّلَامُ- سَأَلَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ عَنْ أَخَسِّ أَخَسِّ أَخُسِّ أَخُسِّ أَخُسِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا . وَّسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ .

[٤٦٧] ٣١٤-(١٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ:حَدَّثَنِي أَبِي:حَدَّثَنا الْأَعْمَشُ

عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِّ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ الْجَنَّةِ لَا عُلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِّنْهَا، رَجُلٌ يُوْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا

عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَ فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ:عَمِلْتَ يَوْمَ

ا تھارکھو(ایک طرف ہٹا دو۔) تواس کے جھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گےاور کہا جائے گا: فلاں فلاں دن تونے فلاں فلاں کام کیے اور فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے۔وہ کہے گا: ہاں،وہ انکارنہیں کر سکے گا اور وہ اینے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سےخوفز دہ ہوگا، (اس وقت)اسے کہا جائے گا جمھارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے۔تو وہ کیے گا:اے میرے رب! میں نے بہت سے ایسے (برے)

كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا.وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ:نَعَمْ،لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْعَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا».

ایمان کے احکام ومسائل

میں (ابوذر) نے رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ كو ديكھا كه آپ بنے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔

کام کیے جنھیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔''

فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ

🚣 فائدہ: بیاس آخری آ دمی کا حال ہے جوحساب کتاب کے مرحلے میں سب سے آخر میں اہل جہنم کے زمرے میں سے نکال کر سب سے آخر میں جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ سابقہ احادیث میں اس آخری آ دمی کا تذکرہ ہے جوجہنم میں ڈال دیے جانے والول میں آخری ہوگا جے جہنم میں سے نکالا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔

[٤٦٨] ٣١٥-(...) وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: [468] أَمْشُ كَ دوشًا كُردول ابومعاويه اوروكي في

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُو ايْنِ ايْن سند كساته مذكوره بالاروايت بيان كي ـ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[469] ابوزبیرنے بتایا کہ انھوں نے حضرت جابر بن

[٤٦٩] ٣١٦-(١٩١) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كِلَاهُمَا عَنْ

کے بارے میں سوال کیا جار ہا تھا تو انھوں نے کہا: ہم قیامت کے دن فلاں فلاں (سمت) ہے آئیں گے (دیکھو)، یعنی اس سمت سے جولوگوں کے اوپر ہے۔ کہا: سب امتیں اپنے اپنے

عبدالله ﷺ سے سنا، ان سے (جنت اور جہنم میں ) وار دہونے

رَّوْحٍ - قَالَ عُبَيْدُ اللهِ:حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَن

بتوں اور جن (معبودوں) کی بندگی کرتی تھیں اُن کے ساتھ بلائی جائیں گی،ایک کے بعدایک، پھراس کے بعد ہمارارب

الْوُرُودِ؟ فَقَالَ: نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا - أُنْظُرْ - أَيْ: ذٰلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ،

الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُولُ:

ہمارے پاس آئے گااور پو چھے گا:تم کس کاا تنظار کررہے ہو؟ تو وہ کہیں گے: ہم اینے رب کے منتظر ہیں۔ وہ فرمائے گا: میں

تمھارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے: (اس وقت) جب ہم شمصیں دیکھ لیں۔تو وہ ہنستا ہواان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ انھوں نے کہا: وہ انھیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھے ا ہوں گے،ان میں سے ہرانسان کو،منافق ہو یامومن،ایک نور ویا جائے گا، وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے ۔اورجہنم کے بلی پر کٹی نوکوں والے گنڈ ہے اورلوہے کے سخت کانے ہوں گے اورجس کواللہ تعالیٰ جا ہے گاوہ اسے بکڑلیں گے، پھرمنا فقوں کا نور بچھادیا جائے گا اورمومن نجات یا نمیں گے توسب سے پہلا گروہ (جو ) نجات یائے گا،ان کے چیرے چودھویں کے جاند جیسے ہوں گے (وہ) ستر ہزار ہوں گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا، پھر جولوگ ان کے بعد ہوں گے، ان کے جبر بے آسان کےسب سے زیادہ روثن ستارے کی طرح ہوں گے، پھراسی طرح ( درجہ بدرجہ۔ ) اس کے بعد پھرشفاعت کا مرحلہ آئے گا اور (شفاعت کرنے والے) شفاعت کریں گے حتی کہ ہروہ محض جس نے لا الہ الا اللّٰہ کہا ہوگا اور جس کے دل میں جُو کے وزن کے برابر بھی نیکی (ایمان) ہوگی۔ان کو جنت کے آ گے کےمیدان میں ڈال دیا جائے گااوراہل جنت ان پریانی حچٹر کنا شروع کردیں گے حتی کہ وہ اس طرح اگ آئیں گے جیے کوئی چیز سلاب میں اگ آتی ہے اور اس ( کے جسم ) کا جلا ہوا حصہ ختم ہوجائے گا، پھراس سے پوچھا جائے گاحتی کہاس کو د نیااوراس کے ساتھ اس ہے دس گنا مزیدعطا کر دیا جائے گا۔ [470]سفیان بن عیدنہ نے عمرو (بن دینار) سے روایت

[470] سفیان بن عیدند نے عمرو (بن دینار) سے روایت
کی کہ انھوں نے حضرت جابر ٹٹاٹٹڑ سے سُنا، وہ کہہ رہے تھے:
انھوں نے اپنے دونوں کا نوں سے بد بات نبی سُٹاٹٹڑ سے سی،
آپ فر مار ہے تھے: ''اللہ تعالی کچھ لوگوں کو آگ سے نکال کر
جنت میں داخل کر ہے گا۔''

[471] حماد بن زیدنے کہا: میں نے عمرو بن دینار سے

مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِّنْهُمْ - مُّنَافِقٍ أَوْ مُؤْمِنٍ -نُّورًا، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ، وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُّجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، سَبْعُونَ أَلْفًا لَّا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَءِ نَجْم فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذٰلِكَ، ثُمَّ تَحِلُّ الشَّفَّاعَةُ، وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْل، وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ، ثُمَّ يُسْأَلُ حَتِّى تُجْعَلَ لَهُ الْدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا.

[٤٧٠] ٣١٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ يَّ يَّا بِأُذُنَيْهِ بِأُذُنَيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِّنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ».

[٤٧١] ٣١٨–(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيع:

ايمان كادكام ومماكل حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَحَدِّثُ اللهَ تَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ اللهَ تَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ

الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبِيْرِيُّ: حَدَّنَنَا قَيْسُ الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا قَيْسُ الشَّاعِرِ: حَدَّنَنَا قَيْسُ الْشَاعِرِ: حَدَّنَنَى يَزِيدُ الْفَقِيرُ: ابْنُ سُلَيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّنَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ اللهِ قَالَ: قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٤٧٣] ٣٢٠-(...) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم يَّعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثِنِي يَّزِيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ:كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِّنْ رَّأْي الْخَوَارِج فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرُيدُ أَنْ نَّخُجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ:فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ - جَالِسٌ إلَى سَارِيَةٍ - عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّويِّينَ، - قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ! مَا لهٰذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ وَاللَّهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ.﴾ [آل عمران:١٩٢] وَ﴿ كُلُّمَا ۚ أَرَادُوۤا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُواْ فِهَا﴾ [السجدة: ٢٠] فَمَا لهٰذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ، فَقَالَ: أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ ﷺ - يَعْنِي الَّذِي

[472] قیس بن سلیم عبری نے کہا: یزید الفقیر نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبدالله ڈٹاٹئیا نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا کہ رسول الله سُلٹیلی نے فرمایا: 'بلاشبہ پچھ لوگ آگ میں سے نکالے جائیں گے، وہ اپنے چہروں کے علاوہ (پورے کے پورے) اس میں جل چکے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔'

[473] ابوعاصم، یعنی محمر بن ابی ابوب نے کہا: مجھے یزید الفقير نے حديث سائى، انھوں نے كہا كه خارجيوں كے نظریات میں سے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی انچھی خاصی تعداد تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ حج کریں اور پھرلوگوں کے خلاف خروج کریں (جنگ کریں۔) ہم مدینہ سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبدالله دانین (ایک ستون کے پاس بیٹھے) لوگوں کورسول اللّٰد مَثَاثِیْظِ کی احادیث سنارہے ہیں،انھوں نے ا جا تک ﴿ اَلْجَهَنَّمِيِّين ﴾ (جہم سے نکل کر جنت میں پہنچنے والے لوگوں) کا تذکرہ کیا تو میں نے ان سے پوچھا: اے رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِينَا اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَل حالا تکدالله فرماتا ہے:'' بے شک جس کوتو نے آگ میں داخل کر دیا اس کورسوا کر دیا۔'' اور:''وہ جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے،اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔'' تو یہ کیا بات ہے جوآ پ کہدرہے ہیں؟ (یزیدنے) کہا: انھوں نے (جواب میں) کہا: کیاتم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی: ہاں!

يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ-؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الْمُحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لا أَكُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ: يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ مِنَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِم، قَالَ: فَيُدْخُلُونَ نَهْرًا كَأَنَّهُمْ الْقَرَاطِيسُ. فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيْحَكُمْ! كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ. فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيْحَكُمْ! فَرَجَعْنَا، فَلَا وَاللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَمُؤَلِ اللهِ فَرَجَعْنَا، فَلَا وَاللهِ! مَا خَرَجَ مِنَا غَيْرُ رَجُلٍ وَاللهِ! مَا خَرَجَ مِنَا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ - أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ.

انھوں نے کہا: کیاتم نے محمد مُؤاثِیُم کے مقام کے بارے میں سنا ہے، یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آپ کومبعوث کیا جائے گا؟ میں نے کہا: ہاں! انھوں نے کہا: بے شک وہ لوگوں کوجنھیں (جہنم ہے) نکالنا ہوگا نکالے گا، پھرانھوں نے (جہنم پر) میں رکھے جانے اوراس پر سے لوگوں کے گزرنے کا منظر بیان کیا۔ ( بزید نے ) کہا: مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو پوری طرح یا ذہیں رکھ سکا ہوں ،سوائے اس کے کہ انھوں نے بتایا: کچھلوگ جہنم میں چلے جانے کے بعداس سے نکلیں گے، یعنی انھوں نے کہا: وہ اس طرح نکلیں گے جیسے وہ'' تلول'' (کے یودوں) کی لکڑیاں ہوں، وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں نہائیں گے، پھر اس میں ہے (کورے) کاغذوں کی طرح (ہوکر) نکلیں گے، پھر (بیحدیث س كر) مم والس آئ ورجم نے كها: تم يرافسوس! كياتم بيد مسجھتے ہو کہ بیہ بوڑھا (صحابی حضرت جابر ڈاٹنیڈ) رسول اللّٰہ مَالَّیْمُ ا پرچھوٹ باندھ رہاہے؟ اور ہم نے (سابقدرائے سے) رجوع كرليا ـ الله كى فتم إجم ميس سے ايك آدى كے سواكسى نے خروج نه کیا، یا جس طرح (کےالفاظ میں)ابونعیم نے کہا۔

[474] الوعمران اور ثابت نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ نے فر مایا:'' دوز خ سے چار آ دی نکلیں گے، آخیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک متوجہ ہوگا اور کہے گا: اے میرے رب! جب تو نے مجھے اس سے نکال ہی دیا ہے تو اب دوبارہ اس میں نہ ڈالنا، چنا نچہ اللہ تعالیٰ اس کوجہنم سے نجات دے دے گا۔'' والنا، چنا نچہ اللہ تعالیٰ اس کوجہنم سے نجات دے دے گا۔''

[475]ابو کامل فضیل بن حسین جحدری اور محمه بن عبید

آبِ عِمْرَانَ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ وَثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةٌ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَينَتْ مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فَيهَا، فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا، فَينْجِيهِ اللهُ مِنْهَا».

[٤٧٥] ٣٢٢ -(١٩٣) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ فُضَيْلُ

ابْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِل - قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةُ: «يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَٰلِكَ – وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُونَ لِذٰلِكَ - فَيَقُولُونَ: لَوِاسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يُريحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا لهٰذَا! قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ-عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ : أَنْتَ آدَمُ أَبُوالْخَلْقِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، إشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا لهٰذَا. فَيَقُولُ:لَسْتُ هُنَاكُمْ، - فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَا-وَلٰكِنِ ائْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ تَعَالٰى، قَالَ:فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ-فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى مِنْهَا - وَلٰكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى مِنْهَا - وَلَكِنِ ائْتُوا مُوسٰى ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ النَّوْرَاةَ -قَالَ: - فَيَأْتُونَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا–وَلٰكِنِ ائْتُوا عِيسٰى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسٰى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن ائْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ

غُبَرَی نے کہا: (الفاظ ابو کامل کے ہیں)ہمیں ابوعوانہ نے قیادہ سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت انس بن ما لک واٹھائے سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللّٰد مَثَاثِیْتُمْ نے فرمایا: ''اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اس بات پر فکرمند ہوں گے ( کہاس دن کی تختیوں سے کیسے نجات یائی حائے؟) (ابن عبید نے کہا: ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی)اوروہ کہیں گے: اگر ہم اپنے رب کےحضور کوئی سفارش لائیں تا کہ وہ ہمیں اس جگہ (کی شختیوں) سے راحت عطا کردے۔ آپ نے فرمایا: چنانچہ وہ آ دم ملیلا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: آپ آ دم ہیں، تمام مخلوق کے والد، الله تعالیٰ نے آپ کواینے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انھوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہمارے لیےایئے رب کےحضورسفارش فرمائیں کہوہ ہمیں اس (اذیت ناک) جگہ سے راحت دے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس مقام پرنہیں، پھروہ اپنی غلطی کو، جوان سے ہوگئی تھی، یاد کر کے اس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمندگی محسوں کریں گے، (اور کہیں گے:)لیکن تم نوح ملیلا کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ نے (لوگوں کی طرف) مبعوث فرمایا، آپ نے فرمایا: تواس پرلوگ نوح علیلا کے پاس آئیں گے۔ وہ کہیں گے: بیدمیرا مقام نہیں اور وہ اپنی غلطی کو، جس کاار تکاب اُن ہے ہو گیا تھا، یاد کر کےاس پراینے رب ے شرمندگی محسوں کریں گے، (اور کہیں گے:) لیکن تم ابراہیم ملیٹا کے پاس جاؤجنھیں اللہ تعالیٰ نے اپناخلیل (خالص دوست) بنایا ہے۔وہ ابرا ہیم مُلیّٰلاً کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گ: بیمیرامقامنہیں ہےاوروہ اپنی غلطی کو باد کریں گے جوان ہے سرز دہوگئ تھی اوراس پراینے رب سے شرمندہ ہوں گے، (اور کہیں گے:)لیکن تم موی مانی اللہ کے پاس جاؤجن سے اللہ

عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ». قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي تَعَالَى فَيُؤْذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَوَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَه، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي تَعَالَى بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: إِرْفَعْ رَأْسَكَ يَامُحَمَّدُ! قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي بتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ رَبِّي. ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ-قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ -فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ مَنْ وَّجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ»

تعالیٰ نے کلام کیا اور اُحیس تورات عنایت کی ۔لوگ موی عالیظا کی خدمت میں حاضر ہول گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس مقام پرنہیں اوراین غلطی کو، جوان سے ہوگئ تھی، یاد کر کے اس یراینے رب سے شرمندگی محسوں کریں گے (اورکہیں گے:) کیکن تم روح اللہ اوراس کے کلمے پیسلی مَلْیَبُلا کے باس جاؤ \_لوگ روح الله اور اس کے کلمے عیسلی مایٹا کے پاس آئیں گے۔ وہ (بھی بد) کہیں گے: پیمیرامقام نہیں ہے،تم محمد مُناتِیْزا کے پاس حاؤ، وہ ایسے برگزیدہ عبد (بندے) ہیںجس کے اگلے بچھلے گناه (اگر ہوتے تو بھی) معاف کیے جا چکے۔'' حضرت انس دلانٹیؤ نے کہا: رسول اللہ مُلاثین کے فرمایا: '' پھروہ میرے یاس آئیں گے، میں اینے رب (کے پاس حاضری) کی اجازت جاہوں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی، اسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر جاؤں گا،تو جب تک اللہ حاہے گا مجھے اس حالت (سجدہ) میں رہنے دےگا۔ پھر کہا جائے گا: اے محمد! اینا سر اٹھائے، کہیے: آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے ،آپ کو دیا جائے گا ، سفارش کیجیے ، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں ایناسراٹھاؤں گااورا پنے رب تعالیٰ کی ایس حمد وستائش بیان کروں گا جومیرا رےعز وجل خود مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا۔وہ میرے لیے ایک حدمقرر کر دے گا، میں (اس کے مطابق) لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں واپس آ کرسجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک جاہے گا مجھے اسی حالت میں رینے دے گا، پھر کہا جائے گا: ایناسراٹھائے ،اے محمد! کہیے: آپ کی بات سنی جائے گی ، مانگیے ،آپ کو ملے گا ،سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اینے رب کی وہ حمد کروں گا جومیرارب مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو وہ میرے لیے پھرایک حدمقررفر مادے گا،

میں ان کودوز خے سے نکالوں گااور جنت میں داخل کروں گا۔'' (حضرت انس والنوائة نے كہا: مجھ ياونہيں، آپ نے تيسرى یا چوتھی بار فرمایا) پھر میں کہوں گا:''اے میرے رب! آگ میں ان کےسوااورکوئی ہاقی نہیں بحاجنھیں قر آن نے روک لیا ہے، یعنی جن کا (دوزخ میں) ہمیشہ رہنا (اللہ کی طرف سے) لازمی ہوگیاہے۔''

> قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ: ہمیشہر ہنالا زمی ہوگیا۔ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

> > «ثُمَّ آتِيهِ الرَّابِعَةَ - أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ -فَأَقُولُ: يَارَبِّ! مَا بَقِيَ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ».

> > [٤٧٦] ٣٢٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَس قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ : "يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُّونَ بِذٰلِكَ - أَوْ يُلْهَمُونَ ذٰلِكَ -» بمِثْل حَدِيثِ أبي عَوَانَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ:

[٤٧٧] ٣٢٤. (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيِّةٌ قَالَ: «يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِذَٰلِكَ» بِمِثْل حَدِيثِهِمَا، وَذَكَرَ فِي الرَّابِعَةِ: «فَأَقُولُ: يَارَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ ، أَيْ : وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ».

ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا: قبّادہ نے کہا: یعنی جس کا

[476] دوسری سند ہے جس میں (ابوعوانہ کے بچائے) سعید نے قنادہ سے اور انھوں نے حضرت انس والنٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله مُلَاثِيْمُ نے فرمایا: '' قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے اور اس (کی ہولنا کیوں ہے بیچنے ) کی فکر میں مبتلا ہوں گے یا یہ بات اُن کے دلوں میں ڈالی جائے گی۔' ..... (آگے) ابوعوانہ کی حدیث کے ما نندہے، البتہ انھوں نے اس حدیث میں بدکہا:'' پھر میں چوشی بار الله تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گا (یا چوشی بار لوٹوں گا) اور کہوں گا:اے میرے رب! ان کے سواجنھیں قرآن (كے فيصلے) نے روك ركھا ہے اوركوئى باتى نہيں بچا۔ '' [477] معاذبن مشام نے کہا: میرے والد نے مجھے قادہ کے حوالے سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک والنوط سے روایت کی کہ اللہ کے نبی مَثَاثِیْمُ نے فرمایا: '' قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو جمع کرے گا، پھراس (دن کی پریشانی سے بچنے) کے لیے اُن کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی '' ..... یہ حدیث بھی ان دونوں (ابوعوانہ اور سعید)کی حدیث کی طرح ہے، چوتھی دفعہ کے بارے میں سے کہا:'' تو میں کہوں گا: اے میرے رب! آگ میں ان کے سوا اوركوكى باقى نبيس جعقرآن (كے فيصلے) نے روك ليا ہے، يعنى

مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا مَنِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا مَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ صَاحِبُ اللَّسْتَوَاثِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلاً؛ ح: وَحَدَّثَنِي قَالاً: قَالَ: قَالَ الْمُشَنِّي قَالاً: وَحَدَّثَنِي أَبِي، أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قَالاً: عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله عَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا الله وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ النَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً».

زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةً جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَةً ، قَالَ يَزِيدُ: صَحَّفَ فِيهَا أَبُو بِسْطَامَ .

[٤٧٩] ٣٢٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ وَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ مَنْصُورٍ - هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا

جس کے لیے (آگ میں) ہمیشہ رہناواجب ہوگیاہے۔''

[478] محمد بن منهال الضرير ( نابينا ) نے کہا: ہمیں پزید بن زریع نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں سعید بن الی عروبہ اور رستواکی (کیڑے) والے ہشام نے قادہ سے حدیث سنائی اورانھوں نے حضرت انس بڑائٹڑ سے روایت کی ، كها: رسول الله سَاليَّيْمُ نے فر مايا....، اسى طرح ابوغسان مِسمَعى اور محد بن متنیٰ نے کہا: ہمیں معاذ بن ہشام نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میرے والد نے مجھے قیادہ کے حوالے سے حدیث سنائی،(انھوں نے کہا:)ہمیں حضرت انس بن ما لک جائٹۂ نے حدیث سنائی کہ نبی مُلاثِیْم نے فرمایا:''اس مخص کوآگ ہے نكال لياجائے كاجس نے لا الله الا الله كہا اوراس كےول میں ایک جَو کے وزن کے برابر خیر ہوئی ، پھرا یے شخص کوآ گ ے تكالا جائے گاجس نے لا الله الا الله كمااوراس كول میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہوئی، پھراس کوآگ سے نکالا جائے گاجس نے لاالٰہ الا الله کہااوراس کے ول میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی۔'' ( گزشتہ متعدد احادیث ہے وضاحت ہوتی ہے کہ خیر سے مرادایمان ہے۔)

ابن منهال نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ یزید نے کہا: میں شعبہ سے ملا اور آنھیں بی حدیث سائی تو شعبہ نے کہا: ہمیں بی حدیث قمادہ نے حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹوئٹ سے، انھوں نے نبی مٹاٹٹوئٹ سے سائی، البتہ شعبہ نے'' ایک ذریّے'' کے بجائے ''مکی کا دانہ'' کہا۔ یزید نے کہا: اس لفظ میں ابو بسطام (شعبہ) سے تصحیف (حروف میں اشتہاہ کی وجہ سے غلطی) ہوگئی۔

[479] معبد بن ہلال عنزی نے کہا: ہم لوگ انس بن مالک ڈولٹھؤ کے پاس گئے اور ثابت (البنانی) کو اپنا سفار ثی بنایا (ان کے ذریعے سے ملاقات کی اجازت حاصل کی۔) ہم ان کے ہاں پہنچ تو وہ چاشت کی نمازیڑھ رہے تھے۔ ثابت نے

ہارے لیے (اندر آنے کی) اجازت لی۔ ہم اندران کے سامنے حاضر ہوئے۔ انھوں نے ثابت کو اپنے ساتھ اپنی حاریائی پر بٹھالیا۔ ثابت نے ان سے کہا: اے ابوحمزہ! بصرہ کے باشندوں میں سے آپ کے (بیہ) بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انھیں شفاعت کی حدیث سنائيس - حضرت انس والنفؤ نے كہا: ہميں حضرت محمد مَالنَّيْمُ نے بتایا:''جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے مکرارہے ہوں گے۔ وہ آ دم غلیثلا کے پاس آئیں گےاوران ہے عرض کریں گے:اپنی اولا دیے حق میں سفارش کیجیے( کہوہ میدان محشر کےمصائب اور جاں کسل انتظار ہے نجات یا کیں۔) وہ کہیں گے: میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ ليكن تم ابراجيم عليه كا دامن تقام لو كيونكه وه الله تعالى كفليل (خالص دوست) ہیں۔ لوگ ابراہیم ملیٹلا کے پاس جائیں گے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس کے لیے نہیں۔ لیکن تم موی علیا کے پاس بہنچ جاؤ وہ کلیم اللہ میں (جن سے اللہ نے براہِ راست کلام کیا۔) تو موٹی علیا اے پاس حاضری ہوگی۔وہ فرمائیں گے: میں اس کے لیے نہیں ۔ لیکن تم عیسیٰ ملیا کے ساتھ لگ جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کاکلمہ ہیں۔ تو عیسیٰ ملیلا کے پاس آمد ہوگی، وہ فرمائیں گے: میں اس کے لیے نہیں۔لیکن تم محمد مُثاثِیْاً کے پاس پہنچ جاؤ،تو (ان کی) آمد میرے پاس ہوگی۔ میں جواب دوں گا: اس ( کام ) کے لیے میں ہوں۔ میں چل پڑوں گا اورا پنے رب کے سامنے حاضری کی اجازت جا ہوں گا، مجھے اجازت عطا کی جائے گی، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور تعریف کی الیمی باتوں کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس پر میں اب قا درنہیں ہوں ، اللہ تعالیٰ ہی ہیہ (حمد)میرے دل میں ڈالے گا، پھر میں اس کے حضور سجدے میں گرجاؤں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سر

مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ قَالَ: انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَس ابْن مَالِكٍ وَّتَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّلحي، فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَّعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَاأَبَا حَمْزَةً! إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُونَ لَهُ: اِشْفَعْ لِلْدُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا ، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]، فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللهِ تَعَالٰي. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسٰى [عَلَيْهِ السَّلَامُ]، فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ تَعَالَى، فَيُؤْنِّى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ:لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسٰى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيُؤْتَى عِيسٰى – عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا ، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، فَأُوتٰى فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، أَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَاأَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ، يُلْهِمُنِيهِ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ أَخِرٌ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَامُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبِّ! أُمَّتِي، أُمَّتِي. فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأُخْرِجْهُ مِنْهَا ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلٰى

ایمان کےاحکام ومسائل \_\_\_\_

رَبِّي تَعَالَى فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ

سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبِّ! أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبِّ! أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنٰي أَدْنٰي أَدْنٰي مِنْ مِّثْقَالِ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ . فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ».

ہوا ہے آ گ ہے نکال لیں تو میں حاؤں گااوراییا کروں گا۔'' هٰذَا حَدِيثُ أَنَسِ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَا: بیان کی۔ (معبدبن ہلال عزى نے) كہا: چنانچة بمان كے ہاں سے لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفٍ نکل آئے، جب ہم چٹیل میدان کے بالائی مصے پر پہنچ تو ہم فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةً. قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا نے کہا: (کیا ہی اچھا ہو) اگر ہم حسن بھری کا رخ کریں اور عَلَيْهِ. قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ! جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ

اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گی، مانگیں، آپ کودیا جائے گااورسفارش کریں،آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت!، میری امت! تو مجھ ہے کہا جائے گا: جا ئیں جس کے دل میں گندم یا جَوے دانے کے برابرایمان ہےاہے نکال لیس، میں جاؤں گا اوراییا کروں گا، پھر میں اینے رب تعالیٰ کےحضورلوٹ آؤں گا ورحمہ کے اٹھی اسلوبوں سے اس کی تعریف بیان کروں گا، پھراس کے سامنے تجدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا: اے محمد! اپناسراٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گی اور مانگیں، آپ کو دیا جائے گااور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہو گی۔ میں عرض کروں گا:اے میرے رب! میری امت! میری امت! مجھے کہا جائے گا: جا ٹیں،جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہو،اسے نکال لیں۔تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھراینے رب کےحضورلوٹ آ وَں گا اوراس جیسی تعریف ہے اس کی حمد کروں گا ، پھراس کے سامنے تحدے میں گرجاؤں گا۔ تو مجھ سے کہا جائے گا:اے محمد! اپناسراٹھا کیں ،کہیں،آپ کی بات سی جائے گی اور مانگیں، آپ کودیا جائے گا اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہو گی۔ تو میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت! تو مجھ ہے کہا جائے گا: جا ئیں،جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم ،اس سے (بھی) کم ،اس سے (اوربھی) کم ایمان ید حضرت انس ڈاٹٹڈ کی روایت ہے جو انھوں نے ہمیں

اٹھیں سلام کرتے جائیں۔وہ (حجاج بن پوسف کے ڈر سے) ابوخلیفہ کے گھر میں جھیے ہوئے تھے۔انھوں نے کہا: جب ہم ان کے یاس مینیے تو انھیں سلام کیا۔ ہم نے کہا: جناب ابوسعید! ہم آ پ کے بھائی ابو حزہ (حضرت انس ڈاٹٹٹ کی کنیت ہے) کے پاس سے آرہے ہیں۔ہم نے بھی اس جیسی حدیث نہیں سنی جوانھوں نے شفاعت کے بارے میں ہمیں سنائی۔حسن بھری نے کہا: لائیں سائیں۔ ہم نے انھیں حدیث سائی تو انھوں نے کہا: آ گے سنائیں۔ہم نے کہا: انھوں نے ہمیں اس ہے زیادہ نہیں سایا۔ انھوں (حسن بھری) نے کہا: ہمیں انھول نے بیر حدیث بیس برس پہلے سائی تھی، اس وقت وہ پوری قوتوں کے مالک تھے۔انھوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیاہے، معلومنہیں، شیخ بھول گئے ہیں یا انھوں نے شمھیں پوری حدیث سنانا پسندنہیں کیا کہ کہیں تم (اس میں بیان کی ہوئی بات ہی پر) مجروسا نہ کرلو۔ ہم نے عرض کی: آپ ہمیں سنا دیں تو وہ ہنس یڑےاور کہا:انسان جلد بازپیدا کیا گیاہے، میں نےتمھارے سامنےاس بات کا تذکرہ اس کے سوا (اور کسی وجہ ہے )نہیں کیا تَقَامَّرَاسِ لِيهِ كه مِينِ مُعْسِ بيرحديث سنانا حيامتا تقاب آب طَالْيَاعِ نے فرمایا:'' پھرمیں چوتھی بارایے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر اٹھی تعریفوں ہے اس کی حمد بیان کروں گا ، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ ہے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی اور مانگیں، آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔تو میں عرض کروں گا: اے میرے رب! مجھے ان کے بارے میں (بھی)احازت دیجیے جنھوں نے (صرف)لاالٰہ الا اللّٰہ کہا۔اللّٰدفرمائے گا:یہ آپ کے لیے نہیں لیکن مجھے میری عزت ک قتم،میری کبریائی،میری عظمت اورمیری بزائی کی قتم! میں ان کو (بھی )جہنم سے نکال لوں گا جنھوں نے لا الله الا الله کہا۔''

أَبِي حَمْزَةَ، فَلَمْ نَسْمَعْ بِمِثْل حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي الشَّفَاعَةِ، قَالَ: هِيهِ! فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هِيهِ! قُلْنَا: مَا زَادَنَا، قَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَّهُو يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ وَّلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَّا أَدْرِي أَنَسِيَ الشَّيْخُ أَوْ كَرهَ أَنْ يُّحَدِّثَكُمْ فَتَتَّكِلُوا، قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا. فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل، مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ لهٰذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ قَالَ: «ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَامُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ: يَارَبِّ!إِئْذَنْ لِّي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ لَكَ - أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ-وَلٰكِنْ، وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي وَجِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ».

قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ، أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُو يَوْمَئِذٍ جَمِيعٌ.

[٤٨٠] ٣٢٧–(١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

بیں سال پہلے ، اور اس وقت ان کی صلاحیتیں بھر پورتھیں ۔ [480] ابوحیان نے ابوز رعہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنڈ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک دن رسول الله مَنْ يَنْفِهُم كَي خدمت ميں گوشت لايا گيا اور دستی اٹھا كرآ پ كو پیش کی گئی کیونکه آپ کورتی مرغوب تھی ، آپ نے اپنے دندانِ مبارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا: ''میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانة ہوريكيے ہوگا؟ الله تعالى قيامت كےدن تمام الكوں اور پچھلوں کوایک ہموارچیٹیل میدان میں جمع کرےگا۔ بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا اور (اللہ کی) نظر سب کے آرپار (سب کود کیچرہی) ہوگی ۔سورج قریب ہوجائے گااورلوگوں کو اس قدرتم اورکرب لاحق ہوگا جوان کی طاقت سے زیادہ اور نا قابل برداشت ہوگا۔لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا و كيهة نهيس تم س حالت ميس مو؟ كيا و كيهة نهيس تم يركيسي مصیبت آن پڑی ہے؟ کیاتم کوئی ایسا مخص تلاش نہیں کرتے جو تمھاری سفارش کردے؟ بعنی تمھارے رب کے حضور۔ چنانچەلوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے: آ دم علیفائے یاس چلو تو وہ آ دم مَالِیًا کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے: اے آ دم! آپ سب انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی (طرف سے ) روح پھونکی اور فرشتوں کو تکم دیا تو انھوں نے آپ کو سجدہ کیا۔

آب اینے رب کے حضور ہاری سفارش فرمائیں۔ آپ

و كھے نہيں ہم كس حال ميں ہيں؟ كيا آپ و كھے نہيں ہم

ر کیسی مصیبت آن رٹری ہے؟ آ وم ملاِٹلا جواب ویں گے: میرا

معبد کا بیان ہے: میں حسن بھری کے بارے میں گواہی

دیتا ہوں کہ انھوں نے ہمیں بتایا کہ انھوں نے حضرت انس بن

ما لک ٹاٹٹوز سے میر وایت سی میرا خیال ہے، انھوں نے کہا:

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ – وَّاتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، إِلَّا مَا يَزِيدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَاأَبُوحَيَّانَعَنْأَبِيزُرْعَةَ،عَنْأَبِيهُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَّهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ:أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ يَعْنِي إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: إِئْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: يَاآدَمُ! أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ

رب آج اتے غص میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے بھی نہیں آیا اور نہاس کے بعدبھی آئے گا اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت (کے قریب جانے) سے روکا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی تھی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔تم نسی اور کے پاس جاؤ،نوح مَلِیُلا کے پاس جاؤ\_لوگ نوح مَلِيِّلاً کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض كريں كے: اپنوح! آپ (اہل) زمين كي طرف بھيجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں اور الله تعالیٰ نے آپ کوشکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ اینے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ آھیں جواب دیں گ: آج میرارب اینے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہوہ اس ے پہلے بھی آیا نہ آیندہ بھی آئے گا۔ حقیقت پیہے کہ میرے لیےایک دعا (خاص کی گئی )تھی وہ میں نے اپنی قوم کےخلاف مانگ لی۔ (آج تو)میری اپنی جان (پربنی) ہے۔ مجھے اپنی جان ( کی فکر ) ہے۔تم ابراہیم مَنْائَیْمُ کے پاس جاؤ ، چنانچہلوگ ابراہیم منافظ کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے: آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے قلیل (صرف اس کے دوست) ہیں، اینے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائيں، آپ ديڪھتے نہيں ہم ئس حال ميں ہيں؟ کيا آپ و کھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو ابراہیم ملیلاان ے کہیں گے: میرارب آج اس قدر غصے میں ہے کہاس سے پہلے بھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آیندہ بھی آئے گا اور اپنے ( تین ) حجموٹ یاد کریں گے، (اور کہیں ) مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان بھانی ہے۔ کسی اور کے یاس جاؤ، موی علیظا کے یاس جاؤ ۔لوگ موی مناتیظ کی خدمت میں حاضر مول گے اور عرض کریں گے: اے مویٰ! آپ اللہ کے رسول

مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي، نَفْسِي، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: يَانُوِّحُ!أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُل إِلَى الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا شَكُورًا، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرْى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي، نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلٰي إِبْرَاهِيمَ [ﷺ]. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ:أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نَفْسِي، نَفْسِي. اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا اِلْي مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسٰى ﷺ فَيَقُولُونَ : يَا مُوسٰى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَكَ اللهُ، بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ، عَلَى النَّاسِ، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُّوسٰى عَلِيَةٍ : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَّمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا. نَفْسِي، نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَاعِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ

ایمان کے احکام ومسائل

مِّنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِّنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسٰى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَتْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا. نَفْسِي. نَفْسِي. اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا رَسُولُ اللهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرْى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِّرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَّحَامِدِهِ وَحُسْن الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي. ثُمَّ قَالَ: يَامُحَمَّدُ ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَارَبِّ! أُمَّتِي. أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ!أَدْخِل الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ، مَنْ لَّاحِسَابَ عَلَيْهِ، مِنْ بَابِ الْأَيْمَن مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ،وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ، فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيع الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرا ي ».

ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت عطاکی ،اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجی، آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن بڑی ہے؟ موی مالی ان سے کہیں گ: میرارب آج اس قدر غصیس ہے کہنداس سے پہلے بھی اس قدر غصے میں آبا اور نہاس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان كوتل كر چكا مول جس كےقل كا مجھے تكم ندديا كيا تھا۔ ميرى جان ( كاكيا ہوگا) ميرى جان (كيے بيچ گى؟) عيلى مَنْ اللَّهُ كَ یاس جاؤ۔لوگ عیسیٰ مُلَاثِیْم کے یاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے عسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے جھولے میں لوگوں سے گفتگو کی۔ آپ الله کا کلمہ میں جے اس نے مريم مِينا كى طرف القاكيا اوراس كى روح بين،اس ليه آپ اینے رب کے حضور جاری سفارش فرمائیں، آپ جاری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں؟ کیا آپنہیں دیکھتے ہم پر كيسى مصيبت آن يرسى ہے؟ توعيلى مَالْيَّا أَحْسِ جواب دين گے: میرارب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہوہ اس ہے پہلے آیا اور نہ آیندہ کبھی آئے گا، وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، (کہیں گے مجھے) اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ، محمد مُلَقِيْظ کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے محرا آ باللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ (اگر ہوتے تو بھی) معاف کر دی، اینے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ و کھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں ہم پرکیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ وُں گااورا پنے رب کےحضور سجدے میں گر جاوَں گا ، پھراللہ تعالی مجھ براین ایس تعریفوں اور این ایسی بہترین ثنا (کے

دروازے) کھول دے گا اوراضیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے، پھر (اللہ) فرمائے گا:اے مجمد! اپناسراٹھائے، مائلیے، آپ کو ملے گا،سفارش کیجی، آپ کی سفارش تبول ہوگی۔ تو میں سراٹھاؤں گا اورعرض کروں گا:اے میرے رب! میری امت! میری امت! تو کہا جائے گا:اے مجمد! آپ کی امت کے جن لوگوں کا حیاب و کتاب نہیں ان کو جنت کے دروازوں میں سے دائیں درواز سے داخل کر دیجیے اور وہ جنت کے باقی دروازوں میں (بھی) لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں لوگوں کے درمیان اتنا (فاصلہ) محمد کی جان ہے:

ہے بھا مداور ہم جربر ) یا مداور بھری کے درسیان ہے۔
ابوزرعہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ ہے روایت کی،
ابوزرعہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ ہے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طاٹیؤ کے سامنے ٹریداور گوشت کا
بیالدرکھا گیا، آپ نے دسی اٹھائی، آپ کو بکری (کے گوشت)
میں سب سے زیادہ یہی حصہ پندھا، آپ نے اس میں سے
میں سب سے زیادہ یہی حصہ پندھا، آپ نے اس میں سے
قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔'' پھر دوبارہ تناول
کیا اور فرمایا:'' میں قیامت کے روز تمام انسانوں کاسردار ہوں
کا۔' جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھی (اس کے
کیا اور فرمایا: '' بھی کہ بی کسے ہوگا؟'' انھوں نے پوچھا: یہ
بارے میں) آپ سے بچھ نہیں پوچور ہے تو آپ نے فرمایا: '' لوگ رب
'' ہم پوچھے کیوں نہیں کہ یہ کسے ہوگا؟'' انھوں نے پوچھا: یہ
العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ۔۔۔۔'' (عمارہ نے بھی)
ابوزرعہ کے حوالے سے ابو حیان کی بیان کردہ حدیث کی طرح
حدیث بیان کی اور ابراہیم علیشا کے واقعے میں یہ اضافہ کیا:

(آپ مَالِیْلِم نے) فرمایا: ابراہیم ملیلا نے ستارے کے بارے

[٤٨١] ٣٢٨-(..) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَصْعَةٌ مِّنْ ثَريدٍ وَّلَحْم، فَنَنَاوَلَ الذِّرَاعَ، وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ، ۚ فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ثُمَّ نَهَسَ نَهْسَةً أُخْرَى وَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَايَسْأَلُونَهُ قَالَ: «أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَهْ؟» قَالُوا: كَيْفَهْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ »وَسَاقَالْحَدِيثَ بِمَعْلَى حَدِيثِأَ بِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، وَزَادَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: لْهَذَا رَبِّي، وَقَوْلَهُ لِآلِهَتِهِمْ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ لْهَذَا، وَقَوْلَهُ: إِنِّي سَقِيمٌ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

بِيَدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلَى عِضَادَتِي الْجَنَّةِ إِلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ هَجَرٍ وَمَكَّةً».

میں اپنا قول: ''میہ میرا رب ہے'' اور ان کے معبودوں کے بارے میں میرکہنا: '' بلکہ میکام ان کے بڑے نے کیا ہے'' اور اید کہنا: '' میں بیمار ہوں'' یاد کیا۔ (رسول الله مُنَاتِیْمُ نے) فرمایا: ''میں نیمار ہوں' یاد کیا۔ (رسول الله مُنَاتِیْمُ نے) فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد مُناتِیْمُ کی جان ہے! چوکھٹ کے دونوں بازؤں تک جنت کے کواڑوں میں سے (ہر) دوکواڑوں کے درمیان، اتنافاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہجرک درمیان، یا فرمایا) ہجراور مکہ کے درمیان ہے۔'' درمیان ہے۔'' درمیان کہ آپ نے پہلے سشرکانام لیا۔

[482] محربن فضيل نے كہا: ہميں ابو مالك التجى نے حدیث سنائی، انھوں نے ابوحازم سے اورانھوں نے حضرت ا بوہر رہ ڈٹاٹیؤ سے روایت کی ، نیز ابو ما لک نے ربعی بن حراش سے اورانھوں نے حضرت حذیفہ وٹائٹیڈ سے روایت کی، اُن دونوں نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیَّتِمْ نے فر مایا: ''اللّٰہ تبارک وتعالٰی لوگوں کوجمع کرے گا تو مومن کھڑ ہے ہوجا ئیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آ دم ملیا کے یاس آ کرعرض کریں گے:اے والد بزرگ! ہمارے لیے جنت کا درواز ہ کھلوا ہے۔ وہ جواب دیں گے: کیا جنت سے شمصیں نکا لنے کا سبب تمھارے باپ آ دم کی خطا کے علاوہ کوئی اور چیز بنی تھی! میں اس کام کا اہل نہیں ہوں \_میرے بیٹے ،اللہ کے خلیل ابراہیم ملینہ کے پاس جاؤ۔ آپ نے فرمایا: ابراہیم ملینہ کہیں گے:اس کام ( کوکرنے)والا میں نہیں ہوں، میں خلیل تھا (مگراولین شفاعت کے اس منصب سے ) بیچھے بیچھے۔تم موسیٰ علیظا کا رخ کرو، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔لوگ مویٰ علیا کے ماس آئیں گے۔ وہ جواب دیں گے: اس کام ( کوکرنے) والا میں نہیں ہوں ۔اللہ تعالیٰ کی روح اوراس کے کلیے عیسیٰ ملیّٰہ کے پاس جاؤ۔عیسیٰ ملیّلاً فرمائیں گے: میں اس كام (كوكرنے) والانہيں ہوں۔ تو لوگ محمد مُلَيْثِمْ كے ياس

### قَالَ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَ.

[٤٨٢] ٣٢٩-(١٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِبْن خَلِيفَةَالْبَجَلِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ فُضَيْل : حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو مَالِكٍ ، عَنْرِّبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ. فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ . فَيَأْتُونَ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَيَقُولُونَ: يَاأَبَانَا!اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيتَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ، لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ. اِذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ. قَالَ: فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ-عَلَيْهِ السَّلَامُ-:لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ.إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَّرَاءَ وَرَاءَ. اِعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا . فَيَأْتُونَ مُوسٰى-عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ. إِذْهَبُوا إِلَى عِيسٰى كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى وَرُوحِهِ.فَيَقُولُ عِيسٰى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ فَيَقُومُ وَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ. فَتَقُومَانِ جَنَبَتِي الصِّرَاطِ يَهِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُ أُوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ» قَالَ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَيُّ شَيْءٍ كَمَرِ الْبَرْقِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرُوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرِ وَشَدِّ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرِ وَشَدِّ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرِ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيْكُمْ قَائِمُ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى عَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا عَمْولِ السَّيْرِ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ السَّرَ بِهِ فَمَحْدُوشٌ فِي النَّارِ».

آئیں گے۔آ پ اللہ کے سامنے قیام فرمائیں گے اور آپ کو (شفاعت کی)اجازت دی جائے گی۔امانت اور قرابت داری کو بھیجا جائے گا، وہ پل صراط کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہو جائیں گی ۔تم میں ہےاولین خض بجلی کی طرح گزر جائے گا۔''میں نے یوچھا: میرے ماں باپ آپ برقربان! بجلی کے گزرنے کی طرح'' کیا ہے؟'' آپ نے فرمایا:'' تم نے مجھی بجلی کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح لیک جھیکنے میں گزرتی اور لوٹتی ہے؟ پھر ہوا کے گزرنے کی طرح (تیزی ہے) پھریرندہ گزرنے اور آ دمی کے دوڑنے کی طرح ،ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گے اور تمھارا نبی بل صراط پر کھڑا ہوا کہدر ہا ہوگا: اے میرے رب! بجا بچا (میری امت کے ہر گزرنے والے کوسلامتی ہے گزار دے۔)حتی کہ بندوں کے اعمال ان کو لے کرگز رنہ عیس کے یہاں تک کداییا آ دمی آئے گا جس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا: (بل) صراط کے دونوں کناروں پر لوہے کے آئکڑ معلق ہول گے، وہ اس بات پر مامور ہول گے کہ جن لوگوں کے بارے میں حکم ہوان کو پکڑ لیں ،اس طرح بعض زخمی ہو کرنجات یا جائیں گے اور بعض آ گ میں دھکیل دیے جائیں گے۔''

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابوہریرہ کی جان ہے! جہنم کی گہرائی ستر سال (کی مسافت ) کے برابر ہے۔

باب:85- نبی اکرم مَنْ اللهٔ کافرمان ہے: ''میں لوگوں میں سب سے پہلا ہوں جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا، اور سب انبیاء سے میرے پیروکار زبادہ ہوں گئ' وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَريفًا .

(المعجم ٨٥) - (بَابُ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا») (التحفة ٨٤) [ ٤٨٣] - ٣٣٠ ( ١٩٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّ إِسْحَقُ بْنُ الْبَرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْقُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا».

[ ٤٨٤] ٣٣١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شُغْيَانَ، عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُل، عَنْ أَنَسٍ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَكْثَرُ اللهِ عَلَيْ: «أَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ».

[ ٤٨٥] ٣٣٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ قَالَ:قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِي مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أَنَا أَوَّلُ شَفِيعِ فِي الْجَنَّةِ، لَمْ يُصَدَّقُ نَبِيٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَّا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ».

أَدُهُمَّ عَمْرُو بْنُ مَحْرَّنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ثَابِي الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْجَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ».

[483] جریر نے مختار بن فلفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈائٹیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مثالی ہے فر مایا: '' لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا اور تمام انبیاء سے میرے پیروکارزیا دہ ہوں گے۔''

[484] سفیان نے مخار بن فلفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بھائی سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا ٹیڈ کے نے فرمایا: '' قیامت کے دن تمام انبیاء کی نسبت میرے پیروکار زیادہ ہوں گے اور میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھنا کے گا۔''

[485] زائدہ نے مختار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک ڈھائٹوئے کہا کہ رسول اللہ مُلٹیوئل نے کہا کہ رسول اللہ مُلٹیوئل نے فرمایا: ' جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا، انبیاء میں سے کسی نبی کی اتی تصدیق نہیں کی گئی جادر بلا شبہ انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت (دعوت) میں سے ایک شخص ہی ان کی تصدیق کرتا ہوگا۔'

[486] ثابت نے حضرت انس بن مالک رفائظ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا کہ رسول الله منافظ نے فرمایا:

در میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا: آپ کون بیں؟ میں جواب دوں گا: محمد! وہ کمے گا: مجھے آپ ہی کے بارے میں تھم ملا تھا (کہ) آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔'

### (المعجم ٨٦) - (بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ عَيَّكِيُّ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ) (التحفة ٨٥)

[٤٨٧] ٣٣٤–(١٩٨) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَّدْعُوهَا، فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لّأَمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٤٨٨] ٣٣٥-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةً. فَأَرَدْتُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٤٨٩] ٣٣٦-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أُخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ، مِثْلَ ذٰلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[٤٩٠] ٣٣٧-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ

## باب:86-اپنی امت کی سفارش کے لیے نبی مَثَالَیْمُ کا اینی دعا کومحفوظ رکھنا

[487] ما لك بن انس نے ابن شہاب سے خبر دى ، انھوں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹٹز سے روایت کی کہ رسول اللّٰد مَثَلَثْیُلِمْ نے فرمایا:''ہر نمی کی ایک (یقینی) دعا ہے جووہ مانگتا ہے۔ میں جاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔''

[488] (ما لك بن الس كے بحائے) ابن شہاب كے تجتیج نے ابن شہاب سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمه بن عبدالرطن نے خبر دی که حضرت ابو ہر رہ والنفؤ نے كها: رسول الله مَثَالِيَّا نِ فرمايا: " يقيناً هر نبي كي ايك دعا ہے (جس کی قبولیت یقینی ہے۔) میں نے ارادہ کیا ہے کہان شاء الله میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔''

[489] ابن شہاب کے بھیتے نے ابن شہاب سے اور انھوں نے (ابوسلمہ کے بجائے)عمر و بن ابی سفیان بن اسید بن جارية قفى سے اسى كے مانند حديث حضرت ابو ہريرہ والنظر ہے، انھوں نے رسول اللہ مَثَاثِیْمَ سے بیان کی۔

Www.Kirs. Sandal.com

[490] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عمرو بن الی سفیان ثقفی نے خبر دی کہ حضرت ابوہرریہ ڈٹھٹھ نے کعب احبار والثنيُّة ہے کہا: بلاشیہ اللّٰہ کے نبی مَالِّیْنِمْ نے فر مایا:''ہرنبی کی

ابْنِ جَارِيةَ الثَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ اللهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهُ، أَنْ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَّدْعُوهَا. فَأَنَا أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ أَبِي دَعْوَةٍ يَدْمُ الْقِيَامَةِ». أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

فَقَالَ كَعْبٌ لِّأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ لهٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:نَعَمْ.

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالاً: عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْيِّةَ: "لِكُلِّ نَبِيِّ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَمُنْيًا يَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَمُ مُنْ مَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِي نَائِلَةٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمِّتِي لَا يُشُولُ بِاللهِ شَيْئًا».

ایک ( مقینی) دعاہے جووہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء الله میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔''

اس پر کعب نے حضرت ابو ہریرہ دلائنڈ سے بو چھا: آپ نے یہ فرمان (براہ راست) رسول اللہ سکاٹیٹر سے سنا تھا؟ ابو ہریرہ دلائنڈ نے جواب دیا: ہاں!

1991 ابوصالح نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹوئے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹوئی نے فرمایا:''ہر نبی کی ایک دعاالی ہے جو (یقینی طور پر) قبول کی جانے والی ہے۔ہر نبی نے اپنی وہ دعا جلدی مانگ لی، جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے، چنانچہ یہ دعاان شاء اللہ میری امت کے ہراس فر دکو پہنچ گی جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔''

[492] ابوذرعہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹٹائٹٹا نے فرمایا:''ہر نبی کے لیے
ایک قبول کی جانے والی دعاہے، وہ اسے مانگتا ہے تو (ضرور)
قبول کی جاتی ہے اور وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے
اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے چھپا
(بچا) کررکھی ہے۔''

[493] محمد بن زیاد نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ سُٹاٹٹیڈ کے فرمایا: '' ہر نبی کی ایک دعا ہے جواس نے اپنی امت کے بارے میں ما گل اور وہ اس کے لیے قبول ہوئی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

329

مؤخر کردوں۔''

[494] ہشام نے قادہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ نے حدیث سائی کہ اللہ کے نبی سُلٹیٹم نے فرمایا:''ہرنبی کی ایک (یقینی مقبول) دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لیے کی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روزاپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی ہے۔''

[495] ندکورہ بالا روایت (ہشام کے بجائے) شعبہ نے قادہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ بیان کی۔

[496] وکیع اور ابواسامہ نے مسعر سے حدیث سنائی، انھوں نے قادہ سے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، اتنا فرق ہے کہ وکیع کی روایت کے الفاظ ہیں: آپ نے فرمایا: (ہر نبی کوایک دعا) ''عطاکی گئی ہے'' اور ابوا سامہ کی روایت کے الفاظ ہیں: ''نبی اکرم مُالیّتی ہے۔ وایت ہے۔''

[497] معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے حفزت انس ڈٹائٹؤ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی مَثَاثِیُّا نے فرمایا ..... آگے کی حضرت انس ڈٹائٹؤ سے روایت کی طرح۔

[498] حفزت جابر بن عبداللہ ڈٹاٹھنا نبی کریم مُٹاٹیٹی کے ۔ روایت بیان کرتے ہیں کہ'' ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جووہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔'' اللهُ، أَنْ أُؤَخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِّأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٤٩٤] ٣٤١ [٤٩٤] حَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَاناً - وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُعَاذٌ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيً دَعُوةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعُوةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

[٤٩٥] ٣٤٣-(...) وَحَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالًا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٤٩٦] ٣٤٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ مَسْعَدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَدِيثِ وَكِيعٍ قَالَ، قَالَ: «أُعْطِيَ» وَفِي حَدِيثِ أَسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ.

[٤٩٧] ٣٤٤] ٣٤٤...) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّه

[ ٤٩٨] ٣٤٥ (٢٠١) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ أَحِمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا الْأُرَبِّرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ الْنُ جُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْتُهُ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّيْتُهُ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَتِي دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

# (المعجم ۸۷) - (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمْ) (التحفة ۸٦)

[٤٩٩] ٣٤٦–(٢٠٢) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلَا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ، مِنِّي ﴾ [إبراهيم: ٣٦] ٱلْآيَةَ. وَقَالَ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيدُ ﴾ [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: «اَللّٰهُمَّ! أُمَّتِي أُمَّتِي» وَبَكٰى . فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَاجِبْرِيلُ! إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَّرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ! اِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ.

# باب:87- نبی مُلَّاثِمُ کی اپنی امت کے لیے دعا اور ان پر شفقت کرتے ہوئے آپ کارونا

[499] حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص دلانتهاسے روایت ے کہ نبی سُنائی ابراہیم علیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان: "اے میرے رب! بے شک انھوں (بتوں) نے بہت ہےلوگوں کو گمراہ کیا ہے، پھرجس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میراہے (اورجس نے میری نافر مانی کی توبیشک توبہت بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے)' اور عیسیٰ علیا اسے قول'' اگر تو انھیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انھیں معاف فرما دے تو بلاشبہ تو ہی غالب حکمت والا ہے' کی تلاوت فرمائی اور اینے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا: ''اے اللہ! میری امت، میری امت' اور (بے اختیار) رو پڑے۔اللہ تعالی نے حکم دیا: اے جریل! محد مالی کے پاس جاؤ، جبکہ تمھارارب زیادہ جانے والا ہے، اُن سے پوچھو کہ آپ کو کیا بات رُلار بی ہے؟ جریل ملیا آپ کے پاس آئے اور (وجہ) پوچھی تورسول الله مناتیا نے جو بات کہی تھی ان کو بتائی ، جبکہ وہ (الله اس بات ہے) زیادہ انچھی طرح آگاہ ہے، اس پر الله تعالى نے فرمایا: اے جریل! محمد مَثَاثِیُّا کے پاس جا وَاور کہوکہ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کوراضی کریں گے اور ہم آپکوتکلیف نہ ہونے دیں گے۔

باب:88- کفر پرمرنے والاجہنمی ہے،اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور ندائے مقرَّب لوگوں کی رشتہ داری فائدہ دے گی

(المعجم ۸۸) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَّلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ) (التحفة ۸۷)

[٥٠٠] ٣٤٧–(٢٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ [500] حضرت الس والنيز سے روايت ہے كه ايك آ دمي أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نے یو چھا:اے اللہ کے رسول!میراباب کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا:'' آگ میں۔'' پھرجب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ:يَا رَسُولَ بلا كرفر مايا: ''بلاشبه ميراباپ اورتمهاراباپ آگ ميں ہيں۔'' اللهِ! أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: ﴿فِي النَّارِ» فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ

## (المعجم ٨٩) - (بَابٌ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾) (التحفة ٨٨)

فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ».

[٥٠١] ٣٤٨–(٢٠٤) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء:٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ. فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسُ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبُ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا».

[٣٤٩] ٣٤٩–(. . . ) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ

## باب:89-الله تعالیٰ کا فرمان:''اوراییخ تریبی رشته دارول کوڈرایئے''

[501] جریر نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث سائی، انھوں نےمویٰ بن طلحہا ورانھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے روایت کی کہ جب بیرآیت اتری:''اور اینے قریبی رشتہ داروں کوڈرایئے'' تورسول اللہ مَالِیّاءُ نے قریش کو بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے (سب کو) اور خاص کر کے (الگ خاندانوں اورلوگوں کوان کے نام لیے لے کر ) فرمایا: 'اے کعب بن لؤی کی اولاد! اپنے آپ کوآگ سے بچالو،اےمرہ بن کعب کی اولاد!اینے آپ کوآگ ہے بچالو، اے عبر شمس کی اولاد! اپنے آپ کو آگ سے بچالو، اے عبدمناف كي اولاد! اپني آپكوآگ سے بچالو، اے بنو ہاشم! اپنے آپ کوآ گ ہے بچالو، اے عبدالمطلب کی اولاد! اپنے آپ کوآگ سے بچالو، اے فاطمہ (بنت رسول الله مَالَيْظُ)! این آپ کوآگ ہے بچالو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے (کسی موًا خذے کی صورت میں )تمھارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں ر کھتا، ہاں! تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے، أسے میں اس طرح جوڑ تار ہوں گاجس طرح جوڑنا جاہے۔''

[502] عبدالملك سے (جریر کے علاوہ) ابوعوانہ نے بھی یہ حدیث ای سند کے ساتھ بیان کی۔لیکن جریر کی روایت

جَرِيرٍ أَتَمُّ وَأَشْبَهُ.

# عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ زياده كمل اورسير حاصل عـ

[ ٣٠٥] - ٣٥٠ - (٢٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّيُونُسُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ عَائِشَةَ قَالَتْ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ: ﴿يَافَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! عَلَى الصَّفِيةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! مَنْ مَّالِي مَا لِللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَّالِي مَا شِئْتُمْ ﴾.

[503] حضرت عائشہ رہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ جب آیت: ''اور اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈرایے''
نازل ہوئی تورسول اللہ سُلِیْئِ نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہوکر فرمایا:
''اے محمد (سُلِیْئِ ) کی بیٹی فاطمہ! اے عبدالمطلب کی بیٹی صفیہ!
اے عبدالمطلب کی اولا د! میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمھارے
لیے سی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ (ہاں!) میرے مال میں سے جو چا ہو مجھ سے ما نگ لو۔''

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: وَأَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنْ أَنْ لَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَأَنذِرُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْكَ مَنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

[504] ابن مستب اورابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنڈ نے کہا کہ جب رسول اللہ مٹاٹیڈ ہم پریہ آیت اتاری گئی: ''اوراپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں'' تو آپ نے فرمایا: ''اے قریبی کے لوگو! اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خریدلو، میں اللہ تعالیٰ کے (فیصلے کے) سامنے تمھارے کچھکام نہیں آسکتا، اے عبدالمطلب کی اولاد! میں اللہ کے (فیصلے کے) سامنے تمھارے کچھکام نہیں سامنے تمھارے کچھکام نہیں قسلتا، اے اللہ کے رسول کی کھو پھی صفیہ! میں اللہ کے (فیصلے کے) سامنے تمھارے کچھکام نہیں آسکتا، اے اللہ کے رسول کی کھو پھی صفیہ! میں اللہ کے رسول کی بیان سکتا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ! مجھے (میرے مال میں سے) جو چاہو ما نگ کی بیٹی فاطمہ! مجھے (میرے مال میں سے) جو چاہو ما نگ لو، میں اللہ کے (فیصلے کے) سامنے تمھارے کچھکام نہیں آسکتا۔''

[٥٠٥] ٣٥٢-(...) وَحَدَّلَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ:

[505] ایک اور سند سے اعرج نے حضرت ابو ہر میرہ وہائینا سے اور انھوں نے نبی مائینیا سے اسی طرح روایت کی۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ لهٰذَا.

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا النَّيْمِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ النَّيْمِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ النَّيْمِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ اللَّهُ خَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ: الْمُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ: اللهُ خَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو قَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ: اللهِ عَلْمَ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[ ٣٠٧] ٣٥٤ - (...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَّقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ.

[٠٠٨] مُحَمَّدُ أَبُوكُرَيْبِ مُحَمَّدُ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَيَهْمُ الْمُخْلَصِينَ، غَوْبَ وَسُولُ اللهِ وَمَا لُوا: مَنْ هٰذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ، فَقَالُوا: مُنْ هٰذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ، فَقَالُ: «يَا بَنِي فُلَانٍ! يَا بَنِي فَلَانٍ! يَا بَنِي فَالَانٍ! يَا بَنِي فَالَانٍ! يَا بَنِي فَالَانٍ! يَا بَنِي

[506] یزید بن زرایع نے (سلیمان) تیمی سے، انھوں نے ابوعثمان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن مخارق اور حضرت زمیر بن عمر و ڈائٹنا سے حدیث بیان کی ، دونوں نے کہا کہ جب آیت: ''اوراپ قریبی رشتہ داروں کو ڈرایئے'' اتری، کہا: تو اللہ کے نبی مٹائٹی ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے گئے اوراس کے سب سے او نجے پھروں والے جھے پر چڑھے، پھر اوراس کے سب سے او نجے پھروں والے جھے پر چڑھے، پھر آواز دی: ''اے عبد مناف کی اولاد! میں ڈرانے والا ہوں، آواز دی: ''اے عبد مناف کی اولاد! میں ڈرانے والا ہوں، میری اور تمھاری مثال اس آدمی کی ہے جس نے دشمن کو دیکھاتو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑا اور اسے خطرہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے نہ پہنچ جائے تو وہ بلند آواز سے پکار نے لگا: وائے اس کی صبح (کی تابی)''

[507] (یزید بن زریع کے بجائے) معتمر نے اپنے والد (سلیمان) کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔

[508] ابواسامہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے عمرو بن مرہ سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے عبداللہ بن عباس ڈائٹنا سے روایت کی کہ جب یہ آیت اتری: ''اوراپے قریبی رشتہ داروں کو ڈراپے'' (خاص کر) اپنے خاندان کے خلص لوگوں کو۔ تو رسول اللہ ﷺ (گھر سے) نظے یہاں تک کہ کو و صفا پر چڑھ گئے اور پکارکر کہا: ''وائے اس کی صبح (کی تباہی!)' (سب ایک دوسرے سے) بوچھنے گئے: یہ کون پکار رہا ہے؟ (کچھ) لوگوں نے کہا: پوچھنے گئے: یہ کون پکار رہا ہے؟ (کچھ) لوگوں نے کہا: کو خرمایا: ''اے فلال کی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ ----

334

فُلانٍ! يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!» فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا، قَالَ ﷺ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ».

قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبِ: تَبَّالَّكَ! أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهِذَا؟ ثُمَّ قَامَ: فَنَزَلَتْ هٰذِهِ السُّورَةُ: ﴿تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ (المسد: ١).

كَذَا قَرَأَ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

[ ٣٠٩] ٣٥٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْمِ الصَّفَا فَقَالَ (سَاصَبَاحَاهُ!) بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرُ (يَاصَبَاحَاهُ!) بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرُ نُولَ الْآيَةِ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

(المعجم ٩٠) - (بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ وَالتَّحْفِيفِ عَنْهُ بِسَبَيِهِ) (التحفة ٨٩)

(٢٠٩] ٣٥٧-(٢٠٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَقَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ

عبد مناف کی اولاد! اے عبد المطلب کی اولاد! "بیلوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا: "تمھارا کیا خیال ہے کہ اگر میں شمصیں خردوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکنے والے میں تو کیا تم میری تصدیق کرو گئے؟ " انھوں نے کہا: ہمیں آپ سے بھی جھوٹی بات (سننے) کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا: " تو میں شمصیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرار ہا ہوں۔"

ابن عباس ڈائٹبانے کہا: تو ابولہب کہنے لگا: تمھارے لیے تباہی ہو، کیا تم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھروہ اٹھ گیا۔اس پریسورت نازل ہوئی:'' ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اوروہ خود ہلاک ہوا۔''

اعمش نے اس طرح سورت کے آخر تک پڑھا۔

[509] الجمش سے (ابواسامہ کے بجائے) ابومعاویہ نے اسی (سابقہ) سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ مُنالِیْمُ ایک دن کو وصفا پر چڑھے اور فر مایا:''وائے اس کی صبح (کی تباہی!)'' اس کے بعد ابواسامہ کی بیان کردہ صدیث کی طرح روایت کی اور آیت: ﴿ وَ أَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْأَقْرَبِیْنَ ﴾ اتر نے کا ذکر نہیں کیا۔

ا باب: 90- نبی اکرم مُنافیظ کی ابوطالب کے لیے سفارش اور آپ کی وجہ سے ان کے لیے (عذاب میں) تخفیف

[510] ابوعوانہ نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے اور انھوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈائٹٹا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے ابوطالب کو پچھ نفع

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ يَجُوطُكَ وَيَعْضَاحٍ مِّنْ لَكَ؟ قَالَ يَجُوطُكَ مَنْ ضَحْضَاحٍ مِّنْ لَكَ؟ قَالَ يَجَعْم، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنْ لَكَ؟ قَالَ يَجَعْم، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنْ لَكَ؟ قَالَ يَجَعْم، اللهَ وَلِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللل

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ اللهِ الله

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُلِكِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُاللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّيِيِ عَوَانَةً.

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّادِ، يَتَبَلَّعُ كَعْبَيْهِ،

پہنچایا؟ وہ ہرطرف سے آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کی خاطر خضب ناک ہوتے تھے۔ آپ نے جواب دیا:"ہاں، وہ کم گہری آگ میں ہیں (جوٹخنوں تک آتی ہے) اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔"

[511] سفیان (بن عیدینه) نے عبدالملک بن عمیر سے حدیث سنائی، انھوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عباس ڈلٹھڑ سے سنا، کہدر ہے تھے کہ میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ابوطالب ہر طرف سے آپ کی حفاظ حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے اور آپ کی خاطر (مخالفین پر) غصہ کرتے تھے تو کیا اس سے ان کو کچھ نفع ہوا؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرا کول میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک ذکال لایا۔''

[512]سفیان ( ثوری ) نے اس سند کے ساتھ نبی مَاللَّیُا سے اس طرح حدیث بیان کی جس طرح ابوعوانہ نے بیان کی ۔

[513] حضرت ابوسعید خدری ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹٹٹٹؤ کے سامنے آپ کے چچا ابوطالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے چچا ابوطالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فیامت کے دن میری سفارش ان کونفع دے گی اور انھیں اٹھلی (کم گہری) آگ میں ڈالا جائے گا جو (بمشکل) ان کے مخنوں تک پہنچتی ہوگی، اس سے (بھی) ان کا د ماغ کھولے گا۔''

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ

يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ».

(المعجم ٩١) - (بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا)

[٥١٤] ٣٦١–(٢١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح،

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَدْنَى

أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، يَّنْتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَّارٍ، يَعْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ».

[٥١٥] ٣٦٣–(٢١٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَّهُوَ

[٥١٦] ٣٦٣–(٢١٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ-وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي-قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاإِسْحٰقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ابْنَ بَشِيرِ يَّخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

عَيْكُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، لَرَجُلٌ يُّوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ

جَمْرَتَانِ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ".

[٥١٧] ٣٦٤–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ

مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ».

باب:91- الل جہنم میں سب سے کم عذاب والاشخص

[514] حضرت ابوسعید خدری داشین سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي فِي مايا: "الله جَهْم مين سے سب سے كم عذاب میں وہ ہوگا جو آگ کی دو جو تیاں پہنے ہوگا، اس کی

جوتیوں کی گرمی ہےاس کا د ماغ کھولے گا۔''

[515] حضرت ابن عباس والنفيات روايت ہے كه رسول

الله مَا الله عَلَيْمُ فِي مِل الله عَلَيْمُ فَي الله عَلَا عَداب ابوطالب کو ہوگا ،انھوں نے دو جو تیاں پہن رکھی ہوں گی جن ہےان کا د ماغ کھولےگا۔''

[516] شعبہ نے ابواسحاق سے س کر حدیث بیان کی،

انھوں نے کہا: میں نے حضرت نعمان بن بشیر ڈائٹٹنا کو خطاب كرتے ہوئے سنا، كہدرہے تھے كەميں نے رسول الله مَاليَّمُ أ

ہےسنا: آپ نے فرمایا:'' قیامت کے دن دوز خیوں میں سے سب ہے کم عذاب اس آ دمی کو ہو گا جس کے تلووں کے نیچے

آگ کے دوا نگارے رکھے جا ئیں گے،ان سے اس کا د ماغ کھولےگا۔''

[517] (شعبہ کے بجائے) اعمش نے ابواسحاق ہے،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایمان کے احکام ومسائل \_\_\_\_

337

انھوں نے حضرت نعمان بن بشیر رہائٹی سے روایت کی کہرسول اللہ عَلَیْمِ نَا فَیْمِ نَا فَیْمِ سے بلکے عذاب واللہ عَلَیْمِ اللہ عَلیْمِ اللہ عَلیہ مِلے عذاب میں ہوگا۔''
سخت عذاب میں ہے، والنکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے نیادہ سے عذاب میں ہوگا۔''

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ، يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَعْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا».

## باب:92-اس بات کی دلیل کہ کفر پر مرنے والے شخص کواس کے عمل فائدہ نہ پہنچائیں گے

[518] حضرت عائشہ رہ ہیں ہے روایت ہے کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ابن جُد عان جاہلیت کے دور میں صلد رحمی کرتا تھا اور مختاجوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا بیٹمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ''اسے فائدہ نہیں پہنچائیں گے، (کیونکہ) اس نے کسی ایک دن (بھی) بینہیں کہا تھا: میرے رب! حساب و کتاب کے دن میری خطائیں معاف فرمانا۔''

## (المعجم ٩٢) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يَنْفَعُهُ عَمَلٌ) (التحفة ٩١)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِبْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: «لَا يَثْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَّبًا غَفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ».

باب: 93- مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آہنگگی)اور غیر مسلموں سے قطع تعلق اور اظہارِ براءت

[519] حضرت عمرو بن عاص ر النظائظ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سکاللظ کو بلند آواز سے برسرعام میہ کہتے ہوئے سنا:''یقینا آل ابی، یعنی فلال میرے ولی نہیں، میرا ولی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نیک مومن ہیں۔''

(المعجم ٩٣) - (بَابُ مُوالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ) (التحفة ٩٢)

آ۱۹ (۲۱۰ - ۳٦٦ قَنَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْفَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فُلَانًا، لَّيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ».

(المعجم ٩٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلْى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وَّلَا عَذَابٍ) (التحفة ٩٣)

[٥٢٠] ٣٦٧–(٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ سَلَّام بْنِ عُبَيْدِاللهِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِيَ ابْنَ مُسْلِم، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ» فَقَالَ رَجُلٌ: يَّا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «اَللّٰهُمَّ! اجْعَلْهُ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ! أُدْعُ اللهَ أَنْ يَّجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

[٥٢١] ٣٦٨–(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ .

[٥٢٢] ٣٦٩–(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ

عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: حَدَّثنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا ، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ

باب:94-اس بات کی دلیل کہ سلمانوں میں سے بعض گروہ حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجا ئیں گے

[520] رہیج بن مسلم نے محد بن زیاد کے واسطے سے حضرت ابو ہررہ ڈاٹنڈ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم مُلاٹیڈا نے فرمایا: 'میری امت میں سے ستر ہزار (افراد) بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔'' ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا تھیجے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر وے، آپ نے دعا فرمائی:''اے اللہ! اسے ان میں شامل كر\_'' پھرايك اور كھڑا ہوگيا اور كہا: اللہ كے رسول! اللہ تعالیٰ ہے دعا فرمایئے وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے جواب دیا: 'عکاشهاس معالے میں تم سے سبقت لے گئے۔''

[521] شعبہ نے کہا: میں نے محد بن زیاد سے حدیث سى، انھول نے كہا: ميں نے حضرت ابو ہريرہ والنظ سے سى، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْمُ سے سنا، آپ فر مارہے تھ....(آگ)رہیج کی مدیث کی طرح (ہے۔)

[522] سعید بن میتب نے حدیث سائی کہ انھیں ابو ہرمیرہ ڈلٹنؤ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مَثَاثِيْنُ كويه فرمات ہوئے سنا: ''میری امت كا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا، وہستر ہزارا فراد ہوں گے،ان کے چېرے اس طرح حميكتے ہوں گے جس طرح چودھويں رات كو ماہ كامل چكتا ہے۔"

الْبَدْرِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! الْأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ " ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ اللهُ عَلْهُ مِنْهُمْ " ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ اللهَ عَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : «سَبَقَكَ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ ".

[ ٣٢٠] ٣٧٠-(٢١٧) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ أَمِّتِي سَبْعُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ».

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَيْقِ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» قَالُوا: مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ» قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ وَمَنْ هُمْ يَتُوكَلُونَ» لَا يَكْتُوُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَالَ: أَدْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «يَبْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ وَعَلَى مَنْهُمْ. عَلَيْ مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عَكَانَيُ مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ وَعَلَى مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ هُمْ اللهِ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ فَعَالَ: عَلَى مَنْهُمْ . قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ وَكُونَ اللهُ عَلَى مَنْهُمْ . قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ وَلَا يَعْمَلُنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ وَاللّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا

ابوہریرہ ڈٹائٹو نے کہا: (اس پر) عکاشہ بن محصن اسدی ڈٹائٹو اپنی سرخ ،سفید اور سیاہ دھاریوں والی چا در بلند کرتے ہوئے الشے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ سائٹوئل نے فرمایا:
وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ سائٹوئل نے فرمایا:
''اے اللہ! اسے ان میں سے کر دے ۔'' پھرا یک انصاری کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فرمایئے کہ وہ مجھے ہوی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ سائٹوئل نے فرمایا:''اس بھی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ مُناٹینل نے فرمایا:''اس میں عکا شدتم سے سبقت لے گئے۔''

[523] (سعید بن میتب کے بجائے) ابو یوس نے حضرت ابو ہررہ وٹائٹوئٹ صدیث بیان کی کہرسول اللہ مُٹائٹوئٹ نے فرمایا:'' میری امت سے ستر ہزار افراد جنت میں داخل ہوں گے، چاندگی صورت میں،ان کا ایک گروہ ہوگا۔''

[524] محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت عمران را النظائے نے فرمایا:

مجھے بی حدیث سنائی ، انھوں نے کہا کہ نبی اکرم مٹالٹی نے فرمایا:

''میری امت کے ستر ہزارا شخاص حباب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔' صحابہ کرام نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:'' وہ ایسے لوگ ہیں جو داغنے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا:'' وہ ایسے لوگ ہیں جو داغنے کے مل سے علاج نہیں کراتے ہیں اور اپنے کہ وہ مجھے بھی ان میں (شامل) کر دے۔ آپ نے فرمایا:'' تم ان میں سے ہو۔'' (عمران ڈٹاٹٹ کو اور آپ کی کو ا ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے دے فرمایا:'' تم ان میں سے ہو۔'' (عمران ڈٹاٹٹ کے نے کہا: پھرا کیک اور آ دمی کو ا ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے دی کو میں ان میں (شامل) کر دے، آپ نے فرمایا: '' اس میں عکا شہ تم سے سبقت کردے، آپ نے فرمایا: '' اس میں عکا شہ تم سے سبقت ا

١-كِتَابُ الْإِيمَانِ

[525] حکم بن اعرج نے حضرت عمران بن حصین دالنید [٥٢٥] ٣٧٢-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

> حَرْب: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُّ:

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

وَلَا يَتَطَيَّرُونَوَ لَا يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ » .

أَيَّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضُا .ً

[٥٢٧] ٣٧٤-(٢٢٠) حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ

مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ:أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ:كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

فَقَالَ: أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَّلْكِنِّي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُ،

فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَنْ

بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارْقْيَةَ

مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابِ» قَالُوا: مَنْ هُمْ؟يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ : «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ ،

[٥٢٦] ٣٧٣-(٢١٩) حَدَّثَنَا قُتَسْمَةَ سُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: «لَيَّدْخُلَنَّ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ - لَّا يَدْرِي أَبُو حَازِم

لَايَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ».

جا ندجیسے ہوں گے۔''

[527] مشیم نے کہا: ہمیں حصین بن عبدالرحمٰن نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا، انھوں نے یو چھا:تم میں سے وہ ستاراکس نے دیکھا تھا جوکل رات ٹوٹا تھا۔میں نے کہا: میں نے ، پھر میں نے کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا (کسی موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔)

ے حدیث سنائی کہ رسول الله مَالِيُّامُ نے فرمایا:''میری امت

کے ستر ہزارلوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔''

صحابة كرام نے يو چھا: اے اللہ كے رسول! وه كون لوگ ہيں؟

آپ نے فر مایا:'' وہ ایسے لوگ ہیں جود منہیں کرواتے ،شگون

نہیں لیتے، داغنے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواتے اور

[526] حضرت مہل بن سعد واللہ سے روایت ہے کہ

رسول الله مَالِينَا في فرمايا: "ميري امت ميں ہے ستر ہزاريا

سات لا کھ افراد (ابو حازم کوشک ہے کہ مہل ڈاٹٹن نے کون سا

عدد بتایا)اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ وہ کیجا ہوں

گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ،ان میں سے پہلا فرد

اس وفت تک داخل نہیں ہو گا جب تک آ خری فرد (مجھی

ساتھ ہی) داخل نہ ہوگا ،اکٹھے ہی (جنت کے وسیع درواز ہے

ہے) اندر جائیں گے۔ان کے چہرے چودھویں رات کے

اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔''

انھوں نے یو چھا: پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے دم کروایا۔انھوں نے کہا:شمصیں کس چز نے اس برآ مادہ کیا؟ میں نے جواب دیا: اس حدیث نے جوہمیں معمی نے سائی۔

انھوں نے یو چھا شعمی نے مصصی کون می حدیث سائی؟ میں نے کہا: انھوں (شعبی ) نے ہمیں بریدہ بن حصیب اسلمی والنظ

إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَن انْتَهٰى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هٰذَا مُوسٰى ﷺ وَقَوْمُهُ. وَلٰكِن انْظُرْ إِلَى الْأُفْقِ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أَنْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ. فَقِيلَ لِي: لهٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَّدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ».

ایمان کے احکام ومسائل

گیا: بدآپ کی امت ہے۔ اور ان کے ساتھ ایسے ستر ہزار (لوگ) ہیں جوکسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجا ئیں گے۔'' پھرآ پاٹھ اوراینے گھر کے اندر چلے گئے، وہ (صحابہُ کرام ٹٹائٹٹر) ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہوگئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ان میں سے بعض نے کہا: شایدوہ لوگ ہیں جنھیں رسول الله مَا يَيْمَ كَي صحبت كاشرف حاصل ب\_ بعض في كها: شايد بيه لوگ وہ ہوں گے جواسلامی دور میں پیدا ہوئے اور (ایک لمح بھی) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور انھوں نے بعض د وسری با توں کا بھی تذکرہ کیا، پھر ( کچھ دیر بعد ) رسول الله مَالِينَةِ (گھرے) نکل کران کے پاس تشریف لائے اور پوچھا:'' تم کن باتوں میں گئے ہوئے ہو؟''انھوں نے آپ کو

ہےروایت سنائی ،انھوں نے بتایا کہنظر بدیگنےاورز ہر ملی چیز

کے ڈینے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھوٹک نہیں۔ تو

سعید نے کہا: جس نے جوسنا،اسےاختیار کیا تواجھا کیا۔لیکن

ہمیں عبداللہ بن عباس والنہانے نبی اکرم مُؤاثِدً سے حدیث

سنائی کہ آپ نے فرمایا:''میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں،

میں نے ایک نبی کودیکھا،ان کے ساتھ ایک جھوٹا سا( دس سے

کم کا) گروہ تھا،کسی (اور) نبی کودیکھا کہ اس کے ساتھ ایک یا

دوامتی تھے، کوئی نبی ایسا بھی تھا کہاس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا،

اچا تک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان

ہوا کہ بیمیرے امتی ہیں،اس پر مجھ سے کہا گیا کہ بیموی ملیکا

اوران کی قوم ہے لیکن آپ افق ( آسان کے کنارے) کی

طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک بہت ہی بڑی جماعت

نظر آئی، مجھے کہا گیا: دوسرے افق کی طرف بھی دیکھیں، میں

نے دیکھا تو(وہاں بھی)ایک بہت بڑی جماعت تھی، مجھے بتایا

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولٰئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَام وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ؟» فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ ابْنُ مِحْصَن . فَقَالَ : أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ .

فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

وہ با تمیں بتا ئیں، اس پر آپ نے فر مایا: "وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں، نہ دم کرواتے ہیں، نہ شکون لیتے ہیں اور وہ ایسے درب پر پوراتو کل کرتے ہیں۔ "اس پر عکاشہ بن محصن ڈٹائٹو کھڑے ہوئے اور عرض کی: اللہ سے دعا فر مائے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں (شامل) کر دے تو آپ نے فر مایا: "تو ان میں سے ہے۔" پھر ایک اور آ دمی کھڑ ا ہوا اور کہنے لگا: دعا فر مائے! اللہ مجھے (بھی) ان میں سے کر دے تو لگا: دعا فر مائے! اللہ مجھے (بھی) ان میں سے کر دے تو آپ نے فر مایا: "عکاشہ اس (فر مائش) کے ذریعے سے تم سیقت لے گئے۔"

[528] حیین بن عبدالرحمٰن سے (بھیم کے بجائے) محمد بن فضیل نے سعید بن جبیر کے حوالے سے حدیث سائی ، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت ابن عباس دل فیٹ نے حدیث سائی کدرسول اللہ علی فیٹ فرمایا:"میر سے ساختمام امتیں پیش کی سین کی سین کی سین کی سین کی سین کی سین کی سائی کی سائی کی اور ایسان کیا اور ابتدائی حصر رحمین کے واقعے ) کا ذکر نہیں کیا۔

### باب:95-اہل جنت میں سے آ دھے اس امت سے ہول گے

[529] ابواحوس نے ابواسحاق سے حدیث سائی، انھوں نے عمرو بن میمون سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈٹائٹوئے سے دوایت کی، کہا: رسول اللہ مٹائٹوؤ نے ہم سے فر مایا: '' کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟'' ہم نے (خوثی سے) اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فر مایا: '' کیا تم اس پرراضی نہ ہوگے کہ تم اہل جنت کا تہائی حصہ ہو؟'' کہا کہ ہم نے (دوبارہ) نعر ہ تکبیر بلند کیا، پھر آپ نے فر مایا: '' میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے اور (یہ کیسے ہوگا؟) کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے اور (یہ کیسے ہوگا؟)

[ ٢٨٥] ٣٧٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ، أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأُمَمُ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْأُمَمُ » ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحُدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ .

### (المعجم ٩٥) - (بَابُ بَيَانِ كَوْنِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ) (التحفة ٩٤)

[۲۲۰]۳۷۹–(۲۲۱) حَدَّثَنَاهَنَّا دُبْنُ السَّرِيِّ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ
أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " قَالَ فَكَبَّرْنَا . ثُمَّ قَالَ : "أَمَا
تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ " قَالَ : "أَمَا
فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ
فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ : "إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ
أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ . مَا
الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي
الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي

نَوْرٍ أَسْوَدَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ».

[ ٣٧٧ - (...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - قَالَا : وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ - وَّاللَّفْظُ لِا بْنِ الْمُثَنِّى - قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي قُبَةٍ ، نَحْوًا مِّنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "أَتَرْضَوْنَ أَلْنَ تَكُونُوا اللهِ عَلَيْ : "أَتَرْضَوْنَ اللهِ عَلَيْ : "أَتَرْضَوْنَ أَلْنَ تَكُونُوا اللهِ عَلَيْ : فَقُلْنَا : نَعَمْ . فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! فَقُلْنَا : نَعَمْ . فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! فَقُلْنَا : نَعَمْ . فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! فَقُلْنَا : نَعَمْ . فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! فَقُلْنَا : نَعَمْ . فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! فَقُلْنَا : نَعَمْ . فَقَالَ : "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ! وَفَلْنَا الْجَنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَصْوَدِ ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدِ اللَّهُ وَا السَّوْدَ اللَّهُ وَاللَّا السَّوْدِ اللَّهُ فَي إِلَا كَالشَعْرَةِ السَّوْدَ السَّوْدِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرَةِ السَّوْدِ اللَّهُ وَا السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ ».

[٣٠١] ٣٧٨-(..) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَّهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحٰق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: «أَلا، فَيْسُدُ مُسْلِمَةٌ، اَللّٰهُمَّ! هَلْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اَللّٰهُمَّ! هَلْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اَللّٰهُمَّ! هَلْ الْجَنَّةِ؟» فَقُلنَا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: اللهُ! فَقَالَ: الله اللهِ! فَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا لَلهِ! فَقَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: اللهِ! فَقَالَ: نَعَمْ. يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا لَلْهُ! فَي سِوَاكُمْ مِّنَ الْأُمَمِ لَلْأُمْ فِي سِوَاكُمْ مِّنَ الْأُمَمِ

میں مسلمان اس سے زیادہ نہیں جتنے سیاہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال یاسفیدرنگ کے بیل میں ایک سیاہ بال''

ابواحوں نے جمرو بن میمون سے اور انھوں نے مدیث سنائی، انھوں نے عمرو بن میمون سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ دلاللہ تلاللہ سائٹہ کے کہ ہم تقریباً چالیس افراد ایک فیمے میں رسول اللہ تلالہ کاللہ کالیہ کے ساتھ تھے کہ آپ نے فرمایا: ''کیاتم اس بات پرراضی ہوگے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟''ہم نے کہا: ہوجاؤگے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟''ہم نے کہا: ہوجاؤگے کہ تم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟''ہم نے کہا: ہیں ہوگے امید ہے کہ تم اہل جنت میں سے آ دھے میری جان ہے! مجھے امید ہے کہ جنت میں اس انسان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور کوئی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور مشرکوں میں تمھاری تعدادایی ہی ہے جسے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال۔''

الاقتاما لک بن مغول نے ابواسحاق کے واسطے سے عمرو بن میمون سے حدیث سائی انھوں نے حضرت عبداللہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ نے ہمیں خطاب کیا آپ نے چیڑے کے ایک فیمے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور فرمایا:
''یا در کھو! جنت میں اسلام لانے والی روح کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔ اے اللہ! تو گواہ رہنا۔ کیا تم پند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟'' ہم نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:''کیا تم پیند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا جوتھائی حصہ ہو؟'' کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:''کیا کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:'' مجھے امید کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا:'' مجھے امید کے کہ تم اہل جنت کا اس حق کہ دوسری امتوں میں تم (اس

إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ».

(المعجم ٩٦) - (بَابُ قَوْلِهِ «يَقُولُ اللهُ لِآدَمَ! أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِا تَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ») (النحفة ٩٥)

[٥٣٢] ٣٧٩-(٢٢٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَاآدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: ۚ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ:مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِينَ ؛ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارُى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ» قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّنَا ذَاكَ الرَّجُلُ؟فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْ يَّأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ» قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِيَ نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ . إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمَم كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ

ے زیادہ) نہیں ہو مگر (ایسے) جس طرح ایک سیاہ بال جوسفید رنگ کے بیل پر ہویا ایک سفید بال جوسیاہ بیل پر ہو۔''

باب:96-رسول الله مَثَلَقُظُ كا قول كه الله تعالى حضرت آدم عَلِيلًا سے فرمائے گا دوزخ میں جیجنے کے لیے ہر ہزار (1000) میں سے نو سو ننانو ہے (999) الگ كردو

[532] جرير نے اعمش سے حديث سائى، انھول نے ابوصالح سےاورانھوں نےحضرت ابوسعید ٹائٹڈ سےروایت کی كەرسول الله طَالِيَّةِ نِي فرمايا: "الله عزوجل فرمائے گا: اے آ دم! وه کہیں گے: حاضر ہول (میرے رب!)قسمت کی خولی (تیری عطاہے) اور ساری خیرتیرے ہاتھ میں ہے! کہا: الله فر مائے گا: دوز خیوں کی جماعت کوالگ کردو۔ آ دم ملیٹا عرض كريں گے: دوز خيوں كى جماعت (تعداديس) كيا ہے؟ الله فر مائے گا: ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے۔ بیرونت ہو گا جب بيح بوڑھے ہو جائيں گے۔ ہر حاملہ اپناحمل گرا دے گی اورتم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ (نشے میں) مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ ابوسعید ڈلاٹڈ نے کہا کہ یہ بات ان (صحابۂ کرام ڈناٹنٹر) پرحد درجہ گراں گزری۔انھوں نے یو چھا:اےاللہ کےرسول!ہم میں سے وہ (ایک) آ دمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا:'' خوش ہو جاؤ، ہزاریا جوج ماجوج میں سے ہیں اور ایک تم میں سے ہے، (ابوسعید ڈائٹنڈ نے) کہا: پھر آپ نے فر مایا: ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا چوتھائی (حصہ ) ہوگے۔''ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تكبيركهي (الله اكبركها-)، پهرآپ نے فرمایا: "اس ذات كی قتم

جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا تہائی (حصہ) ہو گے۔''ہم نے اللّٰہ کی حمد کی اور تکبیر کہی، پھر فرمایا:''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا آ دھا حصہ ہو گے۔ (دوسری) امتوں کے مقابلے میں تمھاری مثال اس سفید بال کی سی ہے جو سیاہ بیل کی جلد پر ہوتا ہے یا اس چھوٹے سے نشان کی سی ہے جو گدھے کے اعظے پاؤں پر ہوتا ہے۔''

و کیچ اور ابو معاویہ نے بجائے) اعمش کے دواور شاگردوں و کیچ اور ابو معاویہ نے اس سند کے ساتھ روایت کی لیکن دونوں کے الفاظ ہیں:''اس دن لوگوں میں تم (اس سے زیادہ) نہیں ہوگے مگر (ایسے) جس طرح ایک سفید بال جوسیاہ تیل پر ہوتا ہے۔'' ان دونوں نے ہوتا ہے۔'' ان دونوں نے گدھے کے اگلے پاؤں کے نشان کا تذکر ہمیں کیا۔

[٣٣٠] ٣٨٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ؛ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: "مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْنَادِ؛ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا: "مَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيضِ» وَلَمْ يَذْكُرًا: "أَوِ الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ».





# اسلام میں طہارت اور پا کیزگی کی اہمیت وفضیلت

طہارت کا مطلب ہے صفائی اور پاکیزگی۔ یہ نجاست کی ضد ہے۔ رسول اللہ طُلِیْم کو بعثت کے بعد آغاز کار میں جواد کام طے اور جن کامقصود اگلے مشن کے لیے تیاری کرنا اور اس کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کرنا تھا، وہ ان آیات میں ہیں: ﴿ یَایَیُّهَا الْمُدَّرِّدُونَ قُکُم فَانْنِدُ وَ وَدَیَّا بَکُ فَکَیِّدُونَ وَثِیَا بَکُ فَطَهِیْدُ وَ الزُّجْزَ فَاهُجُرُ وَ لَا تَمُنُنْ تَسْتَکُیْوُنُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِدُنَ ﴾ الْمُدَّرِ فَکُم فَانْنِدُ وَ وَدَیَّا بَکُ فَکَیِّدُ وَ وَثِیَا بَکُ فَطَهِدُ وَ الزُّجْزَ فَاهُجُرُ وَ لَا تَمُنُنْ تَسْتَکُیْوُنُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِدُنَ ﴾ الْمُدَّرِقِ الله فَانْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله الله الله عَلَیْ الله عَلَیْ

اسلام کے ان بنیادی احکام میں کپڑوں کو پاک رکھنے اور ہر طرح کی جسمانی ، اخلاقی اور روحانی ناپا کی ہے دور رہنے کا تھم ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے تعلق ، ہدایت اور روحانی ارتقا کا سفر طہارت اور پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے جبکہ گندگی ، تعفن اور غلاظت شیطانی صفات ہیں اور ان سے گمراہی ، صلالت اور روحانی تنزل کا سفر شروع ہوتا ہے۔

وُضُو ، وَضَائَة ہے ہے جس کے معنیٰ نکھار اور حسن و نظافت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کی تیاری یہی ہے کہ انسان نجس نہ ہو، طہارت کی حالت میں ہواور مسنون طریقۂ وضو ہے اپنی حالت کو درست کرے اور خودکو سنوارے۔ وضو جس طرح ظاہری اعضاء صاف اور خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان صاف ستھرا ہوکر نکھر جاتا ہے۔ ہرعضو کو دھونے سے جس طرح ظاہری کثافت اور میل دور ہوتا ہے بالکل اسی طرح وہ تمام گناہ بھی دھل جاتے ہیں جوان اعضاء کے ذریعے سے سرز دہوئے ہوں۔

مؤمن زندگی بھراپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے وضو کے ذریعے ہے جس وَضَافَة کا اہتمام کرتا ہے قیامت کے روز وہ مکمل صورت میں سامنے آئے گی اور مؤمن غُرِّمُت جَلُون (حَیکتے ہوئے روثن چہروں اور حَیکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے) ہوں گے۔ نظافت اور جمال کی بیصفت تمام امتوں میں مسلمانوں کو ممتاز کرے گی۔ ایک بات بیبھی قابل توجہ ہے کہ ماہرین صحت جسمانی صفائی کے حوالے سے وضو کے طریقے پر تعجب آمیز تحسین کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام کی طرح اس کی عبادات بھی بیک وقت دنیا و آخرت اور جمع وروح کی بہتری کی ضامن ہیں۔ اللہ تعالی کے سامنے حاضری اور مناجات کی تیاری کی بیصورت فاہری اور معنوی طور پر انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ سرایک کے لیے آسان بھی ہے۔ جب وضو کمکن نہ ہوتو اس کا قائم مقام تیم ہے، یعنی انسان میں ماری کے لیے تیاری نہ کرسکے۔

# بِنْهِ ٱللهِ ٱلرَّغَنِ ٱلرَّحِيَةِ

# ٢ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ طهارت كاحكام ومسائل

## (المعجم ١) - (بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ) (التحفة ١)

[376] - (٢٢٣) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ:
حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَنَا أَبَانٌ: حَدَّثَهُ عَنْ يَحْلَى، أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَانُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

# باب:1-وضو کی فضیلت

[534] حضرت ابو ما لک اشعری دلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ کالی نے فرمایا: '' پاکیزگی نصف ایمان ہے۔
اَلْحَمْدُلِلّٰهِ بِرَازِو کو بھر دیتا ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ اور
اَلْحَمْدُلِلّٰهِ آسانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے۔ صدقہ دلیل ہے۔ صبر روشنی ہے۔ قرآن تمارے تن میں یاتمارے خلاف جمت ہے ہرانسان دن کا آغاز کرتا ہے تو ( کچھا عمال کے عوض ) اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خودکو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خودکو تاہ کرنے والا۔''

# باب:2-نماز کے لیے پاکیزگی واجب ہے

[535] ابوعوانہ نے ساک بن حرب سے، انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر واللہ ابن عامر واللہ ابن عامر واللہ ابن عامر واللہ نے ہاں ان کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیار سخے۔ابن عامر واللہ نے کہا: ابن عمر! کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعانہیں کریں گے؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علیٰ سے سنا، آپ نے فرمایا: "نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی نہ صدقہ ناحق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے" اور آپ بھرہ کے حاکم رہ چکے ہیں۔ (مبادا

### (المعجم٢) - (بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ) (التحفة٢)

وسما (۲۲٤) حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَّقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدٍ، سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي، يَا بَيْ عَمرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي ابْنَ عُمرَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلاصَدَقَةٌ مِّنْ يَقُولُ: «لَا تَدْعُو إِنْ وَلاصَدَقَةٌ مِّنْ

349

# آپ کے پاس کوئی ایسا مال آگیا ہو۔)

[536] شعبہ، زائدہ اور اسرائیل سب نے ساک بن حرب سے اس اساد کے ساتھ رسول الله عُلَقِمُ سے یہی حدیث روایت کی ہے۔

ا 537] وہب بن منبہ کے بھائی ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ ڈٹائڈ نے محمد رسول اللہ ٹاٹیٹر سے ہمیں سنا کیں، پھر انھوں نے پچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی: رسول اللہ ٹاٹیٹر نے فرمایا: ''تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضوکر ہے۔''

# باب:3- وضوكا طريقه اوراس كي يحيل

[538] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عطاء بن بزید نے انھیں خبر دی کہ محر ان نے ، جو حضرت عثمان ڈٹائنڈ کے آزاد کردہ غلام ہیں ، آنھیں بتایا کہ حضرت عثمان ڈٹائنڈ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو تین بار دھویا، پھرکلی کی اور (ناک میں پانی ڈال کر) ناک جھاڑی ، پھرتین بار دایاں باز و کہنیوں تک دھویا، پھراسی طرح بایاں باز و دھویا، پھراسی طرح بایاں باز و دھویا، پھراسی طرح بایاں پاؤں باراپنا دایاں پاؤں تحفوں تک دھویا، پھراسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا: میں نے رسول اللہ ساتھ کو دیکھاتھا کہ آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے، پھر رسول اللہ ساتھ کے اس وضوکی بسول اللہ ساتھ میں نے اب کیا ہے، پھر رسول اللہ ساتھ کے آپ کو دیکھاتھا کہ آپ رسول اللہ ساتھ کے اس وضوکی

طهارت كاحكام ومسائل في خُلُولٍ» وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ.

[٣٦٠] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ ، كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّ ، بِمِثْلِهِ . حَرْبِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّ ، بِمِثْلِهِ . حَرْبِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّ ، بِمِثْلِهِ . وَدُنِ عَنْ مَا الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّامٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هَمَّامٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَافِعٍ : مَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ بْنُ هُمَّامٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُنَاتِهٍ وَهْبِ بْنِ مُنَاتِهِ وَهْبِ بْنِ مُنَاتِهٍ وَهْبِ بْنِ مُنَاتِهِ وَهْبِ بْنِ مُنَاتِهِ وَهْبِ بْنِ مُنَاتِهِ وَهْبِ بْنِ مُنَاتِهِ وَهْ فَيْهُ وَهُ فَيْ أَنَا مُعْمَرُ بُنُ وَالْتَنَا عَبْدُ مُنَاتِهِ وَهُ فِي وَهْبِ بْنِ مُنَاتِهِ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَاتِهِ وَالْدَوْقِ الْمَاتِهُ وَهُ فَيْ وَالْمَاتِهُ وَالْمُورِ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمَاتِهُ وَالْمُؤْلِقِ الْمُنْهُمُ وَالْمُورِ الْمُنْ مُنْ الْمُعْدَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

رَاسِدُ عَنْ هَمَامُ مِنْ مَسَبُهُ احِي وَهَبِ بَنِ مَسَبُهُ اللهِ قَالَ: هَٰذَا مَا حَدَّنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ : عَنْ مُّحَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ ، إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا ﴾. «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ ، إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا ﴾.

#### (المعجم ٣) - (بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ) (التحفة ٣)

[۵۳۸] ٣-(٢٢٦) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالاً: سَرْحٍ، وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالاً: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُّونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنْ يَزِيدَ اللَّيْتِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنْ يَزِيدَ اللَّيْتِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بُوضُوءٍ. فَتَوَضَّأَ، فَعَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضَمَ وَاسْتَثْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِى عِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ

مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ

ذْلِكَ.ثُمَّ قَالَ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي لهٰذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: هٰذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِّلصَّلَاةِ.

[٣٩٥] ٤-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ

حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ،

فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَّيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ

ۇضُوئِي لهٰذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن، لَايُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

(المعجم ٤) - (بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ

[٥٤٠] ٥-(٢٢٧) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

وَّعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ

عَقِبَهُ) (التحفة ٤)

طرح وضوکیا، پھراٹھ کر دور کعتیں ادا کیں، ان دونوں کے دوران میں اینے آپ سے باتیں نہ کیں ،اس کے گزشتہ گناہ

معاف کردیے جائیں گے۔''

ابن شہاب نے کہا: ہمارے علماء (تابعین) کہا کرتے تھے کہ پیکامل ترین وضو ہے جوکوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔

[539] ليقوب كے والد ابراہيم (بن سعد) نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ مُمران سے روایت کی کہ انھوں نے عثان ڈاٹٹا کو دیکھا، انھوں نے یانی کا برتن

منگوایا ، پھراینے ہاتھوں پرتین باریائی انڈیلا اوران کو دھویا ، پھرا پنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالااور کلی کی اور ( ناک میں پانی ڈال کر) ناک حمااڑی، پھرتین باراپنا چېرہ دھویا اور تین بار اینے دونوں باز و کہنوں تک دھوئے، پھر سر کامسح کیا، پھر

اییخ دونوں یاوُں تین بار دھوئے، پھر کہا: رسول اللہ طَالِیْظِ نے فر مایا:''جس نے میرےاس وضو کی طرح وضو کیا، پھر دو ر کعتیں پڑھیں جن میں (وہ) اپنے آپ سے باتیں نہ کررہا تھا،اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔''

باب:4-وضواوراس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت

[540] جریر نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد (عروہ بن زبیر ) ہے، انھوں نے حضرت عثمان ڈاٹنڈا کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ السَّحْقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - وَهُو بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ - فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعُصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَالله! لَأُحَدِّنَنَكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا لَأُحُدُنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا خَدَّنْكُمْ مَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّنْكُمْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْلَى يَقُولُ: هَلَا يَتَوَضَّأَ رَجُلٌ مُسلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، هَلُكُمْ مَلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصَلِّي صَلَاةً، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللّهِ يَتَكِينَ الصَّلَاقِ اللّهِ يَتَلِيهَا».

[81] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: «فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ».

[ ٧٤٥] ٦-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّلٰكِنْ عُرْوَةُ مُلِكِنْ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأً عُثْمَانُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأً عُثْمَانُ قَالَ: وَاللهِ! لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، وَّاللهِ! لَوْلَا آيَةٌ فَالَ: وَاللهِ! لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ وَضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيهَا".

قَالَ عُرْوَةُ:الْآيَةُ:﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنَزَلْنَا

آزاد کردہ غلام مُران سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے عثان بن عفان ڈاٹٹو سے سنا، وہ متجد کے آنگن میں سے اور عشر کے وقت ان کے پاس مؤڈن آیا تو انھوں نے وضو کے بیاس مؤڈن آیا تو انھوں نے وضو کے لیے پانی منگایا، وضو کیا، پھر فر مایا: اللہ کی قتم! میں شمصیں ایک حدیث سنا تا ہوں، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں شمصیں نہ سنا تا، میں نے رسول اللہ طابی اس سے سنا، آپ فر مار ہے تھے:''جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو فر مارے، پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جواس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔''

[541] ہشام سے (جریر کے بجائے) ابواسامہ، وکیع اور سفیان کی سندوں سے بھی میدروایت بیان کی گئی۔ ان میں ابواسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ''اچھی طرح وضوکرے اور فرض نماز ادا کرے۔'

[542] ابن شہاب نے کہا: کین عروہ ، مُر ان کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: پھرجب عثمان ڈاٹٹو نے وضو کرلیا تو فر مایا: اللہ کی قتم! میں شخصیں ایک حدیث ضرور سناؤل گا، اللہ کی قتم! اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں شخصیں وہ حدیث نہ سنا تا: میں نے رسول اللہ ٹاٹیل سے سنا، آپ فر مار ہے تھے: ''جوآ دمی وضو کرے اور وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں جواس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔''

عروہ نے کہا: وہ آیت (جس کی طرف حضرت عثان ٹٹائٹز

مِنَ ٱلْمِيَّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:﴿اللَّعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩].

[٣٤٥] ٧-(٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْعَاصِ: حَدَّثَنِي الْعَاصِ: حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: هَمَا مِنِ امْرِيءٍ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَّكُتُوبَةٌ، هَا مِنَ امْرِيءٍ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَّكُتُوبَةٌ، إلَّا فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا فَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَلِيرَةً وَذٰلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ».

وَهُو الدَّرَاوَرْدِيُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ وَهُو الدَّرَاوَرْدِيُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ وَهُو الدَّرَاوَرْدِيُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُوءٍ ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسًا عَفَّانَ بِوَضُوءٍ ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ نَاسًا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَقْوَضًا مُثَلً وُصُوئِي هٰذَا ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ تَوضَّأَ فَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً » .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضَّأَ.

[٥٤٥] ٩-(٢٣٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

نے اشارہ کیا): ''بلاشبہ وہ لوگ جو ان کھلی نشانیوں اور ہمایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاریں'' سے لے کر ﴿اللّٰعِنُونَ ﴾ تک ہے۔

آ [543] اسحاق بن سعید بن عمر و بن سعید بن عاص نے والد اسپنے والد (سعید بن عمرو) سے اور انھوں نے اسپنے والد (عمرو بن سعید) سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں عثان بڑاٹیؤ کے پاس تھا، انھوں نے وضو کا پانی منگایا اور کہا: میں نے رسول اللہ مُلِیّرُمُ کو بی فرماتے ہوئے سا: '' کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہوجائے، پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پیچھا گناہوں کے کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور یہ بات ہمیشہ کے لیے گی۔''

[544] قتیبه بن سعیداوراحمد بن عبده ضی نے کہا: ہمیں عبدالعزیز دراوردی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عثان ڈٹٹٹ کے آزاد کردہ غلام مُمران سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں عثان بٹٹٹ کے آزاد کردہ غلام مُمران کٹٹٹ کے باس وضو کا پائی لایا تو انھوں نے وضو کیا، پھر کہا: پچھ کوگ رسول اللہ ٹٹٹٹ سے احادیث بیان کرتے ہیں جن کی حقیقت میں نہیں جانتا مگر میں نے رسول اللہ ٹٹٹٹ کود یکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر فرمایا: ''جس نے اس طریقے سے وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معان ہو گئے اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف جانا زائد (ثواب کا باعث) ہوگا۔''

این عَبدَ ہ کی روایت میں ہے: میں عثمان ڈلٹٹو کے پاس آ ما تو انھوں نے وضو کیا۔

[545] قتيبه بن سعيد، الوبكر بن الي شيبه اور زهير بن

وَّأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّاللَّفْظُ لِهُ لَوْ مَرْبِ وَّاللَّفْظُ لِهُ لَوْ اللَّهْ عَنْ اللَّهْ عَنْ أَبِي أَنْسٍ، أَنَّ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي أَنْسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ. فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

وَزَادَ قُتَيْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُوالنَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنْسٍ، قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

ابْنُ الْعَلَاءِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ ابْنُ الْعَلَاءِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُوكُريْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَدٍ، وَكِيعٍ، قَالَ أَبُوكُريْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَدٍ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ. قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُثْمَانَ طُهُورَهُ، فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ فَهُورَهُ، فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ نَظْفَةً. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ وَعَلِيهِ عِنْدَ الْعَصْرَ – فَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ وَعَلِيهِ عِنْدَ الْعَصْرَ – فَقَالَ : «مَا أَدْرِي، أَحَدَّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ الْعَصْرَ – فَقَالَ: «مَا أَدْرِي، أُحَدِّثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ الْعَصْرَ – فَقَالَ: «مَا أَدْرِي، أَحَدُثُكُمْ بِشَيْءٍ أَوْ أَسْكُتُ؟» فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَ خَيْرًا اللهُ وَرَسُولُهُ أَسْكُتُ؟» فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَ خَيْرًا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْمَلُ هَذِهِ الطَّهُورَ فَيَتُمُ الطُّهُورَ اللهِ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ اللهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ النَّهُ عَلَيْهِ، فَيُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلُواتِ اللهُ عَلَيْهُ أَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيُعَمِّرُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

[٧٤٧] ١١-(...) وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

حرب نے کہا: (اس حدیث کے الفاظ قتیبہ اور ابوبکر کے ہیں) ہمیں وکیج نے سفیان کے حوالے سے ابونضر سے حدیث سنائی، انھوں نے ابوانس سے روایت کی کہ حضرت عثمان ڈاٹنڈ نے المقاعد کے پاس وضو کیا، کہنے لگے: کیا میں مصیں رسول اللہ ٹاٹنڈ کا وضو (کرکے) نہ دکھاؤں؟ پھر ہر عضو کو تین تین باردھویا۔

قتیبہ نے اپنی روایت میں بیراضافہ کیا: سفیان نے کہا: ابونضر نے ابوانس سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا: ان (عثمان ڈٹائیز) کے پاس رسول اللہ مٹائیز کے صحابہ میں سے کئ لوگ موجود تھے۔

[546] مسعر نے ابو ضخرہ جامع بن شداد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے تُمران بن ابان سے سنا، انھوں نے کہا: میں عثان ڈاٹٹڑ کے عسل اور وضو کے لیے یانی رکھا کرتا تھااورکوئی دن ایبا نهآتا که وہ تھوڑا سا (یائی) اینے اویر نه بہا ليتے (بلكا ساعشل نه كرليت، ايك دن) عثمان رات كان خاكما: رسول الله تَالِيَّا نِهِ إِس نماز ہے (مسعر کا قول ہے: میرا خیال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے) سلام پھیرنے کے بعدہم سے گفتگوفرمائی،آپ نے فرمایا:''میں نہیں جانتا کہ ایک بات تم ہے کہہ دوں یا خاموش رہوں؟'' ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگر بھلائی کی بات ہے تو ہمیں بتا دیجیے، اگر پچھ اور ہے تو اللہ اوراس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔رسول اللہ طَافِيْ ا نے فرمایا: '' جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضواللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو تکمل طریقے سے کرتا ہے پھر یہ یانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً بینمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جوان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرز دہوئے''

[547] عبيدالله بن معاذ نے اينے والد سے اور محمد بن

غُنْدُرِ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، وَّلَا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ. [ ٥٤٨] ١٢-(٢٣٢) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: تَوَضَّاً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُضُوءًا حَسَنًا. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ تُوصًا هَكُذَا، ثُمَّ خَرَجَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ الْوَضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأً هَكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْهِ ".

وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى عُثْمَانَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّنَهُمَا عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشِيْ يَقُولُ: "مَنْ تَوضَاً لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشْي إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الْمُكْتُوبَةِ،

مثنی اور ابن بشار نے محمد بن جعفر (غندر) سے روایت کی،
ان دونوں (معاذ اور ابن جعفر) نے کہا: ہمیں شعبہ نے جامع
بن شداد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ میں نے
مران بن ابان سے سنا، وہ بشر کے دورا مارت میں اس معجد
میں ابوبردہ ڈائٹو کو بتارہ سے تھے کہ عثمان بن عفان ڈائٹو نے کہا:
میں ابوبردہ ڈائٹو کو بتارہ سے تھے کہ عثمان بن عفان ڈائٹو نے کہا:
درسول اللہ شائٹو نے فرمایا: '' جس نے اس طرح وضو کو کھمل کیا
جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے تو (اس کی) فرض نمازیں ان
گناہوں کے لیے کفارہ ہوں گی جوان کے درمیان سرزدہوئے۔''
بیابن معاذ کی روایت ہے، غندر کی حدیث میں پشر کے
دور حکومت اور فرض نماز وں کاذ کرنہیں ہے۔

[548] مخرمہ کے والد بکیر (بن عبداللہ) نے حمران (مولی عثان) سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عثان بن عفان ڈائٹن نے بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کو دیکھا، آپ نے بہت اچھی طرح وضوکیا، پھر مرمجد کی طرف نکلا، پھر فر مایا: ''جس نے اس طرح وضوکیا، پھر مجد کی طرف نکلا، نماز ہی نے اسے (جانے کے لیے) کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کردیے جائیں گے۔''

[549] معاذ بن عبدالرحمٰن نے عثمان بن عفان بڑا تُؤ کے مولی حمران سے اور انھوں نے حفرت عثمان بن عفان بڑا تؤ سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ٹائیڈ کوفر ماتے ہوئے سا: ''جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تکمیل کی، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کی یا مسجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کردےگا۔''

طہارت کے احکام ومسائل سے مسائل سے مسائل

فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ».

(المعجم ٥) - (بَابٌ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِيَتِ الْكَبَائِرَ) (التحفة ٥)

[٥٥١] ١٥-(...) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ فَالَ: «اَلصَّلُواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ».

وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحْقَ مَوْلَى زَائِدَةً حَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحْقَ مَوْلَى زَائِدَةً كَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ كَانَ يَقُولُ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى كَانَ يَقُولُ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى كَانَ يَقُولُ: هَالصَّلُواتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى اللهِ بَيْنَهُنَّ ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

باب:5-انسان جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے تو پانچوں نمازیں، ہر جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ (مثانے والے) ہیں

[550] علاء نے اپنے والد عبدالرحنٰ بن یعقوب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہے ڈھٹائیا سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹیا گئا سے فرمایا: '' پانچوں نمازیں اور (ہر) جمعہ (دوسرے) جمعہ تک درمیانی مدت کے گنا ہوں کا کفارہ (ان کومٹانے والے) ہیں جب تک کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔''

[551] محمد (بن سیرین) نے حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹا سے روایت کی، آپ نے فرمایا: '' پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ (دوسرے) جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔''

[552] عمر بن اسحاق کے والد اسحاق (بن عبداللہ) نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ فر مایا کرتے تھے:''جب (انسان) کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہاہوتو یا پنج نمازیں، ایک جمعہ (دوسرے) جمعہ تک اورایک رمضان دوسرے رمضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کومٹانے کا سبب ہیں۔''

# باب:6-وضو کے بعد کامستحب ذکر

[553]عبدالرحمان بن مہدی نے کہا: ہمیں معاویہ بن صالح نے ربیعہ بن بزید کے حوالے سے ابوادریس خولائی سے حدیث بیان کی، انھوں نے عقبہ بن عامر ڈاٹنؤ سے روایت کی۔ اسی طرح (معاویہ نے) کہا: مجھے ابوعثان نے جبیر بن نفیر سے، انھول نے عقبہ بن عامر ڈائٹؤ سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: ہمارے ذے اونٹ جرانے کا کام تھا، میری باری آئی، تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول الله الله الله کا کھا،آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ ارشاد فرما رہے تھے، مجھے آپ کی بیہ بات (سننے کو) ملی: '' جوبھی مسلمان وضو کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہوکر بوری میسوئی اور توجہ کے ساتھ دور کعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔'' میں نے کہا: کیا خوب بات ہے رہ! تومیرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا:اس سے پہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ میں نے دیکھاتو وہ عمر ڈاٹنڈ تھے، انھوں نے کہا: میں نے و یکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ ٹاٹھ نے (اس سے پہلے) فرمایا تھا:''تم میں سے جو تخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے (یا خوب احجی طرح وضوکرے) پھریہ کہے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں،تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں،جس سے حاہے داخل ہو جائے۔'' [554] زید بن حباب نے معاویہ بن صالح سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر جہنی ٹاٹٹا سے

### (المعجم ٦) - (بَابُ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ) (التحفة ٦)

[٥٥٣] ١٧ - (٢٣٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ابْنِمَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِبْنُمَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ عَنْ رَّبِيعَةَ ، يَعْنِي ابْنَ يَزيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُوْلَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؟ [ح] قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِل، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ.فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُتَحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَّتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَّيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ فَقُلْتُ: مَاأَجْوَدَ هٰذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيُّ يَقُولُ: ٱلَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ. قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا.قَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَّتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».

[**٥٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا** أَبُوبَكْرِبْنُأَبِيشَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ:حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ 357

روایت کی کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا۔ اس کے بعد تجھلی روایت کے الفاظ ہیں، البتہ انھوں نے (اس طرح) کہا:
''جس نے وضو کیا اور کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طاقیا اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔''

# (المعجم ۷) – (بَابٌ: فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ) (التحفة ۷)

صَالِحٍ عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

الْخَوْلَانِيِّ وَ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْن نُفَيْرِ بْن

مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ

قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ:أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

طہارت کےاحکام ومسائل 📰

وَرَسُولُهُ».

الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو الْصَبَّاحِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ – ابْنِ زَيْدِ بْنَ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ – وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بَاللهِ عَلَى لَهُ: تَوَضَّأُ لَنَا وُصُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# باب:7- نبي كريم مَا يَيْنَ كا وضو

[555] خالد بن عبداللہ نے عمرو بن کیچیٰ بن عمارہ ہے، انھوں نے اینے والد (میجیٰ بن عمارہ) سے ، انھوں نے حضرت عبدالله بن زید بن عاصم انصاری دلانی سے روایت کی (اٹھیں شرف صحبت حاصل تھا)، (میجیٰ بن عمارہ نے) کہا: حفرت عبدالله بن زيد سے كہا كيا: جميں رسول الله طالع كا (سا) وضوکر کے دکھائیں۔ اس پر انھوں نے یانی کا ایک برتن منگوایا، اسے جھکا کراس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر يانى انڈيلا اورانھيں تين باردھويا، پھراپنا ہاتھ ڈال كريانى نكالا اورایک ہی چلو ہے گلی کی اور ناک میں یانی تھینچا، یہ تین بار کیا، پھراپنا ہاتھ ڈال کریائی نکالا اور اپنا چہرہ تین بار دھویا، پھرا پنا ہاتھ ڈال کریانی نکالا اوراینے دونوں باز و کہنیوں تک دود و بار دھوئے ، (تا کہ امت کومعلوم ہوجائے کہ کسی عضو کو دو بار دھونا بھی جائز ہے ) پھر ہاتھ ڈال کریائی نکالا اوراینے سرکا مسح کیااور (آپ) اینے دونوں ہاتھ (سر پر) آگے سے بیجھے کواور پیچھے ہے آ گے کو لائے ، (ایک طرف مسح کرنا اور اسی ہاتھ کو دوبارہ واپس لا نامستحب ہے) پھر دونوں یاؤں تخنوں تک دھوئے ، پھر کہا: رسول الله طَائِيَةٌ کا وضواسی طرح تھا۔

[556] (خالد بن عبداللہ کے بجائے) سلیمان بن بلال نے عمرو بن کیجیٰ سے باقی ماندہ تچھِلی سند کے ساتھ کہی روایت بیان کی ،اس میں''ٹخنوں تک' کے الفاظ نہیں ہیں۔

[557] ما لک بن انس نے عمرو بن کیجی کی سند سے یہی روایت بیان کی اور کہا: انھوں نے تین بار کلی کی اور ناک جھاڑی۔انھوں نے ''ایک ہی چلو سے'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور'' دونوں ہاتھ آ گے سے ( یچھے کو ) لائے اور پیچھے سے ( آ گے کو ) لائے'' کے بعد میالفاظ بڑھائے: انھوں نے سر کے اگلے جھے سے ( مسے ) شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لائے جہاں سے نشروع کیا تھا اور اپنے دونوں یا واں دھوئے۔

[558] بنر نے و ہیب سے اور اس نے عمرو بن کیل سے سابقہ راویوں کی اسناد کی طرح حدیث بیان کی اوراس میں کہا: اورانھوں نے کلی کی ، ناک میں پائی ڈالا اورناک جھاڑی، تین چلو پائی سے۔اور ریبھی کہا: پھرسرکا مسے کیا اور آ گے ہے (آگے کو) اور پیچھے سے (آگے کو) مسے کیا ایک بار۔

بہر نے کہا: ؤہیب نے بیہ حدیث مجھے املا کرائی اور ؤہیب نے کہا: عمرو بن یجیٰ نے بیہ حدیث مجھے دو بار (دو مختلف موقعوں پر)املا کرائی۔

[559] ہارون بن سعیدا یکی اور ابوطا ہرنے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے عمروبن حارث نے خبر دی کہ حبان بن واسع نے انھیں حدیث سائی (کہا:) ان کے والد نے ان سے بیان کیا (کہا:) انھوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن

[ ٥٥٦] (...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُزَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُوْ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ. يَذْكُوْ: إِلَى الْكَعْبَيْنِ. [ ٥٥٧] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى

الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِى بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَّلَمْ يَقُلْ: مِنْ كَفِّ وَّاحِدَةٍ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[٥٥٨] (...) حَلَّاثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِى بِمِثْلِ إِسْنَادِهِمْ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَعَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَعَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً.

قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هٰذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ وُهَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْلَى هٰذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْن.

[ ٥٥٩] ١٩-(٢٣٦) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْدُوفٍ: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ، عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ

طہارت کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ 359

عَاصِم الْمَازِنِيَّ ثُمَّ الْأَنْصَارِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولً اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ ال

قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ.

(المعجم ٨) - (بَابُ الْإِيتَارِ فِي الْإِسْتِنْقَارِ وَالْإِسْتِجْمَارِ) (التحفة ٨)

[٥٦٠] ٢٠-(٢٣٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَيْلَةٌ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَجْمَرَ الْمُعَرِمُ وَتُرًا، وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا، وَإِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لْيَنْتُرْ».

[٢٠] ٢١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَنْ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : "إِذَا تَوضَّا أَحَدُكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : "إِذَا تَوضَّا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْ خِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِثُمَّ لْيَسْتَثِرْ ».

[٥٦٢] ٢٢-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

عاصم مازنی انصاری رہ اللہ ہوئے سنا کہ انھوں نے رسول اللہ مالیہ کو دیکہ ہوئے سنا کہ انھوں نے رسول اللہ مالیہ کا کھا، آپ نے وضوکیا تو کلی کی، پھرناک جھاڑی، پھر مین بارا پنا چہرہ دھویا اور اپنا دایاں ہاتھ مین بار دھویا اور سر کا مسح اس پانی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوانہیں تھا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے حتی کہ ان کو اچھی طرح صاف کر دیا۔

(اسی سند کے ایک راوی) ابو طاہر نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا: ہمیں ابن وہب نے عمرو بن حارث سے پیعدیث سنائی۔

باب:8- طاق عدد میں ناک حجماڑ نا اور طاق عدد میں تھوں چیز سے استنجا کرنا

[560] اَعرج نے حضرت ابوہریرہ وَاللّٰهُ سے نبی سَاللّٰهُ کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا:
''جب تم میں سے کوئی کسی ٹھوس چیز (پھر، ڈھیلا، ٹاکلٹ پیر وغیرہ) سے استنجا کر نے قطاق عدد میں کرے اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک جھاڑے۔''

[561] ہمام بن مذبہ سے منقول ہے، انھوں نے کہا: یہ اصادیث ہیں جوحفرت ابوہر پرہ ڈاٹٹو نے ہمیں محمد رسول اللہ تالٹو کے اسے سنائیں، پھر انھوں نے کچھ احادیث بیان کیں، ان میں سے سے سیائی کھی کہ رسول اللہ تالٹو کے افرایا: ''جبتم میں سے کوئی وضو کرے تو دونوں نھنوں سے ناک میں پانی کھینچ پھر ناک جھاڑے۔''

[562] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابوادریس

٢-كِتَابُ الطُّهَارَةِ

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ اور جواستنجا کرے وہ طاق عدد میں کرے۔'' رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأُ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

[٣٣٥] (...) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ:

حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا

ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أُخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ وَأَبَاسَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولَانِ:قَالَ رَسُولُ اللهِ

[١٤٥] ٢٣-(٢٣٨) حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَم

الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ مَّنَامِهِ

فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبيتُ عَلٰى خَيَاشِيمِهِ».

فائدہ: تعفن نقصان دہ جراثیم کوشیطان کی طرف منسوب کیا گیاہے۔ بیسب چیزیں اس کومرغوب اور اس سے متعلق ہیں۔

[٥٦٥] ٢٤–(٢٣٩) وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا ۗ ابْنُ جُرَيْجٍ:َأَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ».

(المعجم ٩) - (بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

بِكَمَالِهِمَا) (التحفة ٩)

خولانی سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی كەرسول الله مَاليَّةُ نے فرمایا: "جووضوكرے وہ ناك حِمارْے

[563] يوس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوادریس خولانی نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری دانتهٔ دونوں سے سنا، کہدرہے تھے: 

[ 564] عيسى بن طلحه نے حضرت ابوہررہ والنواسے روایت کی کہ نبی مُناتِیمُ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی نیند

ہے بیدار ہوتو تین بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسول پررات گزارتاہے۔''

[565] ابوزبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹھا کو سنا،

كهدر ب تھے، رسول الله مُنْ اللهِ عَنْ فَر مايا: " تم ميں سے كوئى شخص جب ٹھوں چیز سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔''

ا باب:9- (وضومیں) دونوں یا وُں مکمل طور پر دھونا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الأَيْلِيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: الأَيْلِيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: الْأَيْلِيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّخُرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم مَّوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقِي يَوْمَ تُوفِّي سَعْدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَيْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَالرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَالرَّحْمَٰنِ! أَسْبِغِ فَتَوَضَّا عِنْدَالرَّحْمَٰنِ! أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: اللهِ عَيْقَالِ مِنَ النَّارِ».

[٧٦٥] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهِبِ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، بِمِثْلِهِ.

[٨٦٥] (...) وَحَدَّنِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ وَلَّنِي يَحْيَى يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي - أَوْ حَدَّثَنَا - أَوْ حَدَّثَنَا - أَوْ حَدَّثَنَا - أَوْ مَدَّثَنَا الْمُهْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمَهْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَابٍ حُجْرَةٍ عَائِشَةً، فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّيِّ عَلِيْ مَثْلَهُ.

آوره] (...) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنِي اللَّهِ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنِي نُعْيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ مَّوْلَى شَدَّادِ بْنِ

[566] مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد ہے، انھوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انھوں نے کہا: جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹ فوت ہوئے میں رسول اللہ ٹاٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹاٹٹ ان کے ہاں آئے اوران کے ہوا۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر ٹاٹٹ ان کے ہاں آئے اوران کے پاس وضو کیا تو انھوں نے فر مایا: عبدالرحمٰن! خوب اچھی طرح وضو کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ کی کو فرماتے ہوئے ساتھا: '' (وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی) ایرایوں کے ساتھا: '' (وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی) ایرایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔''

[567] ایک اور سند ہے محمد بن عبدالرحمان نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابوعبداللہ (سالم) سے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ میں کا خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول اللہ میں گائی کا فدکورہ بالا فر مان نقل کیا۔

[568] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ مہری کے آزاد کردہ غلام سالم نے مجھے بتایا کہ میں اور عبدالرحمٰن بن ابی کبر طاق سعد بن ابی وقاص طاق کے جنازے کے لیے نکلے تو ہم حضرت عائشہ طاق کے حجرے کے دروازے سے گزرے (وہاں مظہرے، وضو کے لیے عبدالرحمان بن ابی بکر اندر گئے .....) پھر انھوں نے حضرت عائشہ طاق کے حوالے اندر گئے .....) پھر انھوں نے حضرت عائشہ طاق کے حوالے سے ندکورہ بالا روایت سنائی۔

[569] نغیم بن عبداللہ نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ ﷺ کے پاس تھا ۔۔۔۔۔ پھر اس نے حضرت عاکشہ ﷺ

النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

[۷۰۰] ۲۲–(۲٤۱) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ هِلَا لِبْنِ يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْلِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

[٧١] (. . . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا، عَنْ مَّنْصُورِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ» وَفِي حَدِيثِهِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ.

[٧٧] ٧٧-(. . . ) وَحَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ عَيَّةٍ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى: «وَيْلٌ لَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّار».

الْهَادِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَن عِينَ الله عَالِم عَالِي الله عَالَى الله الم

[570] جربر نے منصور ہے، انھوں نے ہلال بن بیاف ے، انھوں نے ابو کیلی (مصدع، الاعرج) سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و دائٹیا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: ہم رسول الله طاقع کے ساتھ مکہ ہے مدینہ واپس آئے۔ راستے میں جب ہم ایک پانی (والی منزل) پر پہنچے تو عصر کے وقت کچھلوگوں نے جلدی کی ، وضو کیا تو جلدی میں تھے، ہم ان تک پہنچے تو ان کی ایرایاں اس طرح نظر آرہی تھیں کہ أتحيس يانی نہيں لگا تھا، رسول الله طَائِيْمُ نے (آکر) فرمایا: ''(ان) ایر یوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وضوخوب الحچیی طرح کیا کرو۔''

[571]منصور کے دوسرے شاگردوں سفیان اور شعبہ کے حوالے سے بھی باقی ماندہ اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی گئی جس میں شعبہ نے''خوب انچھی طرح وضو کرو'' کے الفاظ بیان نہیں کیے اور اس کی حدیث (کی سند) میں ہے: ابویکی اعرج سے روایت ہے۔

[572] يوسف بن ما مك ن حضرت عبدالله بن عمر و والنفيا سے روایت کی ،کہا: ایک سفر کے دوران میں نبی مُناتِیْم ہم سے پیچے رہ گئے، آپ ہمارے پاس پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، ہم (میں سے کچھلوگ) اپنے پاؤں پر (جلدی میں) ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بلندآواز سے فرمایا: '(ان) ایرایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔" طہارت کےاحکام ومسائل 🚃 🚃

[٧٧٣] ٢٨-(٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَتَلِيُّهُ رَأَى رَجُلًا لَّمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: «وَيْلٌ لَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

[٤٧٤] ٢٩-(. . . ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأًى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ، فَقَالَ: '' کونچوں کے لیے آگ کاعذاب ہے۔'' أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِّلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ».

> [٥٧٥] ٣٠–(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْلٌ لَلْأَعْقَابِمِنَالنَّارِ».

(المعجم ١٠) - (بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيع أَجْزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ) (التحفة ١٠)

[٥٧٦] ٣١–(٢٤٣) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُر عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ عَيَّكَ ا فَقَالَ: «اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ ثُمَّ

[573] ربیع بن مسلم نے محد بن زیاد سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی کہ نبی سالھی نے ایک آ دمی کو دیکھاجس نے اپنی ایزی نہیں دھوئی تھی تو آپ نے فرمایا:''(ان)ایڑیوں کے لیے آگ کاعذاب ہے۔''

[574] شعبہ نے محمد بن زیاد سے ، انھوں نے حضرت ا بوہریرہ ڈلٹٹؤ سے روایت کی کہانھوں نے کچھلوگوں کووضو کے برتن سے وضو کرتے دیکھا تو کہا: وضواحیھی طرح کرومیں نے حضرت ابوالقاسم (محمر) الله اسے سنا، آپ فرما رہے تھے:

[575] سہیل کے والد ابوصالح نے حضرت ابو ہر رہ ڈٹائٹز سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طَالِيْمَ نے فرمایا: ''ایرایوں کے لیے آگ کاعذاب ہے۔''

باب:10-اعضائے طہارت کے تمام حصوں تک یانی پہنچا نا ضروری ہے

[576] حضرت جابر جائف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مجھے حضرت عمر بن خطاب ڈائٹڑنے بتایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ایک ناخن جتنی جگه چھوڑ دی، تو نبی مُلْقِیْمٌ نے اس کو دیکھ لیا اور فر مایا: '' واپس جاؤ اورا پنا وضو خوب انچھی طرح کرو۔'' وہ واپس گیا، (تھم پڑمل کیا) پھر نمازیژهی\_

#### (المعجم ۱۱) - (بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ) (التحفة ۱۱)

[۷۷۰] ۳۲-(۲٤٤) حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوالطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنِسٍ، عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَعَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَّشَتْهَا بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ وَالْمَاءِ عَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَّشَتْهَا رَجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَّشَتْهَا وَجُلَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ وَتَعْرِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخُرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوبِ».

آلام] ٣٣-(٢٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ابْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عُنْ جَمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَمَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ».

(المعجم ١٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ فِي الْوُضُوءِ) (النحفة ١٢)

## باب:11-وضوکے پانی کے ساتھ (اعضائے وضو سے) گناہوں کا خارج ہوجانا

[577] حضرت ابو ہر رہ ڈائٹن سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جب ایک مسلم (یا مومن) بندہ وضوکرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھواس کے چہرے سے وہ سارے گناہ ، جنھیں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا، خارج ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ سارے گناہ ، جواس کے ہاتھوں نے قطرے) کے ساتھ وہ سارے گناہ ، جواس کے ہاتھوں نے پاؤں دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ ہارج ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں ہارہ کیا ہوں کے جاتھ وہ ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں ہوجاتے ہیں جو ساتھ کے ساتھ وہ ہوجاتے ہیں کیا کہ کی کے ساتھ وہ ہوجاتے ہیں جو اس کے پیروں نے چل کر کیے تھے، خارج ہوجاتے ہیں جی کہ وہ گناہوں سے پاک ہوکر ڈکلتا ہے۔''

[578] حضرت عثمان بن عفان رہائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقی نے فرمایا:''جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں حتی کہ اس کے ناخنوں کے پنچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔''

باب:12 - وضومیں چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی کو بڑھانامستحب (پسندیدہ)ہے آبُوكُريْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ شُكِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ شُكَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ مَخْلِدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: عَنْ شُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: الْأَنْصَارِيُ عَنْ نُعْيَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأً، فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي حَتِّى أَشْرَعَ فِي الْعُضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنِي حَتِّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنِي وَقَالَ: النَّيْمُ الْيُهِ عَيْقَ قَالَ: اللهِ عَلَيْ السَّاقِ، ثُمَّ عَسَلَ رَجْلَهُ الْكُوبُ وَقَالَ: الْقَيَامَةِ، مِنْ إِسْبَاغِ الْوُصُوءِ». فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ.

آ • ٥٨٠] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُوضًأَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتّٰى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى رَفَعَ إِلَى اللهِ يَتَلِيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ يَتَلِيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ يَتَلِيْنَ مَنْ أَمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا لَيْ اللهُ عَرْلُكُمْ مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ مُنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». [ ۲۱۰] ۳۲–(۲٤۷) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ،

[579] عمارہ بن غربیہ انصاری نے تعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے ابو ہریرہ ڈٹائن کو وضو کرتے دیکھا، انھوں نے ابنا چہرہ دھویااور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتی کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا بایاں بازو دھویا حتی کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا بایاں بازو دھویا حتی کہ اوپر بنڈلی کی ابتدا تک اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتی کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتی کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتی کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتی کہ اور ہانہ کی ابتدا تک پہنچ، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتی کہ اور اید تاہی طرح وضو کرتے دیکھا، اور کہا: رسول اللہ تاہیم نے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ ہے م فرمایا: ''قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ ہے م فرمایا: '' قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ ہو کی البذا تم میں سے جوا پنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشی اور سفیدی کوآ گے تک بڑھا سکے، بڑھا لے۔''

[580] سعید بن ابی ہلال نے نعیم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انھوں نے اپناچہرہ اور بازودھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب پہنچ گئے، پھر انھوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پیڈلیوں تک لے گئے، پھر کہا: میں نے رسول اللہ طالبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روثن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہذا تم میں سے جوا پی روشن کو آگے تک بڑھا سکتا ہے، بڑھا لے۔''

[ 581] مروان نے ابو ما لک انتجعی سعد بن طارق سے، انھوں نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑا ے روایت کی کہ رسول اللہ سالیہ نے فرمایا: ''میرا حوض عدن اے اَیلہ تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے اور (اس کا پانی) برف سے زیادہ سفید اور شہد ملے دودھ سے زیادہ شیریں ہے اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، (بیخالصتا میری امت کے لیے ہے، اس لیے) میں (امت کے علاوہ دوسر ب) لوگوں کو اس سے روکوں گا، جیسے آ دمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو روکتا ہے۔'' صحابۂ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا اس دن آپ ہمیں بہچا میں گے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں، تمھاری ایک علامت ہوگی جو دوسری

کسی امت کی نہیں ہوگی، تم وضو کے اثر سے حیکتے ہوئے

چرےاور ہاتھ یاؤں کےساتھ میرے پاس آؤگے۔'' [582] (مروان کے بجائے) ابن فضیل نے ابو مالک التجعی سے، انھوں نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ والن سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله تالیا نے فرمایا: 'میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی اور میں اسی طرح ( دوسرے ) لوگوں کواس ( حوض ) ہے دور ہٹاؤں گا جیے ایک آ دمی دوسرے آ دمی کے اونٹول کواپنے اونٹول سے ہٹا تا ہے۔' صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! کیا آپ ہمیں بچانیں گے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں جمھاری ایک نشانی ہوگی جوتمھارے سواکسی اور کی نہیں ہوگی،تم میرے یاس وضو کے اثرات سے روثن چہرے اور چمکدار ہاتھ یاؤں کے ساتھ آؤ گے۔تم میں ہے ایک گروہ کو زبردتی میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا،تو وہ مجھ تک نہیں بہنچ سکیں گے۔ اس یر میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا اور کے گا: کیا آپ جانتے ہیں انھوں نے آپ کے بعد کیا

الْأَشْجَعِيِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ حَوْضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، لَّهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ الثَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلَآئِنِ، وَلَآئِنِهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النَّجُوم، وَإِنِّي لَأَصُدُّ وَلَآئِنِ لَأَصُدُّ

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ

النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحَدِ مِّنَ اللهُ اللهُ مَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرُّا مُّحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ اللهُ مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ اللهُ ضُوءِ ». الْوُضُوءِ ». [۲۸۰] ۳۷-(...) وَحَدَّنَنَا أَبُوكُرَيْب

وَّوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٌ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَدْوِدُ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَذُودُ الْأَبِيِّ اللهِ! قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ! فَلَا عَنْرِفُنَا؟ قَالَ: «نَعْمْ، لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِأَحِدِ الْوَضُوءِ، وَلَيُصَدَّنَ عَنِي طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ فَلَا عَيْرِكُمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنْ آثَادٍ الْوُضُوءِ، وَلَيُصَدَّنَّ عَنِي طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ فَلَا يَصِلُونَ. فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! هُؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِي، وَيَعْدُلِنَ مَا أَحْدَثُوا يَعْلُونَ. فَأَقُولُ: وَهَلْ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكِ؟».

کیا کام ایجاد کیے تھے؟"

[ ٣٨٥] ٣٨-(٢٤٨) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبَة: "إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنِّي مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنِّي لَأَذُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبلَ لَلْعَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ " قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! لَلْعَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ " قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِكُمْ ".

[٥٨٤] ٣٩–(٢٤٩) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَّمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَّهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُّحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلِ دُهْمِ بُهْم، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ » قَالُوا: بَلْي ، يَا رَسُولٌ اللهِ ! قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَأُنَادِيهِمْ: أَلَا

[583] حفرت حذیفہ رفائٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ علاق نے فرمایا: ''بلاشبہ میرا حوض ایلہ سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس سے اسی طرح آدمی اجنبی اونوں دوسرے) لوگوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح آدمی اجنبی اونوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح آدمی اجنبی اونوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح آدمی اجنبی اونوں کو اپنا تا ہے۔'' صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور کیا آپ ہمیں بہچان لیس گے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں، تم میرے پاس روثن چہرے اور چیکتے ہوئے سفید ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤگے، یہ علامت تمھارے سواکی اور میں نہیں ہوگی۔''

[584] اساعیل (بن جعفر) نے علاء سے، انھوں نے اینے والد سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت كى كه رسول الله كاليلم قبرستان مين آئ اور فرمايا: "ات ایمان والی قوم کے گھرانے! تم سب پرسلامتی ہواور ہم بھی ان شاءاللہ تمھارے ساتھ ملنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم نے اینے بھائیوں کو (بھی) دیکھا ہوتا۔' صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آ پ نے جواب دیا:''تم میرے ساتھی ہواور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک (دنیا میں) نہیں آئے۔'' اس پر انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ اپنی امت کے اُن لوگوں کو، جو ابھی (دنیا میں) نہیں آئے، کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: '' بتاؤ! اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان نمسی کے سفید چہرے (اور) سفید یاؤں والے گھوڑے ہوں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کونہیں بہجانے گا؟'' انھوں نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ''وہ وضو کی بنا پر روشن چروں، سفید ہاتھ یاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض پر ان کا پیشرو ہوں گا،خبر دار!

هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: شُحْقًا سُحْقًا».

کچھ لوگ بقیناً میرے دوض سے پرے ہٹائے جائیں گے، جیسے (کہیں اور کا) بھٹکا ہوا اونٹ (جو گلّے کا حصہ نہیں ہوتا)
پرے ہٹا دیا جاتا ہے، میں ان کو آواز دوں گا، دیکھو! ادھر
آجاؤ۔ تو کہا جائے گا: انھوں نے آپ کے بعد (اپنے قول وعمل کو) بدل لیا تھا۔ تو میں کہوں گا: دور ہو جاؤ، دور ہوجاؤ، دور

[٥٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ» بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ: إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ: (فَلَيُكُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي».

[585] (اساعیل کے بجائے) عبدالعزیز دراوردی اور مالک نے علاء ہے، انھوں نے اپنے والد عبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے اپنے والد عبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹ ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹٹٹ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا:''ا ہے ایکان والی قوم کے دیار! تم سب پرسلامتی ہو، ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمھارے ساتھ ملنے والے ہیں۔'' اس کے بعد اساعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ ہاں مالک کی اساعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ ہاں مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:''تو کھے لوگوں کو میرے حوض سے رایا جائے گا۔'' (اَ لاَ، یعنی خبر دار کے بجائے ف، یعنی 'تو' کا لفظ ہے۔)

### (المعجم ١٣) - ( (بَابُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ) (التحفة ١٣)

[٥٨٦] -٤-(٢٥٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَّعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! مَا هٰذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ! أَنْتُمْ هٰهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْتُمْ هٰهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْتُمْ هٰهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوءَ.

#### باب:13- زيورو ہاں تک پنچے گا جہاں تک وضو کا يانی پنچے گا

[586] ابو حازم سے روایت ہے ، انھوں نے کہا: میں ابو ہریرہ ڈائٹؤ کے پیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضوکر رہے سے ، وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنچ جاتا، میں نے ان سے بوچھا: اے ابو ہریرہ ڈائٹؤ! یہ س طرح کا وضو ہے؟ انھوں نے جواب دیا: اے فرُّ وخ کی اولاد (اے بنی فارس)! تم یہاں ہو؟ اگر مجھے پہتہ ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہوتا کہ تم لوگ

سَمِعْتُ خَلِيلِي [ﷺ] يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ».

خلیل ٹائٹٹم کوفر ماتے ہوئے سنا تھا:''مومن کا زیوروہاں پہنچے گا جہاں اس کے دضو کا پانی پہنچے گا۔''

#### (المعجم ١٤) - (بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ) (التحفة ١٤)

#### باب:14- نا گوار یوں کے باو جود پورا وضو کرنے کی فضیلت

[587] اساعیل نے بیان کیا کہ انھیں علاء نے خبر دی،
انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے حضرت
ابو ہریرہ ڈائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ طائٹ نے فرمایا:''کیا
میں شمصیں الی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے
میں شمصیں الی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما تا ہے؟''صحابہ
نے عرض کی: اے اللہ کے رسول کیوں نہیں! آپ نے فرمایا:
''ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضوکرنا، مساجد تک زیادہ
قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی
دِ باط (شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی) ہے۔'

[۸۸۰] (...) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ؛ ح: الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطِ. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ، ثِنْتَيْنِ شُعْبَةَ ذِكْرُ الرِّبَاطُ، فَذَٰلِكُمُ الرِّبَاطُ».

[588] (بجائے اساعیل کے) مالک اور شعبہ نے اس سند کے ساتھ علاء بن عبدالرحمٰن سے روایت کی، شعبہ کی حدیث میں''رباط'' کا تذکرہ نہیں ہے جبکہ مالک کی حدیث میں دوبارہے:''یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔''

(المعجم ١٥) – (بَابُ السِّوَاكِ) (التحفة ١٥)

www.KijsbcSuridat.com

[٥٨٩] ٤٢-(٢٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا:حَدَّثَنَا

## باب:15-مسواک کرنا

[589] حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوز سے روایت ہے کہ نبی مٹائٹول نے فر مایا:'' اگر مجھے بیدڈ رنہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو (زہیر کی روایت میں ہے: اپنی امت کو) مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انھیں ہرنماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔''

[590] مِسعر نے مِقدام بن شریح سے اور انھوں نے ایپ والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ﷺ جب گھر تشریف لاتے تو کس بات (کام) سے آغاز فرماتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: مسواک سے۔

[591]سفیان نے مقدام بن شریح سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی کہ نبی علیا ہب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواک سے آغاز فرماتے۔

[592] حضرت ابومویٰ (اشعری) وُٹائوٗ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں رسول الله تَٹائیوؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسواک کا ایک کنارا آپ کی زبان پرتھا۔

[593] ہشم نے حصین ہے، انھوں نے ابو واکل ہے، انھوں نے ابو واکل ہے، انھوں نے کہا: انھوں نے کہا: جب رسول اللہ علی اللہ کا تی اسے کو تہد کے لیے کھڑ ہے ہوتے تو اپنا دہن مبارک مسواک ہے اچھی طرح صاف فرماتے۔

[594] منصور اور اعمش دونوں نے ابودائل سے، انھوں نے کہا: نے حضرت حذیفہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹٹ جب رات کو اٹھتے ..... آ گے سابقہ روایت کی طرح ہے لیکن انھوں نے '' تجد کے لیے'' کے الفاظ روایت

سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

[٠٩٠] ٤٣ - (٢٥٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُ عَيْقَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّواكِ.

نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَفْعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بالسِّوَاكِ.

رُوم عَنْ عَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانُ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعْوَلِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السَّواكِ عَلَى لِسَانِهِ.

آ ﴿ وَ وَ كُو بَكُرِ بْنُ الْمِهِ مَا اللهِ وَ الْمُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْ خُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْ خُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ حُذَيْفَةً فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَنْ حُذَيْفَةً فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ حُذَيْفَةً فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ الله

[986] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:كَانَ طہارت کے احکام ومسائل 🚅 🛫

صاف فرماتے۔

رَسُولُ اللهِ عَيَا إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ نَهِي كيـ

يَقُولُوا: لِيَتَهَجَّدَ.

[٥٩٥] ٤٧ - (. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰن: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَّنْصُورٍ. وَحُصَيْنٌ وَّالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم: فَتَوَضَّأً، ثُمَّ قَامَ فَصَلِّي.

[٥٩٦] ٤٨ -(٢٥٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ:

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّل أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ عَظِيَّةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَامَ نَبِيُّ اللهِ عَظِيَّةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلَا لَهٰذِهِ الْآيَةَ فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْسِلِ وَٱلنَّهَارِ﴾، حَتّٰى بَلَغَ، ﴿فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ [آل عمران: ١٩٠، ١٩١] ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَتَلَا لهٰذِهِ الْآيَةَ، ثُمَّ رَجَعَ فَتَسَوَّكَ

باب:16- فطرى خصلتين

[595] سفیان نے منصور کے حوالے سے اور حصین اور

اعمش نے (بھی منصور کی طرح) ابو وائل سے اور انھوں نے

حفرت حذیفه والله علی الله علی الله علی جب

رات کو اٹھتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح

[596] حضرت ابن عباس ٹاٹٹنا نے ابومتوکل کو بتایا کہ

انھوں نے ایک رات اللہ کے نبی منافظ کے ہاں گزاری۔اللہ

کے نبی مالیا ات کے آخری حصے میں اٹھے، باہر نکلے اور آسان

ير نظر دُالى، پهر سورهُ آل عمران كى آيت: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ

السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلْفِالَّيْلِ وَالنَّهَاٰدِ ﴾ تلاوت كي اور

﴿ فَقِنَا عَذَابَ النَّالِ ﴾ تك پنجي\_ پھر گھر لوٹے اوراچھی

طرح مسواک کی اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز

یڑھی، پھرلیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے، باہر آسان کی طرف

دیکھا، پھر (دوبارہ) ہے آیت پڑھی، پھرواپس آئے،مسواک

کی اور وضوفر مایا، پھر کھڑ ہے ہوئے اور نماز پڑھی۔

[597] ابن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھول نے سعید بن مستب سے،انھوں نے حضرت ابوہرریہ والنظ ے اور انھوں نے نبی طابیہ ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''فطرت (کے خصائل) پانچ ہیں (یا پانچ چیزیں فطرت کا حصه بن): ختنه کرانا، زیر ناف بال مونڈ نا، ناخن تراشنا، بغل (المعجم ١٦) - (بَابُخِصَالِ الْفِطْرَةِ) (التحفة ١٦)

[٩٩٧] ٤٩–(٧٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

[ ٥٩٨] ٥٠-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ،

الْمُسَيَّبِ عَن أَبِي هُرِيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ: اَلِاخْتِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ».

[٥٩٩] ٥١-(٢٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَنسٌ : وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَتَقْلِيمِ الْإَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، أَنْ لَا نَتُرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

[7.٠] ٥٣-(٢٥٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْلِى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَّارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحٰي».

آ ( ٦٠١] ٥٣-(...) وَحَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ وَيُنْ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ اللَّحْيَةِ. الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ. الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ. الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ. [ ٣٠٢] ٥٤-(...) حَدَّثنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ:

کے بال اکھیڑنا اور مونچھ کترنا۔''

[598] مجھے پونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹاٹیڈ سے اور انھوں نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''(خصائل) فطرت پانچ ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈ نا، مونچھ گتر نا، ناخن تر اشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔'

[599] حضرت انس بن ما لک ٹائٹڈ سے روایت ہے،
انھوں نے کہا: ہمارے لیے مونچھیں کتر نے، ناخن تراشنے،
بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف بال مونڈنے کے لیے
وقت مقرر کردیا گیا کہ ہم ان کوچالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔

[600] عبیداللہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر را انھوں نے نبی طاقیا سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا:''مونچھیں اچھی طرح تر اشواور داڑھیاں بڑھاؤ۔''

[601] ابوبکر بن نافع نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابن عمر وہائٹیا سے اور انھوں نے نبی مُلِیّنِا سے روایت کی کہ آپ نے مونچیس اچھی طرح تراشنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔

[602] عمر بن محمد نے نافع کے حوالے سے حضرت ابن

حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ:
حَدَّنَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ
وَأَوْفُوا اللِّحَى».

[٦٠٣] ٥٥-(٢٦٠) وَحَدَّفَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «جُزُّوا الشَّوارِبَ وَأَرْخُوا اللَّحْي، خَالِفُوا الْمَجُوسَ».

وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَةً، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَالسِّواكُ، الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّواكُ، الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّواكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْتَقِاصُ الْمَاءِ».

قَالَ زَكَرِيًا: قَالَ مُصْعَبُ: وَّنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ..

[٦٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُّصْعَبِّ بْنِ شَيْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:قَالَ

عمر ٹاٹٹنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا:''مشرکوں کی مخالفت کرو،موخچیس اچھی طرح تر اشواور واڑھیاں بڑھاؤ''

[603] حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے، انھول نے کہا: رسول اللہ مُالِّئ نے فرمایا: ''مونچھیں اچھی طرح کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔''

[604] قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں وکیج نے ذکریا بن ابی زائدہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن شیبہ سے، انھوں نے طلق بن حبیب سے، انھوں نے عبداللہ بن زبیر وہا ہی سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ہی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ تُلِیم نے فرمایا: ''دس چیزیں (خصائل) فطرت میں سے اللہ تُلِیم نے فرمایا: ''دس چیزیں (خصائل) فطرت میں سے بین: مونچھیں کترنا ، واڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھینچنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال مونڈنا، پانی سے استخاکرنا۔''

زکریانے کہا: مصعب نے بتایا: دسویں چیز میں بھول گیا ہوں لیکن وہ کلی کرنا ہوسکتا ہے۔ قتیبہ نے بیاضافہ کیا کہ وکیج نے کہا: اِنْتِقَاصُ الْمَاء کے معنی استنجا کرنا ہیں۔

[605] ابوکریب نے بیان کیا، ہمیں ابوزائدہ کے بیٹے نے اپنے والد (ابوزائدہ) سے خبر دی، انھوں نے مصعب بن شیبہ سے ای سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، البتہ ابن

أَبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

٢-كِتَابُ الطُّهَارَةِ

افی زائدہ نے کہا: ان کے والد نے کہا: میں وسویں بات بھول گیا ہوں۔

#### (المعجم ١٧) - (بَابُ الإسْتِطَابَةِ) (التحفة ١٧)

[ ١٠٦] ٧٥-(٢٦٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَيْدِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَيْدَيْكُمْ كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَخْبُلُ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَجُلُ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ أَنْ نَسْتَقْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَقْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَحْجَادٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

[٦٠٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا مُبْدُ الْمُثَنِى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرٰى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يُعلِمَكُمُ الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجُلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يُسْتَثْنِي أَحْدُنَا بِيَمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةٍ أَحْجَارٍ".

#### باب:17-استنجا كرنا

[606] اعمش کے دوشاگردوں وکیج اور ابومعاویہ کی سندوں سے حضرت سلمان جانتی سے روایت ہے (اور یہ الفاظ ابو معاویہ کے شاگرد کی بن کی کے ہیں) کہ ان (سلمان جانتی) سے (طنزأ) کہا گیا: تمھارے نبی نے تم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے یہاں تک کہ قضائے حاجت (کے طریق) کی بھی۔ کہا: انھوں نے جواب دیا: ہاں (ہمیں سب کچھ سکھایا ہے،) آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم پاخانے یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں یا دائیں ہاتھ سے استخاکریں یا ہمیں تین پھروں سے کم استعال کریں یا ہم گوبر یا ہڈی سے استخاکریں۔

[607] اعمش کے ایک اور شاگر دسفیان نے ان سے اور منصور سے، ان دونوں نے ابراہیم سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن یزید سے، انھوں نے حضرت سلمان ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: مشرکوں نے ہم سے کہا: میں دیکھا ہوں کہ تمصارا ساتھی شمصیں (ہر چیز) سکھا تا ہے یہاں تک کہ شمصیں فضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھا تا ہے۔ تو سلمان ڈاٹٹو نے کہا: ہاں، انھوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپن دائیں ہاتھ سے استخاکرے یا قبلے کی طرف منہ کرے اور آپ نے ہمیں گو براور ہڑی (سے استخاکر نے) سے روکا ور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: "تم میں سے کوئی تین ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے: "تم میں سے کوئی تین بھروں سے کم کے ساتھ استخانہ کرے۔"

[٦٠٨] ٥٥-(٢٦٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ

حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحٰقَ:حَدَّثَنَا أَبُوالزَّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ:نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ

[ ٢٠٩] ٥٩-(٢٦٤) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْن عُيَيْنَةَ: سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْنِيْ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا

الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، بِبَوْلٍ وَّلَا غَائِطٍ، وَّلٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا

وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَأَلَ: ﴿إِذَا جَلِسَ مُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَأَلَ: ﴿إِذَا جَلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ

وَلَا يَسْتَدْبِرْ هَا »ٰ.

آ (٢٦٦) آ (٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ

[608] ابوزبیر نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت جابر ٹاٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ مُاٹٹ نے جمیں ہڑی یالید کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔

[609] زہیر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سائی، نیز کی بن کی نے ہمیں حدیث سائی (الفاظ انھی کے ہیں) کہا: میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا: کیا آپ نے زہری سے سا کہ انھوں نے عطاء بن بزید لیٹی سے، انھوں نے حضرت ابو ابوب سے روایت کی کہ نبی مُنْ اللّٰہ نے فرمایا: ''جبتم قضائے حاجت کی جگہ پرآ و تو نہ قبلے کی طرف منہ کرواور نہ اس کی طرف پشت کرو، پیشاب کرنا ہویا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرا کرو، پیشاب کرنا ہویا پاخانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرا کرو،

ابوابوب ولٹوئ نے کہا: ہم شام گئے تو ہم نے بیت الخلاقبلہ رخ بنے ہوئے پائے، ہم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے؟ (سفیان نے) کہا: ہاں۔

[610] حفرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے رسول اللہ تالیا سے روایت کی، آپ نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ پر بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پشت کرے۔"

[611] یکی بن سعید نے محمد بن یکی سے، انھوں نے ایپنے چیا واسع بن حبان سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور عبداللہ بن عمر والٹنا پی پشت قبلے

يَحْلِي، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ

ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي، اِنْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَّ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدْ

مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُاللهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ اللَّهُ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ،

[٦١٢] ٦٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ

حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:رَقِيتُ عَلَى بَيْتِ أُخْتِي حَفْصَةً، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا لَحَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ

الشَّام، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

(المعجم ١٨) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإسْتِنْجَاءِ **بالْيَمِين)** (التحفة ١٨)

[٦١٣] ٦٣–(٢٦٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّام، عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». [انظر ٥٢٨٥]

[612] محمد بن ليجي بن حبان اين جيا واسع بن حبان

سے اور وہ حضرت ابن عمر ڈائٹا سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: میں اپنی بہن (ام المومنین) هفصه والله کے

گھر(کی حیجت) پر چڑھا تو میں نے دیکھاکہ رسول

طرف رخ، قبلے کی جانب پشت کیے ہوئے۔

باب:18- دائیں ہاتھ سے انتنجا کرنے کی ممانعت

کی طرف لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی نماز

یوری کر لی تو اینا پہلو بدل کر ان کی طرف منه کرلیا تو

حاجت کے لیے بیٹھو، جو بھی ہو، تو قبلے کی طرف اور بیت

المقدس كي طرف منه كرك نه بيھو۔عبدالله والله علافا نے فرمایا:

حالاتکہ میں گھر کی حصت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ علیم

کو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے دو اینٹوں پر بیت

المقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔

[613] ہمام نے لیحیٰ بن ابی کثیر سے ، انھوں نے عبداللہ بن الى قاده سے، انھول نے استے والدحضرت ابوقاده والله سے روایت کی ، ابوقادہ نے کہا: رسول الله مَالَيْمُ نے فرمایا:

''تم میں سے کوئی بیشاب کرتے وقت اپناعضوِ خاص دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ (یائی پیتے وقت) برتن میں سانس لے۔''

[614] ہشام دستوائی نے بیلی بن ابی کثیر سے، انھوں نے

[٦١٤] ٦٤-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَّائِيِّ، عَنْ يَحْلِي اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، يَحْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَلْ دَهُمُ أَنِ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحِدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ».

[٦١٥] ٦٥-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلا اللَّبِيَّ وَيَلا اللَّبِيِّ وَالْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمْسََّ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمْسََّ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمْسََّ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمْسََّ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمْسَل فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمْسَل فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمْسَل فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمْسَل فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمْسَل فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمْسَل فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمْسَلُولِ بَيْمِينِهِ.

(المعجم ١٩) - (بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيْرِهِ) (التحفة ١٩)

[٦١٦] ٦٦-(٢٦٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ: إِنْ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.

[٦١٧] ٦٧-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلَّهِ، وَطُهُورِهِ. كُلِّهِ، وَطُهُورِهِ.

(المعجم ٢٠) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطَّرُقِ وَالظِّلَالِ) (التحفة ٢٠)

عبدالله بن الى قماده سے، انھوں نے اپنے باپ (ابوقادہ وہ الله الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ سے روایت کی که رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ دائیں سے کوئی بیت الخلامیں داخل ہوتو اپنا عضو خاص اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔''

[615] ابوب نے کی بن ابی کثیر سے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے، انھوں نے ابوقادہ والد) حضرت ابوقادہ واللہ کے دوایت کی ہے کہ نبی مُلَّاثِمُ نے منع فر مایا کہ کوئی برتن میں سانس لے یا اپنی شرم گاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنی شرم گاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔

باب:19- طہارت و پاکیزگی اور (اس سے متعلق) دیگر امور کا دائیں طرف سے آغاز کرنا

[616] ابواحوس نے اشعث سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ چھنا سے، انھوں نے حضرت عائشہ چھنا جب وضو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طرقیا جب وضو فرماتے تو وضو میں، جب آپ سیکھی کرتے تو سیکھی کرنے میں اور جب آپ جوتا پہننے میں وائیں طرف سے آغاز کرنا پندفر ماتے تھے۔

[617] اشعث کے ایک دوسرے شاگردشعبہ نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حفرت عائشہ رہ شاہ سے روایت کی کہ رسول اللہ شاہ اپنے ہوتے پہنے، اپنی کنگھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابند فرماتے تھے۔

باب:20- راستوں اور سابید دار جگہوں میں قضائے حاجت سے ممانعت

[٦١٨] ٦٨-(٢٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ.قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ: جَعْفَرٍ.قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: (اللَّعَّانَيْنِ اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (اللهِ عَلَيْهِمْ).

[618] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹیٹیؤ نے فرمایا: "متم دو سخت لعنت والے کاموں سے بچو۔" صحابہ کرام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! سخت لعنت والے وہ دو کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: "جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یاان کی سایددارجگہ میں (جہال وہ آرام کرتے ہیں) قضائے حاجت کرتا ہے (لوگ ان دونوں کاموں پراس کو شخت برا بھلا کہتے ہیں۔)"

## (المعجم ۲۱) - (بَابُ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ) (التحفة ۲۱)

[ ٦١٩] ٦٩-(٢٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ دُخَلَ حَائِطًا، وَّنَبِعَهُ غُلَامٌ مَّعَهُ مِيضَأَةٌ، وَهُو أَصْغَرُنَا، فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

[ ٢٧١] -٧-(٢٧١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَّغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُ الْخَلَاء، قَاعُر أَنَا، وَغُلَامٌ نَّحْوِي، إِدَاوَةً مِّنْ مَاءٍ، وَعَنَرَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. وَعَنرَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.

[٦٢١] ٧١-(. . . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

# باب:21-قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا

[619] خالد (حدّاء) نے عطاء بن الی میمونہ ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ طَائِلَمُ ایک اصاطے میں داخل ہوئے اور آپ کے بیچھے ایک لڑکا بھی چلا گیا جس کے پاس وضو کا برتن تھا، وہ ہم میں سب سے جھوٹا تھا، اس نے اسے ایک بیری کے درخت کے پاس رکھ دیا، رسول اللہ طَائِلُمُ نے قضائے حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے یاس تشریف لائے۔

[620] دو مختلف سندوں سے شعبہ سے روایت ہے، انھوں نے عطاء بن الی میمونہ سے اور انھوں نے حضرت انس ٹٹاٹٹو اس ٹٹاٹٹو قضائے حاجت کے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ ٹٹاٹٹو قضائے حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میر ہے جیسا ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھاتے (اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے) اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔

[621] (شعبہ کے بجائے) روح بن قاسم کی سند سے

وَّأَبُوكُرَيْبِ - وَّاللَّهْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٍ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بالْمَاءِ، فَيَتَغَسَّلُ بهِ.

لَقَاسِمِ عَنْ قَضَائَ حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف کے جاتے تو میں بْنِ مَالِكِ آپ کے لیے پانی لے جاتا، آپ اس سے استنجا کرتے۔ جَتِهِ ، فَآتِيهِ

#### (المعجم ٢٢) - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ) (التحفة ٢٢)

التَّمِيمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، التَّمِيمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ - ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ اللَّغْمُش، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ اللَّعْمَش، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيَّهِ. فَقِيلَ: يَفْعَلُ هٰذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ يَكْ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأً ومَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُول الْمَائِدَةِ.

[٦٢٣] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَم قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ

باب:22-موزوں پرمسح کرنا

حضرت انس بن ما لک ڈاٹنڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ مَالْیٰلِمْ

[622] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم تخعی
سے، انھوں نے ہمام سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت
جریر (بن عبداللہ البجلی) والتی نے بیشاب کیا، پھر وضو کیا اور
اپنے موزوں پرمسے کیا تو ان سے کہا گیا: آپ یہ کرتے ہیں؟
انھوں نے جواب دیا: ہاں، میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا گئے کو
دیکھا، آپ نے بیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر
مسے کیا۔

اعمش نے کہا: ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں (ابن مسعود ڈھاٹئا کے شاگردوں) کو بیرحدیث بہت پسندتھی کیونکہ جربر ڈھاٹئو سور ہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ (سور ہ مائدہ میں آیت وضو نازل ہوئی تھی۔اور آپ کا پیمل اس کے بعد کا تھا جو آیت ہے منسوخ نہیں ہوا تھا۔)

[623] (ابو معاویہ کے بجائے) اعمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسیٰ بن یونس، سفیان اور ابن مسہر نے بھی ابومعاویہ کی حدیث بیان کی ،البت عیسیٰ اور سفیان کی حدیث میں ہے، (ابراہیم نخعی نے) کہا: عبداللہ

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى أَبِي مُعَاوِيَةً. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ: قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ هَٰذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ هَٰذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

[٩٢٥] ٤٧-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى:
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ:
كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَبُولُ فِي
قَارُورَةٍ وَّيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ
جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ، فَقَالَ
جُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هٰذَا
التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ كَمَا لَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[٦٢٦] ٧٥-(٢٧٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

(بن مسعود والنو) کے شاگر دوں کو یہ حدیث بہت پہند تھی کیونکہ حضرت جربر والنو سورہ مائدہ کے اترنے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

[624] آخمش نے شقیق سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ جائی سے دوایت کی، انھوں نے کہا: میں نبی تائیل کے ساتھ تھا، آپ ایک خاندان کے کوڑا تھیکنے کی جگہ پر پہنچاور کھڑے ہوکر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا: ''قریب آ جاؤ۔'' میں قریب ہوکر (دوسری طرف رخ کر کے) آپ کے بیچھے کھڑا ہو گیا، (فراغت کے بعد) آپ نے وضوکیا اور موزوں پرسے کیا۔ (قریب کھڑا کرنے کا مقصداس کی اوٹ لینا تھا۔)

[625] منصور نے ابو وائل (شقیق) سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ حضرت ابوموکی اشعری ڈاٹٹو بیشاب کے بارے میں ختی کرتے تھے اور بوتل میں بیشاب کرتے تھے اور کہتے تھے: بنی اسرائیل کے کئی آ دمی کی جلد پر بیشاب لگ جاتا تو وہ کھال کے اسنے حصے کوفینچی سے کاٹ ڈالٹا تھا۔ تو حذیفہ ڈاٹٹو نے کہا: میرا دل چاہتا ہے کہ تمھارا صاحب داستاد) اس فدر تختی نہ کرے، میں اور رسول اللہ طاقیق ساتھ ساتھ جاتا ہو تا ہے جھے کوڑا بھیننے کی جگہ پر آ نے، آپ اس طرح کھڑے دیوار کے بیچھے کوڑا بھیننے کی جگہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ بیشاب کرنے گئے تو میں آپ کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھر آپ بیشاب کرنے گئے تو میں آپ سے دور ہوگیا، آپ نے جمجھے اشارہ کیا تو میں آگیا اور آپ کے بیچھے کھڑا ہوگیا حق کہ آپ فارغ ہوگئے۔

[626]ليث نے يكي بن سعيد سے، انھول نے سعد بن

طهارت كادكام وممائل حدة وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَّافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ اللهِ يَعِيْقَ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ اللهِ يَعِيْقَ أَبَيهِ الْمُغِيرَةِ اللهِ يَعِيْقَ أَنَّهُ خَرَجَ ابْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَعِيْقَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءً، لِحَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ لِحَاجَتِهِ، فَتَوضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: مَكَانَ حِينَ: حَتِّى [انظر: ٢٥٢].

[٦٢٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ عِلَى الْخُفَّيْنِ.

[٦٢٨] ٧٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى اللَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَلَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِذَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ.

[٦٢٩] ٧٧-(...) وَحَدَثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمُشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْفَةً فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةً! خُذِ النَّبِيِّ عَيْفَةً فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةً! خُذِ اللَّهِ عَيْفَةً فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةً! خُذِ اللَّهِ عَيْفَةً وَيَ سَفَرٍ، فَقَالَ: "يَا مُغِيرَةً! خُذِ اللَّهِ عَيْفَةً مَا مِيَّةً مَا مِيَّةً شَامِيَّةً ضَيِّهً خَيَّةً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً ضَيِّعَةً خَيْفِهِ خُبَّةً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً ضَيِّعَةً خَيْفِهِ خُبَةً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً ضَيِّعَةً خَيْفِهِ خُبَةً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً ضَيِّعَةً خَيْفِهِ عَلَيْهِ خُبَةً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً ضَيِّعَةً عَلَيْهِ خُبَةً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً ضَيِّعَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُبَةً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً خَيْفٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُبَةً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَبْهً شَامِيَّةً ضَيِّعَةً فَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

ابراہیم سے، انھوں نے نافع بن جبیر سے، انھوں نے عروہ بن مغیرہ سے، انھوں نے اپنے والد مغیرہ بن شعبہ ڈٹائن سے اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیٹا سے روایت کی کہ آپ اپنی طاجت کے لیے نکلے تو مغیرہ ڈٹائنا آپ کے پیچھے برتن لے کر آئے تو انھوں نے آپ (کے ہاتھوں) پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسلے کیا۔ ابن رمج کی روایت میں وضو کیا اور موزوں پر مسلے کیا۔ ابن رمج کی روایت میں 'جب' کے بجائے'' یہاں تک کہ (آپ فارغ ہوگے)' کے الفاظ ہیں۔

[627] کیلی بن سعید کے ایک دوسر سے شاگر دعبدالوہاب نے اس سند کے ساتھ ندکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا: آپ ٹاٹیٹا نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے سر کامسح کیا، پھرموزوں پرمسح کیا۔

[628] اسود بن ہلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وٹائٹوا سے روایت کی، انھول نے کہا: ایک رات میں رسول اللہ طاق کے ساتھ تھا جب آپ (سواری سے) اترے اور قضائے حاجت کی۔ آپ واپس آئے تو میں نے اس برتن سے، جو میرے پاس تھا، پانی ڈالا، آپ نے وضوفر مایا اور ایخ موزوں پر مسے کیا۔

برا المحاویہ نے اعمش سے، انھوں نے مسلم (بن افکوں نے مسلم (بن افکوں نے مسلم (بن افکوں نے مسلم اللہ انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں ایک سفر میں نبی اکرم ٹاٹٹا کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا: ''اے مغیرہ! پانی کا برتن لے لو،'' میں نے برتن لے لیا، پھر آپ کے ساتھ نکلا۔ رسول اللہ ٹاٹٹا چل چل پڑے یہاں تک کہ مجھ سے اوجھل ہوگئے، قضائے حاجت کی ، پھر آپ واپس آئے ، آپ نے نگل آستیوں والا شامی جبہ پہنا ہوا تھا،

٢-كِتَابُ الطَّهَارَةِ \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ \_\_\_ 382 \_\_\_\_\_ \_\_\_ ...

الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ آپاس كَى آسَين سے اپناہا تھ نکالنے كى كوشش كرنے لگے عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ (مَّر) وہ (جبہ) تَكُ (ثابت) ہوا۔ آپ نے اپناہا تھ پنچ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ سے نكالا، پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیا وضو ثُمَّ صَلَّى.

نماز پڑھی۔

نمازیڑھائی۔

[630] اعمش سے (ابومعاویہ کے بجائے)عیسیٰ (بن .

یوس) نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ رٹائٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله سُلِیْمِ الله سُلِیْمِ الله سُلِیْمِ الله سُلِیْمِ الله سُلِیْمِ الله سُلِیْمِ الله سُلِی الله الله سُلِی الله الله سُلِی الله سُ

کا برتن لے کر آپ کو ملا، میں نے پانی ڈالا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر ہاتھ دھونے لگے تو

جبہ تنگ نکلا، آپ نے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیے، ان کو دھویا، سر کامسح کیا اور اپنے موزوں پرمسح کیا، پھر ہمیں

.

[631] ذکریانے عامر (شعمی) سے روایت کی، کہا: مجھے عروہ بن مغیرہ نے اپنے والد حضرت مغیرہ ڈٹاٹیل سے حدیث بیان کی، کہا: ایک رات میں سفر کے دوران میں نبی اکرم ٹاٹیل کے ساتھ تھا، آپ نے یوچھا: '' کیا تمھارے یاس یائی

ے موقع ملام ہوئے کہا ہی ہے۔ ہے؟''میں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے، پھر پیدل چل دیے یہاں تک کدرات کی سیاہی میں او جھل

ہو گئے، پھر (واپس) آئے تو میں نے برتن ہے آپ (کے ہاتھوں) پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چرہ دھویا (اس وقت)

ہا تھوں) پر پائی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ دھویا (اس وقت) آپ اُون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ اس میں سے اپنے

ہاتھ نہ نکال سکے حتی کہ دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا اور کہنوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کامسے کیا،

پر میں نے آپ کے موزے اتارنے چاہے تو آپ نے

إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونُسَ. قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ

[٦٣٠] ٧٨-(...) وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ

لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا

مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ

وَمَسَحَ عَلٰی خُفَیْهِ، ثُمَّ صَلّٰی بِنَا. [۳۲] ۷۹–(...) **وَحَدَّثَنَ**ا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ

أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسَيرٍ، فَقَالَ لِي: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ، فَمَشْى حَتَّى تَوَارَى فِي

قَرَلُ عَنْ رَاهِبِيْوِ، فَمَسَى عَنَى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ

مُوفٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا،

حَتَّى أَخْرَجُهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذَاعَهُ، فَغُسَلَ ذَاعَهُ، هُوَنْ كُلَّا: عَ

ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»

طہارت کے احکام ومسائل

وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».

[٦٣٢] ٨٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَ ﷺ فَتُوضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي

#### (المعجم ٢٣) - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ) (النحفة ٢٣)

[٦٣٣] ٨١-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضٰى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ؟» فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ. يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَّقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ بَيَّكُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.

فرمایا: ''ان کو حچھوڑ و، میں نے باوضو ہوکر دونوں پاؤں ان میں ڈالے تھ''اوران پرمسح فرمایا۔

[632] عامر محمی کے ایک دوسرے شاگر دعمر بن الی زائدہ نے عروہ بن مغیرہ کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کی کہ انھوں (مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹو) نے نبی اکرم ٹاٹٹا کو وضو کرایا، آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسے کیا۔مغیرہ نے آپ ٹاٹٹا سے (اس بارے میں) بات کی تو آپ نے فرمایا: "میں نے اضیں باوضو حالت میں (موزوں میں) داخل کیا تھا۔"

# باب:23- پیشانی اور پگڑی پرمسح کرنا

[633] مُميد الطُّويل نے كہا: ہميں بكر بن عبدالله مزنى نے حدیث بیان کی ، انھول نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ ہے ، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ،انھوں نے کہا کہ رسول الله طَالِيَّا ( قافلے سے ) بیچھے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہیتھے رہ گیا، جب آ پ نے قضائے حاجت کرلی تو فرمایا:''کیاتمھارے ساتھ یانی ہے؟'' میں آب کے یاس وضو کرنے کا برتن لایا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا، پھر دونوں باز وکھو لنے گئے تو جبے کی آستین تنگ پڑگئی، آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالا اور جبہ کندھوں پر ڈال لیا،اینے دونوں باز ودھوئے اوراینے سرکےا گلے جھے، گیڑی اور موزوں پرمسح کیا، پھر آپ سوار ہوئے اور میں (بھی) سوار ہوا، ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے،عبدالرحمٰن بنعوف بھائیڈان کونماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب آٹھیں نبی اکرم مُلْقِیَم ( کی تشریف آ وری) کا احساس ہوا تو پیچھے بٹنے گئے۔ آپ نے اٹھیں اشارہ کیا ( کہ نماز پوری کرو) تو اٹھوں نے نماز

پڑھا دی، جب انھوں نے سلام پھیراتو نبیِ اکرم نظیمًا کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ رکعت پڑھی جوہم سے پہلے ہو چک تھی۔

[634] امیہ بن بسطام اور محمد بن عبدالاعلیٰ نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی ، کہا: مجھے بکر بن عبدالله نے حضرت مغیرہ و ٹاٹیو کے بیٹے کے واسطے سے حضرت مغیرہ ٹاٹیو سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم ٹاٹیو نے موزوں، اپنے سر کے سامنے کے جھے اور اپنے عمامے پرمسح فرمایا۔

[635] محمد بن عبدالاعلی نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے حضرت مغیرہ ڈٹائٹڑ سے یہی روایت بیان کی۔ (بکر نے عروہ بن مغیرہ سے حسن کے حوالے سے بھی بید روایت حاصل کی اور براہ راست بھی سی۔)

[636] کی بن سعید نے (سلیمان) تیمی سے، انھوں نے مغیرہ نے بکر بن عبداللہ سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ رہائی کے بیٹے سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی (بکر نے کہا: میں نے مغیرہ رہائی کے بیٹے سے (بلاواسطہ بھی) سنا) کہ نبی اکرم مٹائی کے نے وضوکیا اور اپنے سر کے اگلے حصے پراور پگڑی پراورموزوں پر سے کیا۔

[637] ابومعاویہ اورعیسیٰ بن بینس نے اعمش ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ ہے، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت بلال ڈاٹٹو ہے روایت کی کہ رسول اللہ طَاٹِو ہے نے موزوں پراور سرڈھا پینے والے کیڑے پرمسے کیا۔

[3٣٤] ٨٢-(...) حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثِنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الله عَمَامَتِهِ.

[٦٣٥] (. .) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُعْيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ.

[٦٣٦] ٨٣-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ حَاتِم، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللهِ عَنْ ابْنُ مَعْنِدٍ عَنِ النَّحِينِ، عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ-: أَنَّ النَّبِيَ وَيَعَلِقُ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ-: أَنَّ النَّبِيَ وَيَعَلِقُ تَوَقَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ،

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْمُحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْمُحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ

طہارت کے احکام ومسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ.

وَفِي حَدِيثِ عِيسَى:حَدَّثَنِي الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي بِلَالٌ:

[٦٣٨] وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ:حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَّعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ.

#### (المعجم ٢٤) - (بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ) (التحفة ٢٤)

[٦٣٩] ٨٥-(٢٧٦) وَحَدَّثْنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحَكَم بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِيِّنِيُّةٍ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَّلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَّلَيْلَةً لِّلْمُقِيم.

قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

[٦٤٠] (...) وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ

عیسیٰ کی حدیث میں "حکم سے (روایت کی)" اور" بلال سے روایت کی' کے بجائے مجھے تھم نے حدیث سنائی اور مجھے بلال نے حدیث سائی'' کے الفاظ ہیں۔

[638] اوریمی روایت مجھ (اماممسلم) کوسوید بن سعید نے علی بن مسہر سے اورانھوں نے اعمش سے مذکورہ بالاسند کے ساتھ بیان کی۔ اس میں إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ (یقیناً رسول الله تَالِينُمُ نِي كَ بَحِائِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْقِ (میں نے رسول الله من الله علی کودیکھا) کے الفاظ میں۔

# باب:24-موزوں پرمسے کے لیے مدت کی تحدید

[639]عبدالرزاق نے کہا: ہمیں سفیان توری نے عمرو بن قیس مُلا کی سے حدیث سنائی، انھوں نے حکم بن عتیبہ ہے، انھوں نے قاسم بن مخیمر ہ ہے، انھوں نے شریح بن ہانی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ جان کے یاس موزوں پرسے کے بارے میں یو چھنے کی غرض سے حاضر ہوا تو انھوں نے کہا: ابن ابی طالب کے پاس جاؤ اوران سے پوچھو کیونکہ وہ رسول اللہ عظیمًا کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے یو حیما تو انھوں نے کہا: رسول اللّٰد مَالَیْمُ نے مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور رات ( کا وقت )مقرر فر مایا به

(عبدالرزاق نے) کہا: سفیان (توری) جب بھی عمرو (بن قیس مُلائی) کا تذکرہ کرتے توان کی تعریف کرتے۔ [640] زید بن ابی انیبہ نے حکم سے مذکورہ سند کے ساتھاس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔

زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

َ [781] (...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ الْحَكَم، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ ابْنِ هَانِيءٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: إِيتِ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذٰلِكَ الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: إِيتِ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذٰلِكَ مِنِّي، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِمِثْلِهِ.

[641] اعمش نے تھم کے حوالے سے قاسم بن مخیمرہ سے اور انھوں نے شرح بن ہانی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ والی سے موزوں پرمسے کا مسللہ پوچھا تو انھوں نے کہا: علی والی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں علی والی کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے نبی اکرم نا الی سے اسی (جواو پر فدکور میں کیا۔

#### (المعجم ٢٥) - (بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ) (التحفة ٢٥)

[٦٤٢] ٨-(٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةُ بْنِ مُرْثَدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَلْقَمَةُ بْنِ مَرْثَدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَعِيدٍ، عَنْ صُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ فَلَا النَّبِي عَلَيْ مَلْ اللَّهِ عَلَى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَنْحِ بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ، وَمَلَى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَنْحِ بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ، وَمَلَى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَنْحِ بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ، وَمَلَى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَنْحِ بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيُومَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: «عَمْدًا الْيُومَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: «عَمْدًا وَصَنَعْهُ مَا أَيْهِ عَمْرُ!».

#### اَتِ کُلُهَا باب:25-ایک وضو سے تمام نمازیں اوا کرنے کاجواز

[642] سلیمان بن بریدہ (اسلمی) نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی اکرم سُلُیْ آ نے فتح مکہ کے دن کُل نمازیں ایک وضو سے بڑھیں اور اپنے موزوں پرمسح فرمایا۔حضرت عمر شُلُوْ نے آپ سے پوچھا: آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ نے بہلے بھی نہیں کیا۔ آپ نے جواب دیا: ''عمر! میں نے عمراً ایسا کیا۔ آپ نے جواب دیا: ''عمر! میں نے عمراً ایسا کیا ہے۔''

(المعجم ٢٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضِّى عِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا) (التحفة ٢٦)

باب:26- وضو کرنے والے ماکسی بھی انسان کے لیے مکروہ ہے کہ جس ہاتھ کے پلید ہونے کا شبہ ہو اسے تین دفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے

[٦٤٣] ٨٧-(٢٧٨) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ، وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ نَّوْمِهِ، فَلَا قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنْ نَّوْمِهِ، فَلَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَعْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدُهُ».

[٦٤٤] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، كِلَاهُمَا عَنِ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً ، قَالَ: قَالَ أَبِي هُرَيْرَةً فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَنِيَّةً . وَفِي حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ: يَرْفَعُهُ ، بِمِثْلِهِ .

[٦٤٥] (...) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ ح و حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَيَنِيْ بِمِثْلِهِ.

آجُدَّ أَنْنِي سَلَمَةُ بْنُ سَلَمَةُ بْنُ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فَلِيْنُو فَالَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ».

[643] عبدالله بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت کی کہ نبی اکرم مٹائٹا نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہوتو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اسے تین دفعہ دھو نہ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں (کہاں) رہا۔''

[644] وکیج اور ابومعاویه کی سندول سے اعمش سے روایت ہے، انھول نے ابو رزین اور ابوصالح سے اور ان دونوں نے حضرت ابو ہررہ ڈاٹٹن سے روایت بیان کی۔ ابومعاویه کی روایت بیل ہے: (ابو ہریہ ڈاٹٹن نے) کہا: رسول اللہ تالیم نے فرمایا۔ (جبکہ) وکیج کی روایت میں (ہے) کہا: (اور) اسے رسول اللہ تالیم کی طرف منسوب کیا۔ (آگ) ای (سابقہ روایت کی) طرح ہے۔

[645] ابوسلمہ اور ابن میں دونوں نے ابو ہریرہ واللہ اور ابن میں دونوں نے ابو ہریرہ واللہ اور ایت ) سے روایت کی ، انھوں نے نبی منالیہ کی مانند بیان کیا۔

[646] جابر (بن عبدالله) والنفي نے ابوہریرہ والنفی سے روایت کی کہ انھوں (ابوہریرہ والنفی نے ان (جابر والنفی) کو بتایا کہ نبی کریم سالنفی نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتو (وضو کا پانی نکالنے کے لیے) اپنے برتن میں ہاتھ والنے ہاتھ پر پانی والے (اور ہاتھ دھوئے) کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس رحالت) میں رات گزاری۔''

[٦٤٧] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَامَعْمَرٌ، عَنْهَمَّامِبْنِمُنَّبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَابْنُ رَافِع قَالًا: حَدَّثَنَاعَبْدُالرَّزَّاقِقَالَاجَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُّ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ، جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. كُلُّهُمْ يَقُولُ: حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌمِّنْهُمْ: ثَلَاثًا. إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رِّوَايَةِ جَابِرٍ ، وَّابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقٍ، وَأَبِي صَالِح، وَأَبِي رَزِينٍ. فَإِنَّ فِي حَدِيثِهمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِ.

[647] اعرج، محمد، علاء کے والد عبد الرحمان بن یعقوب، ہمام بن منبہ اور ثابت بن عیاض (سب) نے کہا: ہمیں ابو ہریرہ ڈٹٹؤ نے حدیث بیان کی سجی نے اپنی اپنی روایت میں (ابو ہریہ ڈٹٹؤ کے واسطے سے) نبی مُٹٹیڈ سے یہ حدیث بیان کی سجی کہاں (ہاتھ) کو دھو لے' اور بیان کی سجی کہتے ہیں: ''حتی کہاں (ہاتھ) کو دھو لے'' اور ان میں سے کسی نے بھی'' تین بار' کا لفظ نہیں بولا، سوائے ان روایات کے جو ہم نے او پر جابر ڈٹٹؤ، ابن مسیّب، ابوسلمہ، عبداللہ بن شقیق ، ابوصالح اور ابورزین سے بیان کی ہیں عبداللہ بن شقیق ، ابوصالح اور ابورزین سے بیان کی ہیں کیونکہ ان سب کی احادیث میں' تین بار' کا ذکر ہے۔

باب: 27- جس برتن کو کتا جھوٹا کردے، اس کا حکم

[648] علی بن مسبر نے حدیث بیان کی کہ ہمیں اعمش نے ابورزین اور ابوصالح سے خبر دی، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ مُؤٹیز نے فرمایا: (المعجم ۲۷) - (بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ) (التحفة ۲۷)

[٦٤٨] ٨٩-(٢٧٩) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأَبِي صَالِحٍ، عَنْ

طہارت کے احکام ومسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَلَغَ " "جبتم ميں كس كر برتن ميں كتا زبان كرساتھ يى الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ

> [٦٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَقُلْ:

آُ.٠٠] ٩٠-(...) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

[٦٥١] **٩١**–(...) **وَحَدَّثْنَا** زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام ابْن حَسَّانٍ ، عَنْ مُّحَمَّدِبْن سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَّهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَّغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».

[٦٥٢] ٩٢ - (. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُّهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

[٦٥٣] ٩٣–(٢٨٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التِّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ

لے تو وہ اس چیز کو بہا دے، پھر برتن کوسات دفعہ دھو لے۔''

[649] اساعیل بن زکریانے اعمش کے حوالے ہے، باقی ماندہ مذکورہ سند کے ساتھ، یہی روایت بیان کی کیکن "اہے بہادے" کے الفاظ ہیں کے۔

[650] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹئز سے روایت بیان كى كه رسول الله مَالِيمًا نے فرمایا: "جب كتائم میں سے كى کے برتن سے پی لے تو وہ اسے سات دفعہ دھوئے۔''

[651] محد بن سیرین نے حضرت ابو ہر رہ ڈلٹٹا سے روایت کی کہرسول اللہ مُگاتِیمًا نے فرمایا:''جب تمھارے برتن میں سے کتا پی لے تو اس کی طہارت (پاک ہونا) یہ ہے کہ اسے سات دفعہ دھوئے ، پہلی دفعہ ٹی کے ساتھ دھوئے ۔''

[ 652] جام بن منبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ابوہریرہ ٹاٹھ نے ہمیں محد رسول الله تلاہ سے سائیں، پھر انھوں نے کچھا حادیث بیان کیں، ان میں سے ایک بی بھی تھی کہ رسول الله مُناقِیم نے فرمایا: ''جبتم میں سے سی کے برتن میں سے کتا فی لے تو اس کی پاکیزگ بدے کہ اسے سات د فعہ دھوئے۔''

[653] عبیداللہ بن معاذ نے ہمیں اینے والد سے حدیث بیان کی ( کہا:) ہمیں میرے والد نے، انھیں شعبہ نے ابوالتیاح سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی۔ اور

الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ؟ الْكِلَابِ؟ الْكِلَابِ؟ ثُمَّ زَلَا الْكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ».

انھوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا، ابن مغفل رہائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ منائی نے کتوں کوقل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا: ''ان کا کتوں سے کیا واسطہ ہے؟'' پھر (لوگوں سے ضروریات کی تفصیل من کر) شکاراور بریوں (کی حفاظت کرنے) والے کتے (رکھنے) کی اجازت دی اور فرمایا:''جب کتابرتن میں سے پی لے تواسے سات مرتبہ دھوؤ اور آ ٹھویں بار (زیادہ روایات میں ہے ایک بار)مٹی سے صاف کرو۔''

[654] (خالد) بن حارث، یخیٰ بن سعیداور محمد بن جعفر، سب نے شعبہ سے ای سند سے اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی، البتہ یجیٰ بن سعید کی روایت میں بیہ اضافہ ہے کہ آپ نے بکریوں کی حفاظت، شکار اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتار کھنے کی اجازت دی۔ یجیٰ کے سوا زرع رکھیتی کا ذکر کسی روایت میں نہیں۔

[عود] (...) وَحَدَّنَيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؛ ح: وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ: وَرَخَّصَ فِي كُلْبِ الْغَنَمِ وَالطَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَلَى الرِّوايَةِ عَلَى الرِّوايَةِ عَلَى الرَّوايَةِ عَلَى الرِّوايَةِ عَلَى الرِّوايَةِ عَلَى الرَّوايَةِ عَلَى الرَّوايَةِ عَلَى الرَّوايَةِ عَلَى الرَّوايَةِ عَلَى الْمَارِقِ الْمُؤْمِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَلَى الْمُؤَايَةِ عَلَى الرَّوايَةِ عَلَى الْمُؤَايِةِ الْمُؤْمِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَلَى الْمُؤَايِةِ الْمُؤْمِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَيْسَ خَنْ الْمُؤَاتِيةِ الْمُؤْمِ وَلَيْسَ خَنْ الرَّوْعَ فِي الرِّوايَةِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَيْسَ فَيْتُ الْمَارِقِ عَلَى الْمُؤْمِ وَلَيْسَ فَيْ الرَّوْعَ فِي الرَّوايَةِ الْمُؤْمِ وَلَيْسَ فَيْدُ الْمُؤْمِ وَلَاسَ عَنْ الرَّرْعَ فِي الرَّواقِ الْمَالَةِ الْمُؤْمِ وَلَاسَ مَا الرَّرْعَ فِي الرَّواقِ الْمُؤْمِ وَلَيْسَ فَيْلُهُ مَا مُنْ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ مَا الْمُؤْمِ وَلَوْمَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَوْمَ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَاسَ الْمُؤْمِ وَلَاسَا الْمُؤْمِ وَلَاسَالِهُ وَلَيْسَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِقَ الْمُؤْمِ وَلَاسَامِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَالِقَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَل

(المعجم ٢٨) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ) (التحفة ٢٨)

[700] ٩٤ - (٢٨١) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَنْفَيْهُ، أَنَّهُ نَهْى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

[٦٥٦] ٩٥-(٢٨٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

#### باب:28- تھہرے ہوئے پانی میں پیثاب کرنے کی ممانعت

[655] حضرت جابر ڈاٹٹؤ نے رسول اللہ مٹاٹیا سے حدیث بیان کی کہ آپ مٹاٹیا نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

[656] ابن سیرین نے ابو ہر رہ ڈاٹنڈ سے اور انھوں نے

طہارت کےاحکام ومسائل 💳

حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نبی طابی سے روایت کی ، آپ نے فر مایا: ''تم سے کوئی ہرگز عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ ساکن یائی میں پیشاب نہ کرے، پھراس میں سےنہائے۔'' أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

> [٦٥٧] ٩٦-(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُن مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبُلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ».

[657] ہمام بن منبہ نے کہا: بیاحادیث ہیں جوحضرت ابوہریرہ ڈٹاٹنڈ نے ہمیں محمد مُٹاٹیز سے بیان کیس، انھوں نے پچھ احادیث سنائیں ان میں سے ایک ہیتھی: رسول الله نظیمًا نے فرمایا:'' کھڑے ہوئے پانی میں، جوچل ندر ہا ہو، بییثاب نہ كروكه پھرتم اس ميں نہاؤ۔''

#### (المعجم ٢٩) - (بَابُ النَّهْي عَنِ الإغْتِسَالِ فِي اباب:29- تظہرے ہوئے پانی میں نہانے کی ممانعت الْمَاءِ الرَّاكِدِ) (التحفة ٢٩)

[۲۵۸] ۹۷–(۲۸۳) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبِ، قَالَ هْرُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْن الْأَشَجِّ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَام بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِم وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالَ:كَيْفَ يَفْعَلُ؟ يَاأَبَاهُرَيْرَةَ! قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

[658] بکیر بن ایج سے روایت ہے کہ ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب نے انھیں حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت ابو ہر رہ وہائن سے سنا، کہد رہے تھے کہ رسول الله مَالِيَّةُ نِه فرمايا:''تم ميں سے کوئی تُصْبرے ہوئے یانی میں عسلِ جنابت نہ کرے۔''(ابوسائب نے) کہا: اے ابو ہر رہے! وہ کیا کرے؟ انھول نے جواب دیا: وہ (اس میں

سے) یائی لے لے۔

(المعجم ٣٠) - (بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ يَطْهُرُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى حَفْرِهَا) (التحفة ٣٠)

باب:30- جب پیشاب یا کوئی اور نجاست مسجد میں لگ گئی ہوتو اسے دھونا ضروری ہے اور زمین یانی سے یاک ہوجاتی ہےاس کے کھودنے کی ضرور تشهيں

[709] ٩٨-(٢٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ
بَعْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَلَا
تُزْرِمُوهُ» قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَصَبَّهُ
عَلَيْهِ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ الْبِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُو: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ: «دَعُوهُ» فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذُنُوبٍ فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ.

[659] ثابت نے حضرت انس ٹھاٹھ سے روایت کی کہ ایک بدوی نے مسجد میں پیشاب (کرنا شروع) کر دیا، بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لیکے تو رسول اللہ ٹھاٹھ نے فرمایا:
''اسے جھوڑ دو، اسے (پیشاب کے) درمیان میں مت روکو۔'' جب وہ فارغ ہوگیا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اوراسے اس پر بہادیا۔ (پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلاگیا۔)

[660] یکی بن سعید نے حضرت انس بن مالک ڈاٹؤ سے سا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک بدوی معجد کے ایک کو نے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس پر چلا ئے تو رسول اللہ ٹاٹیا نے فر مایا: ''اسے چھوڑ دو۔'' جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے ٹاٹیا (پانی کا) ایک بڑا ڈول لانے کا تھم دیا اور وہ ڈول اس (پیشاب) پر بہادیا گیا۔

[661] اسحاق بن ابی طلحہ نے روایت کی، کہا: مجھ سے حضرت انس بن مالک واللہ نے بیان کیا، وہ اسحاق کے چیا سے سے، کہا: ہم معجد میں رسول اللہ طالیۃ کے ساتھ بیٹھے ہوئے سے کہانہ ہم معجد میں رسول اللہ طالیۃ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کرمجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ طالیۃ کے ساتھیوں نے کہا: کیا کررہے ہو؟ رسول اللہ طالیۃ کے ساتھیوں نے کہا: کیا کررہے ہو؟ رسول اللہ طالیۃ کا سے فیوڑ دو۔'' سے فرمایا:''اسے (درمیان میں) مت روکو، اسے فیوڑ دو۔'' سے اس نے بیشاب کرلیا، پھر سول اللہ طالیۃ کے اسے بلایا اور فرمایا:''یہ مساجد اس طرح بیشاب کرلیا، پھر کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ بیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں میں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کیا کھور کیا تھور کیا تھور کیا کھور کیا تھور کیا تھور کیا کھور کیا تھور کیا

لَهُ: ﴿إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةٍ. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِّنَ الْقَوْم، فَجَاءَ بِدَلْهِ مِّنْ مَّاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔''یا جو (بھی) الفاظ رسول اللہ تالیّا نے فرمائے۔ (انس ٹی ٹیٹ نے) کہا: پھر آپ نے لوگوں میں سے ایک آ دمی کو تھم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اسے اس پر بہا دیا۔

## (المعجم ٣١) - (بَابُ حُكْمِ بَوْلِ الطِّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ) (التحفة ٣١)

#### باب:31-شیرخوار بچ کے پیشاب کا حکم،اس کو کیسے دھویا جائے

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَمُيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ كَانَ يُؤْتَى اللهِ يَنْفِي كَانَ يُؤْتَى اللهِ يَنْفِي كَانَ يُؤْتَى بِصَبِيِّ اللهِ بِنَالِهِ مُنْفِقَهُ، فَأُتِي بِصَبِيِّ فِيالَا عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

[662] عبدالله بن نمير نے ہشام سے، انھوں نے اپنے والد (عروہ بن زبیر) سے اور انھوں نے بی منابق کی زوجہ (اپی خالہ) حضرت عائشہ بڑا سے روایت کی کہ رسول الله منابق کی دعا کے پاس بچوں کو لا یا جاتا تھا، آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور ان کو گھٹی دیتے ۔ آپ کے پاس ایک بچہ لا یا گیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کے بیشاب پر بہا دیا اور اسے (رگر کر) دھویا نہیں۔

آ ٦٦٣] ١٠٢ - (...) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةً بِصَبِيِّ يَرْضَعُ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

[663] جریر نے ہشام سے روایت کی ، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ پھٹاسے روایت کی ، انھوں نے در ایت کی ، انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ تاہیم کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیاتو آپ نے پانی منگوا کراس پر بہادیا۔

[٦٦٤] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

[664] ہشام کے ایک اور شاگر دعیسیٰ نے ہشام کی اس سند سے ابن نمیر کی روایت (:662) کے مطابق روایت بیان کی۔

> آ ( ٢٦٥ ] ٣٠ أ - (٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ

[665] لیث نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت ام قیس بنت محصَن ڈاٹٹا سے روایت کی کہ وہ اپنے بیچے کو، جس نے ابھی

مِحْصَنِ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنِ لَّهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ فِي جَجْرِهِ فَبَالَ، قَالَ: فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَّضَحَ بِالْمَاءِ. [انظر: ٢٦٧٥]

[٦٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَوَ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

الْمُعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَخِلَى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدَ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ اللهُولِيَّةِ ، وَهِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ مَسْعُودٍ أَنَّ اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

#### (المعجم ٣٢) - (بَابُ حُكْمِ الْمَنِيِّ) (النحفة ٣٢)

[٦٦٨] ١٠٥-(٢٨٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَلْمَ فَعْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَعْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَّأَيْتُهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَّأَيْتُهُ،

کھانا شروع نہ کیا تھا، لے کررسول اللہ ٹاٹیٹر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اسے آپ کی گود میں ڈال دیا تو اس نے بیشاب کردیا، آپ نے اس پر پانی چھٹر کئے سے زیادہ کچھنہ کیا۔ بیشاب کردیا، آپ نے اس سند کے ساتھ (فدکورہ بالا) روایت کی اور کہا: آپ نے پانی منگوایا اور اسے چھڑکا۔

## باب:32-مَنی کاحکم

[668] خالد نے ابومعشر سے، انھوں نے ابراہیم نخعی سے، انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ ایک آ دمی حضرت عائشہ ﷺ کے پاس تھہرا، صبح کووہ اپنا کپڑا دھور ہاتھا تو عائشہ ﷺ نے فر مایا: تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھودیتا اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا

أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَّمْ تَرَهُ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ،

وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ.

[٦٦٩] ١٠٦-(...) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ

رَسُولِ اللهِ ﷺ. [۲۷۰] ۱۰۷-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ حَسَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ابْنِ حَسَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُّغِيرَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مَّهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ وَّاصِلِ الْأَحْدَبِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَّنْصُورٍ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ السَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْمَدْفُورِ الْمَدَّائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْمَدَّائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْمَدْقِيدِ الْمَدْقُ الْمُسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْمَدْقِيدِ الْمَنْ الْمِلْورِ الْمَدْقُ الْمُورِ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِيلُ مُنْ مُنْصُورٍ الْمَدْقِ الْمُؤْمِنِ الْمَنْ الْمُرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ الْمَائِيلُ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمَائِيلُ مَا عَنْ مَنْصُورٍ الْمِيلُ الْمُنْ الْمُورِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمَائِيلُ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالِيلُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْم

وَّمُغِيرَةَ ، كُلُّ هٰؤُ لَاءِعَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ

عَائِشَةَ فِي حَتِّ الْمَنِيِّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

نَحْوَ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ .

تواس كے اردگرد (تك) پانی حچٹرک دیتا۔ میں نے اپنے آپ کواس حال میں دیکھا کہ میں اسے (مادہ منوبیکو) رسول اللّه ٹُلِیْنَا کے کپڑے سے اچھی طرح کھرچی تھی، پھر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔

[669] اعمش نے ابراہیم ہے، انھوں نے اسوداور ہمام سے، انھوں نے حضرت عائشہ چھاسے مادہ منوبیہ کے بارے میں روایت کی، کہا: میں اسے رسول اللہ عَلَیْمَ کے کپڑے سے کھرچ دیتی تھی۔

[670] (خالد کے بجائے) ابو معشر کے دوسرے شاگر دول ہشام بن حیان اور ابن الی عروبہ نے خالد کے ہم معنی روایت کی۔ اسی طرح ابرا بیم خنی کے متعدد دیگر شاگر دول مغیرہ، واصل احدب اور منصور نے اپنی اپنی مختلف سندول سے ابرا بیم خخی ہے، انھول نے ابو اسود کے حوالے سے رسول اللہ منگر ہے کہڑے سے منی کھر چنے کی روایت حضرت عائشہ جائی ہے کپڑے سے منی کھر چنے کی روایت حضرت عائشہ جائی سے اسی طرح بیان کی جس طرح خالد کی ابو معشر سے روایت (688) ہے۔

🚣 فائدہ: مادہ گاڑھا ہو، کپڑے کے اوپر سو کھ جائے اندر سرایت نہ کرے تو کھرچ ڈالنا کافی ہے۔

[٦٧١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمً، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[671] ابن عیینہ نے منصور سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھوں نے ہمام سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہا سے نہ کورہ بالا روایت بیان کی۔

[٦٧٢] ١٠٨-(٢٨٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ، أَيَغْسِلُهُ أَمْ يَغْسِلُ اللهِ الشَّوْبَ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ الشَّوْبَ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْشَةُ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَٰلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْغَسْلِ فِيهِ.

[٦٧٣] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ مَعْدُونُ بَهْ مَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ فَعَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَعَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَعْسِلُ الْمَنِيَّ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ قُوبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ.

[672] محمد بن بشر نے عمرو بن میمون سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن بیار سے آدمی کے
کپڑے کولگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہانسان
اس جگہ کو دھوئے یا (پورے) کپڑے کو دھوئے؟ توانھوں
(سلیمان بن بیار) نے کہا: مجھے عائشہ چھانے بتایا کہ رسول
اللہ کھی (کپڑے سے) منی کو دھوتے، پھرای کپڑے میں
نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا
نشان د کھے رہی ہوتی۔

[673] عبدالواحد بن زیاد، ابن مبارک اورابن ابی زائدہ نے عمرو بن میمون سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ ابن ابی زائدہ کی حدیث کے الفاظ ابن بشر کی طرح (یہ) ہیں کہ رسول اللہ طابع منی (خود) دھوتے تھے جبکہ ابن مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ عائشہ جات کہا: میں اسے نبی اکرم طابع کے کپڑے سے دھوتی تھی۔

[674] عبداللہ بن شہاب خولانی سے روایت ہے، کہا: میں حضرت عائشہ بھی کا مہمان تھا، مجھے اپنے دونوں کیڑوں میں احتلام ہوگیا تو میں نے وہ دونوں پانی میں ڈبو دیے، مجھے حضرت عائشہ بھی کی ایک کنیز نے دیکھ لیا اور آخیس بتا دیا تو انھوں نے میری طرف پیغام بھجوایا اور فرمایا: تو نے اپنے دونوں کیڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: میں نے نیند میں وہ دیکھا جوسونے والا اپنی نیند میں دیکھتا ہے۔ انھوں نے پوچھا: کیا شخصیں ان دونوں (کیڑوں) میں کچھ نظر آیا؟ میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے کہا: میں ان دونوں (کیڑوں) میں کچھ نے اسے دھوڈ التے۔ نہیں۔ انھوں نے فرمایا: اگرتم کچھ دیکھتے تو اسے دھوڈ التے۔ میں سول اللہ سی کیڈی کے کیڑے

قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَا خَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَا خُصُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَابِسًا بِظُفُرِي.

#### (المعجم ٣٣) - (بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ) (التحفة ٣٣)

[ ٢٧٦] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا الْبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا الْبُنُ نُمَيْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي اللهِ بْنِ سَالِم اللهُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم وَمَالِكُ بْنُ أَنْسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، كُلُّهُمُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.

(المعجم ٣٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الإسْتِبْرَاءِ مِنْهُ) (التحفة ٣٤)

[٦٧٧] ١١١-(٢٩٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحٰقُ الْأَشَجُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحٰقُ الْبَنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ:

سےاس کوخشک حالت میں اپنے ناخن سے کھرچ رہی ہوں۔

#### باب:33- خون کی نجاست اوراس کے دھونے کا طریقتہ

[675] وکتع نے بیان کیا، ہمیں ہشام نے حدیث سائی:
اور یکی بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی، کہا، مجھے
فاطمہ (بنت منذر) نے حدیث سائی، انھوں نے (اپنی اور
ہشام دونوں کی دادی) حضرت اساء ڈاٹٹ سے روایت کی کہ
ایک عورت نبی اکرم شائیل کے پاس آئی اور پوچھا: ہم میں
سے کسی کے کپڑے کوچیش کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے
بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ''اسے کھرچ ڈالے،
پھر پانی ڈال کراسے رگڑے، پھراس پر پانی بہادے (دھولے)،
پھراس میں نماز پڑھ لے۔'

[676] یجیٰ بن عبداللہ بن سالم، مالک بن انس اور عمرو بن حارث نتیوں نے ہشام بن عروہ کی مذکورہ بالا سند کے ساتھ یہی روایت اس طرح بیان کی جس طرح یجیٰ بن سعید نے بیان کی۔

باب:34- پیشاب کے نجس ہونے کی دلیل اوراس سے بچناواجب ہے

[677] وکیج نے بیان کیا، (کہا:) ہمیں اعمش نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے مجاہد کو طاؤس سے حدیث بیان کرتے ہوئے سا، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈٹٹنا سے الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ عَلَى قَبْرَيْنِ، وَمَّا يُعَذَّبَانِ فِي فَقَالَ: «أَمَّا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَّا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَيرُ مِنْ بَوْلِهِ» قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَّطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُجْسَلُهُ أَنْ يُخْفَفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا».

[٦٧٨] (...) حَدَّثَنِهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنْ الْبَوْلِ - ".

روایت کی ، کہا: رسول اللہ گائی کا گزردوقبروں پر ہواتو آپ نے فرمایا: ''ان دونوں کوعذاب ہورہا ہے اور کسی بڑی غلطی کی بنا پر عذاب نہیں ہورہا (جس سے بچنا دشوار ہوتا۔) ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بیخنے کا اہتما منہیں کرتا تھا۔'' ابن عباس ٹاٹھا نے کہا: پھر آپ نے ایک تازہ کھجور کی چھڑی منگوائی اور اس کو دوحصوں میں چیر دیا، پھر ایک حصہ اس قبر پر گاڑ دیا اور دوسرا اُس (دوسری قبر) پر، پھر آپ نے فرمایا: ''امید ہے جب تک بیدوٹہنیاں سوکھیں گی نہیں، ان کا عذاب ہاکارہے گا۔''

[678] عبدالواحد نے اس سند سے سلیمان اعمش سے مذکورہ بالا حدیث روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا: اور دوسرا پیثاب (اپنے کے بغیر) کی طرف سے (بچنے کا اہتمام نہیں کرتا۔)

## حيض كالمعنى ومفهوم

حیص: وہ خون ہے جو بلوغت سے لے کر من یاس تک عورت کوتقریباً چار ہفتے کے وقفے سے ہر ماہ آتا ہے اور دوران حمل اور عمواً رضاعت کے زمانے میں بند ہوجاتا ہے۔ایک حیف سے لے کر دوسرے حیف تک کے عرصے کوشریعت میں '' طُہُر'' کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زیادہ تر انسانی معاشرے اس حوالے سے جہالت اور تو ہمات کا شکار تھے۔ یہود ان ایام میں عورت کو انتہائی بخس اور غلیظ سمجھتے۔ جس چیز کو اس کا ہاتھ لگتا اسے بھی پلید سمجھتے۔ اسے سونے کے کمروں اور باور چی خانے وغیرہ سے دور رہنا پڑتا۔نصاری بھی نہی طور پر یہود یوں سے متفق تھے۔ ان کے ہاں بھی حیف کے دوران میں عورت انتہائی نجس تھی اور جو کوئی اس کو چھو لیتا وہ بھی نجس سمجھا جاتا تھا۔ الیکن ان کی اکثریت عملاً عہد نامہ قدیم کے احکامات پرعمل نہ کرتی تھی بلکہ وہ دوسری انتہا پر تھی۔ عام عیسائی اس دوران میں بھی عورتوں سے مقاربت کر لیتے تھے۔

صحابہ کرام نے اس حوالے سے رسول اللہ اللّٰہ اللّٰهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

<sup>1</sup> بائبل، احبار، عهد نامه قديم، باب: 15، فقره: 19-23.

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ

"اس آیت میں محیض سے عورت ( کے جسم ) کا وہ حصہ مراد ہے جہاں مجامعت کی جاتی ہے کیونکہ یہی حیض ( کے اخراج ) کی (بھی) جگہ ہے۔ گویا پیفر مایا: حیض (کے اخراج) کی جگہ میںعورتوں (کے ساتھ مباشرت) سے دور رہو،اس جگہ ان کے ساتھ

تحیض کا جوبھی معنی لیں مفہوم یہی ہے کہ ان دنوں میں بیویوں سے صنفی تعلقات سے پر ہیز کیا جائے کیکن، اس باب کی

ا حادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو ساتھ رکھا جائے ، ان کی طرف التفات اور توجہ کو برقر ار رکھا جائے۔

قرآن نے عورتوں کی اس فطری حالت کے بارے میں تمام جاہلانہ افکار کی تردید کردی ۔رسول اللہ من فائل نے اس کے فطری معالمہ ہونے کے بارے میں بیار شاو فرمایا: «هٰذَا شَیْءٌ کَتَبَهُ اللّٰهُ عَلٰی بَنَاتِ آدَمَ» '' بیالی چیز ہے کہ آ وم کی بیٹیوں کے بارے میں اللہ نے اس کا فیصلہ فر مایا ہے۔'' 2 قرآن کے الفاظ ﴿ هُوَ اَذَّى ﴾ کے معنی ہیں: بیاد نیٰ اذیت (کم درجے کی تکلیف کا

زمانه) ہے۔''عورت کو بیاذیت جسمانی تبدیلیوں ،نفساتی کیفیت، ناپاک خون اور اس کی بدبو کی وجہ سے پہنچتی ہے۔اسلام نے اس فطری تکلیف کے زمانے میں عورتوں کو سہولت دیتے ہوئے نماز معاف کردی اور رمضان کے روزے کے لیے وہی سہولت دی

جومریض کو دی جاتی ہے، لیعنی ان دنوں میں وہ روز ہ نہر کھے اور بعد میں اپنے روز ہے پورے کر لے۔

موجودہ میڈیکل سائنس نے بھی اب اسی بات کی شہادت مہیا کردی ہے کہان دنوں میں خواتین بے آرامی ، اضطراب اور ملکی تکلیف کا شکار رہتی ہیں۔سنجیدہ قتم کے فرائض ادا کرنے میں آٹھیں دفت پیش آتی ہے،اس لیے جہاں وہ ملازمت کرتی ہیں ان اداروں کا فرض ہے کہان ایام میںعورتوں کے فرائض کی ادائیگی میں سہولت مہیا کریں۔ وہ سہولت کیا ہو؟ روشن خیالی اور حقوق

نسوال کا لحاظ کرنے کے دعووں کے باوجودمغر بی تہذیب ابھی تک الیی کسی سہولت کے بارے میں سوچنے سے معذور ہے جبکہ اسلام نے ، جودین فطرت ہے، پہلے ہی ان کے فرائف میں تخفیف کر دی۔

تکلیف اور اضطراب کی اس حالت میں گھر کے دوسرے افراد بالخصوص خاوند کی طرف سے کراہت اور نفرت کا اظہار

نفسیاتی طور برعورت کے لیے شدید تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ ٹاٹیٹم نے عورتوں کے خلاف یہودیوں اور دیگر جاہل معاشروں کے ظالمانہ روپے کا از الہ کیا اوریہ اہتمام فرمایا کہ خاوند کے ساتھ اس کےجنسی تعلقات تو منقطع ہوجائیں، کیونکہ وہ عورت کے لیے مزید نکلیف کا سبب بن سکتے ہیں، کیکن عورت اس دوران میں باقی معاملات میں گھر والول بالخصوص خاوندكى بهر بور توجه اور محبت كا مركز رہے۔ سيح مسلم كى كتاب الحيض كے آغاز كے ابواب ميں اس اجتمام كى تفصيلات مذكور بس\_

آ گے کے ابواب میں مردوں اورعورتوں کے نجی زندگی کے مختلف احوال کے دوران میں عبادت کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔عورتوب کے خصوصی ایام کے ساتھ متصل یا ملتی جلتی بعض بیاریوں اور ولادت کے عرصے کے دوران میں طہارت کے مسائل بھی کتاب انحیض کا حصہ ہیں۔

جماع نه کرو۔"

<sup>1</sup> لسان العرب، مادة: حيض.

<sup>2</sup> صحيح البخاري، الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، قبل الحديث: 294.

#### بِنْسِيهِ ٱللهِ ٱلنَّحْنِي ٱلتِحَيِيدِ

# ٣-كِتَابُ الْحَيْضِ حیض کے احکام ومسائل

# (المعجم ١) - (بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَايِّضِ فَوْقَ

الْإِزَارِ) (التحفة ٣٥)

[٦٧٩] ١ –(٢٩٣) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّإِسْلحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْلُّحَقُ: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ: الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا ، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ، أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

[٦٨٠] ٢-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ - : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَحْقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

[٦٨١] ٣-(٢٩٤) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِى: أُخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ

#### باب: 1- حیض کے دوران میں کیڑوں میں ملبوس ہوی کے ساتھ لیٹنا

[679] ابراہیم نے اسود ہے، انھوں نے حضرت عا کشہ وٹاٹھا ے روایت کی ، کہا: ہم (از واج نبی ٹاٹیز) میں ہے کسی ایک ك خصوصى ايام ہوتے تو رسول الله مَنْ يُؤُمُ جادر باندھنے كا تھم دیتے، وہ چادر باندھ لیتی تو پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔

[680] عبدالرحمان بن اسود نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ ان سے روایت کی ، کہا: ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ مُکاٹیاً اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہبند باندھنے کا حکم دیتے، پھراس کے ساتھ لیٹ جاتے ۔حضرت عائشہ ﷺ نے فر مایا:تم میں سے کون ہے جو اپی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہوجس قدر رسول الله مَالِيَّةُ ا بني خواهش ير قابور كھتے تھے۔

[681] حضرت ميمونه الله الله يعدد وايت ہے، انھول نے کہا: رسول الله تَالَيْظِ اپنی بیو بول کے مخصوص ایام میں کیڑے کے اوپران کے ساتھ لگ کر لیٹ جاتے۔

اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.

## (المعجم ٢) - (بَابُ الإضْطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافٍ وَّاحِدٍ) (النحفة ٣١)

[٦٨٢] \$ -(٧٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّخْرَمَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كُرَيْبِ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْقَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْضَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.

[٦٨٣] ٥-(٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِير : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : ابْنِ أَبِي كَثِير : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أُمُ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أُمْ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ ، أَنَّ أُمْ سَلَمَةَ حَدَّثُهُ ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ عَدِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ بِينَابَ حِيْضَتِي . فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : ثَعَمْ ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ هِي الْخَمِيلَةِ . (أَنْفِسَتِ؟) قُلْتُ : نَعَمْ ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

فَقَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ، فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

(المعجم ٣) - (بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْدِهَا ، وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِيهِ)

باب:2-اوڑھنے کے ایک کیڑے میں حائصہ بیوی کے ساتھ ایک بستر میں لیٹنا

[682] حضرت ابن عباس نظیم کے آزاد کردہ غلام الوکریب نے کہا: میں نے رسول اللہ نظیم کی زوجہ حضرت میمونہ نظیم سے سنا، کہا: جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ نظیم میرے ساتھ لیٹ جاتے (اس وقت) میرے اور آپ کے درمیان کیڑا حائل ہوتا تھا۔

[683] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ رافی نے انھیں بتایا، کہا: میں رسول اللہ تافیل کے ساتھ روئیں دار چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اس اثنا میں میرے ایام کا آغاز ہوگیا اور میں کھسک گئی اور ان ایام کے کیڑے لیے تو رسول اللہ تافیل نے دریافت فرمایا: ''کیا تمھارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟'' میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ تو آپ نے جھے پاس بلالیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑ ھنے کی ایک بی روئیں دار چادر میں لیٹ گئی۔

ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول اللہ طابع استھے ایک برتن سے عسل جنابت کر لیتے تھے۔

باب:3- خصوصی ایام میںعورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خاوند کا سر دھوئے اور اسے کنگھی کرے، اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کی گود میں سر رکھنا اور اس

حیض کے احکام ومسائل 🚃

403

#### (التحفة ٣٧)

آ [ ٦٨٤] ٦-(٢٩٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَيْ يَحْيَى فَنْ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَيُّكِيُّ الْذَاعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

[١٨٥] ٧-(...) وَحَدَّنَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ مَا أَسْفُ وَكَانَ لَا مَنْ خُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ.

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ نَوْفَلٍ، الْحَارِثِ عَنْ مُّرَفِقَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْكُ عَنْ عُلْشِلَةً وَوْجَ النَّبِيِّ عَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ يُنْكُ وَمُ اللهِ عَلَيْكَ يُنْكُ وَمُ اللهِ عَلَيْكَ يُنْكُ وَمُ اللهِ عَلَيْكَ يُنْكُورِ إِلَيَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. وَمَدَ اللهِ عَلَيْنَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى :

#### (عالم) میں قرآن پڑھنا جائز ہے

[684] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے محرت عاکشہ ٹائٹا سے، انھوں نے حضرت عاکشہ ٹائٹا اسے روایت کی، کہا: جب رسول اللہ ٹائٹا اعتکاف کرتے تو اپنا سر(گھر کے دروازے سے) میرے قریب کر دیتے، میں اس میں کنگھی کر دیتی اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔

[685] قتیبہ بن سعید اور محمد بن رگے نے لیف سے، انھوں نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ رسول اللہ سَلَیْمُ کی زوجہ حضرت عائشہ شُیْمَا نے فرمایا: (جب میں اعتکاف میں ہوتی تو) قضائے حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں کوئی بیار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے ہی اس سے (حال) بوچھ لیتی اور اگر رسول اللہ سَلِیْمِ مسجد سے میرے پاس (حجرے میں) سر داخل فرماتے تو میں اس میں کنگھی کردیتی، جب آپ میں اس میں مروتے تو گھر میں کئی (حقیقی) ضرورت کے بغیر داخل نہ ہوتے۔

ابن رمح نے (''جب آپ مُلَّيْمُ معتكف ہوتے'' كے بجائے)''جب سب لوگ اعتكاف ميں ہوتے'' كہا۔

[686] محمد بن عبدالرحمان بن نوفل نے عروہ بن زبیر سے، انھوں نے رسول اللہ علی کی زوجہ حضرت عائشہ لٹھا سے انھوں نے کہا: رسول اللہ علی اللہ علی حالت اعتکاف میں معجد سے میری طرف سر نکالتے تو میں ایام خصوصی میں ہوتے ہوئے اس کو دھودیتی۔

[687] ہشام نے کہا: عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ وٹائٹا

أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ هِشَامِ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةً، عَنْ هِشَامِ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكُنْ يُلْانِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

[٦٨٨] ١٠ - (..) حَدَّنَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

[ ٦٨٩] ١١-(٢٩٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَأَبُوكُرَيْبٍ. قَالَ يَحْيَى: وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْهَ وَأَبُوكُرَيْبٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَسُولُ اللهِ وَقَالَ: "نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ" قَالَتْ فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ فَقَالَ: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ".

ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَّابْنِ أَبِي غُنِيَّةً، عَنْ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَّابْنِ أَبِي غُنِيَّةً، عَنْ تَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «فَنَاوِلِينِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ».

سے خبر دی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ طُلَقِمُ (اعتکاف کی حالت میں) اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سر میں تنگھی کر دیتی تھی۔

[688] اسود نے حضرت عائشہ رہائیا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں آیام مخصوصہ میں رسول الله مائیا کا سردھو دین تھی۔

[689] الممش نے ثابت بن عبید سے، انھوں نے قاسم بن محمد سے اور انھوں نے ثابت کی، محمد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈھٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللّٰد مُلَا ﷺ نے مجمد سے فر مایا: '' مجھے مجد میں سے جائے نماز پکڑا دو۔'' کہا: میں نے عرض کی: میں حائضہ ہوں۔ آ پ نے فر مایا: ''تمھاراحیض تمھارے ہاتھ میں نہیں ہے۔''

[691] حضرت ابوہریرہ بڑائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ایک بار رسول اللہ ٹائیل مسجد میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا: ''اے عائشہ! مجھے (نماز کا) کپڑا پکڑا دو۔'' تو انھوں نے کہا: میں حائضہ ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''تمھارا

قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي الثَّوْبَ» فَقَالَتْ: إِنِّي خَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ.

حیض کے احکام ومسائل \_\_\_

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَسْعَرِ وَسُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ عَيْلِةٍ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشَرُبُ. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ عَيْلِةٍ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ عَيْلِةٍ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ وَيَكَلَةٍ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيَّ.

#### وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ : فَيَشْرَبُ.

[٦٩٣] ١٥-(٣٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى:
أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَكِّيُّ عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللهِ عِنْ يَتَّكِىءُ فِي حِجْرِي وَأَنَا
حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُوْآنَ.

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ اللهُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخِر الْآيةِ فَا عُمْرِيْكُ إلى آخِر الْآيةِ فَا عُمْرِيْكُ إلى آخِر الْآيةِ

حیض تمھارے ہاتھ میں نہیں ہے۔'' چنانچہ انھوں نے آپ کو کپڑا کپڑا دیا۔

[692] ابوبکر بن ابی شیبداور زمیر بن حرب نے کہا: ہمیں وکیج نے مسعر اور سفیان سے حدیث بیان کی، انھوں نے مقدام بن شریح سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈھنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم شاہر کو پکڑا دیتی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پررکھ کر پانی پی لیت، اور میں دانتوں کے ساتھ ہڑی سے گوشت نوچی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، پھر وہ (ہڑی) نبی شاہر کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو آپ میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ڑے۔) میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ڑے۔)

[693] صفیہ بنت شیبہ نے حضرت عائشہ رہا ہا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں حیض کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ ٹاٹیڈ میری گودکو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے۔

#### نے فرمایا: "جماع کے سواسب کچھ کرو۔"

یہودیوں تک یہ بات پینجی تو کہنے گئے: یہ آ دمی ہمارے
دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ (بیرین کر)
اسید بن حضیر اور عباد بن بشر ڈاٹٹارسول اللہ ٹاٹٹا کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہود
اس اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان (عورتوں) سے جماع
بھی نہ کرلیا کریں؟ اس پر رسول اللہ ٹاٹٹا کے چبرے کا رنگ
بدل گیا حتی کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو
گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے، آگے سے رسول اللہ ٹاٹٹا کے کے
اور ان کو (بلوا کر) دودھ پلایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے
اور ان کو (بلوا کر) دودھ پلایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے
ناراض نہیں ہوئے۔

[البقرة: ٢٢٢] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحِ" فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَٰذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ جَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَكَذَا أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ وَكَذَا أَفَلَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِ ﷺ. فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِي ﷺ. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنْ لَّمُ فَا أَنْ لَمْ فَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

#### باب: 4- مذى كاحكم

[695] وکیع ، ابو معاویہ اور ہشیم نے اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے منذر بن یعلیٰ سے (جن کی کنیت ابویعلی ہے) انھوں نے (اپنے والد) حضرت علی وہ ہوتی ہے ، انھوں نے (اپنے والد) حضرت علی وہ ہوتی ہے ، انھوں نے روایت کی ، کہا: مجھے مذی (منی سے مختلف رطوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے ) زیادہ آتی تھی اور میں آپ کی بیٹی کے (ساتھ ) رشتے کی وجہ سے براہِ راست نبی کریم نگائی ہے یوچھے میں شرم محسوں کرتا تھا۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا، انھوں نے آپ سے پوچھا، میں نے فرمایا: '(اس میں مبتلا آدی) اپنا عضو محصوص دھوئے اور وضو کر لے۔'

[696] شعبہ نے سلیمان اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت علی دائٹؤ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا:

#### (المعجم ٤) - (بَابُ الْمَدْي) (التحفة ٣٨)

[ ٦٩٥] ١٧-(٣٠٣) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُومُعَاوِيَةَ، وَهُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى - وَيُكُنِّى أَبَا يَعْلَى - عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى - وَيُكُنِّى أَبَا يَعْلَى - عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَنْاً النَّبِيَّ عَيَّاتٍ ، مَنْ الْمَالَ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ ، مَنْ الْمَعْدِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَيَّاتٍ ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوضَّأً».

[٦٩٦] ١٨-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ عَنِ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ عَنِ الْمَقْدَادَ الْمَدْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مِنْهُ الْوُضُوءُ».

(المعجم ٥) - (بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ) (التحفة ٣٩)

[ ٦٩٨] ٢٠-(٣٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلُا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ.

(المعجم ٦) - (بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَوْ يُجَامِعَ) (التحفة ٤٤)

میں نے حضرت فاطمہ ﷺ (کے ساتھ رشتے) کی وجہ سے نبی اکرم ﷺ سے مذی کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس کی تو میں نے مقداد کو کہا، انھوں نے آپ ٹاٹیٹم سے پوچھا، آپ نے فرمایا:''اس سے وضو (کرنا پڑتا) ہے۔''

[697] حضرت ابن عباس والنيئا سے روایت ہے، کہا:
حضرت علی والنی نے فرمایا: ہم نے مقداد بن اسود والنی کو
رسول الله مالی کی خدمت میں بھیجا، انھول نے آپ سے
ذی کے بارے میں پوچھا جوانسان (کے عضو مخصوص) سے
خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے؟ تو رسول الله مالی کے
نے فرمایا: ''وضو کرواور شرم گاہ کو دھولو۔'' (تر تیب میں پہلے
دھونا، پھروضو کرنا ہے جس طرح حدیث: 695 میں ہے۔)

باب:5- نیندے بیدار ہوکر ہاتھ منہ دھونا

[698] حفرت ابن عباس والله سے روایت ہے کہ نی اکرم طَالِیْ رات کوا تھے، قضائے حاجت کی، پھر اپنا چبرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھرسو گئے۔

باب:6- حالت جنابت میں سونے کا جواز اور (اگر انسان کا) کچھ کھانے پینے ،سونے یا مجامعت کا ارادہ ہوتو اعضائے مخصوصہ دھونا اور وضو کرنامتحب ہے ٣-كِتَابُ الْحَيْضِ \_\_\_\_\_

[٦٩٩] ٢١–(٣٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى [699] ابوسلمه بن عبدالرحمان نے حضرت عائشہ بھاتا التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالًا: أَخْبَرَنَا سے روایت کی کہ رسول الله ظافی جب جنابت کی حالت

میں سونا جا ہتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو کی طرح وضو اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ،

كركيتے تھے۔ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ

[٧٠٠] ٢٢-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ [700] ابن علية ، وكيع اور غندر نے شعبہ سے، انھوں

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، وَّغُنْدَرٌ، نے حکم سے، انھول نے ابراہیم سے، انھول نے اسود سے

عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَن اورانھوں نے حضرت عا کشہ رہی ہے روایت کی: انھوں نے الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، کہا کہ رسول اللہ مَالِیْمَ جب حالت جنابت میں ہوتے اور

کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کر لیتے تھے۔ إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَّأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ

يَّنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ

وُضُوءَهُ [لِلصَّلَاةِ]. [701] محمد بن متنیٰ اور ابن بشار دونوں نے کہا، ہمیں محمد [٧٠١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى

بن جعفر نے حدیث سائی، اس طرح عبیداللہ بن معاذ نے وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا جَمِيعًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حدیث سنائی، کہا: مجھے میرے والد نے حدیث سنائی۔ ان جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ:

دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی۔ حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. ابن متنی کی حدیث میں ہے، حکم نے کہا: میں نے ابراہیم قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ

کو حدیث بیان کرتے ہوئے سا۔ (آگے وہی حدیث ہے سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ. جواوير بيان ہوئی۔)

[702] عبیداللہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن [٧٠٢] ٢٣–(٣٠٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: عمر دانٹیئا سے روایت کی کہ حضرت عمر دلائیڈ نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں ہوتو کیا حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ؛

ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ -وہ (اس طرح) سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، جب وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ ابْنُ نُمِيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي. وضوکر لے۔'' وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا

> عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ».

[٧٠٣] ٢٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَ يَكِيْكُ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيَتَوضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ».

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ عَيْنَةٍ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ: «تَوضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ: «تَوضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ».

حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ ابْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَعْنَسِلُ قَبْلَ أَنْ كَانَ يَعْنَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَعْنَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَعْنَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَعْنَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَعْنَسِلُ عَلَى فَيْ الْمَا عَنَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَأَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَأَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَأَ فَنَامَ. فَلْتُ : اَلْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ فَنَامَ. قُلْمُ فِي الْأَمْرِ فَنَامَ. قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ

[٧٠٦] (...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ هٰرُونُ بْنُسَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، جَمِيعًا

[703] ابن جرت کے سے روایت ہے (کہا:) مجھے نافع نے ابن عمر والیٹیا سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ حضرت عمر والیٹا نے رسول اللہ والیٹی سے فتو کی دریافت کیا اور کہا: کیا ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، وضو کرلے پھر (اس وقت تک کے لیے) سوجائے جب وہ عسل کرنا چاہے۔''

[704] عبدالله بن دینار نے حضرت ابن عمر وہ الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی کے سامنے ذکر کیا کہ دات کے وقت وہ جنابت سے دو چار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول الله علی الله علی ان سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہا: ''

[706] عبدالرحمٰن بن مہدی اورابن وہب دونوں نے معاویہ بن صالح سے سابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۷۰۷] ۲۷-(۳۰۸) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْثٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْثٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي عَمْرُ و النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَمْلُهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ».

زَادَ أَبُوبَكْرِ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ.

[۷۰۸] ۲۸-(۳۰۹) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرِ الْحَذَّاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ يَنَظِيُّ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَّاحِدٍ.

(المعجم ٧) - (بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا) (التحفة ٤١)

[۷۰۹] ۲۹-(۳۱۰) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ بُونُسَ الْحَنْفِيُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنْفِيُ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ جَدَّةُ إِسْحَقَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَتُ لَهُ،

[707] ابو بحر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث سنائی، نیز ابو کریب نے کہا: ہمیں ابن ابی زائدہ نے خبر دی، نیز عمر و ناقد اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی، ان سب (حفص، ابن ابی زائدہ اور مروان) نے عاصم ہے، انھوں نے ابومتوکل سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''جب تم میں سے کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کرلی، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر بوی سے مباشرت کرلی، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر نے اپنی صدیث میں بیاضا فہ کیا: دونوں بار کے درمیان وضو نے اپنی حدیث میں بیاضا فہ کیا: دونوں بار کے درمیان وضو کر لے، نیز آئ یُعُود دَ (پھر سے) کے بجائے آئ بُعَاوِد کر دوبارہ) کے الفاظ استعال کیے۔

باب:7- عورت کی منی نکلے (احتلام ہو) تو اس پر نہانا لازم ہے

[709] اسحاق بن الى طلحه نے كہا كه مجھے حضرت انس والله في نے يہ حديث سائى كه ام سليم والله ، جو (حضرت انس والله فالله فا

وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! اَلْمَرْأَةُ تَرْى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ، فَتَرْى مِنْ نَّفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَاأُمَّ سُلَيْمٍ! الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَاأُمَّ سُلَيْمٍ! فَضَحْتِ النِّسَاءَ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ - قَوْلُهَا: تَرِبَتْ يَمِينُكِ - قَوْلُهَا: تَرِبَتْ يَمِينُكِ خَيْرٌ - فَقَالَ لِعَائِشَةَ: «بَلْ أَنْتِ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ، نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ، يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ».

حیض کےاحکام ومسائل ===

کے رسول! عورت بھی نیند کے عالم میں ای طرح خواب
دیکھتی ہے جس طرح مرد دیکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے وہی
چیز (نگلتی ہوئی) دیکھتی ہے جومرداپنے حوالے سے دیکھتا ہے
(تو وہ کیا کرے؟) حضرت عائشہ ٹاٹھا کہنے لگیں: امسلیم! تو
نے عورتوں کورسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو (ان
کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، بری نہیں بلکہ اچھی
بات تھی) تو آپ ٹاٹیل نے عائشہ ٹاٹھا سے فرمایا: '' بلکہ تمھارا
دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ ہاں ام سلیم! جب وہ یہ دیکھے تو

الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَهُمْ ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْمَرْأَةُ تَتَعَلَّمُ عَنِ الْمَرْأَةُ وَلَتَعَنَّسِلٌ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْسَلُ » فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْسَلُ » فَقَالَتْ : وَهَلْ أُمُّ سَلَمَةً : وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : وَهَلْ أَمُّ سَلَمَةً : وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَتْ : وَهَلْ يَكُونُ هَذَا ؟ فَقَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ : "نَعَمْ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا ، أَوْ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا ، أَوْ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا ، أَوْ سَبَقَ ، يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ ».

[710] قادہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹنا نے انھیں حدیث سنائی کہ ام سلیم ڈاٹنا نے (انھیں) بتایا کہ انھوں نے بی اکرم ٹاٹیا سے ایی عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے تو رسول اللہ ٹاٹیا نے فرمایا: "جب عورت بیہ چیز دیکھے تو عسل کرے۔" اللہ ٹاٹیا نے فرمایا: "جب عورت بیہ چیز دیکھے تو عسل کرے۔" ام المونین حضرت ام سلمہ ٹاٹیا نے فرمایا: میں اس بات پر شرما گئی۔ (پھر) آپ بولیں: کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نبی اگرم ٹاٹیا نے فرمایا: " ہاں، (ورنہ) پھر مشابہت کیسے پیدا اگرم ٹاٹیا نے فرمایا: " ہاں، (ورنہ) پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مرد کا پائی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پائی بیلا اور زرد ہوتا ہے، ان دونوں میں سے جس (کے جھے) کو بیلا خلیم طاببت ہوتی ہے۔" خلیم طاببت ہوتی ہے۔" سے (نے جائے تو اسی سے دینے کیا مشاببت ہوتی ہے۔"

تَلَّنَا مَالِحُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَالِحُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلَتِ الْمَرْأَةُ رَّسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: عَنِ الْمَرْأَةِ تَرٰى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ. فَقَالَ: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ. فَقَالَ: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ، فَلْتَغْتَسِلْ».

آراد] ابو مالک انتجی نے حضرت انس بن مالک ٹائٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک عورت نے رسول اللہ ٹائٹینا سے اس عورت کے بارے میں بوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مردا پی نیند میں دیکھتا ہے تو آپ نے فرمایا:" جب اس کو وہ صورت پیش آئے جو مرد کو پیش آئی ہے تو وہ شل کرے۔"

التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَّمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْل إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا».

[٧١٢] ٣٢–(٣١٣) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

[٧١٣] (. . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُأَبِيشَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ. وَزَادَ: قَالَتْ قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ.

[٧١٤] (٣١٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ:أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عِيْكِةٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ - دَخَلَتْ عَلْى رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَام، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أُفِّ لَّكِ أَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذٰلِكَ؟.

[712] ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اینے والد سے، انھول نے زینب بنت الی سلمہ سے اور انھوں نے (اپنی والدہ) حضرت ام سلمہ چھٹا سے روایت کی كه امسليم و الله نبي اكرم مُؤلِينًا كي خدمت ميں حاضر ہوئيں اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ حق سے حیا محسوس نہیں کرتا تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے تو اس يرعسل هي؟ رسول الله عَلَيْظِ في فرمايا: "إل، جب (منى كا) يانى وكيھے'' ام سلمہ بھٹا نے يو چھا: اے اللہ ك رسول! عورت كو بھى احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، اس کا بچہ اس کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے!'' (لعنی نطفے کی تشکیل میں دونوں کے مادے کا حصہ ہوتا۔)

[713] ہشام کے دوشا گردول وکیع اور سفیان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اسی (سابقہ حدیث) کے ہم معنی حدیث بیان کی لیکن انھوں نے بیاضا فہ کیا ہے: امسلمہ ﷺ نے بتایا کہ میں نے کہا: تو نے عورتوں کورسوا کردیا۔ (حضرت عا ئشەاورحضرت ام سلمە ۋانشادونوں موجودتھیں، تعجب کی بنا پر دونوں کے منہ سے یہی بات نکلی۔)

[714] ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی كه حضرت عائشه ريخان أهيس بتايا كدام سليم ريجا جوابوطلحه کے بیٹوں کی ماں ہیں، رسول الله طاقیہ کے پاس آئیں ..... آ گے ہشام کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ انھوں (عروہ) نے کہا: حضرت عائشہ رہ انتہا نے کہا: میں نے اس سے کہا: تچھ پرافسوس! کیاعورت کوبھی ایبا نظر آتاہ؟

حیض کے احکام ومسائل

413

> (المعجم ٨) - (بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ مَخْلُوقٌ مِّنْ مَّائَيْهِمَا) (النحفة ٤٤)

[٧١٦] ٣٤-(٣١٥) حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ [716] ابوتوبہ نے ، جور بیع بن نافع ہیں ، ہم سے حدیث بیان کی، کہا: معاویہ بن سلام نے ہمیں اینے بھائی زید ہے الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةَ - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ حدیث سنائی، کہا: انھول نے ابوسلام سے سنا، کہا: مجھ سے نَافِع -: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّام، عَنْ ابواساء رجبی نے بیان کیا کہ نبی اکرم مالی کا خار کردہ غلام زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامً قَالَ: تُو بان اللهُ عَنْ فِي أَصِيل ميه حديث سالَى ، كها: ميں رسول الله عَالَيْظِ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ: أَنَّ ثَوْبَانٌ مَوْلَى کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم (حمر ) آپ کے پاس رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ آیا اور کہا: اے محمد! آپ پر سلام ہو، میں نے اسکواتنے زور رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَ حِبْرٌ مِّنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ سے دھکا دیا کہ وہ گرتے کرتے بچا۔اس نے کہا: مجھے دھکا فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَامُحَمَّدُ! فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةٌ كَادَ كول دية مو؟ ميل في كها: تم يا رسول الله النهيس كهه سكة؟ يُصْرَعُ مِنْهَا. فَقَالَ: لِمَ تَدْفَعُنِي؟ فَقُلْتُ: أَلَا

باب:8- مرد اور عورت کے مادہ منوبید کی کیفیت اور ا اس بات کی وضاحت کہ بچہ دونوں کے پانی سے ا پیدا ہوتا ہے

تَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ : "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي" فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيِّلِيُّهُ: «أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُك؟» قَالَ: أَسْمَعُ بأُذُنَّى، فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ مَّعَهُ، فَقَالَ: «سَلْ» فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: «فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ» قَالَ الْيَهُودِيُّ : فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ» قَالَ: فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا» قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مِنْ عَيْن فِيهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَّا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْل الْأَرْضِ، إِلَّا نَبِيُّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: َ «يَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَى . قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَن الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُل أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَوْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَوْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ» قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيُّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ.

یبودی نے کہا: ہم تو آپ کو اس نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے تو رسول الله ساللہ ا نے فرمایا: ''یقیناً میرا نام محمد (مَالَیْظِ) ہے جومیرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ " یہودی بولا: میں آپ سے بوچھے آیا ہوں۔ رسول الله طَالِيَّةُ نِي السي فرمايا: "أكر مين صحصين كي بتاؤل كا تو کیا محصیں اس سے فائدہ ہوگا؟" اس نے کہا: میں اپنے دونوں کانوں سے (توجہ سے) سنوں گا۔ تو رسول الله ظافیم نے ایک چھڑی، جوآپ کے پاس تھی، زمین پرآستہ آستہ ماری اور فرمایا: ''یوچھو۔'' یہودی نے کہا: جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسان (بھی) بدلے جائیں ك تو لوك كهال مول كع؟ رسول الله مالية أن فرمايا: "وه لل (صراط) سے (ذرا) پہلے اندھیرے میں ہول گے۔''اس نے یو چھا: سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے فرمایا: ''فقرائے مہاجرین۔'' یہودی نے یوچھا: جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا: ''مچھلی کے جگر کا زائد حصہ'' اس نے کہا: اس کے بعدان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا:''ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جواس کےاطراف میں چرتا پھرتا ہے۔' اس نے کہا: اس ( کھانے ) پران کامشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "اس (جنت) کے سلسیل نامی چشے ہے۔" اس نے کہا: آپ نے سے کہا، پھر کہا: میں آب سے ایک ایس چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جے اہل زمین ہے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دواورانسان۔ آب نے فرمایا: "اگر میں نے شمصیں بتا دیا تو کیاشمصیں اس ے فائدہ ہوگا؟"اس نے کہا: میں کان لگا کرسنوں گا۔اس نے کہا: میں آپ سے اولاد کے بارے میں یو چھنے آیا ہوں۔

آپ نے فرمایا:''مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی

زرد، جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منوبی عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز وجل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔'' یہودی نے کہا: آپ نے واقعی صحیح فر مایا اور آپ یقیناً نی ہیں، پھروہ پلٹ کر چلا گیا۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ سَأَلَنِي هٰذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِّنْهُ. حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ».

[۷۱۷] (...) وَحَدَّنَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللَّرْحُمْنِ اللَّالِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ.

رسول الله طَلَيْمُ نے فرمایا: "اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا پچھام نہ تھا حتی کہ الله تعالیٰ نے مجھے اس کاعلم عطا کردیا۔"

[717] کی بن حسان نے ہمیں خبردی کہ ہمیں معاویہ بن سلام نے اسی اِسناد کے ساتھ اسی طرح حدیث سائی،

[717] یکی بن حمان نے ہمیں خبردی کہ ہمیں معاویہ بن سلام نے اس اساد کے ساتھ اس طرح حدیث سائی، سوائے اس کے کہ (یکی نے) قَائِمًا (کھڑا تھا) کے بجائے قَاعِدًا (بیٹھا تھا) کہا اور (زِیَادَةُ کَبِدِ النَّونِ کے بجائے) زَائِدَةُ کَبِدِ النَّونِ کہا (معنی ایک ہی ہے۔) اور انھوں نے ذَائِدَةُ کَبِدِ النَّونِ کہا (معنی ایک ہی ہے۔) اور انھوں نے أَذْکَرَ وَ آنَتُ (اس کے ہاں بیٹا اور بیٹی کی ولادت ہوتی ہے) کے الفاظ کیے، اور آذْکَرَا وَ آنَتَا (ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے) کے الفاظ تھیں کیے۔

## باب:9- عنسل جنابت كاطريقه

[718] ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اسے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ چھ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ تھ تھ عسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرم گاہ دھوتے، پھر نماز کے وضوکی مانند وضو فرماتے، پھر پانی لے کرانگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل

#### (المعجم ٩) - (بَابُ صِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ) (التينة ٢٧)

التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى عُنْ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيَّةٍ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيُعْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَعْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُتُوضًا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَوضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَوضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ .....

يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى ( آخر میں )اینے دونوں یاوُں دھو کیتے۔ سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

> [٧١٩] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا جَريرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلَّهُمْ عَنْ هِشَام فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرِّ جُلَيْنِ .

> [٧٢٠] ٣٦–(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلَ الرِّجْلَيْنِ .

[٧٢١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ، قَالَ:أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأً فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ.

[٧٢٢] ٣٧–(٣١٧) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ

كرتے، جب آپ سجھتے كه آپ نے اچھى طرح جڑوں میں پائی پہنچا دیا ہے۔تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلو ڈالتے ، پھرسارےجسم پر پانی ڈالتے (اورجسم دھوتے) پھر

[719] جربر، علی بن مسہر اور ابن نمیر نے ہشام کی اسی سند کے ساتھ (پیہ) حدیث روایت کی لیکن ان (تنیوں) کی حدیث میں پاؤں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔

[720] وکیع نے ہشام کی اس سند کے ساتھ حفرت عائشہ رہ اللہ علاق نے جنابت سے عسل فرمایا، آغاز کرتے ہوئے تین بار ہتھیلیاں دھوئیں ..... پھر ابومعاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، تاہم یاؤں دھونے کا ذکر نہ کیا۔

[721] زائدہ نے ہشام سے اس سند کے ساتھ حفرت عا کشہ وی فواسے روایت کی کہ رسول الله منافظ جب عسل جنابت فرماتے (تو) اس طرح آغاز کرتے کہ برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے ، پھرنماز کے لیے اپنے وضو کی طرح وضوفر ماتے۔

[722] عیسیٰ بن یونس نے ہم سے حدیث بیان کی، ( كہا: ) ہم سے اعمش نے حدیث بیان كى ، انھوں نے سالم بن ابی جعد سے، انھول نے کریب سے، انھول نے ابن عباس چھٹے سے روایت کی ، کہا: مجھے میری خالہ میمونہ ڈھٹا نے بتایا کہ میں نے رسول الله تالیم کے عسل جنابت کے لیے

الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّلْءَ كَفِّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَكَّى عَنْ مَّقَامِهِ ذُلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.

[٧٢٣] (. . . ) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَّالْأَشَجُّ، وَإِسْلَحْقُ، كُلُّهُمْ عَنْ وَّكِيعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى ابْنُ يَحْلِي وَأَبُوكُرَيْبِ قَالًا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفْنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ، وَفِي حَدِيثِ وَكِيع: وَّصْفُ الْوُضُوءِ كُلَّهِ، يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَأَلِاسْتِنْشَاقَ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً: ذِكْرُ الْمِنْدِيل.

[٧٢٤] ٣٨-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُوَّنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِنَّ أَتِيَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هْكَذَا، يَعْنِي يَنْفُضُهُ.

[٧٢٥] ٣٩-(٣١٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ

آپ کے قریب پانی رکھا، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دو یا تین دفعه دهویا، کچراینا ( دایاں ) ہاتھ برتن میں داخل کیا اوراس کے ذریعے سے اپنی شرم گاہ پریانی ڈالا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھراینے بائیں ہاتھ کو زمین پر مار کر الحچی طرح رگژا اور اپنا نماز جبیها وضو فرمایا، پهرتهمیلی مجر کر تین اَپ پانی اپنے سر پر ڈالا، پھراپنے سارےجسم کو دھویا، پھر اپنی اس جگہ سے دورجٹ گئے اور اینے دونوں یاؤں دھوئے، پھر میں تولیہ آپ کے پاس لائی تو آپ نے اسے واپس کر دیا۔

[723] وکیع اور ابو معاویہ نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ بہروایت بیان کی کیکن ان دونوں کی حدیث میں سریر تین لَپ ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ وکیع کی حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس میں (انھوں نے) کلی اور ناك ميں يانی ڈالنے كا ذكر كيا، اور ابومعاويه كی حديث ميں تولیے کا ذکر نہیں ہے۔

[724] عبداللہ بن ادریس نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس بھٹٹا سے حضرت میمونہ چھٹا کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم ٹافیا کے یاس تولیہ لایا گیا تو آپ نے اسے ہاتھ نہ لگایا اور پانی کے ساتھ اس طرح کرنے لگے، یعنی جھاڑنے لگے۔

[725] قاسم (بن محمد بن الى بكر) نے حضرت عائشہ ولائا سے روایت کی، کہا: رسول الله مُلْقِيْظِ جب غسلِ جنابت فرماتے تو تقریباً اتنا برا برتن منگواتے جتنا اونٹنی کا دودھ

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ \_\_\_\_

418

دھونے کا ہوتا ہے۔اور چلو سے پانی لیتے اور سر کے دائیں حصے سے آغاز فرماتے، پھر بائیں طرف (پانی ڈالتے)، پھر دونوں ہاتھوں (کالپ بنا کراس) سے (پانی) لیتے اور ان سے سر پر (پانی) ڈالتے۔ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَّحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَّحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

(المعجم ١٠) - (بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَسْتَحَبِّ مِنَ الْمَسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَّاحِدِ فِي حَالَةٍ وَّاحِدَةٍ، وَغُسْلِ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ) (النحفة ٤٤)

[۷۲۲] ٤٠-(۳۱۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَيْ يَحْيَى وَالْ يَحْيَى فَيْ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

[۷۲۷] الح-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ
اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عُرْوَةَ، وَكُنْتُ
الْقِنَاءِ الْقَاحِدِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ
أَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

قَالَ قُتَيْبَةُ : قَالَ سُفْيَانُ : وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُع .

باب: 10- عنسل جنابت کے لیے پانی کی مستحب مقدار، مردوعورت کا ایک برتن سے ایک (ہی) حالت میں عنسل کرنا اور دونوں میں سے ایک کا دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے نہانا

[726] امام مالک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹٹٹ ایک ہی برتن سے، جوایک فرق (تین صاع یا ساڑھے تیرہ لٹر) کا تھا، خسلِ جنابت فرمایا کرتے تھے۔

[727] قتیبہ بن سعید اور ابن رمج نے لیث ہے، ای طرح قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد اور زہیر بن حرب نے سفیان ہے مدیث بیان کی، ان دونوں (لیث اور سفیان) نے زہری ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عاکشہ شائل ہے روایت کی کہ رسول اللہ شائل ایک بڑے جا کے حضرت عاکشہ شائل ہے، جو ایک فرق کی مقدار جتنا تھا، عسل فرماتے۔ میں اور آپ ایک برتن میں (ہے) عسل کرتے تھے۔

سفیان کی صدیث میں (فِي الْإِنَاءِ الوَاحِدِ کے بجائے) مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ (ایک برتن سے) ہے۔

قتيبہ نے كہا، سفيان نے كہا: فرق تين صاع كا موتا ہے۔

[٧٢٨] ٤٢-(٣٢٠) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ:دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَيَّكُمْ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَأْخُذْنَ مِنْ

حیض کےاحکام ومسائل .

رُّؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ.

[٧٢٩] ٤٣ –(٣٢١) وَحَدَّثْنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ : حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأُ بِيَمِينِهِ، فَصَبُّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا ، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ ، بِيَمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذٰلِكَ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ:كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عِيَالِيةٌ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ، وَّنَحْنُ جُنُبَانِ.

[٧٣٠] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنْ يَزِيدَ،

وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ وَّاحِدٍ، يَّسَعُ ثُلَاثَةَ أَمْدَادٍ،

عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ - وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ -أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَّغْتَسِلُ هِيَ

[728] ابوبكر بن حفص نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن (بن عوف جوحضرت عائشہ کے رضاعی بھانجے تھے) سے روایت

کی، انھوں نے کہا: میں اور حضرت عائشہ ڈاٹھا کا رضاعی بھائی (عبداللہ بن بزید) ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے ان سے نبی اکرم ملط کے عسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ انھوں نے ایک صاع کے بقدر برتن منگوایا اور اس سے عسل کیا، ہارے اور ان کے درمیان (ديوار وغيره كا) پرده حائل تها، اپنے سر پر تين دفعه پانی ڈالا۔ ابوسلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم نکھی کی ازواج مطہرات ا پنے سر (کے بالوں) کو کاٹ لیتی تھیں یہاں تک کہ وہ وَ فْرَه ( کانوں کے نچلے حصے کی لمبائی کے بال) کی طرح ہوجاتے۔

[729] بلیر بن عبداللہ نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی، کہا: حضرت عائشہ جان نے فرمایا: جب رسول الله تَالِيًّا عُسَل فرمات تو دائيں ہاتھ سے آغاز فرمات، اس پر پانی ڈال کراہے دھوتے ، پھر جہاں ناپندیدہ چیزگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے دھوتے، جب اس سے فارغ ہو جاتے تو سریریانی ڈالتے۔

حضرت عائشه وهائن بتايا كه مين اور رسول الله طاليم أيك برتن سے نہاتے جب کہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ [730] هفصه بنت عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے (جو منذر بن زبیر کی اہلیہ تھیں) روایت ہے کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے انھیں بتایا کہ وہ (خود)اور نبی اکرم ٹاٹٹٹے ایک برتن سے عسل کرتے جس میں تین مد (مد ایک صاغ کا چوتھا حصہ ہوتا ہے) مااس کے قریب یائی آتا۔

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ \_\_\_\_\_

أَوْ قَرِيبًا مِّنْ ذَٰلِكَ .

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ

وَّاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

[٧٣٢] ٤٦-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنْ مُّعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ َّأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ -

وَاحِدٍ. فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ.

[٧٣٣] ٤٧ – (٣٢٢) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،

وَّأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةً، جَمِيعًا عَن ابْن عُيَيْنَةً، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ

أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَّغْتَسِلُ، هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ،

فِي إِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

[٧٣٤] ٤٨-(٣٢٣) وَحَدَّثْنَا إِسْحْقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ : خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

بَكْرٍ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى

بَالِي؛ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَصْلِ

[٧٣١] ٤٥-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

ے روایت کی، فرمایا: میں اور رسول الله عظام ایک برتن سے عسلِ جنابت کرتے اور ہمارے ہاتھ باری باری اس میں جاتے۔

[732] (حفرت عائشه کی شاگرد) مُعاذه بنت عبدالله

[731] قاسم بن محمد (بن ابي بكر) نے حضرت عائشہ وہا

نے حضرت عائشہ ٹانٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں اور رسول الله علی ایک برتن سے، جومیرے اور آپ کے درمیان ہوتا، عسل کرتے۔ آپ میری نسبت جلد پائی لیتے

حتی کہ میں کہتی: میرے لیے چھوڑ ہے، میرے لیے چھوڑ ہے۔ وہ (معاذہ) کہتی ہیں اور وہ دونوں جنبی ہوتے۔

[733] سفیان نے عمرو سے، انھوں نے ابوشعثاء ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹھا سے روایت کی ، کہا: مجھے حضرت میموند ولل نے خبردی کہ وہ اور نبی اکرم مالیک ایک

(ہی) برتن میں (ہے)عسل کرتے تھے۔

[734] ابن جریج نے عمرو بن دینار سے روایت کی ، کہا: مجھے جتنا زیادہ (سے زیادہ)علم ہے اورجو میرے زہن میں آتا ہے اس کے مطابق مجھے ابوشعثاء نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس والنه في أخص بتايا كه رسول الله والنه عباس ونه والله کے بچے ہوئے یانی سے نہا لیتے تھے۔

www.KitabeSunnat.com

[٧٣٥] ٤٩-(٣٢٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ أَبِي عَنْ يَعْفِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ حَدَّثَتُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

حیض کےاحکام ومسائل \_\_\_\_\_

[٣٣٦] ٥٠-(٣٢٥) حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكِ. وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُوكٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ. وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ. وَقَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ جَبْرٍ.

[۷۳۷] ٥١-(...) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:كَانَ النَّبِيُّ يَيْكُ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

[۷۳۸] ٥٦-(٣٢٦) وَحَدَّنَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ قَالَ: كَانَ

[736] عبیداللہ بن معاذ نے بیان کیا کہ ان کے والد نے آھیں صدیث سنائی اور ابن شی نے عبدالرحمان، یعنی ابن مہدی سے حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن عبداللہ بن جرسے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹیڈ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ مُلیڈ کا

[735] حضرت ام سلمہ رہا تھا نے بیان کیا کہ وہ اور رسول

الله ظافی ایک برتن میں (سے) عسل جنابت کرتے تھے۔

ابن متنی نے مَکَاکِیك کی جگه مَکَاکِی (تخفیف کے ساتھ وہی) لفظ بولا۔ ساتھ وہی) لفظ بولا۔ عبیداللہ بن معاذ نے عبداللہ بن عبداللہ کہا اور ابن جبر کا

پانچ مکوک سے عسل فر ماتے اور ایک مکوک سے وضوفر ماتے۔

(ایک مکوک سوا صاع کے برابر ہوتا ہے۔)

ذ کرنہیں کیا۔

[737] مسعر نے ابن جبر سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا ایک مدسے وضوفر ماتے اور ایک صاع سے پانچ مدتک (کے پانی) سے عسل کرتے۔

[738]بشر نے کہا: ہمیں ابور یحانہ نے حضرت سفینہ ٹاٹٹو سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله ٹاٹٹو ایک صاع پانی سے خسل جنابت فرماتے اور ایک مد پانی سے وضو

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ، مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوَضِّؤُهُ الْمُدُّ.

[٧٣٩] ٥٣–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةً - قَالَ أَبُوبَكْرٍ : -صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عِيْجٌ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرِ، أَوْ قَالَ: وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ. وَقَالَ: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا

[739] ابوبكر بن ابى شيبه اورعلى بن حجر في اساعيل بن علیہ سے، انھوں نے ابور یحانہ سے، انھوں نے حضرت سفینہ جانجا ے (ابو بکرنے کہا:) رسول الله کے صحابی (حضرت سفینہ والنَّذ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله طاق ایک صاع پانی سے مسل فرماتے اور ایک مدیانی سے وضوفر مالیتے۔ (علی) ابن حجر کی روایت میں ہے کہ یا (ابور یحانہ نے ایک مدے وضوفر مالیتے تھے کے بجائے ''ایک مدیانی ہے كُنْتُ أَثِقُ بِحَدِيثِهِ. آب كا وضو مو جاتا تها' كمار ابور يحاند في كما: سفينه ولالنظ

وثوق نہیں ہے۔

باب:11- سراور باقی جسم پرتین دفعه پانی بهانا مستحب

عمر رسیدہ ہو گئے تھے،اس لیے مجھےان کی حدیث پراعماد و

[740] ابواحوص نے ابواسحاق سے، انھوں نے سلیمان بن صرد سے، انھول نے حضرت جبیر بن مطعم ڈاٹھ سے روایت کی ، کہا: کچھ لوگوں نے رسول الله طافیا کے یاس عسل کے متعلق ایک دوسرے سے تکرار کی ، چنانچہ بعضوں نے کہا: کیکن میں، میں تو سر کو اتنا اور اتنا دھوتا ہوں۔ تو رسول الله تَلَيْئِ نِے فرمایا:''لیکن میں تو اپنے سر پر تین ہتھیلیاں بھر كر(ياني) ڈالٽا ہوں۔''

[741] شعبہ نے ابواسحاق سے، انھوں نے سلیمان بن صر د ہے، انھول نے حضرت جبیر بن مطعم ڈٹاٹیڈ سے اور انھول (المعجم ١١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ ثَلَاثًا) (التحفة ٤٥)

[٧٤٠] ٥٤-(٣٢٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ يَحْيٰي: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَص، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْل عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺِ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْم: أَمَّا أَنَا، فَإِنِّي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أَفِيضُ عَلٰى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفُّ».

[٧٤١] ٥٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

نے نبی تالی سے روایت کی کہ آپ کے پاس عسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فر مایا: ''لیکن میں ، میں تو اپنے سر پر تین بار پانی بہاتا ہوں۔''

[742] یکی بن یکی اور اساعیل بن سالم نے کہا: ہمیں مشیم نے خبر دی، انھوں نے ابو بشر سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے ابوسفیان سے، انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رہائیا سے روایت کی کہ تقیف کے وفد نے نبی مالیا کی سے بوچھا، اور کہا: ہمارا علاقہ ایک شخت اعلاقہ ہے تو عسل کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا: ''لیکن میں تو اینے سر پر تین بار پانی بہاتا ہوں۔'

ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا: ہم سے ہشم نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں ابو بشر نے بتایا اور کہا: بلاشبہ ثقیف کے وفد نے (سوال بوچھتے ہوئے آپ اللہ کے دسول!

[743] امام جعفر کے والد امام محمد باقر بن علی بن حسین نظافہ نے حضرت جابر بن عبداللہ دہ اللہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ناٹیٹ جب عسل جنابت کرتے تو سر پر پانی کی تین لییں ڈالتے ، چنانچہ حسن بن محمد نے ان سے کہا: میرے بال تو زیادہ ہیں۔ جابر دہ اللہ ناٹیٹ کے بال تمھارے بالوں سے کہا: اے بھیتے! رسول اللہ ناٹیٹ کے بال تمھارے بالوں سے زیادہ اور عمدہ تھے۔

باب:12- عنسل كرنے والى عورت كى چو ٹيوں كا حكم

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنِ النَّبِيِّ وَيَنَا أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا».

حیض کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

[٧٤٢] ٥٦-(٣٢٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم قَالَا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي بَالْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاتًا».

قَالَ ابْنُ سَالِم فِي رِوَايَتِه: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، وَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!

[٧٤٣] ٥٥-(٣٢٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَقَفِيَّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ أَبِيهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّنْ جَنَابَةٍ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! كَانَ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ. شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ. شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ.

(المعجم ۱۲) - (بَابُ حُكْمِ ضَفَايْرِ الْمُغْتَسِلَةِ) (التحفة ٤٦)

[744] سفیان بن عیینہ نے ایوب بن موکیٰ سے، انھوں

[٧٤٤] ٥٨-(٣٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ [744]سفيان بن عي

أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ ، وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ أَبِي عُمْرَ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيْنَةَ ، قَالَ إِسْحُقُ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسلى ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَافِعِ مَّوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ وَأْسِي ، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : «لَا ، وَشَي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنَ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ وَشَيْ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ وَشَيْ عَلَى لَا الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ».

[٥٧٤] (...) وَحَدَّثْنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ:

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ \_\_\_

[745] یزید بن ہارون اور عبدالرزاق نے کہا: ہمیں اسی سند کے ساتھ سفیان ثوری نے ایوب بن موسیٰ کے حوالے سند کے ساتھ سفیان ثوری نے ایوب بن موسیٰ کے حوالے سے خبر دی۔ اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے: کیا میں حیف اور جنابت (کے قسل) کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا: ''دنہیں۔'' آگے ابنِ عیینہ کی حدیث کے ہم معنی (روایت) بیان کی۔

نے سعید بن الی سعید مقبری ہے، اُنھول نے حضرت ام سلمہ والفیا

کےمولیٰ عبداللہ بن ابی رافع سے اور انھوں نے حضرت ام

سلمہ ڈاٹیٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی:

اے اللہ کے رسول! میں ایک الیی عورت ہوں کہ کس کر سر

کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں تو کیاعشل جنابت کے لیے

اس کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں، همصیں بس اتنا ہی

کافی ہے کہ اپنے سر پر تمین چلو پائی ڈالو، پھر اپنے آپ پر

یانی بہالوتو تم پاک ہوجاؤ گی۔''

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، الثَّوْرِيُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا». ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا». ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَةً.

[746] الوب بن موی سے (سفیان توری کے بجائے) رَوح بن قاسم نے اسی (سابقہ سند) کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (ام سلمہ ری ش) نے کہا: کیا میں چوٹی کو کھول کر عنسل جنابت کروں؟ .....انھوں (رَوح بن قاسم) نے حیض کا تذکرہ نہیں کیا۔ [٧٤٦] (..) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ رَّوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ مُوسَى بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَفَأَحُلُّهُ فَأَعْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ وَلَمْ يَذْكُرِ: الْحَيْضَةَ.

[747] عبید بن عمیر سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت عاکشہ ﷺ کو بہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو ڈٹائٹھا عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عسل کرتے وقت سر کے بال کھولا کریں۔تو انھوں نے کہا: اس ابن عمرو پر تعجب ہے،عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب عسل کریں تو سرکے بال کھولیں،

[٧٤٧] ٥٩-(٣٣١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَوَلَيْ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو

وہ انھیں بیر تھم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ لیں، میں اور رسول اللہ ظافیہ ایک ہی برتن سے عسل کرتے تھے اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تین باریانی ڈال لیتی۔ يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَّنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِّابْنِ عَمْرِو هٰذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَّنْقُضْنَ رُؤُسَهُنَّ! وَرُسَهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسِي لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسِي وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

(المعجم ١٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةً مِّنْ مِّسْكِ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ) (النحفة ٤٧)

النّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيئنَةً، عَ النّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيئنَةً، عَنْ مَنْصُورِ الْنَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَتِ شَيْ ابْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَتِ شَيْ ابْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَتِ شَيْ الْمُرَأَةُ النّبِيَّ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

## باب:13- حیض ہے عنسل کرنے والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ خون کی جگہ پر کستوری لگا روئی کا ٹکڑا استعال کرے

[748] عمرو بن محمد ناقد اورابن ابی عمر نے سفیان بن عیینہ سے حدیث بیان کی ،عمرو نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے منصور بن صفیہ سے، انھوں نے اپنی والدہ (صفیہ بنت شیبہ) سے، انھول نے حضرت عائشہ وٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک عورت نے نبی مَاثِیْاً سے یو چھا: وہ غسلِ حِصْ كِيبِ كربي كها: كهرعائشه على في بتاياكه آپ في اسے عسل کا طریقه سکھایا (اور فرمایا:) پھر وہ کستوری سے (معطر) کیڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے یا کیزگی حاصل کرے۔عورت نے کہا: میں اس سے کیسے یا کیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سبحان اللہ! اس سے یا کیزگی حاصل کرو۔'' اور آپ نے (حیا سے) چیرہ چھیا لیا۔سفیان نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے منہ چھیا کر دکھایا۔صفیہ نے کہا: عائشہ چھٹا نے فرمایا: میں نے اسعورت کو اپنی طرف تصینج لیا اور میں سمجھ گئی تھی کہ رسول اللہ طابقاً کیا (کہنا) چاہتے ہیں تو میں نے کہا: اس معطر مکڑے سے خون کے نشان صاف کرو۔ ابن الی عمر نے اپنی روایت میں کہا:اس کو مَل کرخون کے نشانات پرلگا کرصاف کرو۔

[٧٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدْثَا المُّهْرِ؟ فَقَالَ: النَّبِيِّ عَيْقِةً: كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ: «خُذِي فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَوضَّئِي بِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ لَخُو حَدِيثِ سُفْيَانَ.

طرح مدیث بیان کی۔

[750] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: میں نے صفیہ سے سنا وہ حضرت عائشہ ﷺ سے بیان کرتی تھیں کہ اسا (بنت شکل انساریہ) تھانے نی مالی سے عسل حیض کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ نے فرمایا:'' ایک عورت اپنا یانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، پھرسر پریانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے یہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھراینے اوپریانی ڈالے، پھر کستوری لگا کپڑے یا روئی کا ٹکڑا لے کراس سے یا کیزگی حاصل کرے۔' تو اساء نے کہا: اس سے یا کیزگی کیے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: ''سبحان اللہ! اس سے یا کیزگی حاصل کرو۔' حضرت عائشہ ٹائٹا نے کہا: (جیسے وہ اس بات کو چھیا رہی ہوں)''خون کے نشان پر لگا کر۔'' اور اس نے آپ سے عسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: "(عسل کرنے والی) پانی لے کر اس سے خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر سرپر پانی ڈال کراہے ملے حتی کہ سرکے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھراپنے آپ پر پانی والے '' حضرت عائشہ واللہ نے کہا:انصار کی عورتیں بہت [٧٥٠] ٦٦-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ:سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَيْكُ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتّٰى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا » فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِينَ بِهَا» فَقَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذٰلِكَ -: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّم. وَسَأَلَتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ! لَمْ

الدِّينِ . خوب بين ، دين كواچھى طرح سيحف سے شرم آخيس نہيں روكتى۔

بْنُ مُعَاذِ: [751] شعبہ كے ايك دوسرے شاگر دعبيد الله كے والد
الْإِسْنَادِ ، معاذ بن معاذ عبرى نے كہا: ہميں شعبہ نے اى (فدكوره) سند
الْإِسْنَادِ ، صحاد بن معاذعبرى نے كہا: ہميں شعبہ نے اى (فدكوره) سند
الْهَرِي بِهَا » سے اس (سابقہ حدیث ) کے ہم معنی حدیث بیان كی اور كہا:

آپ نے فرمایا: ''سجان الله! اس سے پاكيزگی حاصل كرو''
اور آپ نے اپنا چرہ چھياليا۔

[۷**۰۱**] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي:حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ، قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِي بِهَا» وَاسْتَتَرَ.

[752] (شعبہ کے استاد) ابراہیم بن مہاجر سے (شعبہ کے بجائے) ابواحوص کی سند سے صفیہ بنت شیبہ کے حوالے سے حضرت عائشہ چھنا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: اساء بنت شکل چھنا رسول اللہ علی اللہ علی اور کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی عورت عسل حیض کرے تو کیسے نہائے؟ اور (اسی طرح) حدیث بیان کی اور اس میں عسل جنابت کا ذکر نہیں کیا۔

[۷۰۲] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُوبِكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةً ، كِلَاهُمَاعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، وَأَبُوبِكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةً ، كِلَاهُمَاعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ عَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلْى رَسُولِ اللهِ يَظِيَّةً . فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانًا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانًا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ .

#### باب:14-متحاضہ (جس عورت کواستحاضہ ہو جائے)،اس کاغنسل اوراس کی نماز

#### (المعجم ١٤) - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا) (التحفة ٤٨)

[753] وكيع نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت كى، انھوں نے كہا: فاطمہ بنت الى حُکِیش نبی طَلَیْظِ كی خدمت میں حاضر ہوئیں اور كہا: اے اللہ كے رسول! میں ایک ایس عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے میں پاکنہیں ہوسكتی تو كیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا: "نہیں، یہ تو بس ایک رگ (كا خون) ہے چیف نہیں ہے، لہذا جب حیض شروع ہوتو نماز چھوڑ دواور جب چیف بند ہو جائے تو حیض شروع ہوتو نماز چھوڑ دواور جب چیف بند ہو جائے تو این (جسم) سے خون دھولیا كرواور نماز برھو۔"

[۷٥٣] ٦٢-(٣٣٣) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا اللَّهِ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا فَقَالَتْ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عَرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلَا عَرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلَا عَنْكِ عَنْكِ عَنْكِ عَنْكِ الشَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اللَّمْ وَصَلِّي ".

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ \_\_\_\_

[٤٥٧] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام بْنِّ عُرْوَةَ بِمِثْل حَدِيثِ وَكِيع وَإِسْنَادِهِ. وَوْفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ نے ذکر نہیں کیا۔ أَسَدٍ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مِّنَّا. قَالَ: وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ، تَرَكْنَا ذِكْرَهُ.

> [٧٥٥] ٦٣-(٣٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ رَّسُولَ اللهِ ﷺ . فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ: (إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي» فَكَانَتْ تَّغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

> قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَّمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَاب: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَّلْكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ. وَقَالَ ابْنُ رُمْح فِي رِوَايَتِهِ: اِبْنَةُ جَحْشِ، وَّلَمْ يَذُكُرْ أُمَّ حَبِيبَةً ً.

[٧٥٦] ٦٤-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ

[754] ہشام بن عروہ کے (شاگرد وکیع کے بجائے) دوسرے شاگردوں ابومعاویہ، جریر،نمیراور حماد بن زید کی سندول سے بھی جو وکیع کی حدیث کی طرح اسی سند سے مروی ہے، البتہ قتیبہ سے جریر کی روایت کے الفاظ یوں ہیں: فاطمہ بنت الی حبیش بن عبدالمطلب بن اسد آئیں جو ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہیں۔ امام مسلم نے کہا: حماد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جمے ہم

[755] قتیبہ بن سعیداورمحمد بن رمح نے لیث ہے، انھول نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ و اللہ علیہ انھوں نے کہا: ام حبیبہ بنت جحش پھھانے رسول اللّٰہ مُناتِیْمُ سے فتو کی پوچھا اور کہا: مجھے استحاضہ ہے۔ آپ ٹائٹا نے فرمایا: ''یہ ایک رگ ( کا خون ) ہے۔ تم عسل کرو، پھر (حیض کے ایام کے خاتمے پر) نماز پڑھو۔''تو وہ ہرنماز کے وقت عنسل کرتی تھیں۔

(امام)لیث بن سعد نے کہا: ابن شہاب نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ مُلْاَثِیمَ نے ام حبیبہ بنت جحش کو ہرنماز کے لیے عنسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہاںیا کام تھا جو وہ خود کرتی تھیں۔ لیث کے شاگردول میں سے ابن رمح نے اِبْنَةُ جَحْشِ کے الفاظ استعال کیے اور ام حبیبہ ہیں کہا۔

[756] (لیث کے بجائے) عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ بن زبیر اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن ے، انھوں نے رسول اللہ مٹائیٹا کی زوجہ عائشہ رہا ہا روایت کی کہام حبیبہ بنت جحش رسول الله تَاثِیْظِ کی خوا ہر سبتی کو، جو (ام المومنین زینب بنت جمش کی بهن اور )عبدالرحمٰن

زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ - أُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي ذٰلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (إِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلٰكِنَّ هٰذَا عِرْقٌ،

حیض کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي».

بن عوف والنو کی بیوی تھیں، سات سال تک استحاضے کا عارضہ لاحق رہا۔ انھوں نے اس کے بارے میں رسول اللہ طاقی اللہ طاقی دریافت کیا تو رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''بیدیش (کا خون) نہیں بلکہ بیا ایک رگ (کا خون) ہے، لہذا تم عسل کرواور نماز بڑھو۔''

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْسَلُ فِي مِرْكَنِ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

عائشہ ﷺ نے کہا:وہ اپنی بہن زینب بنت جمشﷺ کے حجرے میں ایک بڑے تشت (مب) میں عنسل کرتیں تو پانی برخون کی سرخی غالب آ جاتی۔

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَحَدَّثْتُ بِذَٰلِكَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ هِنْدًا، لَّوْ سَمِعَتْ بِهٰذِهِ الْفُتْيَا، وَاللهِ! إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي.

ابن شہاب نے کہا: میں نے بیہ حدیث الو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث کو سنائی تو انھوں نے کہا:اللہ تعالیٰ ہند پررحم فرمائے! کاش وہ بھی بیفتو کی سن کیتیں۔اللہ کی قسم! وہ اس بات پرروتی رہتی تھیں کہ استحاضے کی وجہ سے وہ نماز

نہیں پڑھ سکتی تھیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[۷۵۷] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْقَ ، وَكَانَتِ اسْتُجيضَتْ سَبْعً بِينِينَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى فَوْلِهِ: تَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ، وَلَمْ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ.

[757] ابراہیم، لین ابن سعد نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت عائشہ را بین سے روایت کی، انھوں نے فرمایا:
ام جبیبہ بنت جحش را بین رسول الله تا بین کے پاس آئیں اور وہ سات سال تک استحاضے کے عارضے میں مبتلا رہیں۔ ابراہیم بن سعد کی باقی حدیث' پانی پرخون کی سرخی عالب آجاتی بن سعد کی باقی حدیث' پانی پرخون کی سرخی عالب آجاتی میں عدری عالب آجاتی کی طرح ہے، اس کے بعد کا حصہ انھوں نے ذکر نہیں کیا۔

[۷۰۸] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَٰى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[758] سفیان بن عیدند نے زہری ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں کے دہنت کی کہ بنت جحش سات سال تک استحاضے میں مبتلا رہیں (آگے باقی) دوسرے راویوں کی حدیث کی طرح۔

[۷۰۹] ٦٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَائِشَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ عَنِ الدَّمِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْآنَ دَمًا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَةٍ: «أُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».

[760] اسحاق کے والد بکر بن مففر نے جعفر بن رہیعہ سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ را اللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ام حبیبہ بنت جحش نے، جوعبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹٹو کی بیوی تھیں، رسول اللہ ٹاٹٹو کے سے خون (استحاضہ) کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا: '' جتنے دن شمصیں حیض روکتا تھا اسنے دن تو قت کرو، پھر نہا لو۔'' تو وہ ہر نماز کے لیے نہایا کرتی تھیں۔

[759] یزید بن ابی حبیب نے جعفر سے، انھوں نے

عراک ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت

عائشہ و ایش سے روایت کی ، کہا: ام حبیبہ بنت جحش نے رسول

اللَّهُ مَثَاثِيُّا مِنْ حُونِ كَ بارے ميں سوال كيا۔ حضرت عائشہ واللّٰهُ ا

نے بتایا: میں نے اس کا ثب خون سے بھرا دیکھا تھا۔ تو رسول

الله كليم في اس سے فرمايا: "مصيس يهلے جتنا وقت حيض

(نماز ہے) روکتا تھا اتنا عرصدر کی رہو، پھرنہالواور نماز پڑھو۔''

التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ: التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ بَيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي بَيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَلِي اللهِ اللهُ اللهِ ال

باب:15- حائضہ کے لیےروزے کی قضا واجب ہے،نماز کی نہیں

(المعجم ١٥) - (بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ) (التحفة ٤٩)

[761] مماد نے یزید رشک سے، انھوں نے معاذہ سے
روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ چھا سے پوچھا:

کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی قضا دے گی؟ تو
عائشہ چھا نے پوچھا: کیا تو حروریہ (خوارج میں سے) ہے؟
رسول اللہ علی کے عہد میں جب ہم میں سے کسی کوچش آتا
تھاتو اسے (نمازوں کی) قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

[۷٦۱] ۲۷-(۳۳۰) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُّعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةً فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ عَائِشَةً : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ

كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةً؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَحِضْنَ أَفَامَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ وَلَا يَعْزِينَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: تَعْنِي يَقْضِينَ .

[٧٦٣] ٦٩-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم، عَنْ مُّعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَٰكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

(المعجم ١٦) - (بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَّنَحْوِهِ) (التحفة ٥٠)

[۷٦٤] ٧٠-(٣٣٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَي يَعْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ : أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَشِيُ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. [انظر: ١٦٦٧]

[762] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے یزید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے بزید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے معاذہ سے سنا کہ انھوں نے حضرت عائشہ جائشہ جائشہ انگا ہے۔ کہا: کیا تو حرورید (خوارج میں سے) حضا دے؟ رسول اللہ بالگیا کی ازواج کوچض آتا تھا تو کیا آپ نے انھیں (فوت شدہ نمازوں کے)بدلے میں اداکرنے کا حکم دیا؟ محمد بن جعفر نے کہا: ان کا مطلب قضا دینے سے تھا۔

[763] عاصم نے معاذہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
میں نے عائشہ جھائے سے سوال کیا ، میں نے کہا: حاکضہ عورت
کا بیہ حال کیوں ہے کہ وہ روزوں کی قضا دیتی ہے نماز کی
نہیں؟ انھوں نے فرمایا: کیا تم حروریہ ہو؟ میں نے عرض کی:
میں حروریہ نہیں، (صرف) پوچھنا چاہتی ہوں۔ انھوں نے
فرمایا: ہمیں بھی حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا دینے کا
حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

باب:16- عنسل کرنے والے کا کیڑے وغیرہ کے ذریعے سے پردہ کرنا

[764] الونضر سے روایت ہے کہ حضرت ام ہائی بنت ابی طالب چھنے کے آزاد کردہ غلام الومرہ نے خبر دی کہ انھوں نے ام ہائی چھنے سے سا، وہ کہتی تھیں کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ گھنے کے پاس گئ، میں نے آپ کو عسل کرتے ہوئے پایا، آپ کی بیٹی فاظمہ چھنے نے ایک کیڑے کے ذریعے سے آپ (کے آگے) پردہ بنایا ہوا تھا۔

[٧٦٥] ٧١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهُ مَا فَالِبٍ حَدَّثَتُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو لِمَا عُلْيهِ مَكَّةً، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى غُسْلِهِ، فَلَيْهِ مَلَّهُ مَا فَالْتَحَفَ فَالْمَتُحَفَ الضَّحْقَ الضُّحْقِ الضَّحْقِ الضَّحْقِ الضَّحْقِ الضَّحْقِ الضَّحْقِ الضَّحْقِ الشَّحْقَ الضَّحْقِ الضَّحْقِ الضَّحْقِ المَشْحَقِ الضَّحْقِ المَشْحَقِ الضَّحْقِ الضَّحْقِ المَشْحَقِ الضَّحْقِ الضَّحْقِ الْمُتَحْقِ الْمُسْحَقِ الضَّحْقِ الْمُسْحَقِ الضَّحْقِ الْمُسْحَقِ الْمُسْحِقِ الْمُسْحِقِ الْمُسْحِقِ الْمُسْحِقِ الْمُسْحِقِ الْمُسْحِقِ الْمُسْحِقِ الْمُسْتَرَتُ عَلَيْهِ مَلْمُ مَلْنُ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضَّعِيْدِ الْمُسْحِيْدِ الْمُسْعِقِ الْمُسْتَرَتُ عَلَيْهِ مَالَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضَّعِلَ عَلَيْهِ الْمَوْلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْمُسْتَرِي الْمُولِ اللهِ اللهِ اللَّهُ الْمُلْعِقِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُلْعِلَةُ المَالَى اللهُ المُلْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بَرِبِهِ، مَدِي مَدَى مَدَوَ وَ مَدَوَدَهُ وَ مَدَدَدَاهُ أَبُوكُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَسَتَرَتْهُ
ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ
بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ، وَذٰلِكَ ضُحَّى.

[٧٦٧] ٧٣-(٣٣٧) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُبْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَارِىءُ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ عَيَّا مَاءً وَّسَتَرْتُهُ فَاغْتَسَلَ.

### (المعجم ١٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ) (التحفة ٥١)

[٧٦٨] ٧٤-(٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَلْكَمَاكِ مُنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

[765] یزید بن ابی حبیب نے سعید بن ابی مند سے روایت کی کے عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابومرہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام بانی بنت ابی طالب بھا نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام بانی بنت ابی طالب بھا سے اس کہ فتح ہوا وہ آپ کے پاس حاضر ہوئیں، آپ مکہ کے بالائی جصے میں تھے۔ رسول اللہ بھا نہانے کے لیے الحصے تو فاظمہ بھا نے آپ کے آگر ایک بان دیا، پھر (عنسل کے بعد) آپ نے اپنا کیڑا کے اس کے کرد لیدٹا، پھر آٹھر کعتیں چاشت کی نفل پڑھیں۔ لے کراپے گرد لیدٹا، پھر آٹھر کعتیں چاشت کی نفل پڑھیں۔ [766] سعید بن ابی ہند کے ایک اور شاگر دولید بن کثیر نے اس سند سے حدیث بیان کی اور بیدالفاظ کیے: تو آپ کی بیٹی حضرت فاظمہ بھا نے آپ کے کیڑے کے ذریعے کی بیٹی حضرت فاظمہ بھا نے آپ کے کیڑے کے ذریعے تو آپ سے آپ کے لیے اوٹ بنادی۔ آپ جب عسل کر چکے تو وی کیڑا لیا، اسے اپنے گرد لیوٹا، پھر کھڑے ہو کر آٹھ

[767] ابن عباس ٹائٹا نے حضرت میمونہ ٹاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم ٹاٹٹا (کے عشل) کے لیے پانی رکھا اور آپ کو پردہ مہیا کیا تو آپ نے عسل فرمایا۔

رکعات نماز ادا کی ، پیرچاشت کا وقت تھا۔

### باب:17-ستر کودیکھنا حرام ہے

[768] زید بن حباب نے ضحاک بن عثمان سے روایت کی ، کہا: مجھے زید بن اسلم نے خبر دی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی سعید خدری ڈاٹٹ سے ، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا: ''مرد ، مرد کا ستر نہ

دیکھے اورعورت، عورت کا ستر نہ دیکھے۔ مرد، مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت، عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔'' الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ

إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى

الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، وَّلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى

الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ».

حیض کے احکام ومسائل

[769] ندکورہ روایت کو اہام مسلم کے دو اور اساتذہ بارون بن عبداللہ اور محمد بن رافع دونوں نے ابن الی فدیک سے اور ابن الی فدیک نے اسے ضحاک بن عثان کی فدکورہ سند کے ساتھ بیان کیا۔ ان دونوں (ہارون ومحمد) نے عَوْرَة کی جگہ عُرْیَةِ الْمَرْأَةِ کے الفاظ روایت کی جگہ عُرْیَةِ الْمَرْأَةِ کے الفاظ روایت کیے۔ (معنی ایک ہے۔)

[٧٦٩] (..) وَحَدَّنَيهِ هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا - مَكَانَ "عَوْرَةِ - عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ».

### (المعجم ١٨) - (بَابُ جَوَازِ الْإغْنِسَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ) (التحفة ٥٢)

[۷۷۰] ٥٧-(٣٣٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [۷۷۰] ٢٥ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِي جُوحِرْتِ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ بِي جُوحِرْتِ هَمَّامٍ بْنِ مُنبَّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ (نَقْلَ كَرَيْهَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ كين ان مِن مَنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "كَانَتْ بَنُو "بَى الرائيل مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ تَصِد بَوَالرائيل سَوْأَةِ بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ عَصِد بَوَالرائيلُ مَوْسَى أَنْ ماتَهُ مُوسَى أَنْ ماتَهُ مُوسَى أَنْ ماتَهُ مُوسَى أَنْ ماتَهُ مُنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً بُوحِ عَيْلٍ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً بُوحِ عَيْلٍ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً بُوحِ عَيْلٍ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً بُوحِ عَيْلٍ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً بُوحِ عَيْلٍ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً بُوحِ عَيْلٍ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ. قَالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ الْحَجَرُ الْحَجَرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِإِنْدِهِ عَلَى خَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ الْحَجَرُ الْحَجَرُ الْعَرَالَ عَلَى خَجَرٍ، فَلَوْ الْحَجَرُ الْحَجَرُ الْحَجَرُ الْعَرَادِهِ فَالَ الْعَالِهُ مُ إِنْدُهِ عَلَى خَجَرٍ، فَقَرَّ الْحَجَرُ الْحَبَرُ الْحَجَرُ الْعَرَادِ عَلَى خَجَرٍ، فَقَرَّ الْحَجَرُ الْعَالِهُ مُ إِنْدُوهِ عَلَى خَجَرٍ مُولَى عَلَيْهُ السَّلَامُ مُ إِنْدُوهِ عَلَى عَجَمَعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُ إِنْدُوهِ عَلَى عَجْمَةً مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مُ إِنْدُوهِ عَلَى عَجْمَةً مُوسَى عَلَيْهُ السَّلَامُ مُ إِنْهُ وَالْمَا عَلَى الْعَجَرَالَ عَلَى الْعَرَادِ الْمَالَالَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ السَّذَةُ الْمَالَالَ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَمَلَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَام

يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ! ثَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ

باب:18- تنهائی میں بےلباس موکر نہانا جائز ہے

آپ نے فرمایا: ''مویٰ طیاہ ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے تو اپنے کپڑے ایک پھر پر رکھ دیے، پھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا، مویٰ ملیاہ اس کے پیچھے میہ

بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالُوا: وَاللهِ! مَا بِمُوسٰى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَاللهِ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَى بِالْحَجَرِ. [انظر: ٦١٤٦]

(المعجم ١٩) - (بَابُ الإعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ)

[۷۷۱] ۷۲–(۳٤۰) وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُمَا – قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ:أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَّنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اِجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ، مِنَ الْحِجَارَةِ، فَفَعَلَ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْض، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: ﴿إِزَارِي، إِزَارِي» فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ. قَالَ ابْنُ رَافِعِ فِي رِوَايَتِهِ: عَلَى رَقَبَتِكَ. وَلَمْ

يَقُلْ: عَلَى عَاتِقِكَ.

ابن رافع کی روایت میں علی رَفَبَتِكَ (اپنی كردن ير)

عَلِيَّا كَ ستر كو د مكيه ليا اور كہنے لگے: اللّٰه كى قتم! موكىٰ عَلِيَّا كُوتُو کوئی بیاری نہیں ہے، جب موٹی ایکا کو دیکھ لیا گیا تو چقر تھر ہر كيا، موى عليلان اپنے كيڑے بہنے اور پھركو مارنے لگے۔'' حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹھ نے کہا: اللہ کی قشم! بچھر پر چھ یا سات نشان تھے، یہ پھر کوموسیٰ ملیلا کی مار تھی۔

کہتے ہوئے سریٹ دوڑ پڑے: او پھر! میرے کیڑے،

او پھر! میرے کپڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے مویٰ

# باب:19-ستر کی حفاظت پر توجه دینا

[771] اتحق بن ابراہیم خطلی اور محمد بن حاتم نے محمد بن کمر سے روایت کی ، دونوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی، نیزاسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے (اور بیرالفاظ ان دونوں کے ہیں) عبدالرزاق کے حوالے سے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انھوں (ابن جریج)نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت جابر دانٹؤ سے سنا، كهدرب تص : جب كعبالتميركيا كيا توعباس الله اورني مَاللهم يقر وهونے لگے، حضرت عباس والله نے نبی مالی الله سے کہا: چقرول سے حفاظت کے لیے اپنا تہبنداٹھا کر کندھے پررکھ لیجے۔ آپ نے ایبا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آ تکھیں (او پر ہوکر) آسان پر ٹک گئیں، پھر آپ اٹھے اور کہا:''میرا تهبند، ميراتهبند-'نوآپ كاتهبندآپ كوكس كربانده ديا گيا-

ك الفاظ بي، انھول نے عَلَى عَاتِقِكَ (اين كندھے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پر)نہیں کہا۔

[772] زکریا بن اسحاق نے حدیث بیان کی ، (کہا:) ہم
سے عمرو بن دینار نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے
حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹا سے سنا، حدیث بیان کر رہے
سے کہ رسول اللہ طاقیا الوگوں کے ساتھ کعیے کے لیے پھر ڈھو
رہے تھے اور آپ کا تہبند جسم پرتھا، اس موقع پر آپ کے پچا
عباس ڈاٹٹا نے آپ سے کہا: اے بھتے! بہتر ہوگا کہ تم اپنا
تہبند کھول دواور اسے اپنے مونڈ ھے پر پھروں کے نیچے رکھ
لو۔ جابر نے کہا: آپ نے اسے کھول کر اپنے مونڈ ھے پر

[773] حفرت مسور بن مخرمہ رٹائٹو سے روایت ہے، کہا: میں ایک بھاری پھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا ساتہبند باندھا ہوا تھا، کہا: تو میر اتہبند کھل گیا اور پھر میرے پاس تھا۔ میں اس (پھر) کو نیچے نہ رکھ سکاحتی کہا ہے اس کی جگہ پہنچادیا۔ اس پر رسول اللہ ٹاٹیا نے فرمایا: ''واپس جا کر

ر كالياتو آپ عَش كها كركر كئه - جابر التين نے كہا: اس دن

کے بعد آپ کوبھی برہنہیں دیکھا گیا۔

ا پنا کپڑا پہنواور ننگے نہ چلا کرو۔''

باب:20- قضائے حاجت کرتے وقت کس چیز سے خود کو چھیایا جائے

[774] شیبان بن فروخ اور عبدالله بن محمد بن اساء صبی نے کہا: ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں محمد بن عبدالله بن الی یعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ

[۷۷۲] ۷۷-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ إِسْحُقَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّاءُ بْنُ إِسْحُقَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ – عَمّهُ –: يَاابْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، ذُلِكَ الْبَوْمِ عُرْيَانًا.

الْأُمَوِيُ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَمِ الْأُمَوِيُ : حَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأُمْوِيُ : خَدَّثَنِي أَبِي : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأَنْصَادِيُ : أَخْبَرَنِي الْبِ مُنَاهِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ أَبُواُمُامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : أَقْبَلُ بُ بِحَجَرٍ ، أَحْمِلُهُ ، ثَقِيلٍ ، مَخْرَمَةَ قَالَ : أَقْبُلُ بُ بِحَجَرٍ ، أَحْمِلُهُ ، ثَقِيلٍ ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ ، قَالَ : فَانْحَلَّ إِزَادِي وَمَعِي الْحَجَرُ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ الْحَجَرُ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضْعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "إِرْجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ .

(المعجم ٢٠) - (بَابُ مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ) (التحفة ٥٤)

[٧٧٤] ٧٩-(٣٤٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ قَالَا :

حَدَّثَنَا مَهْدِيِّ - وَّهُو ابْنُ مَيْمُونٍ -: حَدَّثَنَا مُح*َمِّ بن عبدالله بن البي ليعقوب نے حسن بر* محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٣-كِتَابُ الْحَيْض

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَلامُ اللهِ عَبْدِ اللهِ جَعْمَ ابْنِ سَعْدِ مَّوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ جَعْمَ ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ رَالَ يَوْمِ خَلْفَهُ ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَّا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا رَالَ مَنْ النَّسَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِحَاجَتِهِ ، هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلِ .

قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي حَائِطَ نَخْلِ.

(المعجم ٢١) - (بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) (التحفة ٥٥)

[۷۷٥] مَدُّنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى :أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى :أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شَرِيكٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَعِيدٍ ابْنَ أَبِي نَمْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ سَعِيدٍ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءٍ، حَتِّى إِذَا كُنَّا فِي بَنِي اللهِ سَالِم وَقَفَ رَسُولُ اللهِ يَعْنَى عَلَى بَابٍ عِتْبَانَ، فَصَرَّخَ بِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَشَهِ اللهِ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَهُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَهُ إِنَّهُ اللهِ عَنْ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَهُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَهُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَلَهُ عَلَى اللهِ يَعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَقَالَ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا وَمُنَا الْمَاءُ مِنَ اللهِ يَعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُعْمَلُ مِن مَاذَا الْمَاءُ مِنَ اللهِ يَعْجَلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُمْنِ مَاذَا الْمَاءُ مِنَ اللهِ يَعْمَلُ عَنِ امْرَاقِهُ اللهِ اللهِ يَعْمَلُ عَنِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءُ مِنَ اللهُ الْمَاءُ مِنَ اللهُ الْمَاءُ مِنَ اللهُ الْمَاءُ اللهُ ال

[٧٧٦] ٨١-(...) حَدَّثَنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ

غلام حسن بن سعد کے حوالے سے حفرت عبداللہ بن جعفر رہے گئی سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ایک دفعہ رسول اللہ گہر مجھے ایک رسول اللہ گہر مجھے ایک راز کی بات بتائی جو میں کسی شخص کونہیں بتاؤں گا، قضائے حاجت کے لیے آپ کی محبوب ترین اوٹ ٹیلا یا محبور کا جھنڈ مقا۔

(صدیث کے ایک راوی محمد) ابن اساء نے اپی حدیث میں کہا: حَائِشَ نَخْلِ سے مراد حَائِطَ نَخْلِ ' مجور کا باغ یا جھنڈ' ہے۔

باب:21- پانی (سے عسل) صرف (منی کے) پانی (کی وجہ) سے ہے

[776] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت ابوسعید

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خدری ٹاٹٹا سے حدیث بیان کی، انھوں نے نبی کریم ٹاٹیلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' پانی، بس پانی سے ہے۔''

ابوعلاء بن شخیر المك سے روایت ہے، كہاكہ رسول الله علام كى ايك حدیث دوسری كومنسوخ كردیت ہے، كہاكہ جيسے قرآن كى ايك آیت دوسری آیت كومنسوخ كردیت ہے۔ جیسے قرآن كى ايك آیت دوسری آیت كومنسوخ كردیت ہے۔ (لیعنی اس مفہوم كی احادیث، آپ ہى كے اس فرمان كے ذریعے سے منسوخ ہوچكی ہیں جو بعد میں آئے گا۔)

ابوبکر بن ابی شیبہ محمد بن فتی اور ابن بشار نے محمد بن فتی اور ابن بشار نے محمد بن فتی اور ابن بشار نے محمد بن محمد بن فتی اور ابن بشار نے محمد میں جعفر غندر سے، انھوں نے محکم کے حوالے سے ذکوان سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ علی آئی ایک انصاری آ دمی کے ممان نکلا کہ اس کے سر سے پانی فیک رہا تھا تو آپ نے میں نکلا کہ اس کے سر سے پانی فیک رہا تھا تو آپ نے فرمایا: '' شاید ہم نے شخصیں جلدی میں ڈالا۔'' اس نے کہا: میں ہاں، اے اللہ کے رسول! آ ب نے فرمایا: '' جب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کرسکو تو تم پر غسل جدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کرسکو تو تم پر غسل انزان نہ کرسکو تو تم پر غسل این شار نے کہا: حب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال دیا جائے یا تم انزال دیا جائے در مایا کے کہا: حب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے کے کہا: حب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے کے کہا: جب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے کا دیا جائے کے کہا: جب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے کے کہا: جب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے کے کہا: جب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے کے کہا: جب شخصیں جلدی میں ڈال دیا جائے کیا تم کو کہانے کہا کہانے کہانے

ابن بشار نے کہا:جب شمھیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تجھے (انزال سے )روک دیا جائے۔

[779] جماد اور ابومعاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے ابو ابوب سے، انھوں نے حضرت ابی بن کعب بٹائٹ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ مٹائٹ سے اس مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے پارے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا:

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثُهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَيَنِي أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ».

حیض کے احکام ومسائل ۔۔۔۔

[۷۷۷] ۸۲-(۳٤٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَسْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُوالْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضًا.

[۷۷۸] ۸۳-(۳٤٥) حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُدَمِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، الْحَكَمِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: (لَعَلَيْ الْمُعَلِّيُ مَنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: اللهِ! فَأَرْسَلَ إلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: قَالَ: اللهِ! قَالَ: اللهِ! قَالَ: اللهِ! قَالَ: اللهِ! قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ! قَالَ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ ال

وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتً.

[۷۷۹] ٨٤-(٣٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ النَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ

''بیوی سے اسے جو کچھ لگ جائے اس کو دھوڈ الے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔''

[780] شعبہ نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت الی بن کعب بھاٹیئ سے روایت کی ، انھوں نے رسول اللہ شکاٹیئ سے روایت کی کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا، فرمایا:''وہ اپنے عضو کو دھو لے اور وضو کرے۔''

[781] ابوسلمہ نے عطاء بن بیار سے خبر دی کہ آئیں مطرت زید بن خالد جُہُی ڈاٹیؤ نے بیان کیا کہ آئھوں نے حضرت عثمان بن عفان ڈاٹیؤ سے بوچھا: آپ کی کیا رائے ہے، جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے مجامعت کی اور اس نے منی خارج نہ کی؟ حضرت عثمان ڈاٹیؤ نے (جواب میں) کہا: منی خارج وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان ڈاٹیؤ نے کہا: میں نے یہ بات رسول اللہ ڈاٹیؤ کے۔ سے سی ۔

[782] ابوسلمہ نے عطاء بن بیار کے بجائے عروہ بن زبیر سے اور انھوں نے ابو ابوب ڈائٹڑ سے خبر دی کہ انھوں نے یہ بات رسول اللہ ٹالٹی سے سن تھی۔ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ؟ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي».

[٧٨٠] ٥٨-(..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ مُخَمَّدُ بْنُ اللهُ مُثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ، عَنِ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ الْمَلِيِّ، أَبُو أَيُّوبَ

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ

قَالَ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ».

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ مُورِدٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَلَالًا عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ، قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَلَمَةً وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ : عَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ». وَلَمْ يَمْنِ؟ قَالَ عُشْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[۷۸۲] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْلِى: وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ،

(المعجم ٢٢) - (بَابُ نَسْخِ: «ٱلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ) (التحفة ٥٦)

[۷۸۳] ۷۸-(۳٤۸) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ. وَمَطَرٌ، ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ. وَمَطَرٌ، عَنِ الْحَسَّنِ، عَنْ أَبِي مَنْ قَتَادَةً فَمَرَيْرَةً، عَنِ الْحَسَّنِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً، أَنِي اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ».

وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: «قَإِنْ لَّمْ يُنْزِلْ».

قَالَ زُهَيْرٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ: «بَيْنَ أَشْعُبِهَا رْبَع».

[۷۸٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: «ثُمَّ اجْتَهَدَ» وَلَمْ يَقُلْ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا هُمَیْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ؛ ح: عَنْ أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَمَلْدَ بْنِ وَهَامٌ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ وَهٰذَا حَدِیثُهُ -: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ

باب:22-" پانی، صرف پانی سے ہے" منسوخ ہے اور ختنے کے مقامات کے ملنے سے عسل ضروری ہے

[783] زہیر بن حرب، ابوغسان مسمعی ، محمد بن ثنی اور ابن بشار نے کہا: ہم سے معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی، انھوں نے آلادہ اور مطر نے حسن انھوں نے آلادہ اور مطر نے حسن سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈالٹی سے روایت کی کہ اللہ کے نبی ٹالٹی نے فرمایا: ''جب وہ (مرد) اس (عورت) کی چار شاخوں کے درمیان بیٹے، پھر اس سے مجامعت کر ہے تو اس پر غسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس سے مجامعت کر ہے تو اس پر غسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس سے مجامعت کر ہے تو اس پر غسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس مسلم کے اساتذہ میں سے (صرف) زہیر نے اور امام مسلم کے اساتذہ میں سے (صرف) زہیر نے شعبَ ہا کی جمع ہیں۔)

[784] شعبہ نے قادہ سے باقی ماندہ اس سند سے روایت کی۔ فرق میہ ہے کہ شعبہ کی اس روایت میں ثُمَّ جَهَدَهَا کی جگہ ثُمَّ اجْتَهَدَ (پھر سعی کی) ہے اور وَإِنْ لَمَّ يُنْذِل (اگرچہ انزال نہ ہو) کے الفاظ نہیں ہیں۔

[785] دو مختلف سندوں کے ساتھ ابوبردہ کے حوالے سے
(ان کے والد) حضرت ابوموی ڈھٹٹ سے روایت ہے کہ اس
مسکلے میں مہاجرین اور انصار کے ایک گروہ نے اختلاف
کیا۔ انصار نے کہا: عسل صرف (منی کے) زور سے نکلنے یا
پانی (کے انزال) سے فرض ہوتا ہے اور مہاجرین نے کہا:
بلکہ جب اختلاط ہو تو عسل واجب ہو جاتا ہے۔ (ابوبردہ

أَبِي مُوسَى قَالَ: إِخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِّنْ ذَلِكَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِّنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَة، فَأُذِنَ لِي، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَة، فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهُ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي فَقُالَتْ: لَا تَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِيكِ أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْ شَيْءٍ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ عَائِلًا عَنْ مَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ عَلَى الْمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ عَائِلًا عَنْ مَا أَنَا أُمُكَ، قُلْتُ عَلَى الْمَا أَمَانُ أَنْكَ، قُلْتُ عَلَا أَنْ أَمُكَ، قُلْتُ عَلَى عَلَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ اللَّهُ أَمَّكَ اللَّذِي وَلَدَنْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ الْقَدْ فَالَتْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَدَنْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ الْعُلْمَ فَلَاتُ الْمُؤْمِنِينَ فَيْ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَدَنْكَ، فَلَاتُ الْمُكَانُ فَلْتُ الْمُتَافَدَ الْمُلْكَ الْمُقَالَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُون

شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». وَجَبَ الْغُسْلُ». [۷۸٦] ۸۹–(۳۵۰) حَدَّثَنَا هُـرُونُ بْـنُ

فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ:عَلَى الْخَبير

سَقَطْتً . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا جَلَسَ بَيْنَ

آلاً المرونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا: مَعْرُوفٍ، وَّهْرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، أَبِي اللهِ عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلْدِاللهِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُوم، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَكْسِلُ، هَلْ عَلَيْهِمَا الْعُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا الْعُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ خَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا الْعُسْلُ؟ وَعَائِشَةُ ذَلِكَ، أَنَا وَهٰذِهِ، ثُمَّ نَعْتَسِلُ».

ن) کہا: حضرت ابو موئی ڈاٹھ نے کہا: میں شمصیں اس مسکلے سے چھٹکارا دلاتا ہوں، میں اٹھا اور حضرت عاکشہ ڈاٹھ کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت حدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت میں اس بیا کہا: ام المونین! میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم (بھی) آ رہی ہے۔ تو انھوں نے کہا: موس من اپنی اس مال سے جس نے (اپنے بیٹ سے) شمصیں جنم دیا، پوچھ سکتے تھے، وہ مجھ سے پوچھنے میں شرم نہ کرو کیونکہ میں بھی تحصاری مال ہوں۔ میں نے کہا: تو کون سال کو واجب کرتا ہے؟ انھوں نے کہا: تو کون مسکلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو (اس سے) اچھی طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ تا پیل نے فرمایا: ''جب وہ (مرد) اُس خفتے کی جگہ سے مس ہوئی تو عسل واجب ہو گیا۔''

[786] ام کلثوم نے نبی طائع کی زوجہ حضرت عائشہ رہ اللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ طائع سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان (دونوں) پر عسل ہے؟ اور (اندر) حضرت عائشہ رہ کھی بیٹھی ہوئی محسل تو رسول اللہ طائع نے فرمایا: ''میں اور یہ (ہم دونوں میاں بیوی) یہ کرتے ہیں، پھر ہم (دونوں) نہاتے ہیں۔''

باب:23-الیی چیز ( کھانے ) سے وضو ( کا لازم ہونا ) جسے آگ نے چھوا ہو (المعجم ٢٣) - (بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) (التحفة ٥٧)

[۷۸۷] • ٩-(٣٥١) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عَقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ ابْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ تَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْنَ يَقُولُ: "اَلْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ".

[۷۸۸] (۳٥٢) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمُسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَتَوَضَّأُ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكُلُتُهَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ بَيْلِيَّةً يَقُولُ: "تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

[۷۸۹] (۳٥٣) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أَحَدِّثُهُ لَمْذَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةً: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ يَثَلِقُ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلِيَّ: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

(المعجم ٢٤) - (بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) (التحفة ٥٨)

رُومَاً (٧٩٠] (٣٥٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

[787] حضرت زید بن ثابت ڈٹٹؤ نے کہا کہ میں نے رسول الله ٹٹٹٹ کوفرماتے ہوئے سنا:''ایسی چیز (کے کھانے) سے وضو (لازم ہوجاتا) ہے جسے آگ نے چھوا ہو۔''

[788] عبدالله بن ابراہیم بن قارظ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ کومسجد میں وضوکرتے ہوئے پایا تو ابو ہریرہ ڈاٹیڈ نے کہا: میں تو پنیر کے نکڑوں کی بنا پر وضوکر رہا ہوں جنھیں میں نے کھایا ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیڈ میل کوسنا، آپ فرمارہے تھے: ''ایسی چیز سے وضوکر و جے آگ نے حس ''

[789] ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان نے، جب میں اسے (سابقہ سند سے) ہے حدیث سنا رہا تھا، بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر راست سے الی چیز (کھانے) سے وضو کے بارے میں پوچھا جے آگ نے چھوا ہے، تو عروہ راست نے کہا: میں نے نبی ساتھ کی اہلیہ حضرت عائشہ راتھ سے سنا، انھول نے کہا: رسول اللہ ساتھ نے فرایا: "ایسی چیز سے وضو کرو جے آگ نے چھوا ہو۔"

باب:24-ایسی چیزے وضو (کاحکم) منسوخ ہونا جسے آگ نے چیوا ہو

[790] عطاء بن بیار نے حضرت ابن عباس ڈائٹنا سے روایت کی کہ رسول اللہ طالقیا نے بکری کا شانہ تناول فرمایا، پھر نماز برھی اور وضونہیں کیا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٣-كِتَ**َابُ الْحَيْضِ** أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ

نَوَضَا . [۷**۹۱**] (...) **وَحَدَّثَنَا** زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:

حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً. أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عَرْقًا

- أَوْ لَحْمًا - ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، أَوْ لَمْ يَمَسَّ مَاءً».

[۷۹۲] ۹۲-(۳۵۰) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا الشَّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَمِيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُ مِنْ كَنِفٍ يَتُوضَا أَ.

[۷۹۳] ۹۳-(..) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ عَمْرُو بْنِ أَمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِي إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِينَ وَصَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ.

[۷۹٤] قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ [بِذٰلِكَ].

[791] محمد بن عمر و بن عطاء اور علی بن عبدالله بن عباس نے حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹھا نے گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیایا یا پی کونہیں چھوا۔

[792] ابراجیم بن سعد نے کہا: ہمیں زہری نے جعفر بن امیہ ضمری سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھوں نے رسول اللہ طاق کا کو ایک شانے سے (گوشت) کا ک کر کھاتے ہوئے دیکھا، چر آپ نے نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

[793] ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگر دعمرو بن ما سے حارث نے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ عمرو بن امیہ سے دوایت کی ، اضول نے کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کو بحری کے ایک شانے سے (گوشت) کا شتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے اس میں سے کھایا، پھر آپ کونماز کی طرف بلایا گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور چھری بھینک دی، آپ نے نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

[794] ابن شہاب نے کہا: مجھے علی بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس شاشہ) سے اور عبداللہ بن عباس شاشہ) سے اور انھوں نے رسول اللہ علی شاش سے یہی حدیث بیان کی ہے۔

حیض کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ [۷۹۰] (۳۰۲) قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي بُكَيْرُ

ابْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ أَكَلَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

ُ [٧٩٦] (. .) قَالَ عَمْرٌوْ: وَّحَدَّنَنِي جَعْفَرُ ابْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَّعْقُوبَ بْنِ الْأَشْخِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْكَ.

[۷۹۷] ٩٤-(٣٥٧) قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي خَطْفَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: أَشْهَدُ لَكُنْتُ أَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَطْنَ الشَّاةِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[۷۹۸] ٩٠-(٣٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ:
(إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

[۷۹۹] (...) وَحَدَّنِنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ ح:
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ
ابْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ،
كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ، عَنِ الْزُهْرِيِّ، مِثْلَهُ.

[795] بگیر بن ایشج نے ابن عباس ڈاٹٹیا کے مولی کریب سے، انھوں نے نبی ٹاٹیلی کی زوجہ حضرت میمونہ ڈاٹٹیا سے روایت کی کہ نبی ٹاٹیلی نے ان کے ہاں شانے کا گوشت کھایا، پھرنماز پڑھی اور وضونہ کیا۔

[796] یعقوب بن این خیاس دانش کے آزاد کردہ غلام کریب ہے، انھوں نے نبی مالٹی کی زوجہ حضرت میمونہ دانش سے یمی حدیث بیان کی ہے۔

[797] حفرت ابورافع دلائن سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں رسول الله طائع کے لیے بکری کے پیٹ (کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ) بھونتا تھا (آپ اسے کھاتے)، اس کے بعد آپ طائع نماز پڑھتے اور وضونہ کرتے تھے۔

[798] عقیل نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹ سے روایت کی کہ نبی ٹاٹٹ نے نے دودھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا، کلی کی اور فرمایا:''یقیناً اس میں کچھ چکناہٹ ہے۔''

[799] عمرو، اوزاعی اور پونس سب نے عُقیل والی سند کے ساتھ زہری سے اسی طرح روایت بیان کی ۔

[۸۰۰] ۹۲-(۳۵۹) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

[800] محمد بن عمرو بن حلحله نے محمد بن عمرو بن عطاء

حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنَ مَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَتِي بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَلَحْم، فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَم، ثُمَّ

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ --

صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسُّ مَاءً.
[ ٨٠١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ وَيَعْفَى وَقَالَ: عِالنَّاسِ. وَقَالَ: بِالنَّاسِ.

(المعجم ٢٥) - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِل) (التحفة ٥٩)

[۸۰۲] ۹۷ – (۳۹۰) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ غَنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَبُولًا سَأَلَ مَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ﴿إِنْ شِنْتَ، فَتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَلَا تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَلَا تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: في الْعَنْمِ؟ قَالَ: أَصَلِي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ﴿لَا اللهِ مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ ﴾ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ﴿لَا اللهِ مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ ﴾ قَالَ: أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: ﴿لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ے، انھوں نے حضرت ابن عباس وہ اللہ علیہ کہ کہ روایت کی کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے کپڑے زیب تن فرمائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو آپ کو روٹی اور گوشت کا تخد پیش کیا گیا، آپ نے تین لقمے تناول فرمائے، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی اور پانی کونہیں چھوا۔

[801] امام سلم نے ایک دوسری سند سے ولید بن کثیر کے واسطے سے محمد بن عمرو بن عطاء سے روایت کی، کہا: میں ابن عباس والٹی کے ساتھ تھا ۔۔۔۔۔ اس کے بعد انھوں نے ابن علیحلہ کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے اور اس میں بیہ اضافہ ہے کہ ابن عباس والٹی موجود تھے اور یہ کہ انھوں (ابن عباس) نے صَلّی بِالنّاسِ (آپ اللّیٰ نے نوگوں کو نماز بڑھائی) کے بجائے صَلّی (آپ اللّیٰ نے نماز بڑھی) کہا۔

باب:25- اونث کے گوشت سے وضوکرنا

[802] ابو کامل فضیل بن حسین جحدری نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے عثمان بن عبداللہ بن موہب سے حدیث سائی، انھوں نے جعفر بن ابی ثور سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹنا سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ ٹائٹنا سے پوچھا: کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا: '' چاہوتو وضو کر لواور چاہوتو نہ کرو۔''اس نے کہا: اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔''اس نے کہا: کیا بکریوں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔''اس نے کہا: کیا بکریوں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔''اس نے کہا: کیا بکریوں اونٹ کے گوشت ہے وضو کرو۔''اس نے کہا: کیا بکریوں اونٹ کے گوشت ہے وضو کرو۔''اس نے کہا: کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا:'' ہاں۔''

[803] ساک، عثمان بن عبدالله بن موہب اور اشعث بن ابی شعثاء سب نے جعفر بن ابی تور سے، انھوں نے جابر بن سمرہ ڈائٹو سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابوعوانہ سے ابو کامل نے روایت کی۔ [٨٠٣] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ، ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا: حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوسِى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبْدُ اللهِ بْنِ مُوسِى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَّأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَعْلَى بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ، سَمُرَةَ عَنِ النَّبِي عَوَانَةً.

حیض کے احکام ومسائل

(المعجم ٢٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُّصَلِّيَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُّصَلِّيَ بِطُهَارَتِهِ تِلْكُ (التحفة ٦٠)

وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ حَرْبِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ اَبْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَّعَبَّادِ سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَّعَبَّادِ ابْنِ تَمِيم، عَنْ عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ عِيْقِيَّةِ: الشَّيِّ عِيْقِيَةً: الرَّجُلُ، يُخيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، الصَّلَاةِ. قَالَ: "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا،

قَالَ أَبُوبَكْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا : هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

أوْ يَجِدُ رِيحًا».

[ ٨٠٥] ٩٩-(٣٦٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا وَجَدَ

باب:26-ال امر کی دلیل کہ جے (پہلے) طہارت کا یقین ہو، پھراسے بے وضو ہونے کا شک گزرے تو اس کے لیے اس طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے

[804] عمرو ناقد، زہیر بن حرب اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے سفیان بن عیدنہ ہے، انھوں نے سفیان بن عیدنہ ہے، انھوں نے اس سعید (بن میں ) اور عباد بن تمیم ہے اور انھوں نے ان (عباد) کے چچا ہے روایت کی کہ نبی مگڑ ہے ایک آدمی کے حوالے ہے شکایت کی گئی کہ اسے یہ خیال آتا رہتا ہے کہ وہ نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''(وہ نماز ہے) نہ ہے یہاں تک کہ کوئی آواز سے یا کوئی بومحسوس کرے۔''

ابوبکر اور زُہیر بن حرب نے اپنی روایت میں (عباد بن تمیم ) کے چیا کے بارے میں ) بتایا کہ وہ عبداللہ بن زید ڈاٹٹو ہیں۔

[805] حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹئا سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: '' جبتم میں سے کسی کواپنے پیٹ میں کچھ محسوس ہواور اسے شبہ ہو جائے کہ اس میں سے پچھ لکلا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ ہِم، أَخَرَجَ مِنْهُ ہِم، شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى بُومُحُوْ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

### (المعجم ۲۷) - (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ) (التحفة ۲۱)

آد ۱۰۰ [۸۰۲] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيَيَّةَ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَيَيَّةٍ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَا بَهَا مَوْلُ اللهِ عَيَيَّةً فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ فَمَاتَتْ، مَيْتَةً، فَقَالَ: «قَالُوا: إِنَّهَا حُرِّمَ أَكُلُهَا».

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَّيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

وَحَرْمَلَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ وَجَدَ عُبْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَجَدَ شَاةً مَّيْتَةً، أَعْطِيَتُهَا مَوْلَاةٌ لِّمَيْمُونَةً، مِنَ الشَّهِ عَلَيْهُ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ السَّهِ عَلَيْهُ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ اللهِ عَلَيْهُ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ اللهِ عَلَيْهُ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ اللهِ عَلَيْهُ : «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ عُرْمَ اللهِ عَلَيْهَ أَلَا : «إِنَّمَا حُرِّمَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى المَا عَلَى اللهِ عَلَى المَا عَلَى المَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَا عَلَى المَا عَلَى اللهَا عَلَى اللهُ ا

ہے یا نہیں تو ہر گز متجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بومحسوس کر لے۔''

### باب:27- مرے ہوئے جانور کا چمڑہ رنگنے سے پاک ہوجاتا ہے

[806] یکی بن یکی، ابوبکر بن ابی شیب، عمروناقد اور ابن ابی عمرسب نے سفیان بن عیینہ ہے، انھول نے زہری ہے، انھول نے دہری ہے، انھول نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ ہے، انھول نے ابن عباس ٹا گائی کے آزاد کردہ لونڈی کو سے روایت کی، کہا: سیدہ میمونہ ٹائی کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی، وہ مرگئی، رسول اللہ ٹائی کا اس کے میں بکری دی گئی، وہ مرگئی، رسول اللہ ٹائی کا اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: '' تم نے اس کا چرا کیوں نہ اتارا، اس کورنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے!'' لوگوں نے بتایا: یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا: ''بس اس کا کھانا حرام ہے۔'

ابوبکر اور ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَّیْمُونَةَ کہا (سند میں روایت ابن عباس والنہ سے آگے میمونہ والنہ کی طرف منسوب کی۔)

[807] ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد اونس نے باق ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس وہ شاکر و اوایت کی کہ رسول اللہ طالح نے ایک مردار بکری (پڑی) پائی جو سیدہ میمونہ وہ کی کی لونڈی کوصد قے میں دی گئی تھی، رسول اللہ طالح نے فرمایا: ''تم نے اس کے چڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا!'' لوگوں نے کہا: یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا: ''بس اس کا کھانا حرام ہے۔''

[۸۰۸] (...) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ يُونُسَ.

[ ٨٠٩] ١٠٢-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاً خَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتُهَا مَوْلَاةٌ لِّمَيْمُونَةَ، مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : «أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟».

مُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَمَانَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ : (رَسُولِ اللهِ عَيْقَ فَمَانَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ : (الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ بِهِ؟)».

[۸۱۱] ۱۰٤ (۳٦٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرَّ بِشَاةٍ لِّمَوْلَاةٍ لَمَوْلَاةٍ لَمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: «أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟».

[۸۱۲] ۱۰۰–(۳٦٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ

[808] ابن شہاب کے ایک اور شاگرد صالح نے بھی اسی سند سے لینس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[809] سفیان نے عمرو سے، انھوں نے عطاء سے، انھوں نے حطاء سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹیا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹیا ایک مردہ پڑی ہوئی بکری کے پاس سے گزر سے جومیمونہ ڈاٹٹا کی باندی کو بطور صدقہ دی گئی تھی تو نبی اکرم ٹاٹٹیا نے فرمایا: ''انھوں نے اس کے چمڑ ہے کو کیوں نہ اتارا، وہ اس کورنگ لیتے اور فائدہ اٹھا لیتے!''

الاقا ابن جریج نے عمرو بن دینار سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس واللہ سے روایت کی کہ حضرت میمونہ واللہ اللہ طالع کے اللہ طالع کی ایک بری، جو رسول اللہ طالع کی ایک بیوی کی تھی، مرگی تو رسول اللہ طالع نے فرمایا: "تم نے اس کا چڑا اتار کر اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا!"

[811] عبدالملك بن الى سليمان نے عطاء كے حوالے سے حضرت ابن عباس واللہ سے روایت كى كه نبي اكرم طالع اللہ ميده ميمونہ واللہ كى باندى كى (مرده) بكرى كے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: "تم نے اس كے چرے سے فائدہ كيوں نہ اٹھایا!"

[812] سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عبدالرحمان بن وعلہ سے، انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس جانٹیا کے حوالے سے خبر دی، کہا: میں نے رسول اللہ مُلِاثِمًا ٣-كِتَابُ الْحَيْضِ -----

سے سنا، آپ نے فرمایا:''جب چٹڑے کورنگ لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہوجاتا ہے۔''

[813] سفیان بن عیدنه، عبدالعزیز بن محمد اور سفیان توری نے مختلف سندول کے ساتھ زید بن اسلم کی سابقہ سند کے ساتھ نبی نگائی سے اس طرح روایت بیان کی، لیعنی لیجی بن مجی کی حدیث کی طرح۔

[814] یزید بن ابی حبیب نے ابو خیر سے روایت کی کہ میں نے علی بن وعلہ سبائی کو ایک بیشین (چڑے کا کوٹ)
پہنے ہوئے دیکھا، میں نے اسے چھوا تو اس نے کہا: اسے
کیوں چھوتے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس والٹی سے پوچھا
تھا: ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بربر اور
محوی ہوتے ہیں، ہمارے پاس مینڈھا لایا جاتا ہے جسے
انھوں نے ذیح کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے ذیح کیے ہوئے
جانور نہیں کھاتے، وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں جس
میں وہ چربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس والٹی نے جواب دیا:
ہم نے رسول اللہ تاہی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔
ہم نے رسول اللہ تاہی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔
آپ نے فرمایا: 'اس کورنگنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔''

[815] جعفر بن ربیعہ نے ابوخیر سے روایت کی، کہا: مجھ سے ابن وعلہ سبائی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس چھنے سے پوچھا: ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو مجوی ہمارے پاس پانی اور چر بی کے مشکیزے لاتے ہیں۔ انھوں نے کہا: پی لیا کرو۔ میں نے پوچھا: کیا آپ اپنی رائے بتارہے ہیں؟ [ [ [ [ ] ] ( . . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةً ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ ابْنَ مُحَمَّدٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ ابْنَ مُحَمَّدٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، كُلُّهُمْ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنْ أَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِيْ بِمِثْلِهِ ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ بِمِثْلِهِ ، يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: "إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ».

آمَنْهُ و وَقَالَ ابْنُ مَنْهُ و بَالْمُ فَالُو بَكْرِ ابْنُ إِسْلَاقَ . قَالَ أَبُوبَكْرِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ ابْنُ مَنْهُ و بَأُ الْمِحْقَ . قَالَ أَبُوبَكْرِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ ابْنُ مَنْهُ و بَأُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الرَّبِيعِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَاعِيِّ فَرُوا ، فَمَسِسْتُهُ ، فَقَالَ : مَالَكَ تَمَسُّهُ ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَاسٍ ، قُلْتُ : إِنَّا لَمُشُوثُ وَالْمَجُوسُ ، نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ ، فَيَأْتُونَنَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ وَيَعِيْ عَنْ عَنْ فَقَالَ : «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ» . فَقَالَ : «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ» . وَعَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ اللهِ وَلَالَهُ وَنَا إِلْكَ؟ فَقَالَ : «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ» . وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ

مَنْصُورٍ وَّأَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْلَحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْن

الرَّبِيع:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ

ابن عباس والفنائي جواب ديا: ميس نے رسول الله مالفائل کو فرماتے ہوئے سنا: ''اس کورنگنا اس کو پاک کردیتا ہے۔''

وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ، فَقَالَ: اِشْرَبْ. فَقُلْتُ: أَرَأْيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكِيْ يَقُولُ: «دِبَاغُهُ طَهُورُهُ».

حیض کےاحکام ومسائل 🗈

# باب:28- تيمّم ( كابيان)

[816] عبدالرحمان بن قاسم (بن محمر) نے اینے والد ے، انھوں نے حضرت عائشہ وہا سے روایت کی ، کہا: ہم رسول الله مالية كايك سفر مين آپ كساتھ فكلے، جب ہم بیداء یا ذات انجیش کے مقام پر پنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، رسول اللّه نَاتِیْمُ اس کی تلاش کی خاطر نظهر گئے، صحابہ كرام ثلاثة بھى آپ كے ساتھ رك گئے، نہ وہ يانى (والى حبکہ) پر تھے ندان کے پاس پائی (بیا ہوا) تھا۔لوگ ابوبکر ڈاٹٹو کے پاس آئے اور کہا: کیا آپ کو پتہ نہیں عائشہ طاق نے کیا کیا ہے؟ رسول اللہ طائیہ اور آپ کے ساتھ (دوسرے) لوگوں کو روک رکھا ہے، نہ وہ پائی (والی جگہ) پر ہیں اور نہ لوگوں کے یاس یانی بیاہے۔ابو بکر ڈاٹٹۂ تشریف لائے (اس وفت) رسول الله مَالِيَّا ميري ران پرسر رڪه کرسو ڪِڪ تھے اور کہا: تم نے رسول الله مُناتِیْاً کواور آپ کے ساتھیوں کوروک رکھا ہے جبکہ نہ وہ پانی والی جگہ پر ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ عائشہ ڈیٹنا نے فرمایا: حضرت ابوبکر نے مجھے ڈا نٹا اور جو کچھ الله کومنظور تھا کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچوکے لگانے لگے، مجھے صرف اس بات نے حرکت کرنے سے روکے رکھا کہ رسول اللہ طالی کا سر میری ران پر تھا، رسول الله مَالِينَا سوئ رہے اور یائی کے بغیر ہی صبح ہوگئ۔ اس پر الله تعالى نے تیم كى آيت اتارى تو صحابه كرام عالية نے

# (المعجم ٢٨) - (بَابُ التَّيَمُّمِ) (التحفة ٦٢)

[۸۱٦] ۱۰۸–(۳٦۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

قَالَ: قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمٰن بْن

الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ، حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ -إِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِّي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا:أَلَا تَرْى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَّرَسُولُ اللهِ عِيَّالِيَّهِ وَاضِعٌ رَّأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُم مَّاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي أَبُوبَكْرٍ، وَّقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّقُولَ، وَجَعَلَ يَطْغُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ

أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَّهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ -: مَا هِيَ نِيمِ كِيا اسير بن تَفْير رَالِئُونِ نِي ، جونقباء مِن سے تھے، بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَها: اللهِ بَرَ مَالِثَانِ! يه آپ كَي بَهِل بركت نهيں فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ ہے حضرت عائش رَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ بِي حضرت عائش رَا اللهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ بِي مِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

[817] ہشام کے والدعروہ بن زبیر نے حضرت عا کشہ ٹاٹھا [٨١٧] ١٠٩-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت اساء ڈٹھٹا سے عاریۃا ہار لیا، وہ مم ہو گیا تو رسول الله تاثیم نے اینے کچھ ساتھیوں کو أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرِ عَنْ اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ان کی نماز کا وفت آ گیا تو انھوں هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ نے بغیر وضو کے نماز پڑھ کی اور جب نبی اکرم مناتی کی مِنْ أَسُّمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس بات کی شکایت عِنْكُ نَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ کی، (اس پر) تمیم کی آیت ازی تو اسید بن حفیر رہائظ نے الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا (حضرت عائشہ ﷺ ہے) کہا: اللہ آپ کو بہترین جزا دے، النَّبِيَّ عِنْكُ شَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّم. الله كى قتم! آپ كوتبھى كوئى مشكل معامله پيشنہيں آيا مگر الله فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ : جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا . فَوَاللَّهِ! تعالی نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کی سبیل پیدا کر دی مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا ، اوراسی میںمسلمانوں کے لیے برکت رکھ کردی۔ وَّجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً .

وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا يَتِيمَ مُ وَإِنْ لَنْ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ عَبْدِ النَّهِ: لَا يَتَيمَمُ مَ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا. يَعِدِ النَّمَاءَ شَهْرًا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ اللهَائِدَةِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُوا مَا اللهِ : لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي الْمَاءَ اللهِ : لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي اللهِ : لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي اللهِ : لَوْ رُخِصَ لَهُمْ فِي

لْهَذِهِ الْآيَةِ، لَأَوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَنْ کی یہ بات نہیں سن کہ مجھے رسول الله مناتی انے کسی کام کے لیے بھیجا، مجھے جنابت ہوگئ اور یائی نہ ملاتو میں چویائے کی يَّتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِاللهِ: أَلَمْ طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا (اور نماز پڑھ لی)، پھر میں نبی تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارِ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّةٍ فِي حَاجَةٍ ا كرم مَنْ اللَّهُ كَ ياس آيا اور آپ ہے اس كا تذكرہ كيا تو آپ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ نے فرمایا: ''تمھارے لیے بس اپنے دونوں ہاتھوں سے اس كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّةٍ فَذَكَرْتُ طرح کرنا کافی تھا۔'' پھر آپ ٹاٹھ نے اپنے دونوں ہاتھ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ ایک بارزمین پر مارے، پھر بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور اپنی بِيَدَيْكَ لَمْكَذَا» ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْض دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر اور اپنے چہرے پر ملا۔ تو عبداللہ ضَرْبَةً وَّاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِين، (بن مسعود ولانفیًا) نے جواب دیا: کیاشتھیں معلوم نہیں کہ حضرت وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ، وَوَجْهَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: أَلَمْ تَرَ عمر ڈاٹھ عمار کی بات رمطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ. آگے حدیث:820 میں ہے۔)

[٨١٩] ١١١-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُوكَامِل [819] عبدالواحد نے کہا: ہمیں اعمش نے شقیق سے الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا حدیث بیان کی، کہا: ابوموی اشعری واٹنؤ نے عبداللہ (بن الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ قَالَ:قَالَ أَبُو مُوسَى مسعود) ڈٹاٹنڈ سے یو چھا..... پھرابومعاویہ کی (سابقہ) حدیث پورے واقعے سمیت بیان کی، مگریہ کہ انھوں نے کہا: رسول تھا۔'' اور اینے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، (پھر) اینے دونوں ہاتھ حجھاڑے اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پرمسح کیا۔

[820] نیخی بن سعیدقطان نے شعبہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے علم نے ذر (بن عبداللہ بن زرارہ) ہے، انھوں نے سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آ دمی حضرت عمر ڈٹاٹٹا کے پاس آیا اور پوچھا: میں جبنی ہو گیا ہوں اور مجھے پائی نہیں ملا۔ تو انھوں نے جواب دیا: نماز نہ پڑھ۔ اس پر حضرت عمار الله في المار المونين! كيا آپكو يادنهيں، جب ميں اورآپ ایک فوجی دیے میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے اور ہمیں لِعَبْدِاللهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هٰكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ . [٨٢٠] ١١٢ –(. . . ) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

حیض کےاحکام ومسائل 💳 💳

هَاشِم الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، عَنْ شُعْبَةَ. قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتٰى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: لَا تُصَلِّ ، فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً: فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ،

قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْرُى عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ. فَقَالَ عُمَرُ: نُولِيكَ مَا تَولَّيْتَ.

آلاً آلاً آلاً النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَهُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرَّا عَنِ الْبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزٰى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتٰى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: عَمَّارٌ: يَاأَمِيرَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: عَمَّارٌ: يَاأَمِيرَ اللهُ عَلَيَ مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ حَقِّلَ الله عَلَى مِنْ حَقِّلَ: يَا أَحِدُ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مِنْ مَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ.

اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ

پانی نہ ملاتو آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگیا اور نماز پڑھ کی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگیا اور نماز پڑھ کی اور نماز پڑھ کی اور نماز پڑھ کی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے، پھر ان میں پھونک مارکران دونوں سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کا مسح کر لیتے ۔'' حضرت عمر ڈاٹٹو نے کہا: اے عمار! اللہ سے ڈرو۔ (عمار ڈاٹٹو نے) جواب دیا: اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔

حَم نے کہا: یہی روایت مجھے (ذرکے واسطے کے بغیر)
ابن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ نے اپنے والد سے براہ راست بھی
سائی جوبعینہ ذرکی حدیث کی طرح تھی۔ کہا: مجھےسلمہ نے
ذرکے حوالے سے حکم کی بیان کردہ سند کے ساتھ بی حدیث
بیان کی کہ حضرت عمر ڈاٹٹو نے کہا: آپ نے جس چیز (کی
ذمہ داری) کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں
(آپ اپنے اعتماد پر بیروایت بیان کر سکتے ہیں۔)

[821] نظر بن شمیل نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ ایک آ دمی حضرت عمر واللہ نظر کے پاس آیا اور بچھے پانی نہیں ملا۔ آیا اور بچھے پانی نہیں ملا۔ اس کے بعد (فرکورہ بالا) حدیث بیان کی اور اس میں بید اضافہ کیا کہ عمار واللہ نظر آپ اس تق کی بنا پر جو اللہ تعالی نے مجھ پر عابی تو آپ کے اس حق کی بنا پر جو اللہ تعالی نے مجھ پر رکھا ہے، میں بی حدیث کی کو نہ سناؤں گا۔ اور (شعبہ نے بہاں) مجھے سلمہ نے ذر سے حدیث بیان کی (کے الفاظ) کا ذرنہیں کیا۔

[822] حضرت ابن عباس ٹاٹٹیا کے آ زاد کردہ غلام عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اورعبدالرحمٰن بن بیار، جو نبی اکرم ٹاٹیٹیا

کی زوجہ حضرت میمونہ رہا گئا کے آزاد کردہ غلام تھے، ابوجہم بن حارث بن صمّنہ انصاری کے پاس پہنچ تو ابوجهم رہا گئا نے بتایا کہ رسول اللہ طاقی بر جمل (نامی جگہ) سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آ دمی ملا، اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا حتی کہ آپ ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے ایک دیوار کی جارہ اس کے سلام کا جواب دیا۔

823] حضرت ابن عمر ڈاٹٹنا سے روایت ہے، ایک آ دمی گزرا جبکہ رسول الله ٹاٹیٹا پیشاب کر رہے تھے تو اس نے سلام کہا، آپ ٹاٹیٹا نے اسے سلام کا جواب نہ دیا۔

باب:29-اس بات كى دليل كەمىلمان نجسنېيى ہوتا

[824] حضرت ابوہریہ بھاٹھ سے روایت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے کہ رسول اللہ علی ٹی مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے پرانھیں ملے تو وہ کھسک گئے اور جاکر عنسل کیا۔ نبی علی نی آئے تو آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا: '' ابوہریہ! تم کہاں تھے؟'' انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جب آپ مجھے ملے تو میں جنابت کی حالت میں تھا، میں نے شسل کیے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا پندنہ کیا۔ رسول اللہ علی تو میں وارٹ ایندنہ کیا۔ رسول اللہ علی قرمایا: ''سجان اللہ! مومن ناپاک (نجس) نہیں ہوتا۔'' ریعنی فرمایا: ''سجان اللہ! مومن ناپاک (نجس) نہیں ہوتا۔'' ریعنی اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے، قریب

عَبْدِالرَّ حُمْنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ عُمَيْرِ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَقْبُلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ يَسَارٍ ، مَّوْلَى مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، حَتَّى يَسَارٍ ، مَّوْلَى مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ ، حَتَّى دَخَلْنًا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ . فَقَالَ أَبُوالْجَهْمِ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ . فَقَالَ أَبُوالْجَهْمِ : أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْقِ مِنْ نَصْوِ بِنْ جَمَلٍ ، فَلَقِيهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، عَلَيْهِ ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَيْهِ ، عَلَيْهِ ، وَلَيْدِ وَمُحَلَّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، الْجِدَارِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

حیض کےاحکام ومسائل =

[۸۲۳] ۱۱۰-(۳۷۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَّرَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ.

(المعجم ٢٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ) (التحفة ١٣)

[AY8] (٣٧١) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَحْلِى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، قَالَ حُمَيْدٌ:
حَدَّثَنَا؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَّةً عَنْ
حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَ عَيْكَ فِي طَرِيقٍ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ
وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ
النَّبِيُ عَيْكَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: "أَيْنَ كُنْت؟
النَّبِيُ عَيْكَ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: "أَيْنَ كُنْت؟
يَاأَبَاهُرَيْرَةً!» قَالَ: يَارَسُولَ الله! لَقِيتَنِي وَأَنَا

جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ

[٨٢٥] ١١٦–(٣٧٢) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرِ، عَنْ وَّاصِل، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنْبًا

قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ». (المعجم ٣٠) - (بَابُ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِي حَالِ

الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ٦٤)

[٨٢٦] ١١٧–(٣٧٣) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ

(المعجم ٣١) - (بَابُ جَوَازِ أَكُل الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذٰلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ) (التحفة ٦٥)

قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

[۸۲۷] ۱۱۸ –(۳۷٤) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّوميوميُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ – قَالَ يَحْلِي: أُخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيع: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ –، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

بیٹھے یااس سے ہاتھ ملائے تو وہ بھی نایاک ہوجائے۔)

الله طالع أسيس ملے جبكه وه جنبى تصاتو وه آپ طابع سے دور ہٹ گئے اور عنسل کیا، پھر آ کر عرض کی کہ میں جنبی تھا۔ آپ مَنْ اللِّيمَ نِهِ فِي مايا: ''مسلمان ناپاڪئبيس ہوتا۔''

باب: 30- جنابت وغيره كي صورت مين الله كا ذكركرنا

[826] حضرت عائشہ چھنا سے روایت ہے، انھوں نے كها كهرسول الله مناقظ اپنے تمام اوقات ميں الله تعالیٰ كا ذكر

باب:31- ب وضو محض کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں اور وضوفوری طور پر کرنا ضروري نہيں

[827] حماد نے عمرو بن دینار ہے، انھوں نے سعید بن حومیت سے، انھول نے حضرت ابن عباس چھٹیا سے روایت کی کہ نبی اکرم منافیاً (ہاتھ دھوکر) بیت الخلاسے نکلے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لوگوں نے آپ سے وضو کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: ''( کیا) میں نماز پڑھنا جاہتا ہوں کہ وضوکروں؟''

[828] سفیان بن عید نے عمرو سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس بھاٹیا سے روایت کی، کہتے تھے کہ ہم نبی اکرم شکھ کے پاس تھے کہ آپ قضائے حاجت کی جگہ سے (ہاتھ دھوکر) آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، آپ سے وض کی گئی: کیا آپ وضونہیں فرما کیں گے؟ آپ نے جواب دیا: ''کس لیے؟ کیا جھے نماز پڑھنی ہے کہ وضوکروں؟'' اللہ علی ساملم طائفی نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے آل سائب کے آزاد کردہ غلام سعید بن حویث سے روایت کی کہ اس نے عبداللہ بن عباس بھاٹھ کو (یہ) کہتے ہوئے سا: اللہ کے رسول شکھ فضائے حاجت کے لیے تشریف ہوئے سا: اللہ کے رسول شکھ فی قضائے حاجت کے لیے تشریف سے سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضونہیں فرما کیں سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضونہیں فرما کیں گئے؟ آپ نے جواب دیا: ''کس لیے؟ کیا نماز کے لیے؟''

[830] ابن جرنج سے روایت ہے کہ ہمیں سعید بن حویر ث نے حدیث بیان کی ، اس نے ابن عباس چھ سے سنا ، کہہ رہے تھے: نبی اکرم سُلِقَام نے (دور) باہر اپنی قضائے حاجت کرلی تو کھانا آپ کے قریب لایا گیا، آپ نے تناول فرمالیا اور پانی کو نہ چھوا۔ (آپ پانی ساتھ لے جاتے تھے۔)

(ابن جریج) کا قول ہے: عمرو بن دینار نے مجھے سعید بن حویرث سے یہ چیز زائد بتائی کہ نبی علیا ہے عرض کی گئی: آپ نے وضونہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا: ''میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا کہ وضو کروں۔''عمرو نے کہا ہے کہ اس نے سعید بن حویرث سے سا ہے۔

الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَأْتِي بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: «أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟».

[۸۲۸] ۱۱۹-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ يَ اللَّهِ ، فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ ، وَقُولُ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ يَ اللَّهُ : أَلَا تَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : «لِمَ؟ وَأَتِيَ بِطَعَامٍ ، فَقِيلَ لَهُ : أَلَا تَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : «لِمَ؟ أُصَلِّى فَأَتَوَضَّأً ؟».

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ مَوْلَى الْكَائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فَلَمَّا جَاءَ، فَعَبَّ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَمَّا جَاءَ، قُدِمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا قَدِمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَوَضَّأُ؟ قَالَ: «لِمَ؟ أَلِلصَّلاةِ؟».

وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ : إِنَّ النَّبِيَ عَنْ قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ عَاجَتُهُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَا مَيْ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ : وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقَ قِيلَ عَنْ لَهُ تَوَضَّأُ ؟ قَالَ : «مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَيلَ لَهُ تَوضَأً» وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ. فَأَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ.

### (المعجم ٣٢) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ **الْخَلَاءِ)** (التحفة ٦٦)

[۸۳۱] ۱۲۲–(۳۷۵) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: وَقَالَ يَحْلِي أَيْضًا : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ - فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ - قَالَ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

[٨٣٢] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

(المعجم ٣٣) - (بَابُ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ نَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ) (التحفة ٦٧)

[۸۳۳] ۱۲۳–(۳۷٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيّةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَجِيٌّ لِّرَجُلِ – وَّفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ – فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

# باب:32- جب بيت الخلامين داخل ہونے كا اراده کرے تو کیا کھے

[831] میکیٰ بن میکیٰ نے حماد بن زید اور مشیم سے، ان دونوں نے عبدالعزیز بن صہیب سے، انھوں نے حضرت الله طَالِيَّا جب بيت الخلامين داخل ہوتے اور مشيم كے الفاظ بين: جب كسى اوث والى جكه مين داخل ہوتے) تو فرماتے: ''اے اللہ! میں نر اور مادہ دونوں قسم کی خبیث مخلوق سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

[832] اساعیل بن علیہ نے اسی مذکورہ بالاسند کے ساتھ عبدالعزیز سے روایت بیان کی اور (دعا کے ) بیرالفاظ بیان كي:أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث "مي نراور مادہ دونوں قسم کی خبیث مخلوق سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔''

### باب:33- اس بات کی دلیل که بیٹھے ہوئے انسان کے سو جانے سے وضوئیں ٹوٹنا

[833] اساعیل بن علیه اور عبدالوارث دونوں نے عبدالعزیز ہے، انھوں نے حضرت انس ڈلٹنڈ سے روایت کی، کہا: نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئی اور رسول الله طاقیم ایک آ دمی سے بہت قریب ہوکرآ ہتہ آ ہتہ بات کر رہے تھے۔ (عبدالوارث كي روايت مين وَرَسُولَ اللّهِ عِيْنَةُ نَجِيٌّ لُرَجُلِ کے بجائے وَنَبِيُّ اللّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ آپِ *ايک* آ دمی سے آہتہ آہتہ باتیں کر رہے تھے ہے۔مفہوم ایک ہے) تو آپنماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ

حیض کے احکام ومسائل

لوگ (بیٹھے بیٹھے) سو گئے۔

[٨٣٤] ١٢٤-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن صُهَيْبِ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا، فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ گئے،اس کے بعد آ یہ آئے اور آھیں نماز پڑھائی۔ فَصَلَّى بِهِمْ .

> [٨٣٥] ١٢٥-(...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ،: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عِيْلِيُّ يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ. قَالَ قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسِ؟ قَالَ: إِي، وَاللهِ!.

> [٨٣٦] ١٢٦-(. .) حَدَّنْنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ ابْن صَخْر الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَنابِتٍ، عَنْ أَنس أَنَّهُ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ : لِّي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِينَةٍ يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ- أَوْ بَعْضُ الْقَوْم - ثُمَّ صَلَّوْا.

[834] شعبہ نے عبدالعزیز بن صہیب سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ کو کہتے ہوئے سنا: نماز کے لیے تکبیر کہہ دی گئ جبکہ رسول اللہ مٹائیڑ ایک آ دمی سے سرگوشی فرما رہے تھے۔ آپ اس سے سرگوشی فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے ساتھی (بیٹھے بیٹھے) سو

[835] شعبہ نے قادہ سے روایت کی، کہا: میں نے سیدنا انس والنو سے سنا، کہدرہے تھے کدرسول الله مَالَیْمَ کے صحابہ (بیٹھے بیٹھے) سو جاتے تھے، پھر وضو کیے بغیر نماز پڑھ ليتے ۔ (شعبه كہتے ہيں:) ميں نے (قاده سے) يو چھا: آپ نے بیر حدیث انس ڈھٹؤ سے سی ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، الله كي قشم!

[836] ثابت نے حضرت انس والنظ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: عشاء کی نماز کے لیے ا قامت کہہ دی گئی تو ایک آ دمی نے (رسول اللہ سے) کہا: میرا ایک کام ہے، چنانچہ آپ ٹاٹٹا کھڑے ہوکراس سے سرگوثی کرنے لگے حتی کہ اوگ یا کچھ اوگ (بیٹھے بیٹھے) سو گئے، پھرسب نے نماز پڑھی۔





# نماز کی اہمیت ،فضیلت وفرضیت

انسان اشرف المخلوقات ہے، اگراب تک میسر سائنسی معلومات کو بنیاد بنایا جائے تو انسان ہی سب سے عقمند مخلوق ہے جس نے عناصرِ قدرت سے کام لے کراپنے لیے قوت وطاقت کے بہت سے انتظامات کر لیے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بہت ہی کمزور، باربار مشکلات میں گھر کر بے بس ہو جانے والی مخلوق ہے جوانی زندگی کے اکثر معاملات میں دوسروں کی مدد کی محتاج ہے، دوسروں پر انحصار کرتی ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے ہروقت خدشات کا شکار اور خوفز دہ رہتی ہے۔

ان میں سے جوانسان ایک قادرِ مطلق پر ایمان سے محروم ہیں، ان میں سے اکثر دوسری ایسی مخلوقات کا سہارا لیتے اور ان کواپنا محافظ، اپنا رازق اور خالق سجھتے اور ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں جو ان کی پہنچ سے دور ہوں یا جن کی اپنی کمزوریوں سے انسان بے خبر ہوں۔مظاہر فطرت کی پوجا، بتوں کی پوجا، دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش حتی کہ ہاتھیوں، ہندروں اور سانپوں کی عبادت کمزور انسان کی خوفزدگی اور اس کی احتیاج کی دلیل ہے۔

اللہ کے بھیجے ہوئے دین نے انسان کو بیسکھایا کہ جنھیں تم پوجتے ہو وہ بھی تمھاری طرح بلکہ تم سے بڑھ کر کمزوراور عتاج ہیں۔ وہ محض ایک ہی ذات ہے جس کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت داری نہیں اور وہی ہرشے پر قادر ہے۔ ہرقوت اس کے پاس ہے۔ ہر نعمت کے خزانوں کا مالک وہ بی ہے۔ اس نے بیجی کو پیدا کیا۔ وہ بھی پیدا ہونے کا یا کسی بھی اور چیز کامختاج تھا نہ آیندہ بھی ہوگا۔ وہ ہماری عبادت کا بھی محتاج نہیں بلکہ ہم ہی اس کے قرب، اس کی رحمت، اس کی مہر بانی اور اس کی سخاوت کے محتاج ہیں۔ اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوجانے سے ہماری کمزوری طاقت میں، ہماری احتیاج فراوانی میں بدل سکتی ہے اور ہمارا خوف کممل سلامتی کے احساس میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

تمام انبیاء کامشن یہی تھا کہ انسان اس ابدی حقیقت کو سمجھ لے اور اس قادرِ مطلق کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کا سمج طریقہ اپنا لے۔ اس وقت جتنے آسانی دین موجود ہیں ان میں سب سے مکمل، سب سے خوبصورت اور سب سے آسان طریقہ عبادت وہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے۔ ان اسلامی عبادات میں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کا ارادہ کرتے ہی خیر، برکت اور کسبِ اعمال صالحہ کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ طہارت اور وضو سے انسان ظاہری اور باطنی کثافت اور میل کچیل سے صاف ہوجا تا ہے اور نماز میں واضل ہونے کے ساتھ ہی وہ اللہ کے حضور باریاب ہوجا تا ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مناجات کرتا ہے۔ <sup>1</sup> عبادت کا بیکمل اور سب سے خوبصورت طریقہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا ئنات کے افضل ترین عبادت گزار (عبد) محمد رسول اللہ طائع کے کوسکھایا اور انھوں نے انسانیت کواس کی تعلیم دی۔

آپ کی نماز کی کیفیتیں کیاتھیں؟ ان کی تفصیل صحیح مسلم کی کتاب الصلاة، کتاب المساجد، کتاب صلاة المسافرین اور مابعد کے ابواب میں بالنفصیل فرکور ہے۔

جن خوش نصیب لوگول نے اس عبادت کا طریقہ براہِ راست رسول اللہ علیہ اوہ اس کی لذتوں سے مصح طور پر آشنا تھے،
مثل: حضرت انس علیہ انسی باد کر کے بے اختیار کہتے تھے: مَا صَلَّیْتُ وَرَ آءَ إِمَامٍ فَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِّنْ مَلْاً: حضرت انس علیہ اُنسی بادی کی نماز بسول اللہ علیہ کی نماز سے زیادہ ہلی اور کمل ترین ہوں ۔ \* یہ نماز باجماعت کی کیفیت تھی۔ رات کی تنہائیوں میں آپ کی نماز کیسی تھی، حضرت عاکشہ علیہ تانا بھی جاہتی ہیں اور اس سے زیادہ کہ بھی نہیں کئیس سے نیس نیس اُنسٹان عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ یُصَلِّی أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِ وَ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ یُصَلِّی اَلَیٰ مَنْ الله یک مُی ہوتی تھیں۔ " یہ یہ اسلام کی جاسمی اور میں اور کیا ہما ہمیں کہ اسلام کی اسلام کی اور اسلام کی طرف کھی جلے آتے تھے اور اس میں مستخرق ہو جاسمی کی اسلام بندہ اسلام بندہ اس کی طرف کھے جلے آتے تھے اور اس میں مستخرق اس پر گروہ درگروہ اکٹھے ہونے کے گئو اور اس طرح کیا کہ اس کو گاؤو کُونُون عَلَیْهُ لِیکَا ای ''اور جب الله کا بندہ اس کو پکار نے کھڑا ہوا، تو وہ اس پر گروہ درگروہ اکٹھے ہونے کے گئے۔' (المحن 19:2)

محدثین نے رسول اللہ نگائی کی نماز کے حوالے ہے وہ ساری تفصیلات انتہائی جانفشانی ہے جمع کر کے بیجا کردیں جو صحابۂ کرام نے بیان کی تھیں۔ آج اگر ذوق وشوق کی کیفیتوں میں ڈوب کران کا مطالعہ کیا جائے تو پورا منظر سامنے آجا تا ہے، جوحس و جمال کا بے مثال مرقع ہے۔

رسول الله ﷺ کی رحلت کے بعد فتنوں کا دورآیا۔ بے شارانسانوں کے عقائد اوراعمال اس کی زدیس آئے ، منع زکاۃ ، ارتداد، خوارج وغیرہ کے باطل عقائد اس فتنے کی تباہ کاریوں کے چند پہلو ہیں۔ اس دور کا مطالعہ کیا جائے تو عبادات اور اعمال میں مہل انگاری، غفلت اور لا پروائی حتی کہ جہالت کی ایسی کیفیت سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بنوامیہ کے دور میں نماز جیسے اسلام کے بنیادی رکن کی کیفیت ایسی ہوگئی تھی کہ حضرت انس ٹائٹواس کے سبب سے با قاعدہ گریہ میں مبتلا ہوجاتے تھے۔ لوگوں اوران کے حکمر انوں نے اس دور میں اوقاتِ نماز تک ضائع کردیے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں: میں دمشق میں حضرت انس ٹائٹو کہاں حاضر ہوا تو آپ رور ہے تھے۔ میں نے بوچھا: کیا بات ہے جوآپ کورلا رہی ہے؟ فرمایا: میں نے عہدرسالت مآب ٹائٹو ہمی منقول جو کچھ دیکھا تھا اس میں نماز ہی رہ گئی تھی، اب بینماز بھی ضائع کردی گئی ہے۔ کہ آپ سے نماز کے بارے میں بیالفاظ بھی منقول جو کچھ دیکھا تھا اس میں نماز ہی رہ گئی تھی، اب بینماز بھی ضائع کردی گئی ہے۔ کہ آپ سے نماز کے بارے میں بیالفاظ بھی منقول

<sup>1</sup> صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن البصاق في المسجد .....، حديث: 1230(551). 2 صحيح مسلم، الصلاة، باب أمرالاً ثمة بتخفيف الصلاة في تمام، حديث: 1054(469). 3 صحيح مسلم، صلاة المسافرين و قصرها، باب صلاة الليل .....، حديث: 1233(738). 4 صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب في تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 530.

ہیں:رسول اللہ ﷺ کے عہد میں جو کچھ ہوتا تھاان میں ہے کوئی چیز نہیں جو میں پہچان سکوں (سب کچھ بدل گیا ہے۔) کہا گیا: نماز (تو ہے!) فرمایا: کیا اس میں بھی تم نے وہ سب کچھ نہیں کردیا جو کر دیا ہے! اس جامع تر ندی کی روایت کے الفاظ ہیں:تم نے اپنی نمازوں میں وہ سب کچھ نہیں کرڈالا جس کا تھھی کو پیتہ ہے! 2

ایک اور روایت میں ہے، ثابت بنانی کہتے ہیں: ہم حضرت انس بن ما لک ٹٹٹٹ کے ساتھ تھے کہ تجاج نے نماز میں تاخیر کردی، حضرت انس ڈٹٹٹ کھڑے ہوئے، وہ اس ہے بات کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھیوں نے تجاج سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے انھیں روک دیا تو آپ وہاں سے نظے، سواری پر بیٹھے اور راستے میں کہا: رسول الله ٹٹٹٹٹ کے عہد مبارک کی کوئی چیز باتی نہیں رہی سوائے لاالدالا الله کی شہادت کے۔ایک آ دمی نے کہا: ابوحمزہ! نماز؟ تو فرمایا: تم نے ظہر کی نماز مغرب میں پہنچا دی! کیا رسول الله ٹٹٹٹٹ کی نماز مغرب میں پہنچا دی! کیا رسول الله ٹٹٹٹٹ کی نماز یہی تھی! 3

علمرانوں کی جہالت کی وجہ سے خرابی کا پیسلسلہ بڑھتا گیا اور سوائے چنداہل علم کے باقی لوگ ای ناقص اور بگاڑی ہوئی نماز کے عادی ہوگئے۔ حافظ ابن مجر بڑا نے نے امام عبدالرزاق کے حوالے سے مشہور تا بعی عطاء کا واقعہ قل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ولید بن عبدالملک نے جمعے میں تا خیر کی حتی کہ شام ہوگئی، میں آیا اور بیٹھنے سے پہلے ظہرادا کرلی، پھراس کے خطبے کے دوران میں بیٹھے ہوئے اشارے سے عصر پڑھی۔ اشارے سے اس لیے کہ عطاء کوخوف تھا کہ اگر انھوں نے کھڑے ہوکر نماز پڑھی تو انھیں قبل کردیا جائے گا۔ 4

صحابہ کرام اوران کے شاگردوں نے اس صورت حال کی اصلاح کے لیے جہاد شروع کیا، پھرمحدثین نے، جوعلم حدیث میں ان ہی کے جانشیں تھے، اس جہاد کو یائی تکمیل تک پہنچایا۔ انھوں نے رسول اللہ تابیج کی نماز کی تمام تفصیلات پوری تحقیق اور جبتو کے

نماز کے طریقے میں بھی اسی طرح کی تبدیلیاں پیدا ہو کئیں۔

<sup>1</sup> صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب في تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. 2 جامع الترمذي، صفة القيامة، باب حديث إضاعة الناس الصلاة.....، حديث: 2447. 3 فتح الباري، مواقيت الصلاه، باب تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. 5 فتح الباري، مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، حديث: 521.

بعدامت كے سامنے پیش كردي اورامت كورسول الله طَلِيَّا كاس فرمان مبارك پر كماحقة عمل كا موقع فراہم كياكه «صَلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » "تم اى طرح نماز اداكروجس طرح تم نے جھے نماز پڑھتے ديكھاہے۔" أ

یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جس صورت میں جس عمل کا عادی ہوتا ہے ہمیشہ اس کو درست سمجھتا ہے اور ہرصورت میں اس کے دفاع کی کوشش کرتا ہے۔محدثین کے سامنے بہت بڑا اور کھن مشن تھا، انھوں نے نادان حکمرانوں کی سر پرسی میں راسخ شدہ عادات کے خلاف اتنا مؤثر جہاد کیا کہ اب ان لوگوں کے سامنے، جو عادت کی بنا پر اصرار اور ضد کا شکار نہیں، رسول اللہ ٹاٹیٹی کی سنت مبارکہ اور آپ کا منور طریقِ عمل روز روثن کی طرح واضح ہے۔

امام سلم نے کتاب الصلاق، کتاب المساجد، کتاب صلاۃ المسافرین اور بعد کے ابواب میں خوبصورت ترتیب سے سیح اساد کے ساتھ رسول اللہ تائیم کی نماز کی کمل تفصیلات جمع کردی ہیں۔ محدثین کے عظیم الثان کام کے بعد امت کے فقہاء اور علماء کے استنباطات، چاہے وہ جس کمتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، محدثین کی بیان کردہ انھی احادیث کے گردگھو متے ہیں۔ تمام فقہی اختلافات کے حوالے سے بھی آخری اور حتی فیصلہ صرف اور صرف وہی ہوسکتا ہے جورسول اللہ تائیم نے صادر فرمادیا اور جے محدثین نے یوری امانت داری سے امت تک پہنچا دیا ہے۔

### بِنْسِمِ ٱللهِ ٱلزَّغَنِ ٱلرَّحَيْمِ

# ٤ - كِتَابُ الصَّلَاةِ نمازكام ومسائل

#### (المعجم ١) - (بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ) (التحفة ١)

افعوں نے کہا: جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکتھے ہوجاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے ،کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن افعوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا: عیسائیوں کے گھنٹے کے مانندا یک گھنٹا لے لواور بعض نے کہا: یہود کے قرنا جیسا قرنا ،البتہ حضرت عمر دائٹؤ نے بعض نے کہا: یہود کے قرنا جیسا قرنا ،البتہ حضرت عمر دائٹؤ نے کہا: تم ایک آ دمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ مُنٹی نے فرمایا: ''اے بلال! اٹھواور نماز کرے؟ رسول اللہ مُنٹی نے فرمایا: ''اے بلال! اٹھواور نماز

باب:1-اذان کی ابتدا

[۸۳۷] ١-(٣٧٧) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا الْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى ابْنِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى ابْنِ عُمَرَ مَنْ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ ، فَقَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ ، فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَٰلِكَ ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَقَالَ اللهِ يَتَعْفُونَ الْقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ عُمْرُ : إِنَّهُ وَلَا مَثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى ، وَقَالَ عُمْرُ : إِنَّهُ هُمْ : قَرْنًا مِّلْمَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَوَلًا مَثْلُ اللهِ يَتَعْفُونَ رَجُلًا يُتَادِي بِالصَّلَاقِ ؟ قَالَ عُمْرُ : أَوَلًا اللهِ يَتَعْفُونَ رَجُلًا يُتَادِي بِالصَّلَاقِ ؟ قَالَ عُمْرُ : أَولَا اللهِ يَتَعْفُونَ رَبُولًا اللهِ يَتَعْفُونَ رَبُولًا اللهِ يَتَعْفُونَ رَجُلًا يُتَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ مُمْرُ : وَسُولُ اللهِ يَتَعْفُونَ رَجُلًا يُنَادِي إِلْصَلَاقِ ؟ قَالَ مَثْلُ اللهِ يَعْفُونَ رَبُولُ اللهِ يَتَعْفُونَ رَبُولُ اللهِ يَعْفُونَ وَلَا اللهِ يَعْفُونَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

باب:2-اذان دُهری اورتکبیراکهری کہنے کاحکم

[838] خلف بن ہشام نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے

(المعجم ٢) - (بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَ إِيتَارِ الْإِقَامَةِ) (التحفة ٢)

[٨٣٨] ٢-(٣٧٨) حَدَّثْنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام:

کااعلان کرو۔''

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً، جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَّشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

زَادَ يَحْيٰى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ؛ فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

[A٣٩] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ وَقُتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أَنْ يُنْوِرُوا نَاقُوسًا، فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

[٨٤٠] ٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا، بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يُورُوا نَارًا.

[٨٤١] ٥-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

حدیث سنائی، نیزیچیٰ بن کیجیٰ نے کہا: ہمیں اساعیل بن عکیّہ نے خردی، ان دونوں (حماد اوریچیٰ) نے خالد حدّ اء ہے، افھوں نے حضرت انس ڈائٹو سے افھوں نے حضرت انس ڈائٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: بلال ڈائٹو کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دہرائیں اورا قامت اکبری کہیں۔

یچیٰ نے ابن عُکیّہ سے (بیان کردہ) اپنی روایت میں بیہ اضافہ کیا: میں (اساعیل) نے بیہ روایت الوب کو سنائی تو انھوں نے کہا: (اذان دہرائیں) اقامت کے سوا۔

[839] عبدالوہاب تقفی نے خالد صدّ اء سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (صحابہ) نے (اس پر) بات کی کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے سے نماز کے وقت کی علامت مقرر کریں جس کولوگ پہچان لیا کریں۔ انھوں نے کہا کہ وہ آگ روش کریں یا ناقوس (گھنٹی) بجائیں، پھر (آخرکار) بلال ڈائٹا کو حکم دیا گیا کہ وہ دہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔

[840] وہیب نے کہا: ہمیں خالد حدّ ا ہے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انھوں نے گفتگو کی کہ وہ علامت مقرر کریں ۔۔۔۔ آگ (عبدالوہاب) تقفی کی حدیث کے مانند ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ اس (وہیب) نے (بُنوِّرُوا نَارًا ''آگ روثن کریں'' کی جگہ) بُورُوا نَارًا ''آگ روثن کریں'' کی جگہ) بُورُوا نَارًا ''آگ جا کہا۔

[841] ابوب نے ابو قلابہ سے اور انھوں نے حضرت انس ڈٹاٹیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: بلال ڈٹاٹیڈ کو حکم دیا گیا کہ دہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔

www.KilhosSunnat.com

### (المعجم ٣) - (بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ) (التحفة ٣)

[٨٤٢] ٦-(٣٧٩) وَحَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَّقَالَ إِسْحٰقُ:أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٌ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَّكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ لهٰذَا الْأَذَانَ: «اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُأَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ – مَرَّتَيْنِ - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -مَرَّتَيْن – زَادَ إِسْحٰقُ «اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إلَّا اللهُ».

# (المعجم ٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ) (التحفة ٤)

[ ٨٤٣] ٧-(٣٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ وَّابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمٰى.

[٨٤٤] (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

### باب:3-اذان كاطريقه

[842] ابوغسان مسمّعی اوراسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی، (کہا:) ابوغسان نے کہا: ہمیں معاف نے حدیث بیان کی، (کہا:) ابوغسان نے کہا: ہمیں دستوائی (کپڑے) حدیث سائی اور اسحاق نے کہا: ہمیں دستوائی (کپڑے) والے ہشام کے بیٹے معاف نے خبر دی، انھوں (معاف) نے انھوں نے محمول سے حدیث سائی، انھوں نے محمول سے، انھوں نے عبداللہ بن محیریز سے اور انھوں نے حضرت ابو محذورہ ڈاٹٹ سے روایت کی کہاللہ کہ انسلہ کے اللہ انسلہ اُن لا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ ، اُنْهَدُ اَن لا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ ، اُنْهَدُ اَنْ لا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ ، اَنْهَدُ اَنْ لا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ ، ووبار، حَیَّ عَلَی ووبار، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ. دوبار، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ. دوبار۔ اسحاق نے یہ السَّلہ وی دوبار، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ. دوبار۔ اسحاق نے یہ السَّلہ وی دوبار، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ. دوبار۔ اسحاق نے یہ السَّلہ وی دوبار، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ. دوبار۔ اسحاق نے یہ السَّاف کی اللّٰهُ اکْبَرُ ، لا إِلٰه إِلَّا اللّٰهُ .

# باب: 4- ایک مسجد کے لیے دومؤ ذن رکھنا

[844] حفرت عائشه طاللات بهي اسي (سابقه حديث)

# أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةً كَانْدُ مديث بيان كَاكُلُ كُ بـ

### (المعجم ٥) - (بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمٰى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ) (التحفة ٥)

### باب:5- نابینا کے ساتھ بینا موجود ہوتو اس کا اذان دیناجائز ہے

[845] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ ڈٹھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ابن ام مکتوم رسول الله نگایل کے لیےاذان دیا کرتے تھے،حالانکہوہ نابینا تھے۔

[846] کیلی بن عبدالله اور سعید بن عبدالرحل نے ہشام سے اس سند کے ساتھ اس (فدکورہ بالا روایت) کے مانند حدیث بیان کی۔

باب:6- دارالكفر ميں جب سي قوم كي آبادي سے اذان سنائی دے توان پرحملہ کرنے سے رک حانا

[847] حضرت الس بن ما لك رفافية سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹم ( دشمن پر ) طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھراگراذان س کیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے ، (ایسا ہوا کہ) آپ نے ایک آ دمی کو کہتے ہوئے سنا: اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللُّهُ أَكْبَرُ. تورسول الله مَنْ اللَّهُ مَن فرمايا: " فطرت (اسلام) ير ب-" كراس ني كها: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ. تورسول الله طَالِيَّةُ في مايا: "توآك

[٨٤٥] ٨-(٣٨١) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبِ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم يُّؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَعْلَى.

[٨٤٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٦) - (بَابُ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ) (التحفة ٦)

[٨٤٧] ٩-(٣٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْلَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِلَّا أَغَارَ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَّقُولُ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ:أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے نکل گیا۔'' اس برصحابۂ کرام ڈٹائٹنز نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواما تھا۔

> (المعجم ٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٌ ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ) (النحفة ٧)

إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَرَجْتَ مِنَ

النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى.

نماز کے احکام ومسائل :

باب:7-(اذان) سننے والے کے لیے مؤذن کے مانندکلمات کہنامستحب ہے، پھروہ رسول الله مَنَّالِيَّا بِرِورود بِرِّ هے، پھراللہ ہے آپ کے ليے وسيليہ مائگے

[848] حضرت ابوسعید خدری را الله سے روایت ہے کہ رسول الله مُنْ اللهِ عَلَيْهِمْ نِهِ فَرِماماية ''جبتم اذان سنوتو جومؤذن كهتا ہے اسی کی طرح کہو۔''

[849] حضرت عبدالله بنعمرو بن عاص داننجاسے روایت ہے کہ انھوں نے نبی ٹاٹیٹر کو سنا،آپ فرمارہے تھے:''جب تم مؤذن کوسنوتو اس طرح کہوجیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود مجیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ میں ہول گا، چنانچہ جس نے میرے لیے وسلہ طلب کیا اس کے لیے (میری) شفاعت

واجب ہوگئی۔''

[850] حفرت عمر بن خطاب رافظة سے روایت ہے، کہا: رسول الله تَاثِيُّمُ نے فرمایا: ''جب مؤون اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ [۸٤٨] ۱۰ - (۳۸۳) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». [٨٤٩] ١١-(٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن عَمْرِو بْن الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبُغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ».

[٨٥٠] ١٢–(٣٨٥) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ

مَنْصُورٍ: أُخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم

أَكْبَرُ كَهِ تُو تَم مِن سے (ہر) ایک اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَوهِ كَهِ، هِروه (مؤون) كِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ هِر (مؤون) أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ كَهِ تَو وه بَحى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ كَهِ تَو وه بَحى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ كَهِ ، هِروه (مؤون) حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ كَهِ تَوْوه لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ كَهِ ، هِر مؤون حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَهِ تَوْوه لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَى الْفَلَاحِ كَهِ تَوْوه لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَى الْفَلَاحِ كَهِ تَوْوه لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَى الْفَلَاحِ كَهِ تَوْوه لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَى الْفَلَاحِ كَهِ تَوْوه وَهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ كَهِ تَوْوه بَعِى اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ كَهِ تَوْوه بَعْنَ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَهُ إِللّٰهُ إِلّٰهَ إِلّٰهَ إِللّٰهِ اللّٰهُ كَهِ تَوْوه بَعْنَ اللّٰهُ كَهُ تَوْوه بَعْنَ اللّٰهُ كَهُ تَوْوه بَعْنَ اللّٰهُ كَبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ لَهِ إِللّٰهُ إِلّٰهَ إِللّٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ أَكْبَرُ لَهُ إِللّٰهُ إِلَٰهُ إِلّٰهُ إِللّٰهُ إِللّٰهُ أَكْبَرُ لَكُهُ مَا لِللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ كَهُ وَوه بَعْنَ اللّٰهُ كَهُ وَوه بَعْنَ اللّٰهُ كَهُ وَوه بَعْنَ اللّٰهُ كَهُ وَوه بَعْنَ عَلَى وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ كَهُ تَوْوه بَعْنَ عَلَى وَلَا عَالِهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ إِلّٰهُ اللّٰهُ كَهُ وَوه بَعْنَ عَلَى وَاللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ كَهُ وَوه بَعْنَ عَلَى وَالْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ ابْن غَزِيَّةً، عَنْ خُبَيْبٍ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن إِسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ:اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّـةَ».

آ الحما الله الله عن المحكيم بن عبد الله بن قيس سندول عرض الله على المؤرث الله عن عن المحكيم بن عبد الله بن قيس المحكيم بن عبد الله بن قيس المحكيم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن عامر بن المحكيم بن عبد الله عن عامر بن الله الله وحده لا شر الله وحده لا شو الله وحده اله وحده الله وحده

ابن رُم نے اپنی روایت میں کہا: جس نے مؤذن کی آواز سنتے ہوئے بیکہا: وَأَنَا أَشْهَدُ. اور قتیبہ نے وَأَنَا كالفظ

بیان نہیں کیا۔

(المعجم ٨) - (بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَهَرْبِ

قَالَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ: «مَنْ قَالَ حِينَ

نماز کےاحکام ومسائل ----

قَوْلَهُ: وَأَنَا .

الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ) (التحفة ٨)

[٨٥٢] ١٤ - (٣٨٧) حَدَّثْنَامُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْلِي، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ،

فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يَدْعُوهُ إِلَى الصَّلَاةِ.فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٨٥٣] (...) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْن يَحْلِي، عَنْ عِيسَى بْن طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[٨٥٤] ١٥-(٣٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحٰقُ:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ:الْآخَرَانِ:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَا لِللَّهِيَّ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ، حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ».

قَالَ شُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ:

باب:8-اذان کی فضیلت اور شیطان کااس کو سنتے ہی بھاگ کھڑے ہونا

[852] عبدہ نے طلحہ بن میکی (بن طلحہ بن عبیداللہ) سے اور انھوں نے اپنے چچا (عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں معاویہ بن ابی سفیان ڈاٹئو کے پاس تھا،ان کے پاس مؤذن اٹھیں نماز کے لیے بلانے آیا۔ تو معاویہ رہانی نے کہا: میں نے رسول اللہ منابی سے سنا، آپ فرماتے تھے:'' قیامت کے دن مؤذن،لوگوں میں سب سے زیادہ کمبی گردنوں والے ہوں گے۔''

[853]سفیان نے طلحہ بن کیجیٰ سے اور انھوں نے (اپنے چیا) عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی ، کہا: میں نے معاویہ ڈٹائٹڑ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول الله منافی نے فر مایا..... (آگے)سابقہ روایت کی مانند ہے۔

[854] جررين الممش سے، انھوں نے ابوسفیان (طلحہ بن نافع ) سے اور انھول نے حضرت جابر بھاٹیؤ سے روایت کی، کہا: میں نے نبی مناقط کو فرماتے ہوئے سنا:''بلاشبہ شیطان جب نماز کی بکار (اذان) سنتا ہے تو (بھاگ کر) چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحاء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔''

سلیمان (اعمش) نے کہا: میں نے ان (اینے استاد

هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَّثَلَاثُونَ مِيلًا .

[٥٥٨] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٨٥٦] ١٦-(٣٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. وَاللَّفْظُ

لِقُتَيْبَةَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكُ قَالَ: "إِنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيَكُ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ، فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى رَجَعَ فَوسُوسَ، فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى

لَا يَسْمَعَ صَوْنَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ». [انظ: ١٢٦٥]

[۱۵۷] ۱۷-(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ
بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ،
عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَنْ أَبْعِ أَبُو لَمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ
وَلَهُ حُصَاصٌ ».

وَلَهُ حُصَاصٌ».

[AoA] ١٨-(...) حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ وَمَعِي غُلَامٌ لَّنَا - أَوْ صَاحِبٌ لَّنَا - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ. قَالَ: فَأَشْرَفَ - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ. قَالَ: فَأَشْرَفَ

الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ

ذٰلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هٰذَا لَمْ

[855] ابومعاویہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

[856] اعمش نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابوصالح سے اگر مظالے میں دانے میں دائے میں دائے ہیں۔

ابوسفیان طلحہ بن نافع) سے روحاء کے بارے میں یو چھاتو

انھوں نے کہا: بید مدینہ سے چھتیں میل (کے فاصلے) پر ہے۔

[856] الممش نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹؤ سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹٹاٹیڈ نے فرمایا: "شیطان جب نماز کے لیے پکار (کی آواز) سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے تا کہ مؤذن کی آواز نہ س سکے، پھر جب مؤذن خاموش ہوجا تا ہے تو واپس آتا ہے اور (نمازیوں کے دلوں میں) وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تا کہ اس کی آواز نہ نے، پھر جب وہ خاموش ہوجاتا ہے تو واپس آتا ہے اور (لوگوں کے دلوں میں) وسوسہ ڈالتا ہے۔"

[857] خالد بن عبداللہ نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد (ابو صالح السمان) ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ تائیل نے کہا: رسول اللہ تائیل کے کہا: 'جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔''

[858] رَوح نے سہیل سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا: میرے
ساتھ ہمارا ایک لڑکا (خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا) اس کو
کسی آ واز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آ واز
دی۔ کہا: جو (لڑکا) میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر
جھانکا تو اسے پچھنظر نہ آیا، چنانچہ میں نے بیر (واقعہ) اپنے
والدکو بتایا تو انھوں نے کہا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہتم اس واقعے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نماز کےاحکام ومسائل 🚃

أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ ہے دوچار ہو گے تو میں شمصیں نہ بھیجالیکن (آیدہ) تم اگر بالصَّلَاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ كُوكَى آواز سنوتو نمازكى اذان دوكيونكه ميں نے ابو ہريہ وَ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ، إِذَا ہے سنا، وہ رسول اللّٰهُ عَلَيْهُ ہے حدیث بیان کرتے تھے کہ رُسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ہے حدیث بیان کرتے تھے کہ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، وَلَّي وَلَهُ حُصَاصٌ».

آپ نے فرمایا: ' جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان بیٹے پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔''

[859] أعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹٹ سے روایت کی [٨٥٩] ١٩-(...) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: کہ بلاشبہ نبی مَثَاثِیُمُ نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اذان دی حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْجِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جاتی ہے توشیطان گوزمارتا ہوا پیھیے بھاگ جاتا ہے تا کہ اذان نه سنے، چنانچہ جب اذان پوری کردی جاتی ہے تو آ جاتا قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ہے حتی کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو (پھر) پیٹے پھیر ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ كر بھاگ جاتا ہے، يہاں تك كه جب تكبير ختم ہوجاتی ہے تو آ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، جاتا ہے تا کہ انسان کے دل میں وسوے ڈالے۔اسے کہتا ہے: حَتّٰى إِذَا قُضِيَ التَّنْويبُ أَقْبَلَ، حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ فلاں چیز کو یاد کرو،فلال چیز کو یاد کرو،وہ چیزیں جواسے پہلے یاد الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ لَهُ: أُذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ نہیں ہوتیں، یہاں تک کہ آ دمی کی بیحالت ہوجاتی ہے کہاس كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَّذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتّٰى يَظَلَّ کو پتہ ہی نہیں چاتااس نے کتنی نماز پڑھی ہے۔'' الرَّجُلُ، مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى».

آدها ۲۰ [۸۹۰] کوره بالا روایت کوره بالا روایت

(المعجم ۹) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ الْمِنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ الله الرَّمُّ الله الرَّمُ عَلَيْكِيرَةِ الْإِحْرَامِ الله الرَّمُّ عَلَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ الله الرَّمُوعِ ، وَأَنَّهُ اللهُ كُوعِ ، وَأَنَّهُ اللهُ كُودِ ) (التحفذ ۹)

[861]سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے سالم

[٨٦١] ٢١–(٣٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

ے اور انھوں نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر الله اسے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طالع کا کودیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتی کہ انھیں کندھوں کے برابر لے آتے اور رکوع سے پہلے بھی

اور (اس وقت بھی) جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ آپ دو سجدوں کے درمیان اٹھیں نہ اٹھاتے تھے۔

[862] ابن جریج نے ابن شہاب سے اور انھوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر والشف نے کہا:
رسول اللہ طابق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتی کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آجاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو یہی کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور جب سجدے سے اپنا سراٹھاتے تو ایسانہ کرتے تھے۔

[863] عقیل اور یونس دونوں نے ای طرح روایت کی جس طرح ابن جرتج نے کی کہ جب رسول اللہ عَلَیْمَ نماز کے کس طرح ابن جرتج نے کی کہ جب رسول اللہ عَلَیْمَ نماز کے لیے کھڑے ہوتکہیر کہتے۔ (انھوں نے بِحَدْوِ مَنْکِبَیْهِ کے بجائے حَدْقَ مَنْکِبَیْهِ کہا، دونوں کامفہوم ایک ہے۔)

[864] ابو قلا بہ سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت مالک بن حوریث ڈاٹٹؤ کو دیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللّٰدا کبر

وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً - وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى -قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحُّ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ:
حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ
ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا قَامَ لِلطَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَدْهِ مَنْكِبَيْهِ. للطَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَدْهِ مَنْكِبَيْهِ. فَمَ كَبَرَ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا يَفْعَلُهُ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا يَفْعَلُهُ وَيِنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمُثَنِّى، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ عَنْ عُقَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ. كِلَاهُمَا عَنِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ. كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْج: اللهِ عَنْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْج: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْأَهْرِيِّ إِلْمَا عَنِ لَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْأَوْدَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَيْد. يَتَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَر.

: ٣٩١] ٢٤ [٨٦٤] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَا بَهَ

کہتے پھراپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرنا چاہتے تواپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے اپنا سراٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا ایبا ہی کیا کرتے تھے۔

[865] ابوعوانہ نے قمادہ سے، انھوں نے نھر بن عاصم سے اور انھوں نے حضرت مالک بن حویرث ڈھٹئے سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹھٹی جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انھیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو (پھر) اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انھیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع سے اپنا سراٹھاتے تو سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے اور ایسا ہی کرتے۔

[866] قمادہ سے (ابوعوانہ کے بجائے) سعید نے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ انھوں (مالک بن حویرث وٹائٹا) نے اللہ کے نبی ٹائٹا کودیکھا اور (سعید نے) کہا: یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے جاتے۔

باب:10- نماز میں ہر بار جھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت ہے، سوائے رکوع سے سر اٹھانے کے، وہاں صرف سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہا جائے گا

1867] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹٹٹڈ انھیں نماز پڑھارہے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور (سراورجسم کواوپر) اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے ، پھر جب سلام پھیرا تو کہا: اللہ کی تنم! میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ ٹاٹیڈ أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ. وَحَدَّثَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ هٰكَذَا.

نماز کےاحکام ومسائل ۔۔۔۔۔

[٨٦٥] ٢٠-(...) حَدَّثَنِي أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حَتّٰى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَعَلَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

[٨٦٦] ٢٦-(...) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

(المعجم ١٠) - (بَابُ إِنْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْعِ فِي الصَّلَاةِ، إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)

آلام ۲۷ (۳۹۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

برَسُولِ اللهِ ﷺِ.

انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً عَيْرِياده مشابهت ركها مول ـ

[٨٦٨] ٢٨-(. . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنْيي ابْنُ شِهَابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، أَثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا،

وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنِي بَعْدَ الْجُلُوسِ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً برَسُولِ اللهِ ﷺِ

[٨٦٩] ٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ أَبْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلَٰنِ ابْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

يَحْلِي:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن

ابْنِ شِهَابٍ: أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

ابو ہررہ ڈھٹؤ کا بیقول کہ میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول الله مَنْ قَيْمُ سے زیادہ مشابہ ہوں ، بیان نہیں کیا۔ [870] يوس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بتایا کہ حضرت ابو ہر رہ وہائی کو جب مروان مدینہ میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے

[868] ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا: مجھے ابن شہاب نے ابو بکر بن عبدالرحن سے روایت بیان کی ، انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ وہانا کو بیہ کہتے ہوئے سنا: رسول الله منافظ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہتے، پھر جب رکوع ے كرا الله توسمع الله لمن حَمِدَه كمت، بهرقيام كَى طالت مين رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كُتِّم، كِير جب مجده کرنے کے لیے جھکتے تو تکبیر کہتے ، پھر جب اپنا سراٹھاتے تو تكبير كهتم، پھر ( دوسرا) تجدہ كرتے وقت تكبير كهتے ، پھر جب (سجدے سے ) اپنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے، آپ پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہاس کو کممل کر لیتے اور جب دو رکعتوں سے بیٹھنے کے بعدا ٹھتے تو (اس ونت بھی) تکبیر کہتے۔ پھر ابو ہررہ دلائن کہتے: میں نماز میں تم سب کی نسبت

رسول الله مَثَاثِيمُ كے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں۔

[869] عُقْيل نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہررہ والتلا مالتلا علیہ جب منے کدرسول الله مالتی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تکبیر کہتے ..... آگے ابن جریج کی حدیث کی طرح ہے اور (عقیل نے) [٨٧٠] ٣٠-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ، حِينَ يَسْتَخْلِفُهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، كَبَّرَ، فَلَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَّفِي حَدِيثِهِ: فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا قَضَاهَا وَسَلَّمَ، أَقْبَلَ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ.

نماز کےاحکام ومسائل =

الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ اللَّوْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ، فَقُلْنَا: يَاأَبَا هُرَيْرَةً! مَا هٰذَا التَّكْبِيرُ؟ وَوَضَعَ، فَقُلْنَا: يَاأَبَا هُرَيْرَةً! مَا هٰذَا التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَيْلَاً.

[۸۷۲] ۳۲–(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

[۸۷۳] ۳۳-(۳۹۳) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَام، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بَنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ الْبُنُ حُصَيْنِ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ

قَالَ: أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا

هٰذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ، أَوْ قَالَ: قَدْ ذَكَّرَنِي هٰذَا

کھڑے ہوتے ، تکبیر کہتے .....اس کے بعد (یوٹس نے) ابن جرت کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ ان (یونس) کی حدیث میں (یداضافہ) ہے کہ جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو معجد والوں کی طرف منہ کرتے (اور) کہتے: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ مالی کے مشابہ ہوں۔

[871] یکی بن ابی کثیر نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہر یہ وہ اٹھاتے اور حضرت ابو ہر یہ وہ اٹھاتے اور جھکاتے، تکبیر کیا جھکاتے، تکبیر کیا ہے؟ اضوں نے کہا: یقیناً یہی رسول اللہ تالیق کی نماز ہے۔

[872] سہیل کے والد ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے روایت کی کہ وہ جب بھی (نماز میں سر) جھکاتے اور اٹھاتے تو تکبیر کہتے اور بتاتے کہ رسول اللہ ٹٹائٹا ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

[873] مطرف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے اور عمران بن حصین ڈائٹو نے علی بن ابی طالب ڈاٹٹو کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ جب وہ سجدہ کرتے تو سکیسر کہتے اور جب اپنا سراٹھاتے تو سکیسر کہتے اور جب دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوئے تو ہوئے تو سکیسر کہتے، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران ڈاٹٹو نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا: انھوں نے ہمیں محمد شائٹو کی نماز یاد کی نماز پڑھائی کی نماز یاد دی ہے۔

صَلَاةً مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ.

(المعجم ١١) - (بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَّإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا) (النحفة ١١)

[ 3٧٤] ٣٩٤-(٣٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّبِيّ عَنْ مُحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّبِيّ عَنْ مُحْمُودِ بْنِ النَّبِيّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ السَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ عَنْ مُحَمُودِ مَنِ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُودِ مُنِ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُودِ مُنِ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُودِ مُنِ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُودِ مُنِ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُّودِ مُنِ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُّودِ مُنْ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُّودِ مُنَا النَّبِيّ عَنْ مُحَمُّودِ مُنْ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُّودِ مُنْ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُّودِ مُنْ النَّبِيّ عَنْ مُحَمُّودِ مُنْ النَّبِيّ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْمِنْ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ ا

[٥٧٥] ٣٥-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِيءُ بِأُمِّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِيءُ بِأُمِّ اللهِ عَلَيْ: "لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِيءُ بِأُمِّ اللهِ عَلَيْ: "لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِيءُ بِأُمِّ اللهِ عَلَيْةِ: "لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِيءُ بِأُمِّ اللهِ عَلَيْهِ: "لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِيءُ بِأُمِّ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[AV٦] ٣٦-(...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ، الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "لَا فَي وَجْهِهِ مِنْ بِنْرِهِمْ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ: "لَا الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ: "لَا

باب: 11- ہررکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت اور اگر (کوئی) فاتحہ اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہواور نہاس کے لیے اس کا سیکھنا ہی ممکن ہوتو فاتحہ کے سواجو پڑھنا آسان ہو، پڑھ لے

[874] سفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری ہے،
انھوں نے محمود بن رہیج سے اور انھوں نے حضرت عبادہ بن
صامت ڈٹاٹی سے روایت کی، وہ اس بات کی نبیت نبی مُٹاٹیل کی طرف کرتے تھے (کہ آپ ٹاٹیل نے فرمایا:)''اس شخص کی کوئی نمازنہیں جس نے فاتحة الکتاب نہ پڑھی۔''

[876] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت محمود بن رہتے وہائی نے ، جن کے چہرے پر رسول اللہ طالق نے نے ان کے کمود بن رہتے وہائی کرکے پانی کا چھینٹا دیا تھا، انھیں بتایا کہ رسول کہ حضرت عبادہ بن صامت وہائی نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ طالق نے فرمایا: ''جس نے ام القرآن کی قراءت نہ کی ، اس کی کوئی نماز نہیں۔''

صَلَاةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ».

نماز کےاحکام ومسائل :::۔ :۔۔۔۔ 🗓

[۸۷۷] ۳۷-(...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدِقَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فَصَاعِدًا.

[۸۷۸] ۳۸-(۳۹۰) حَدَّنْنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَن الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَّمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَام، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَام، فَقَالُّ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلْحَكْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالٰي: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: عَلَىَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿مِنْإِكِ يُوْمِ ٱلدِّينِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ:﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسُتَعِينُ﴾قَالَ: لهٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فِإِذَا قَالَ: ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَطَ ٱلَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّكَأَلِّينَ﴾قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

[877] زہری کے ایک اور شاگر دمعم نے اس سند کے ساتھ اس کے مانند روایت کی اور بیاضافیہ کیا:''(فاتحہ) اور اس کے بعد (قرآن کا پچھ حصہ۔)''

[878] سفیان بن عیبینہ نے علاء بن عبدالرحمان سے خبر دی، انھول نے اینے والد سے، انھول نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائنڈ سے، انھوں نے نبی نٹائیڈا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے کوئی نماز پڑھی اوراس میں ام القرآن کی قراءت نہ کی تو وہ ناقص ہے۔'' تین مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ہی نہیں۔ ابو ہریرہ ڈاٹھ سے کہا گیا: ہم امام کے بیچھے ہوتے ہیں۔انھوں نے کہا:اس کواپنے دل میں پڑھ لو کیونکہ میں نے رسول الله مُناتِيمٌ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''الله تعالیٰ نے فرمایا: میں نے نماز اینے اور اینے بندے کے درمیان آ دھی آ دھی آھیم کی ہے اور میرے بندے نے جو مانگا،اس کا ہے جب بندہ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِيلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ "سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو جہانوں کا رب ہے' کہتا ہے تو الله تعالی فرماتا ہے: میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب وہ کہتا ہے: ﴿ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ "سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہمیشہ مہر بائی کرنے والا' تو اللہ تعالیٰ فرما تاہے: میرے بندے نے میری ثنابیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے: ﴿ مٰلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ ۞ " جزا كے دن كا مالک' تو (اللہ) فرماتا ہے: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا: میرے بندے نے (اینے معاملات) میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ ثُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞ " "م تيرى بى بندگى كرتے اور جھم بى سے مدد جاہتے ہيں' تو (اللہ) فرماتا ہے:

یہ (حصہ) میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے فر جب وہ کہتا ہے:
﴿ إِهْدِ نَا الصِّلَ طَالْهُ سُتَقِیْدَ ﴿ صِلْطَ الَّذِیْنَ ﴾ ''جمیں راہِ راست عَلَیْهِ مُ وَ لَا الصَّالِیْنَ ﴾ ''جمیں راہِ راست دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فر مایا، نه غضب کیے گئے لوگوں کی ہوا ور نہ گمرا ہوں کی'' تو (اللہ) فر ما تا ہے:
یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔

قَالَ سُفْيَانُ: حَدَّثَنِي بِهِ الْعَلَاءُبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُمُو مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.

یعقوب نے سائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیار عصد میں بیار عصد میں ان کے بارے میں سوال کیا (تو انھوں نے مجھے بیر حدیث سائی۔)

[879] مالک بن انس نے علاء بن عبدالرحمان سے

سفیان نے کہا: مجھے بدروایت علاء بن عبدالرحمان بن

[879] ما لک بن اس نے علاء بن عبدالرحمان سے روایت کی، انھوں نے ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب سے سنا، کہتے تھے: میں نے ابو ہریرہ ڈٹٹٹ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ طراقی نے فرمایا۔ (جس طرح میچیلی روایت ہے۔)

[880] ابن جرت نے بتایا کہ ہمیں علاء بن عبدالرحمان نے خبر دی ، کہا: مجھے عبداللہ بن ہشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو سائب نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈٹائیل سے سنا، کہدرہ تھے: رسول اللہ ٹٹائیل نے فرمایا: "جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی " ۔۔۔۔۔آگے سفیان کی حدیث کے مانند ہے اور (مالک بن انس اور ابن جرتے) دونوں کی روایت میں ہے: "اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے درمیان آدھی فرمایا: میں نے درمیان آدھی

آ دھی تقتیم کی ہے، اس کا آ دھا حصہ میرے لیے ہے اور آ دھا

[AV4] ٣٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَام بْنِ زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: "مَنْ صَلّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: "مَنْ صَلّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: "مَنْ صَلّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُورُانِ " بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي بِأُمِّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ كَدِيثِ مَنْ مَبْدِي نِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُها اللهِ وَنِصْفُها لِي وَنِصْفُها لِي وَنِصْفُها لِي وَنِصْفُها اللهِ وَنِصْفُها لِي وَنِصْفُها اللهِ وَنِصْفُها اللهِ وَيَصْفُها لِي وَنِصْفُها لِي وَنِصْفُها فَي وَنِصْفُها لِي وَنِصْفُها لِي وَنِصْفُها فَي وَنِصْفُها لِي وَنِصْفَهَا لِي وَنِصْفُها لِي وَنِصْفَها لِي وَنِصْفُها لِي وَنِصْفَها فِي وَنِصْفَهَا لِي وَنِصْفَهُا لَيْ وَنِعْلَا مِي وَنِصْفَها لِي وَنِصْفَها فَي وَلَمْ فَيَعْلَا فَي وَلَيْهِ وَلَهِ اللهَ اللهِ وَلَا مِي وَلَمْ فَيْلِهِ وَلَهِ اللهَ اللهِ وَلَوْلَهُ اللهِ وَلَا مِي وَلَمْ فَيْلِهِ اللهِ اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ وَلَوْلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْهِ اللهِ المَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

### میرے بندے کے کیے۔''

[٨٨١] ٤١-(. . . ) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ [881] ابواولیس نے کہا: مجھے علاء نے خبر دی، کہا: میں نے اپنے والد سے اور ابوسائب سے سنا، وہ دونوں حضرت الْمَعْقِرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا ابو ہررہ واللہ کے ہم نشیں تھے، ان دونوں نے کہا کہ أَبُوأُويْسِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ ابو ہر ریہ دلاٹھؤ نے کہا: رسول اللہ مناٹیلم نے فرمایا:''جس نے أَبِي، وَمِنْ أَبِي السَّائِبِ، وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ کوئی نماز ادا کی اور اس میں فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی تو وہ قَالَا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (نماز) ادھوری ہے۔'' آپ نے تین دفعہ یہ جملہ فر مایا..... «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَّمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ آ گے مذکورہ بالا اساتذہ (مالک، سفیان، ابن جریج) کی فَهِْيَ خِدَاجٌ " يَقُولُهَا ثَلَاثًا ، بِمِثْل حَدِيثِهِمْ . حدیث کی طرح ہے۔

[882] حبیب بن شہید سے روایت ہے، کہا: میں نے [٨٨٢] ٤٢ –(٣٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عطاء سے سنا، وہ حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹڑ سے بیان کرتے تھے کہ رسول الله مَنْ اللِّمُ نِي فرمايا: '' قراءت كے بغير كوئى نماز نہيں۔'' قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُّحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ابوہر ریہ وٹائٹٹ نے کہا: جو (نماز) رسول اللہ مٹائٹٹ نے ہمارے رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ» قَالَ لیےاو کچی قراءت سےادا کی ہم نے بھی تمھارے لیےوہ او کچی أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا أَعْلَنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْلَنَّاهُ قرآءت سے اواکی اورجس (نماز) میں آپ نے (قراءت

[883] ابن جریج نے عطاء سے خبر دی ، کہا: حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوئے کہا: (نماز پڑھنے والا) پوری نماز میں (ہر رکعت میں) قراءت کرے۔ رسول الله تلکی نے جو (قراءت) ہمیں (بلندآ واز سے) سائی، ہم نے بھی شھیں سائی اور جو آپ نے ہم سے ( آواز آہتہ کرکے ) مخفی رکھی ہم نے اسے تم سے حقی رکھا۔ ایک آ دمی نے ان سے کہا: اگر میں ام القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں؟ تو انھوں نے کہا: اگر اس سے زیادہ پڑھوتو بہتر ہے اور اگر اس (فاتحہ) پررک جاؤ تو وہ شخصیں کفایت کرے گی۔

کو مخفی رکھا، ہم نے بھی اسے تمھارے لیمخفی رکھا۔

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنْ لَّمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ:إِنْ زِدْتَّ عَلَيْهَا فَهُوَ خَيْرٌ، وَّإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ [٨٨٤] ٤٤-(. . .) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى:

[٨٨٣] ٤٣-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ - وَّاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَا:

لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ.

نماز کےاحکام ومسائل ====

لِعَبْدِي».

[884] حبیب معلم سے روایت ہے، انھوں نے عطاء

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ، عَنْ حَبِيبٍ سے روایت کی، کہا: حضرت ابو ہریرہ وہا اُن اَن اَن اَبُو هُرَيْرَةَ : فِي قراءت ہے۔ توجو (قراءت) نبی تالیّم نے ہمیں سائی ہم کُلِّ صَلَاةٍ فِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النّبِيُ عَلَيْهِ فَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وه تم سے پوشیدہ رکھی اور جو انھوں نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تواس قَمَنْ اَنْ خَفْی مِنّا أَخْفَیْنَاهُ مِنْكُمْ، وه تم سے پوشیدہ رکھی اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تواس قراد قَمَنْ فَرَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ عَلَيْ وہ کانی ہے اور جس نے (اس سے) زائد پڑھا تو وہ زادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[885] میکی بن سعید نے عبیداللہ سے روایت کی ، کہا: [٨٨٥] ٤٥-(٣٩٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مجھے سعید بن الی سعید نے اپنے والد ( کیسان بن سعد ) ہے الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حدیث سنائی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دلٹنٹؤ سے روایت کی قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ کہ رسول الله ظائیم مسجد میں تشریف لائے تو ایک آ دمی أَبِي هُوَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، (معجد کے) اندرآیا اور نماز پڑھی، پھرآ کررسول الله ناتیم فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ کوسلام عرض کیا، رسول الله طَالِيَّا نے اس کے سلام کا جواب يَنْ فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ بَيْ السَّلَامَ، قَالَ: دیا اور فرمایا: ''واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں «اِرْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ الرَّجُلُ پڑھی۔'' وہ آ دمی واپس گیا اور اسی طرح نماز پڑھی، جیسے پہلے فَصَلِّي كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ ررهی تھی، پھرنی طائق کے پاس آیا اور سلام عرض کیا تو آپ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ ن فرمايا: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ" كَيْرِ فرمايا: " واليس جاوً، كَيْر السَّلَامُ» ثُمَّ قَالَ: «إرْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔'' یہاں تک کہ تُصَلِّ» حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ آپ نے تین دفعہ ایسے ہی کیا تو اس آ دمی نے عرض کی: اس الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أُحْسِنُ غَيْرَ ذات کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! میں اس هٰذَا، عَلِّمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ ے بہتر ادانہیں کرسکتا، آپ مجھے سکھا دیجیے۔ آپ نے فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ فرمایا:''جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اللہ اکبر کہو، پھر ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ مصحیں جتنا قرآن میسر ہو (آسانی سے پڑھا جا سکے) پڑھو، قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ پھر رکوع کروحتی کہ رکوع کرتے ہوئے (شمھیں پوری طرح) ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ حتی کہ قیام کی صَلَاتِكَ كُلِّهَا». حالت میں سیدھے ہوجاؤ، پھر سجدہ کروحتی کہ سجدہ کرتے ہوئے

(مصحیں یوری طرح) اطمینان ہوجائے، پھرسر اٹھاؤ حتی کہ

اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھرانی پوری نماز میں اسی طرح کرو۔''

[ [ ٨٨٦] ٢٦- (...) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي نَاحِيَةٍ. وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِصَّةِ، وَرَادَا فِيهِ: ﴿إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ وَزَادَا فِيهِ: ﴿إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ ﴾.

نماز کےاحکام ومسائل 💳

(المعجم ١٢) - (بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ إِمَامِهِ) (التحفة ١٢)

[۸۸۸] ٤٨ - (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَوٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ بُورُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ وَرُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ فَيُ الطَّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ فَيُ

[886] ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ ہے، انھوں نے صغید بن ابی سعید ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈیائی ہے روایت کی کہ ایک آ دمی نے مبجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی، رسول اللہ ڈیائی ایک جانب (تشریف فرما) سے سے سے سے بیان کی مانند حدیث بیان کی اور اس (حدیث کے ابتدائی جھے) میں ان دونوں نے یہ اور اس (حدیث کے ابتدائی جھے) میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا: ''جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو خوب اچھی طرح وضوکرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر کہو۔''

## باب:12-مقتدی کوامام کے پیچھے بلندآ واز سے قراءت کرنے کی ممانعت

[887] ابوعوانہ نے قادہ سے، انھوں نے زُرارہ بن اوفی سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین ڈاٹیؤسے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ٹاٹیؤ نے ہمیں ظہریا عصر کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا: ''تم میں سے کس نے میرے پیچھے شہر کرنا کے الاعملی کی پڑھی؟'' تو ایک آ دمی نے کہا: میں نے، اور خیر کے سوا اس سے میں اور پھی بیا ہتا تھا۔ آ پ نے فرمایا: '' مجھے علم ہو گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس ریعن قراءت) میں الجھارہا ہے۔''

[888] شعبہ نے قادہ سے روایت کی ، انھوں نے زُرارہ بن اونی سے سنا، وہ حضرت عمران بن حصین ٹاٹٹ سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آ دمی نے آپ کے آپیک الاکھیں آپ پڑھنی نے آپ کے آپیک الاکھیں آپ پڑھنی شروع کر دی۔ جب آپ ٹاٹٹ نے سلام پھیرا تو فرمایا: ''تم

يَّقْرَأُ خَلْفَهُ: ﴿ سَيِّجِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأً» أَوْ «أَيُّكُمُ الْقَارِيءُ» فَقَالَ رَجُلِّ: أَنَا، فَقَالَ: «قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ

میں ہے کس نے پڑھا''یا (فرمایا:)''تم میں سے پڑھنے والا كون ہے؟ "ايك آ ومي نے كہا: ميں مول - آپ نے فرمايا: ''میں سمجھا کہتم میں ہے کوئی مجھے اس میں الجھار ہاہے۔''

> [٨٨٩] ٤٩-(..) حَدَّثْنَاأَبُوبَكْرِبْنُأَبِيشَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَن ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِلهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ، وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا».

[889] قتادہ کے ایک اور شاگر دابن الی عروبہ نے اس سند کے ساتھ (مٰدکورہ بالا) روایت بیان کی کہ رسول اللہ مُلاَیْم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا:''میں جان گیا کہتم میں سے کوئی مجھےاس میں الجھار ہاہے۔''

🚣 فاكده: امام كے پیچھے سورة فاتحد كے علاوہ كچھ بھى پڑھنے كا مطلب يہ ہے كدامام كچھ پڑھ رہا ہے اور مقتدى كچھ اور،اس كى اجازت نہیں۔

> (المعجم ١٣) - (بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ) (التحفة ١٣)

[٨٩٠] ٥٠-(٣٩٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ ، كِلَا هُمَا عَنْ غُنْدَرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرِ، وَّعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ

باب:13-ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں: بسم الله بلندآ واز ہے نہیں پڑھی جائے گی

[890] ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی ، ( کہا:) ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا: میں نے قادہ کو حضرت انس ڈٹاٹٹڑ سے روایت کرتے ہوئے سنا، کہا: میں نے رسول الله سَالِيَّةِ ، ابوبكر، عمر اورعثان ﷺ كے ساتھ نماز پر بھى ، ميں نے ان میں ہے کسی کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھتے نہیں سنا۔

[891] (محمر بن جعفر کے بجائے )ابوداود نے شعبہ سے اسی سند سے روایت کی اور بیاضا فد کیا کہ شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے کہا: کیا آپ نے بدروایت انس واللہ سے می [٨٩١] ٥١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ:

نماز کے احکام ومسائل أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

[۸۹۲] ٥٢-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ

الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَٰى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

وَعَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ ابْن مَالِكِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيْنَةٍ، وَأَبِي بَكْرِ، وَّعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾، لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَّلَا فِي آخِرِهَا.

[٨٩٣] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّذْكُرُ ذٰلِكَ.

(المعجم ١٤) - (بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: اَلْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِّنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، سِوٰى بَرَاءَةٍ)

[٨٩٤] ٥٣–(٤٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ

میں یو حصاتھا۔ [892] اُوزاعی نے عبدہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب اللهُ اللهُ يه كلمات بلندآ واز سے را صفتے تھے: سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ. ''اےاللہ! تواپی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ تیرا نام برا ابارکت ہے اور تیری عظمت وشان بری بلند ہے

اور تیرےسوا کوئی معبودنہیں۔''

ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، ہم نے ان سے اس کے بارے

(نیز اوزاعی ہی کی) قبادہ بڑلٹنے سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹؤ سے (اپنی) روایت کی خبر دیتے ہوئے ان (اوزاعی) کی طرف لکھ بھیجا کہ انھوں (انس ڈاٹٹر) نے قمادہ کو حدیث سنائی، کہا: میں نے نبی منافظ، الوبکر، عمر اور عثان ﷺ کے پیچیے نماز ریٹھی ہے، وہ (نماز کا) آغاز الحمد لله رب العالمين ع كرتے تھ، وه بسم الله الرحمن الرحيم (بلندآواز سے) نہیں کہتے تھے، نہ قراءت کے شروع میں اور نہائ کے آخر میں ہی (دوسری سورت کے آغازیر۔)

[893] اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه نے بتایا كه انھوں نے انس بن مالک ڈاٹھُ سے سنا، وہ یہی (سابقہ) حدیث بیان کرتے تھے۔

باب:14-ان لوگوں کی دلیل جن کے نز دیک بسم اللّٰدسورهُ براءت کےسوا ہرسورت کی ابتدا میں ایک آیت ہے

[894] علی بن تجر سعدی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفر

السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ:حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلِ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: – وَاللَّفْظُ لَهُ – أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَس ابْن مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا:مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأَ: بنسم الله الرُحَيْز الرَّحِيْزِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرُ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرِّ. إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ ٱلْأَبْتُرُ﴾ ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟» فَقُلْنَا: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيهِ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَّهُوَ حَوْضٌ تَردُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوم، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: «مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ».

[٨٩٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ:سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ:أَغْفَى رَسُولُ اللهِ ﷺ إِغْفَاءَةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ

(الفاظ انھی کے ہیں)علی بن مسہر سے روایت کی ، انھوں نے مختار بن فلفل ہے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹؤا ے روایت کی ، کہا: ایک روز رسول الله طافی مارے درمیان تھے جب اس اثنا میں آپ کچھ در کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، پھرآپ نے مسکراتے ہوئے اپناسراٹھایا تو ہم نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کس بات پر بنے؟ آپ نے فرمایا:''ابھی مجھ پرایک سورت نازل کی گئی ہے۔'' پھر آپ نے پڑھا: ﴿ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ إِن الرَّحِيْمِ ۞ إِنَّا ٱعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحُرْ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۞ ''بلاشبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ پس آپ اینے رب کے ليے نماز پڑھيں اور قربانی كريں، يقيناً آپ كا دحمن ہى جڑكٹا ہے۔'' چرآ پ نے کہا:'' کیاتم جانے ہوکوڑ کیا ہے؟''ہم نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''وہ ایک نہرہے جس کا میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پائی پینے کے لیے آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ان میں ے ایک شخص کو تھینج لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا: اے میرے رب! بیمیری امت سے ہے۔ تو وہ فرمائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیانٹی باتیں نکالیں۔'' (على) ابن جُر نے اپني حديث مين (يد) اضافه كيا:

آپ مسجد میں ہمارے درمیان تھاور (أَحْدَثُوا بَعْدَكَ كَى جَلَمَ مِنْ ہمارے درمیان تھاور (أَحْدَثُوا بَعْدَكَ كَى جَلَمَهُ) أَحْدَثَ بَعْدَكَ 'اس نے نُی بات نکالی، کہا۔
[895] ابن فضیل نے مخار بن فلفل سے روایت كى، انھوں نے كہا: میں نے حضرت انس بن مالك والله علی سے سنا، کہدرہے تھے کہ رسول الله علی نینہ جیسی کیفیت میں جلے

گئے، (آگے) جس طرح ابن مسہر کی حدیث ہے، البتہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انھوں (ابن فضیل) نے بیالفاظ کہے:''ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس براک

میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس پر ایک حوض ہے۔''اورینہیں کہا:''اس کے برتنوں کی تعدادستاروں سے ''

کے برابرہے۔''

باب:15-تکبیرتحریمہ کے بعد سینے سے نیچے

اور ناف سےاو پر دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا اور سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر کندھوں کے

برابررکهنا

[896] ہمام نے کہا: ہمیں محمد بن بُحادہ نے حدیث سائی، کہا: مجھے عبدالجبار بن وائل نے حدیث سائی، انھوں

نے علقمہ بن وائل اور ان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی کہان دونوں نے ان کے والد حضرت وائل بن حجر رہائٹؤ سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے نبی سُاٹیٹا کو دیکھا، آپ نے

نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، تکبیر کہی (ہمّام نے بیان کیا: کانوں کے برابر بلند کیے) پھراپنا کپڑا

اوڑھ لیا (دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے)، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں پررکھا، پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے، پھر انھیں بلندکیا، پھر تلبیر کہی اوررکوع کیا، پھر جب سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہا توایخ

دونوں ہاتھ بلند کیے، پھر جب حجدہ کیا تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کے سند میں ک

کے درمیان سجدہ کیا۔

باب:16-نماز میں تشهد

۔ [897] جربر نے منصور سے، انھوں نے ابو واکل سے اور مُسْهِرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «نَهْرٌ وَّعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ حَوْضٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ: «آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ».

نماز کےاحکام ومسائل ==

(المعجم ۱۵) - (بَابُ وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ، وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْاَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) (التحفة ۱۵)

[۸۹٦] ٥٤-(٤٠١) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ عَنْ

عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ وَّمَوْلَى لَّهُمْ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ، وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ

أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ.

يَدَهُ الْيُمْنٰی عَلَى الْيُسْرٰی، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ

(المعجم ١٦) - (بَابُ التَّشَهُدِ فِي الصَّلَاقِ)

[۸۹۷] ٥٥–(٤٠٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَّعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) وہائٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نماز میں رسول الله مَالَيْمُ کے بیچھے کہتے تھے: إِسْلَّحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الله پرسلام ہو، فلال پرسلام ہو۔ (بخاری کی روایت میں جريل يرميكائيل يرسلام مو-) توايك دن رسول الله طافيم كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ٱلسَّلَامُ عَلَى اللهِ، ٱلسَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ. فَقَالَ لَنَا نے ہم سے فرمایا: ''بلاشبہ الله خودسلام ہے، لہذا جب تم میں ے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے: بقاو بادشاہت، اختیار وعظمت رَسُــولُ اللهِ ﷺ، ذَاتَ يَــوْم: ﴿إِنَّ اللهَ هُــوَ السَّلَامُ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِيِّ الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ: الله ہی کے لیے ہے، اور ساری دعائیں اور ساری پا کیزہ چیزیں (بھی ای کے لیے ہیں)،اے نی! آپ پرسلام ہو ٱلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، ٱلسَّلَامُ اور الله کی رحت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پراوراللہ کے عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ٱلسَّلَامُ نیک بندوں پرسلام ہو۔ جب کوئی مخض یہ (دعائیہ) کلمات عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا کھے گا تو یہ آسان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِّلهِ صَالِح، فِي السَّمَاءِ مپہنچیں گے۔ (پھر کہے:) میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ اوررسول ہیں، پھرجو مانگنا چاہےاس کا انتخاب کرلے۔''

[898] (جریر کے بجائے) شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی اور انھوں (شعبہ) نے '' پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے'' (کے کلمات) بیان نہیں کیے۔

[899] منصور کے ایک اور شاگر دزائدہ نے ان سے اس سند کے ساتھ ان دونوں (جربر اور شعبہ) کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی ،لیکن آخری کلمات میں مَاشَاءَ (جو چاہے) کی جگہ مَاأَحَبَّ (جو پہند کرے) کے الفاظ کہے۔

[900] اعمش نے (ابو وائل) شقیق سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جب ہم نماز میں نبی مُاٹیوً کے ساتھ بیٹھتے تھے..... (آگ

[ ٨٩٨] ٥٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، فَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنْ مَّنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: (ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

[٩٠٠] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ منصور کی حدیث کی طرح (ہے) اور کہا: 'اس کے بعد دعا کا انتخاب کرلے۔''

[901] عبدالله بن سخبره نے کہا: میں نے حضرت ابن

مسعود والنَّهُ سے سنا، كهه رہے تھے: رسول الله مَالَيْمُ نے مجھے تشہد سکھایا، میری بھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان

تھی، (بالکل ای طرح) جیسے آپ مجھے قر آنی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور انھوں (ابن سخبرہ) نے تشہد اسی طرح بیان

کیا جس طرح سابقہ راویوں نے بیان کیا۔

[902] امام مسلم نے قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح بن مہاجر کی سندول سے لیٹ سے، انھول نے ابو زبیر سے، انھوں نے سعید بن جبیراور طاؤس سے اور انھوں نے حضرت ا بن عباس ٹائٹنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُٹائِیم ہمیں تشہدای طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت

سكهات ته، چنانچه آپ فرمات ته: "بقا و بادشاهت، عظمت واختيار اور كثرت خير، سارى دعائيں اور سارى پاكيزه چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔آپ پرسلام ہوائے نبی! اور الله کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پر اور الله کے

نیک بندوں برسلام ہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طُقِیمُ اللہ کے رسول ہیں۔''

اور ابن رمح كى روايت مين (اَلسُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ك بجائ) كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ (جَس طرح آپ قرآن سکھاتے تھے) ہے۔

[903] عبدالرحمان بن حميد نے کہا: مجھے ابو زبير نے طاؤس کے حوالے سے حضرت ابن عباس چاہیں سے حدیث

وَقَالَ: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ، مِنَ الدُّعَاءِ». [٩٠١] ٥ - (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَخْبَرَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ:

النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ،

نماز کےاحکام ومسائل ــــــ

عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ، كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَاقْتَصَّ التَّشَهُّدَ بِمِثْلِ مَا اقْتَصُّوا . [٩٠٢] ٦٠-(٤٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُهَاجِرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَّعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلَّهِ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحِ: كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرآنَ.

رَّسُولُ اللهِ».

[٩٠٣] ٦٦-(..)حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ:حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله مُلَاثِمُ ہمیں تشہد یوں سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قر آن کی سورت سکھاتے تھے۔

[904] ابوعوانہ نے قیادہ ہے، انھوں نے پوٹس بن جبیر سے اور انھول نے حِطّان بن عبداللد رقاشی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوموسیٰ اشعری ڈاٹٹؤ کے ساتھ ایک نماز پڑھی، جب وہ قعدہ(نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے) کے قریب تھے تو لوگوں میں ہے ایک شخص نے کہا: نماز کو نیکی اور زکاۃ کے ساتھ رکھا گیا ہے؟ جب ابوموی والنظ نے نماز بوری کر لی تو مڑے اور کہا: تم میں سے بیہ بیات کہنے والا کون تھا؟ تو سب لوگ مارے ہیت کے حیب رہے، انھول نے پھر کہا:تم میں سے بدیہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو لوگ ہیبت کے مارے پھر حیب رہے تو انھوں نے کہا: اے حِطّان! لگتا ہے تو نے بیہ بات کہی ؟ انھوں نے کہا: میں نے بیہ نہیں کہا، البتہ مجھے ڈرتھا کہ آپ اس کے سبب میری سرزنش کریں گے۔تولوگوں میں سےایک آ دمی نے کہا: میں نے یہ بات کہی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ حام اتھا۔ تو ابوموی رہائیا نے کہا: کیاتم نہیں جانتے کہ شھیں ا بنی نماز میں کیسے کہنا جا ہے؟ رسول الله مالیا نے ہمیں خطبہ دیا، آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا: ''جبتم نماز پڑھوتو اپنی صفول کو سیدھا کرو، پھرتم میں سے ایک شخص تمھاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کھے توتم تکبیر کہواور جب وہ ﴿غَيْدِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ۞ كَهِ تُوتُمْ آمين کہو، اللّٰہ تمھاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کھے

اور رکوع کرے تو تم تکبیر کہواور رکوع کرو، امام تم ہے

یہلے رکوع میں جائے گا اورتم سے پہلے سر اٹھائے گا۔'' پھر

[٩٠٤] ٦٢-(٤٠٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَويُّ – وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِل - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُّونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضٰي أَبُومُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ! قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسٰى:أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لُيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرٍ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ،

حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا

التَّشَهُّدُّ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

میں جانے کی) یہ (تاخیر) اس (تاخیر) کا بدل ہوگی (جو رکوع سے سراٹھانے میں ہوگی) اور جب امام سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كُمِلَةٍ تَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِو، الله تمصاری (بات) نے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مُالیّا کی زبان سے فرمایا ہے: اللہ نے اسے س لیا جس نے اس کی حمد بیان کی ۔ اور جب امام تکبیر کہے اور تجدہ کرے تو تم تکبیر کہواور سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سراتھائے گا۔'' پھررسول الله طَيْرًا نے فرمایا:''توبیر(تاخیر) اس ( تاخیر ) کا بدل ہوگی،اور جب وہ قعدہ میں ہوتو تمھارا پېلا بول (په) هو: بقاو بادشاېت،اختيار وعظمت،سب پاک چزیں اورساری دعائیں اللہ کے لیے ہیں۔اے نمی! آپ برسلام اور الله کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں۔ہم پراورالله کے نیک بندوں پرسلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبودنہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد منافیاتا اس کے

بندے اور رسول ہیں۔''

[905] ابواسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، نیز معاذ بن ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، اس طرح جریر نے سلیمان تیمی سے جردی، ان سب (ابن ابی عروب، ہشام اور سلیمان) نے قادہ سے اسی (سابقہ) حدیث کے مانندروایت کی، البتہ قادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں بیاضافہ ہے:'' جب امام پڑھے تو کی بیان کردہ حدیث میں بیاضافہ ہے:'' جب امام پڑھے تو متا عور سے سنو۔'' اور ابوعوانہ کے شاگرد کامل کی حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کی حدیث میں: ''اللہ عزوجل نے علاوہ ان میں سے کسی کی حدیث میں: ''اللہ غ اسے س لیا اپنے نبی منافی کی زبان سے فرمایا ہے: ''اللہ نے اسے س لیا جس نے اس کی حمد کی'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

مُمازُ كَادَكُامُ وَمَاكُلُ وَمَاكُلُ وَمِدَهُ، فَقُولُوا: بِهِ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: بِهِ اللهُ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ وَعَلَيْ : سَمِعَ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ لِللهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ وَعَلَيْ : سَمِعَ اللهُ لَكُمْ، وَإِذَا كَبَّرُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا لِلهِ وَاسْجُدُ قَبْلُكُمْ وَيَرْفَعُ وَاسْجُدُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَيَرْفَعُ وَاسْجُدُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ وَيَرْفَعُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ أَوَّلِ قَوْلِ وَإِذَا كَانَ عِنْدَ اللهِ عَلَيْكَ أَيْهُا النَّيِيُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَالْعَلَوْنَ لَا إِللهِ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَكُمْ اللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَحْمَةً اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

[٩٠٥] ٣٣-(....) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: أَبِي عَرُوبَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: أَبِي عَرُوبَةَ بِنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَيْثِ عَنْ سُلَيْمَانَ فَلَا عَلْ هَوَ لَاءً عَنْ قَتَادَةً ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ . وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ أَلَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ . وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ أَلَا اللهَ عَنْ الزِّيادَةِ : "وَإِذًا قَرَأَ وَلَا اللهَ عَنْ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ عَيْقِيْدٍ : سَمِعَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى السَانِ نَبِيّهِ عَيْقَادٍ : سَمِعَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ وَّحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةً .

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ أُخْتِ

أَبِي النَّضْرِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ مُسْلِمٌ: تُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكْرِ: فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَعْنِي: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ، فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ لههُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِي صَحِيحٍ وَّضَعْتُهُ هٰهُنَا! إِنَّمَا وَضَعْتُ هٰهُنَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ .

[٩٠٦] ٦٤-(...) حَدَّثْنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَّعْمَرِ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «فَإِنَّ اللهَ قَضٰى عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ».

(المعجم ١٧) - (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى بَعْدَ التَّشَهُّدِ) (التحفة ١٧)

[٩٠٧] ٦٥-(٤٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ - وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

ابو اسحاق نے کہا: ابونضر کے بھانجے ابوبکر نے اس حدیث کے متعلق بات کی تو امام مسلم نے کہا: آپ کوسلیمان سے براحافظ چاہیے؟اس پر ابوبر نے امام مسلم سے کہا: ابوہریرہ ڈٹاٹیڈ کی حدیث؟ پھر (ابوبکر نے) کہا: وہ کیجے ہے، لینی (بداضافه كه) جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ امام مسلم نے (جواباً) کہا:وہ میرے نزدیک بھی سیح ہے۔تو ابوبکرنے كها: آپ نے اسے يہال كيوں نه ركھا (ورج كيا)؟ (امام مسلم نے جواباً) کہا: ہروہ چیز جومیرے نزدیک سیج ہے، میں نے اسے یہاں نہیں رکھا۔ یہاں میں نے صرف ان (احادیث) کورکھا ہے جن ( کی صحت) پر انھوں (محدثین) نے اتفاق کیا ہے۔

[906] قنادہ کے ایک اور شاگر دمعمر نے اس سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور (اپنی) حدیث میں کہا: ''چنانچہ اللہ نے اپنے نبی مناتا کی زبان سے فیصلہ کر دیا: ( که) الله نے اسے س لیا جس نے اس کی حمد بیان کی (قال کے بچائے قضی کالفظر وایت کیا۔)''

> تشہد (کے الفاظ کہنے) کے بعد نبی مَالَيْظُ پر درود پڑھنا

[907] تعمیم بن عبدالله مجر سے روایت ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زیدانصاری نے (محد کے والدعبداللہ بن زیدوہی ہیں جن کونماز کے لیے اذان خواب میں دکھائی گئی تھی ) انھیں ابومسعود انصاری دلٹنؤ کے متعلق بتایا که انھوں نے کہا: ہم سعد بن عباده وفافظ كي مجلس مين تق كه رسول الله تافيظ جارك

پاس تشریف لائے، چنانچہ بشیر بن سعد ٹاٹیئ نے آپ سے عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے ہمیں آپ پر درود سیسے بھیجیں؟ انھوں نے کہا: اس پر رسول اللہ ٹاٹیئ خاموش ہوگئے حتی کہ ہم نے تمنا کی کہ انھوں نے آپ سے بیسوال نہ کیا ہوتا، پھر رسول اللہ ٹاٹیئ نے فرمایا: ''کہو: اے اللہ! رحمت فرما محمد اور محمد کی آل پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم کی آل پر اور برکت نازل فرمائحہ اور محمد کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے، برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور سلام ای طرح ہے جیسے تم (پہلے)

[908] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیلی سے سنا، انھوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیلی سے سنا، انھوں نے کہا: مجھے حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹائٹو ملے اور کہنے گئے: کیا میں تمصیں ایک تحفہ نہ دوں؟ رسول اللہ ٹائٹی ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: ہم یہ تو جان چکے میں کہ ہم آپ پر سلام کیے بھیجیں، (بیہ بتائیں) ہم آپ پر صلاۃ کیے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: ''کہو: اے اللہ! محمد اور محمد کی آل پر رحمت فرمائی، کی آل پر رحمت فرمائی، بلاشبہ تو سزا وار حمد کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلاشبہ تو سزا وار حمد کے عظمتوں والا ہے۔''

[909] وکیع نے شعبہ اور مسعر سے ای سند کے ساتھ مُکم سے اس کی مانندروایت کی اور مسعر کی حدیث میں بیہ جملہ نہیں ہے: کیا میں شمصیں ایک تخذ نہ دوں؟

الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَة، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ! فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى تَمَنَيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ».

نماز کےاحکام ومسائل 💴

[٩٠٨] ٦٦ - (٤٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَاللَّهْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - قَاللَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ: حَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَكَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَكَ لَقَيْنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ وَيَنِيَّةً، فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: (قُولُوا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللهُمَّ إِبْرَاكِتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ مَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ».

[٩٠٩] ٦٧-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:عَنْ شُعْبَةً وَمِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ،

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرٍ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيّةً.

[٩١٠] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنِ الْأَعْمَشِ، وَعَنْ

""" وَعَنْ الْمُعْمَشِ، وَعَنْ

مِّشْعَرٍ، وَعَنْ مَّالِكِ بَّنِ مِغْوَلٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ» وَلَمْ يَقُلْ: «اَللَّهُمَّ».

ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ ؛ ح: ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ سُلَيْمٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: هُولُوا: اللهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّحِيدٌ».

[۹۱۲] ۷۰-(٤٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».

(المعجم ۱۸) - (بَابُ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ) (التحفة ۱۸)

[910] اساعیل بن زکریانے اعمش، مسعر اور مالک بن مغول سے روایت کی اور ان سب نے ظکم سے اس سند کے ساتھ ساتھ ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، البتہ اساعیل نے کہا: وَبَادِكْ عَلَى مُحَمَّدِ اور (اس سے پہلے) اَللَّهُمَّ نہیں کہا۔

[911] عمروبن سليم نے كها: مجھے حضرت ابو حميد ساعدى تلاشؤ نے بتايا كه انھوں (صحابه) نے كها: اے الله كے رسول! ہم آپ پر صلاة كيسے بھيجيں؟ آپ نے فرمايا: '' كهو: اے الله! رحمت فرما محمد پر اور آپ كی از واج اور آپ كی اولاد پر، جيسے تو نے ابراہيم كی آل پر رحمت فرمائی اور بركت نازل فرما محمد پر اور آپ كی از واج اور آپ كی اولاد پر، جیسے تو نے بركت نازل فرمائی ابراہيم كی آل پر، بلاشبہ تو سزا وار حمد ہے عظمتوں والا ہے۔''

باب:18-سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكُ الْحَمْدُ الرَّآمِينَ لَهِمَا

نماز کے احکام وسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 493

[918] (...) حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: [914] سهيل نے اپنے والد (ابو صالح) سے، انھوں حَدَّفَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ نَعْرِد ابو ہر برہ وَ اللهُ اللهُ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ (مَدُوره بالاراوی) مُنَّ کی حدیث کے ماندروایت کی۔ النَّبِیِّ وَ اللهُ بِمَعْنٰی حَدِیثِ سُمَیِّ.

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ميتب اورابوسلم بن عبد الرض سے روايت كى كه ان دونوں ميتب اورابوسلم بن عبد الرض سے روايت كى كه ان دونوں سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَ حَضْرت ابو بريره وَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَرَمايا: "جب امام آمين كه و تم بهى آمين كه و كوكك جس أَنَّهُ مَنْ وَّافَقَ كَى آمين فرشتوں كى آمين فرشتوں كى آمين كموافق موجائے كى ، اس كَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ طابقه كناه معاف كرديے جائيں گے۔ "

ذَنْبِهِ » .

َ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَظَةَ يَقُولُ: ابن شَهِابِ نَهُ لَهَ: رسول الله تَالِيَّةِ "آ بين "كَبْتِ تَقْد «آمِينَ».

[917] ٧٣-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ [916] (ما لَک کے بجائے) يونس نے ابن شہاب ہے، ایم ابن و ابن شہاب ہے، انسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے روایت ابن شبھاب، أُخبرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ كَلَمَ حَضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹ ابن عبد الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ہے سا (آگے) ما لک کی مذکورہ بالا روایت کی طرح رسولَ الله عَلَیْ، بِمِثْلِ حَدِیثِ مَالِكِ، وَلَمْ ہے، البتہ یونس نے ابن شہاب کا قول بیان نہیں کیا۔ یَذکُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابِ.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[۹۱۷] ۷۷-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنِي عَمْرٌو: أَنَّ يَحْلِي: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو: أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ، وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا وَالْمُلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا اللهُّخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[٩١٨] ٥٧-(..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ عَلَيْهَ فِي السَّمَاءِ: "أَمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُورَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[٩١٩] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَلِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَيْكُ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُهِيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «إِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

(المعجم ١٩) - (بَابُ الْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ) (التحفة ١٩)

[917] ابو بونس (سلیم بن جبیر) نے حضرت ابو ہریرہ وُٹائُوْ سے حدیث بیان کی کہ رسول الله طُٹائُوْ نے فرمایا: '' جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہاور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس کے بچھلے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔''

[918] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے ایک اور شاگرد اعرج کے حوالے سے روایت ہے کہ ابوہریرہ ڈاٹٹو نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''جبتم میں سے ایک شخص آمین کہے اور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔''

[919] ہمام بن منبہ نے ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹا سے اسی (گزشتہ حدیث) کی طرح حدیث بیان کی۔

[920] سہیل کے والد ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ رٹائنا سے روایت کی کہ رسول اللہ طُلِیْا نے فرمایا: ''جب قاری ﴿ غَیْرِالْمَهٔ خُفُوْ بِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الصَّالِیْنَ ۞ کے اور جواس کے پیچھے ہے وہ (بھی) آمین کے اور اس کا کہنا آسان والوں کی کہی ہوئی (آمین) کے موافق ہوجائے تو اس کے پیچھے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔''

باب:19-مقتدی کی طرف سے امام کی اقتدا

[۹۲۱] ۷۷-(٤١١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى [921] سفيان بن عيينه نے زہری سے مديث بيان کی،

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُو كُرَيْبِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً عَنْ فَرَسِ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ:«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ».

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_

[٩٢٢] ٧٨-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بُّنِ مَالِكٍ قَالَ:خَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ، فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[٩٢٣] ٧٩-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ:أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقَّهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَزَادَ: "فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا».

انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹیڈ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی بالٹا گھوڑے سے گر گئے تو آپ کا دایاں پہلو چھل گیا، ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز یر هائی، چنانچہ ہم نے (آپ کے اشارے یر، مدیث: 928-926) آپ کے بیٹھے بیٹھ کرنماز پڑھی، پھر جب آپ نے نماز پوری کی تو فر مایا: "امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتدا کی جائے، چنانچہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ سجدہ كري توتم سجده كرو، جب وه (سر) أٹھائے توتم (سر) اٹھاؤ اور جب وه سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (الله في أسيسُ ليا جس نے اُس کی حمد بیان کی) کے تو تم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (اے ہمارے رب! تیرے ہی لیے سب تعریف ہے) کہواور جب وه بیپهٔ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیپھ کرنماز پڑھو۔''

[922] (سفیان کے بجائے) لیٹ نے ابن شہاب (ز ہری) سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک واللط سے روایت کی کہرسول الله تالیّن گھوڑے سے گر گئے اور آپ کا ایک پہلوچھل گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی..... آ گے سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔

[923] یونس نے ابن شہاب ( زہری) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس ڑھٹھ نے خبر دی کہ رسول گیا..... پهران دونو ب حضرات (سفیان اورلیث) کی روایت کے مانندروایت کی،البتہ پوٹس نے بداضافہ کیا:''اور جب وہ (امام) کھڑا ہو کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کرنماز

[٩٢٤] ٨٠-(...) حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

[924] ما لك بن الس نے زہری سے اور انھوں نے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسٰى عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَس، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَفِيهِ: "إِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا

٤-كِتَابُ الصَّلَاةِ

قِيَامًا».

[٩٢٥] ٨١-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَاقَ مِنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكٍ.

حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹِظ کے گھوڑ ہے پر سوار ہوئے اور اس سے گر پڑے، اس سے آپ کا دایاں پہلوچپل گیا ...... آگے فدکورہ بالا تینوں راویوں کی طرح روایت کی اور اس میں (بھی یہ) ہے: "جب وہ (امام) کھڑا ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھو۔" کھڑا ہوکر نماز پڑھو۔"

[925] معمر نے زہری سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس ڈاٹٹو نے خبر دی کہ نبی مٹاٹیٹر گھوڑے سے گر پڑے جس سے آپ کا دایاں پہلوچھل گیا.....آ گے سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی ، اس میں یونس اور مالک والا اضافہ نہیں ہے۔

[926] عبدہ بن سلیمان نے ہشام (بن عروہ) سے روایت کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ بھی سے روایت کی کہرسول اللہ تاہی ہی بیار ہو گئے، آپ کے صحابہ میں سے پچھلوگ آپ کے پاس آپ کی بیار پرسی کے لیے عاضر ہوئے۔ رسول اللہ تاہی ہی نے می کرنماز پڑھی تو انھوں نے آپ کی اقتدا میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھی شروع کی۔ آپ نے انھیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا:''امام اسی جب آپ نماز سے کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ رکوع کر ہوئے تو تم رکوع کرو اور جب وہ (رکوع و جود سے سر) اٹھاؤ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔''

[927] حماد بن زید اور عبداللہ بن نمیر نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اس کے مانند روایت بیان کی۔ [۹۲۷] ۸۳-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا:

نمازكام وممائل حد حد مَكَّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٩٢٨] ٨٤-(٤١٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: [928] لیث نے ابوز بیرسے اور انھول نے حضرت حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح: جابر ٹائٹو سے روایت کی کہ رسول الله ظائیم بیار پڑ گئے اور ہم أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے قَالَ: اِشْتَكْى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ، اور ابوبكر والله الله آپ كى تكبير لوگوں كوسنا رہے تھے۔ آپ نے وَهُوَ قَاعِدٌ، وَّأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ، ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا، نے ہمیں اشارہ فرمایا (جس پر) ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: «إِنْ کی اقتدامیں بیڑھ کرنماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو كِدْتُمْ آنِفًا لَّتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّوم، فرمایا: ''تم ابھی وہ کام کرنے لگے تھے جو فارس اور رومی يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا ، كرتے ہيں، وہ اين بادشاہوں كے سامنے كھرے ہوتے اِئْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، ہیں، حالانکہ وہ (بادشاہ) بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایبا نہ کیا کرو، وَّإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا». ا ہے ائمہ کی اقتدا کرو، (امام) اگر کھڑا ہو کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھواوراگروہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی

[929] عبد الرحمان رواس نے ابوز بیر سے اور انھوں اختر نا گائی ہے ۔ اور انھوں اللہ علی ہے ۔ جب الزّبیر ، عَنْ جَابِر قَالَ: صَلّی بِنَا جَمین نماز پڑھائی اور ابو بکر ڈاٹٹو آپ کے پیچھے تھے۔ جب رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَير كَتِ تَو ابو بكر ڈاٹؤ بھی تکبیر كہتے تاكہ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ ، لَيُسْمِعَنَا ، ثُمَّ ذَكَرَ جَمین سَائيں ۔۔۔۔ پھر لیٹ كی ذكورہ بالا روایت كی طرح بیان كیا۔ بیان كیا۔

بیڅه کرنماز پرهو۔"

عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَمِ تَوْتُم اللَّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: الْحَمْدُ كهواورجبوه تَحِده كرواورجبوه اللهُ لِمَنْ حَمِده كرواورجبوه اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَمْ مَعَده كرواورجبوه اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ ع

[٩٣١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٢٠) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُّبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ) (النحفة ٢٠)

[٩٣٢] ٨٧-(٤١٥) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا، يَقُولُ: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا وَكِعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَقُولُوا: اللهُ بَمْنُ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ بَمْنُ حَمِدَهُ،

[٩٣٣] (...) حَدَّثَنَا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ شُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَيْقَةٍ بِنَحْوِهِ، إلَّا قَوْلُهُ: «وَلَا الضَّالِينَ فَقُولُوا: آمِينَ» وَزَادَ: «وَلَا تَرْفَعُوا قَبْلَهُ».

[٩٣٤] ٨٨-(٤١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:

[931] ہمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا ہے اور انھوں نے بی اکرم ٹاٹیٹا ہے ای (سابقہ حدیث) کے مانند روایت بیان کی۔

### باب:20- تنگبیروغیرہ میں امام سے سبقت لے جانے کی ممانعت

[932] الممش نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت
ابو ہریرہ ڈاٹیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ ا
ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے: ''امام سے آگے نہ برطو،
ہمیں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے: ''امام سے آگے نہ برطو،
جب وہ تکبیر کہتو تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کر نے تو تم رکوع کرواور
جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتو تم اَللّٰهُمَّ، رَبّنَا
لَكَ الْحَمْدُ كُهو۔''

[933] سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد (ابوصالح) ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹو سے ای (سابقہ حدیث) کے ہم معنی روایت کی، سوائے اس جھے کے:"جب وہ ﴿ وَلَا الطَّمَالِيْنَ ۞ کہے تو تم آمین کہو' اور یہ حصہ بڑھایا: "اورتم اس سے پہلے (سر) ندا ٹھاؤ۔"

[934] ابوعلقمه نے حضرت ابو ہررہ ڈلٹی سے سنا، کہہ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ ، أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَيُ اللهِ الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلّى وَسُولُ اللهِ يَيُ اللهِ الْإِمَامُ جُنَّةٌ ، فَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا: اَللّهُمَّ! رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِذَا وَلَقَ قَوْلُ اَهْلِ اللّهُمَّ! رَبّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، فَإِذَا وَلَا قَوْلُ السَّمَاءِ ، وَافَقَ قَوْلُ اَهْلِ السَّمَاءِ ، غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » .

[٩٣٥] ٨٩-(٤١٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّنَهُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ لَيُؤُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا صَلّى فَقُولُوا: اللهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا قَيْمًا فَصَلُوا قَيْامًا، وَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا قَيْمًا فَعُودًا أَجْمَعُونَ».

(المعجم ٢١) - (بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ - إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِّنْ مَّرَضٍ وَّسَفَرٍ وَّغَيْرِهِمَا - مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ) (التحفة ٢١)

رہے تھ: رسول اللہ طَافِرُمُ نے فرمایا: ''یقینا امام ایک و هال ہے (تم اس کے پیچھے پیچھے رہو) ، چنا نچہ جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھو اور جب وہ سَمِعَ نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو اور جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کَہِ تو تم اَللّٰهُ مَّ ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُ وَكُو تُو تَمَ اَللّٰهُ مَّ ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُ وَكُو تُو تَمَ اَللّٰهُ مَّ ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُ وَكُو تُو تَمَ اللّٰهُ مَّ ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُ وَكُو تَمَ اللّٰهُ مَّ ' رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُ وَكُو تُو اس كَسابقه كُناه بخش ديے كموافق ہو جائے گا تو اس كے سابقه كناه بخش ديے جائيں گے۔''

[935] (ابوعلقمہ کے بجائے) ابو ہریرہ ڈاٹھ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حدیث بیان کی ، کہا: میں نے ابو ہریرہ ڈاٹھ کو رسول اللہ طالح سے روایت کرتے سا کہ آپ طالح ان فرمایا: 'امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے ، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہواور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرواور جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم اللّٰهُ بِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم بی کھڑے ہوکر ہاز رجب وہ کھڑا ہوکر نماز پرطے تو بی می کھڑے ہوکر پڑھواور جب وہ بیش کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر پڑھو۔''

باب:21- جب امام کومرض، سفریاسی اور وجہ
سے عذر پیش آجائے تو لوگوں میں سے کسی کو
نماز پڑھانے کے لیے اپنا جانشیں (خلیفہ)
مقرر کرنا اور جس نے ایسے امام کے پیچھے نماز
پڑھی جو کسی عذر کی بنا پر کھڑا ہونے سے قاصر
ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگروہ کھڑا ہوسکتا
ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگروہ کھڑا ہوسکتا
ہے تو کھڑا ہو (کرنماز پڑھے)، بیٹھے ہوئے

# (امام) کے پیچھے جو (مقتدی) کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے بیٹھ کرنماز پڑھنا منسوخ ہے

[936] موی بن الی عائشہ نے عبیدالله بن عبدالله سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ رہائش کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُن سے کہا: کیا آپ مجھے رسول الله ظالميا کی بیاری کے بارے میں نہیں بتائیں گی؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں! جب (بیاری کے سبب) نبی(کے حرکات و سکنات) بوجھل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا: '' کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ "ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! نہیں، وہ سب آپ کا انظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "میرے لیے بڑے طشت میں پانی رکھو۔' ہم نے پانی رکھا تو آپ نے عسل فرمایا، پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر ب ہوشی طاری ہوگئ، پھر آپ کو افاقہ ہوا تو فرمایا: ''کیا لوگوں نے نماز بڑھ لی؟ " ہم نے کہا: نہیں، اللہ کے رسول! وہ آپ کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''میرے لیے بڑے طشت میں یانی رکھو۔ ' ہم نے رکھا تو آپ نے عسل فرمایا، پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ پرغثی طاری ہوگئی، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا:'' کیا لوگوں نے نماز پڑھ کی ہے؟'' ہم نے کہا: نہیں، اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فر مایا:''میرے لیے بڑے طشت میں یانی رکھو۔'' ہم نے رکھاتو آپ نے عسل فرمایا، پھراٹھنے لگے تو ہے ہوش ہوگئے، پھر ہوش میں آئے تو فر مایا:'' کیالوگوں نے نماز بڑھ لی؟ " مم نے کہا: نہیں ، اللہ کے رسول! وہ رسول الله ظائف کا انتظار کر رہے ہیں۔حضرت عائشہ ڈاٹٹا نے فرمایا: لوگ مسجد میں انکٹھے بیٹھے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ مُلاَثِمُ

[٩٣٦] • ٩ –(٤١٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يُونُسَ:حَدَّثَنَا زَائِدَةُ:حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا:أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَّرَض رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: بَلْى، ثَقُلَ النَّبِيُّ عِنْكُ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِىَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَب». فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرِ، أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ:إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّي

کا انظار کررہے تھے۔حضرت عاکشہ ٹاٹنا نے فرمایا: پھررسول الله مَنْ يَنْ إِن إِن الوبكر والنَّهُ كَي طرف بيغام بهيجا كه وه الوكول كونماز پڑھائیں۔ پیغام لانے والا ان کے پاس آیا اور بولا: رسول الله طاليم آپ كو حكم دے رہے ہيں كه آپ لوگوں كو نماز ریٹھائیں۔ ابو بر رہائٹ نے کہا، اور وہ بہت نرم ول انسان تھے:عمر! آپ لوگوں کونماز پڑھائیں۔عمر ڈٹائٹانے کہا: آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔حضرت عائشہ رہا نے فرمایا: ان دنوں ابوبکر ڈاٹٹڑ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھریہ ہوا کہ رسول الله علية في يحم تخفيف محسوس فرمائي تو دو مردول كا سہارا لے کر، جن میں سے ایک عباس ولائذ تھے، نماز ظہر کے لیے نکلے، (اس وقت) ابوبکر ڈائٹڈ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھ، جب ابوبكر ڈلٹٹانے آپ كو ديكھا تو بيچھے مٹنے لگے، اس ان دونوں سے فرمایا: '' مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔'' ان دونوں نے آپ کو ابو بکر رہائٹ کے پہلو میں بٹھا دیا، ابوبكر رہ اللہ كھڑے ہوكر نبى طائع كى اقتدا ميں نماز پڑھ رہے

(حضرت عائشہ والیہ سے روایت کرنے والے راوی)
عبیداللہ نے کہا: پھر میں حضرت عبداللہ بن عباس والیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی: کیا میں آ پ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جو حضرت عائشہ والیہ نے جھے نبی مالیہ کی بیاری کے بارے میں بیان کی ہے؟ انھوں نے کہا: لاؤ۔ تو میں نے ان کے سامنے عائشہ والی کی حدیث پیش کی ، انھوں نے اس میں سے کسی بات کا انکار نہ کیا، ہاں!
اتنا کہا: کیا حضرت عائشہ والی نے تصمیں اس آ دمی کا نام بتایا جوعاس والیہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے جوعاس والیہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے جوعاس والیہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے

تھے اورلوگ ابو بکر ٹاٹیؤ کی نماز کی اقتدا کررہے تھے اور نبی ٹاٹیؤ ا

بیٹھے ہوئے تھے۔

نماز كاكام ومائل بالنَّاس، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَّكَانَ رَجُلَّا رَّقِيقًا: يَاعُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُ يَاعُمَرُ! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُ بِإِذْلِكَ، قَالَتْ: فَصَلِّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، بِإِذْلِكَ، قَالَتْ: فَصَلِّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْفَقَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةٌ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ – أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ – لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ – أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ – لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّةِ النَّيِيُ عَنْفِي أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِي عَنْفِهُ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَيَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِي عَنْفِهُ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَي عَنْهِ النَّي يُعْمِلَا إِلَى جَنْبِ لِيَتَأَخَّرَ، وَقَالَ اللهِ بَنْهِ اللَّي عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَلَالَاسُ يُعَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَلَالَو النَّي يُعَلِي وَاللَّي عَلَى اللهِ اللَّهِ يَعْلَقُونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكْرٍ، وَلَالَو اللَّهُ عَلَى وَالنَّهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَنْيِ عَائِشَةً عَنْ مَّرَضِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: هَاتِ، فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْبًا، فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْبًا، فَعَرَ أَنَّهُ قَالَ: هُو عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْبًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أُسَمَّتْ لَكَ الرَّجُلَ الْآخَرَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُو عَلِيٌ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُو عَلِيٌ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

### كها: وه حضرت على رُلْتُنْهُ مَصّے۔

کے فائدہ: کھڑے ہوکر یا بیٹھ کراقتدا کرنے میں رسول طائیم اور صحابہ کا بیآ خری عمل ہے۔ اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام ڈھائیم نے کھڑے ہوکر آپ کی اقتدا کی۔ زیادہ ترائمہ نے اس عمل کوسابقہ تھم کا ناسخ قرار دیا ہے۔

[٩٣٧] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ - قَالَا: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدَ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْنَدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْنَةً أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ:أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَبَيْتَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْتِ فِي بَيْتِهَا، فَأَذِنَّ لَهُ، قَالَتْ: وَلَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا، فَأَذِنَّ لَهُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ وَيَدُ لَّهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدُ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدُ لَّهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَيَدُ لَّهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: عَلَى رَجُلٍ آخَرَ، وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ. عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: فَعَدَّرْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: فَعَدَّرْتِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً؟ هُو عَلِيْ قَالَ عَبْلِسُ فَقَالَ: عَلِيْ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْتَهُ كُولَةً عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

علِيً.

[٩٣٨] ٢-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: قَالَ: كَمَّ بْنِ عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَبِيلِهِ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ لَهُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ ، وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ لَهُ ، فَخَرَجَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلُوهُ فِي الْأَرْضِ، بَيْنَ بَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. عَبْدِ الْمُطَلِبِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي

[937] معمر نے بیان کیا کہ زہری نے کہا: مجھے عبیداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ بڑا نے اسے خبر دی کہ حضرت عائشہ بڑا نے اسے خبر دی کہ رسول اللہ بڑا گئی کی بیاری کا آغاز میمونہ بڑا کے گھر سے ہوا، آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت ما کئی کہ آپ کی تیارداری میر کے گھر میں کی جائے ، انھوں نے اجازت دے دی۔ (عائشہ بڑا نے فرمایا: آپ اس طرح نکلے کہ آپ کا ایک ہاتھ فضل بن عباس بڑا گئی (کے کندھے) پر اور دوسرا ہاتھ ایک دوسرے آ دی پر تھا اور (نقابت کی وجہ سے) آپ اپنی پاؤں سے زمین پر کئیر بناتے جارہے تھے عبیداللہ نے بیان پاؤں سے زمین پر کئیر بناتے جارہے تھے عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث ابن عباس بڑا گئی کو سنائی تو انھوں نے کہا: کیا تم جانے ہو وہ آ دمی ، جس کا حضرت عائشہ بڑا گئی نے نام نہیں لیا، کون تھے؟ وہ علی بڑا گئی تھے۔

[938] عقیل بن خالد نے کہا: ابن شہاب (زہری) نے کہا: جھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی کہ رسول اللہ طاقی کی زوجہ حضرت عائشہ طاق نے کہا: جب رسول اللہ طاقی کی زوجہ حضرت عائشہ طاق اور آپ کی بیاری شدت اختیار کر گئی اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ ان کی تیارداری میرے گھر میں ہو، انھوں نے اجازت دے دی، پھر آپ دو آ دمیوں کے درمیان (ان کا سہارالے کر) نکلے، آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے (اور آپ) عباس بن عبدالمطلب ٹائٹ اور ایک دوسرے آ دمی کے درمیان تھے۔

(حدیث کے راوی) عبیداللہ نے کہا: عاکشہ رہا تھانے جو

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ بَحْهُ لَهَا، مِين نِهِ اسْ كَا تَذَكَره عبدالله (بن عباس) وَالْتُهُ تَدُرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخِرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ ﴿ صَلَيْ الْوَانْهُولِ نَهِ مِحْدِ سَهَ لَهَا: كَيَا تُم اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قَالَ: قُلْتُ : لَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هُوَ عَلِيٍّ رَّضِيَ صَاجِسَ كَا حَفرت عَائَشَهُ رَبُّ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ .

میں نے کہا: نہیں ۔ حضرت ابن عباس والله عنه من الله عَنْهُ .

علی بن الی طالب والله عَنْه مَنْ عَلَا الله عَلَيْ مَنْ عَلَا الله عَلَيْ مَنْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلْمُ عَلَيْكُونَا عَلَ

خکے فائدہ: بعض دوسری احادیث میں سہارا دینے والوں میں حضرت اسامہ بن زید کا نام بھی ہے۔ گویا آپ نے اگر چہ بیک وقت دوہی کا سہارا الیالیکن سہارا دے کر چلانے والے کل چار تھے۔ ایک طرف جو حضرت عائشہ کے سامنے تھی حضرت عباس اور پچھ وقت کے لیے فضل بن عباس تھے۔ دوسری طرف سے باری باری حضرت علی اور اسامہ نے سہارا دیا۔ یہ چاروں ہی اس خدمت کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے۔

النّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ أَبِي اللّهِ عَنْ جَدِّى اللّهِ عَنْ جَدِّى اللّهِ عَنْ جَدِّى اللّهِ عَنْ جَدَّى اللّهِ عَنْ جَدَّى اللّهِ عَنْ جَدَّى اللّهِ عَنْ جَدَّى اللّهِ عَنْ خَلْقِ اللّهِ عَنْ خَلْقِ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

[939] عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی
کہ نبی تکالیا کی زوجہ حضرت عائشہ ٹاٹھا نے کہا کہ میں نے
(حضرت ابو بکر ٹائٹو کو امام بنانے کے) اس معاملے میں
رسول اللہ تکالیا سے بار بار بات کی۔ میں نے اتن بار آپ
سے صرف اس لیے رجوع کیا کہ میرے دل میں یہ بات
بیٹھتی نہ تھی کہ لوگ آپ کے بعد بھی اس شخص سے محبت
کریں گے جو آپ کا قائم مقام ہوگا اور اس کے برعکس میرا
خیال یہ تھا کہ آپ کی جگہ پر جو شخص بھی کھڑ اہوگا لوگ اسے بُرا
دیرے شگون کا حامل) سمجھیں گے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ
رسول اللہ تکالیا امامت (کی ذمہ داری) ابو بکرسے ہٹا دیں۔

رَافِع، وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع. رَافِع، وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتِي، قَالَ:

[940] (عبیدالله بن عبدالله کے بجائے) حمزہ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله کے بجائے) حمزہ بن عبدالله بن عمر نے حصرت عائشہ ڈائیا ہے دوایت کی، انھوں نے کہا کہ جب رسول الله طائیا ہم (بیاری کے دوران میں) میرے گھر تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا: ''ابو بکر کو حکم پہنچاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔' وہ کہتی ہیں: میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! ابو بکر نرم دل انسان ہیں، جب وہ قرآن الله کے رسول! ابو بکر نرم دل انسان ہیں، جب وہ قرآن

«مُرُوا أَبَابَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلٌ رَّقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ: وَاللهِ! مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَّتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ عَيْظِيْرٌ، قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُوبَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُو سُفَ».

پڑھیں گے تواپنے آنسوؤں پر قابونہیں رکھ سکیں گے،لہٰذااگر آپ ابو بکر دانشائے کے بجائے کسی اور کو حکم دیں (تو بہتر ہوگا۔) عا ئشہ جائٹ فرماتی ہیں: اللہ کی قتم! میرے دل میں اس چیز کو ناپند کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہتھی کہ جو شخص سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہو گالوگ اسے بُراسمجھیں گے،اس لیے میں نے دویا تین دفعہ اپنی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا: ''ابوبکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں، بلاشبہتم یوسف مَلِیْلاً کے ساتھ (معاملہ کرنے) والیعور تیں ہی ہو۔''

[941] ابو معاویہ اور وکیج نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھول نے اسود سے اور انھول نے حفرت عا کشہ رہنا ہے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُلَاثِم کی بماری شدت اختیار کر گئی تو بلال اللهٔ آپ کونماز کی اطلاع وینے کے لیے حاضر ہوئے۔آپ نے فرمایا:''ابوبکر سے کہووہ نماز يرِه ها كيں \_'' عائشہ رہا تھا كہتى ہيں: ميں نے عرض كى: اے اللہ کے رسول! ابو بکر جلدعم زدہ ہو جانے والے انسان ہیں اور وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو ( قراءت بھی ) نہیں سناسکیں گے،لہذا اگر آپ عمر ڈٹاٹنز کو تھم دے دیں (تو بہتر ہوگا۔) آپ ٹاٹیا نے (پھر) فرمایا:''ابوبکر سے کہو کہوہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔' میں نے حفصہ وہنا سے کہا: تم نبی ا كرم تُلْقِيمً سے كہوكہ ابو بكر جلد غمر دہ ہونے والے انسان ہيں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گےتو لوگوں کو ( قراءت ) نہ سناسکیں گے، چنانچہا گرآ پ عمر ڈٹٹٹؤ کو تھم دیں (تو بہتر ہو گا-) حضرت هصه الله نے آپ سے کہددیا تو آپ نے فرمایا: ' تم یوسف ملیلا کے ساتھ (معاملہ کرنے) والی عورتوں ہی کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا ئیں۔'' عا نشہ ری فی فرماتی ہیں: لوگوں نے ابوبکر دی فی کو حکم پہنچا دیا تو انھوں نے لوگوں کو نماز بڑھائی۔ جب ابوبکر ڈاٹٹؤ نے نماز

[٩٤١] ٩٥-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا تَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ:«مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلٌ أَسِيفٌ، وَّإِنَّهُ مَتٰى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِع النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ:قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَّجُلٌ أَسِيفٌ، وَّإِنَّهُ مَتٰى يَقُمْ مَّقَامَكَ لَا يُسْمِع النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَّفْسِهِ خِفَّةً، قَالَتْ: فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْن، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي شروع کر دی تو رسول الله عَلَیْمُ نے طبیعت میں قدر کے تخفیف محسوس کی، آپ اٹھے، دوآ دی آپ کوسہارا دیے ہوئے سے اور آپ کے پاؤں زمین پر لکیر کھینچتے جا رہے تھے۔ وہ فرماتی ہیں: جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو ابو بکر ڈائٹو نے آپ کی آ ہٹ من لی، وہ پیچھے ہٹنے لگے تو رسول الله عَلَیْمُ نے انھیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، پھر رسول الله عَلَیْمُ نے آگے بڑھے اور ابو بکر ڈائٹو کی بائیں جانب بیٹھ گئے۔ عائشہ ٹائٹا فرماتی ہیں کہ رسول الله عَلَیْمُ بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے فرماتی ہیں کہ رسول الله عَلَیْمُ بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے شے اور ابو بکر ڈائٹو کی اقتدا کررہے تھے اور لوگ ابو بکر ڈائٹو کی اقتدا کررہے تھے اور لوگ ابو بکر ڈائٹو کی اقتدا کررہے تھے۔

نماز كامكام ومسائل الْأَرْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُوبَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى قُمْ مَّكَانَكَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

فا کدہ: امام احمد نے اس حدیث کو بیٹھنے میں امام کی اقتدا والی حدیث کے ساتھ اس طرح تطبیق دی ہے کہ ابو بکر ٹائٹؤ بحثیت امام کھڑے ہوکر نماز پڑھارہے تھے، لوگ اسی طرح ان کی اقتدار کررہے تھے۔ رسول اللہ ٹاٹٹؤ بعدازاں تشریف لائے، آپ نماز کے لیے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے اشارہ فر ماکر ابو بکر ٹاٹٹؤ کی امامت کو قائم رکھا۔ انھوں نے آپ کی اقتدا میں وہی نماز پڑھی جو پہلے سے شروع کی تھی۔ اگر نماز کا آغاز رسول اللہ ٹاٹٹؤ کی اقتدا میں ہوتا تو پہلے سے شروع کی تھی۔ اگر نماز کا آغاز رسول اللہ ٹاٹٹؤ کی اقتدا میں ہوتا تو سب بیٹھ کر ہی پڑھتے۔

[942] علی بن مسہر اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اس سند کے ساتھ فدکورہ بالا روایت بیان کی۔ان دونوں کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ طابق اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ نے وفات پائی۔ ابن مسہر کی روایت میں ہے: رسول اللہ طابق کو الایا گیا یہاں تک کہ انھیں ابو بحر طابق کے پہلو میں بھا دیا گیا۔ رسول اللہ طابق کو کون کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر طابق لوگوں کو تماز پڑھا روایت میں ہے: رسول اللہ طابق میٹھ گئے اور لوگوں کو نماز روایت میں ہے: رسول اللہ طابق میٹھ گئے اور لوگوں کو نماز رہا ھا۔ کے پہلو میں تھے اور لوگوں کو نماز (آپ کی تکبیر) سار ہے تھے۔

الْحَارِثِ النَّمِيمِيُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؟ ح : الْحَارِثِ النَّمِيمِيُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؟ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِهِمَا : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُمْهِرٍ : مَرْضَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ : فَأْتِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أُجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : فَجَلَسَ وَمُعْمُ التَّكْبِيرَ . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِللَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُولِي النَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِللَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلْمَ إِلَى إِللَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُولِي إِللَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعِلَى إِللنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُولِي إِللنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَيْ يُعَلِي إِللنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَى إِللْنَاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلْنَاسٍ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى اللهِ عَلَى إِلْنَاسٍ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى اللهِ عَلَيْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِلَى اللهِ ا

جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ.

[٩٤٣] ٩٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ - وَّأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - حَ: وَحَدَّثَنَا أَبِي: قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةٌ أَبَا بَكْرٍ عَنْ قُكَانَ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي إِللنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ.

قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَّوُّمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَيْ: كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدُ: وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ وَلَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ فَوفَ فِي الصَّلَاةِ، كَشَفَ الْأَنْيَنِ، وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُو لَوَاللهُ مَرْسُولُ اللهِ عَنْ سِتْرَ الْحُجْرَةِ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَمَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَمَ

[943] ایک اور سند کے ساتھ ہشام نے اپنے والد (عروہ) سے روایت کی اور انھوں نے حضرت عائشہ را اللہ سے روایت کی ، انھوں نے فرمایا: رسول اللہ سکا کی نیاری میں ابو بکر را گائی کو کھم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیس تو وہ ان کو نماز پڑھا کیس تو وہ ان کو نماز پڑھا تیں تو وہ ان کو نماز پڑھا تے رہے۔

عروہ نے کہا: پھررسول اللہ طَالِیْ اَنْ اِنِی طبیعت میں پچھ ہلکا پن محسوں کیا تو آپ باہرتشریف لائے، اس وقت ابو بکر ڈاٹٹو لوگوں کی امامت کررہے تھے۔ جب ابو بکر ڈاٹٹو نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے گئے۔ رسول اللہ طَالِیْلُ نے اٹھیں اشارہ کیا کہ جیسے ہو و یسے ہی رہو۔ رسول اللہ طَالِیْلُ ابو بکر ڈاٹٹو کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابو بکر ڈاٹٹو رسول اللہ طَالِیْلُ کی اقتدا میں نماز ادا کررہے تھے اور لوگ ابو بکر ڈاٹٹو کی اقتدا میں نماز ادا کررہے تھے اور لوگ ابو بکر ڈاٹٹو کی اقتدا میں نماز بڑھ رہے تھے۔

[944] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک بھٹن نے مجھے خبر دی کہ رسول اللہ مٹھٹا کی بھاری کے دوران، جس میں آپ نے وفات پائی، ابو بکر بھٹا تو گول کو نماز پڑھاتے تھے حتی کہ جب سوموار کا دن آیا اور صحابہ کرام بھٹٹ نماز میں صف بستہ تھے تو رسول اللہ مٹھٹا نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا، اس وفت آپ کھڑے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کہ آپ کا رفِ انور مصحف کا ایک ورق ہے، پھر آپ نے ہنتے ہوئے جسم فرمایا۔ انس بھٹ کہ جبی کہ ہم نماز ہی میں اس خوثی کے فرمایا۔ انس بھٹ کہتے ہیں کہ ہم نماز ہی میں اس خوثی کے سبب جورسول اللہ مٹلٹا کے باہر آنے سے ہوئی تھی مہبوت ہو

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_

كرره گئے۔ابوبكر ڈٹاٹنۇ الٹے ياؤں لوٹے تا كەصف میںمل رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا. قَالَ: فَبُهِتْنَا، وَنَحْنُ

جائیں، انھوں نے سمجھا کہ نی ٹائٹا نماز کے لیے باہرتشریف فِي الصَّلَاةِ، مِنْ فَرَح بِخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَكَصَ أَبُو بَكْرِ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، لا رہے ہیں۔ نبی مُثَاثِمُ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی

نماز کمل کرو، پھر آپ واپس حجرے میں داخل ہو گئے اور پردہ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِجٌ لِّلصَّلَاةِ،

لا كا ديا۔ اسى دن رسول الله مَالَيْظِ وفات پا گئے۔ فَأْشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،

فَأَرْخَى السِّتْرَ، قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ

يَّوْمِهِ ذٰلِكَ .

🚣 فاكدہ: یہ آخرى دن كا واقعہ ہے۔اس روز بھى ابو بكر رہائيًا پیچھے ہمنا چاہتے تھے۔انھیں پیۃ تھا كہ انھیں پیچھے ہمنا ہے۔اگر رسول الله مَنْ لَيْنَا مُروكيس كَے تورك حاكيس كے۔

> [٩٤٥] ٩٩–(...) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَّظَرْتُهَا

إِلْى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ

الإثْنَيْنِ.بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ، وَحَدِيثُ صَالِح أَتَمُّ وَأَشْبَعُ.

[٩٤٦] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ،

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الإثْنَيْنِ. بِنَحْوِ

حَدِيثِهِمَا .

[٩٤٧] ١٠٠-(. .) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

وَلْهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ

عَنْ أَنَسِ قَالَ:لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُوبَكُرٍ

[945] سفیان بن عیینہ نے (ابن شہاب) زہری ہے، انھوں نے حضرت انس ڑاٹھڑ سے روایت کی، کہا: رسول الله تَنْقِيمُ كَ طرف مين نے جوآ خرى نظر ڈالى (وہ اس طرح تھی کہ) سوموار کے دن آپ نے (حجرے کا) پردہ اٹھایا..... جس طرح اوپر واقعہ (بیان ہوا)ہے۔ (امام مسلم فرماتے

[946] معمر نے زہری کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس ڈھائڈ نے خبر دی کہ جب سوموار کا دن آیا.....او بروالے دونوں راویوں کے مطابق۔

ہیں:) صالح کی حدیث کامل اور سیر حاصل ہے۔

[947] عبدالعزيز نے حضرت انس والنا سے حدیث بیان کی کہ نبی مٹایٹ (بیاری کے ایام میں) تین دن ہماری طرف تشریف نہ لائے، (اٹھی دنوں میں سے) ایک دن نماز کھڑی کی گئی اور ابو بر دانش آ کے بڑھنے لگے تو نبی ناتی ( کمرے

کے) یردے کی طرف بڑھے اور اسے اُٹھا دیا، جب ہمارے

فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَّجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا، قَالَ: فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللهِ عِنْكُ بِيدِهِ إِلٰى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَّتَقَدَّمَ وَأَرْخٰى نَبِيُّ اللهِ ﷺ

يَّتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَيْكَةُ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، الْحِجَابَ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

[٩٤٨] ١٠١–(٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً. عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَٰى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ:يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَّجُلٌ رَّقِيقٌ، مَتٰى يَقُمْ مَّقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ».

قَالَ: فَصَلِّى بِهِمْ أَبُوبَكْرٍ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(المعجم ٢٢) - (بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُّصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ) (التحفة ٢٢)

[٩٤٩] ١٠٢–(٤٢١) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

سامنے نبی مَنْ ﷺ کا رخِ انور کھلاتو ہم نے بھی ایسا منظرنہ دیکھا تھا جو ہمارے لیے، نبی مناتیا کے چبرۂ مبارک کے نظارے ہے ، جو ہمارے سامنے تھا، زیادہ حسین اور پسندیدہ ہو۔ وہ كہتے ہيں: پھرآپ ٹاٹٹا نے ابوبكر دانٹا كو ہاتھ سے اشارہ كيا کہ وہ آ گے بڑھیں اور آپ نے پردہ گرا دیا، پھر آپ وفات تك ايبانه كرسكے به

[948] حضرت ابوموسیٰ ٹائٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله طُلِقِ بیار ہو گئے اور آپ کی بیاری نے شدّت اختیار کی تو آپ نے فر مایا:'' ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں۔''اس پر عائشہ ﷺ نےعرض کی: وہ نرم دل آ دی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کونماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا:''(اے عائشہ!) ابوبکر ہے کہو کہ وہ لوگوں کونماز پڑھائیں،تم تو یوسف علیظا کے ساتھ (معامله کرنے) والیوں کی طرح ہو۔''

انھوں (ابوموی طانین) نے کہا: اس طرح ابوبکر طانین رسول الله تَالِيَّا كَي زندگي مين لوگون كونماز برهاني لگي

باب:22-جب امام کی آمدمیں تاخیر ہوجائے اورکسی دوسرے کوآ گے کرنے میں فتنہ وفساد کا خوف نہ ہوتو کسی کو جماعت کے لیے آ گے کر دینا(جائزہے)

[949] امام ما لک نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی ڈاٹھا سے روایت کی کہ رسول الله طالط الله عن عوف کے ہاں، ان کے درمیان صلح كرانے كے ليے تشريف لے گئے۔اس دوران ميں نماز كا وفت ہو گیاتو مؤذن ابو بحر ڈھٹٹا کے پاس آیا اور کہا: کیا آپ لوگوں کونمازیر ھائیں گے تاکہ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر ڈاٹٹؤ نے کہا: ہاں۔انھوں (سہل بن سعد) نے کہا: اس طرح ابوبکر ڈٹائڈ نے نماز شروع کر دی، اتنے میں رسول الله ظالیہ تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں تھے، آپ نی کر گزرتے ہوئے (بہلی) صف میں پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔اس پرلوگوں نے ہاتھوں کو ہاتھوں پر مار کر آ واز کرنی شروع کر دی ۔ ابوبکر ڈٹاٹٹۂا این نماز میں کسی اور طرف توجه نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے مسلسل ہاتھوں سے آ واز کی تو وہ متوجہ ہوئے اور رسول الله نافظ كوديكاتورسول الله مافظ في أنسس اشاره كياكه ا بنی جگہ کھڑے رہیں ،اس پرالو بکر ڈٹاٹڈ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کا شکرادا کیا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے ان کواس بات کا حکم دیا، پھراس کے بعد ابو بکر ڈٹائڈا پیچیے ہٹ کرصف میں صحیح طرح کھڑے ہو گئے اور رسول الله طالیم آگے بڑھے اورآپ نے نماز پڑھائی۔ جبآپ فارغ ہوئے تو فرمایا: "ا ابوبكر! جب ميں نے مصص حکم ديا توا پي جگه ميکے رہنے ہے شمصیں کس چیز نے روک دیا؟''ابوبکر ڈٹاٹٹؤنے کہا: ابوقحافیہ ك بينے كے ليے زيبانہ تھاكہ وہ رسول الله الله كا ك آگ (كھڑے ہوكر) جماعت كرائے، پھر رسول الله ظلالاً نے (صحابهُ كرام اللهُ اللهُ كل طرف متوجه موكر) فرمايا: "كيا موا؟ ميں نے تم لوگوں کو دیکھا کہتم بہت تالیاں بجارہے تھے؟ جب نماز میں شمصیں کوئی ایسی بات پیش آ جائے (جس پر توجه دلانا ضروري مو) تو سجان الله كهو، جب كوئي سجان الله كهے كا تو اس کی طرف توجه کی جائے گی، ہاتھ پر ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے۔''

ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرُو بْن عَوْفٍ لِّيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَصَلَّى أَبُوبَكْرِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلُّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ لَّايَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأًى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيِيَّةٍ، أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَّدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ مِنْ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوبَكْرِ حَتَّى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ! مَا مَنْعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ» قَالَ أَبُوبَكْرِ: اَكَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُّصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ،فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيَّةِ: «مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَّابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ».

[٩٥٠] ١٠٣ - (. . ) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم. وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ أَلرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرِ يَّدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى

وَرَاءَهُ ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ .

[٩٥١] ١٠٤] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ بَزِيعٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِيِّ حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَخَرَقَ الصُّفُوفَ، حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُقَدَّم، وَفِيهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجَعَ الْقَهْقَرْي .

[٩٥٢] ١٠٥-(٢٧٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِّيَادٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ:أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ:أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبُوكَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةٍ إِلَىَّ أَخَذْتُ أُهْرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ

[950] عبدالعزيز بن ابي حازم اور يعقوب بن عبدالرحمان القارى دونوں نے ابو حازم سے اور انھوں نے سہل بن سعد ٹائٹڑ سے امام مالک کی روایت کی طرح روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں یہ ہے کہ ابو بکر جائٹؤنے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالی کاشکریدادا کیا اور الٹے پاؤں واپس ہوئے حتیٰ کہ صف میں آ کھڑے ہوئے۔

[951] عبیداللہ نے ابوحازم سے اور انھوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی دانشہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی مالیا مقبلہ بنوعمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے تشریف لے گئے ..... آ گے مذکورہ بالا راویوں کے مانند (حدیث بیان کی) اور اس میں بیر اضافه کیا که رسول الله ظافِم آئے اور صفوں کو چرتے ہوئے ٹیبلی صف کے قریب کھڑے ہو گئے۔اس میں بیرالفاظ بھی ہیں کہ ابوبکر ڈٹائٹا الٹے یاؤں پیچھےلوٹ آئے۔

[952]عبادین زیاد کوعروہ بن مغیرہ بن شعبہ نے خبر دی كم مغيره بن شعبه وللمُنافئ في انصيل بتاياكه وه رسول الله تَالَيْكُم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے۔مغیرہ نے کہا: صبح کی نماز سے پہلے رسول الله تاليكم قضائے حاجت كے ليے باہر نکلے اور میں نے آپ کے ہمراہ پانی کا ایک برتن اٹھا لیا۔ جب رسول الله عَلَيْظُ ميرى طرف لوفي توميل برتن سيآپ کے ہاتھوں پر پائی ڈالنے لگا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ تین بار دھوئے، پھر اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے جبۃ نکالنے لگے، جبے کی دونوں آسٹینیں تلگ ہوئیں تو آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے اندر کر لیے حتی کہ آپ نے اینے بازو جبے کے نیچے سے نکال لیے اور دونوں ہاتھ

511 ----

کہنوں تک دھوئے، پھراپنے دونوں موزوں پرمسح (کر کے)وضو(مکمل) کیا، پھرآپآ گے بڑھے۔

مغیرہ ڈاٹھ نے کہا: میں بھی آپ کے ساتھ آگے بڑھا یہاں تک کہ ہم نے لوگوں کواس حال میں پایا کہ وہ عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھ کو آگے تھے، انھوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ ٹاٹھ کا کو دور کعتوں میں سے ایک ملی ۔ آپ نے آخری رکعت لوگوں کے ساتھ ادا کی، چنانچہ جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹھ نے سلام پھیرا تو رسول اللہ ٹاٹھ کا اپنی مماز کی جمیل کے لیے کھڑے ہو گئے، اس بات نے ممالمانوں کو گھراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انھوں نے کشرت مسلمانوں کو گھراہٹ میں مبتلا کر دیا اور انھوں نے کشرت سے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، جب نبی ٹاٹھ نے اپنی نماز پوری کر لی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا:" تم نے اچھا کیا۔" آپ نے ان کی تحسین فر مائی کہ انھوں نے وقت پر نماز پڑھ کی تھی۔

[953] اساعیل بن محمد بن سعد نے حمزہ بن مغیرہ سے روایت کی جوعباد کی روایت کی طرح ہے۔ (اس میں بی بھی ہے کہ) مغیرہ وٹائٹ نے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کو بیچھے کرنا چاہا تو نبی ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اسے (آگے) رہنے دو۔''

ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّا عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ.

نماز کےاحکام ومسائل \_\_\_\_

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبُلْتُ مَعَهُ حَتّٰى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلِّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعْ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٩٥٣] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْحُلُوانِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْمُعْمِلَ ابْنِ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَهِ فَقَالَ النَّبِيُ وَيَهِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُ وَيَهِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُ وَيَهِ اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهِ وَالْمُعْمِلُ اللَّهُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمِعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ال

باب:22-نماز میں اگر کوئی بات پیش آجائے تو مرد تشبیح کھے اور عورت ہاتھ (کی پشت) پر ہاتھ مارے

(المعجم ٢٣) - (بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٢٣)

[٩٥٤] ١٠٦-(٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْبِ: أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِيِّ يَكُونُكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَكُونُكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَكُونُكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَكُونُكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ يَكُونُكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرِةً عَنِ النَّبِيِّ يَكُونُكُ عَنْ أَبْنُ وَهُبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتَ: "اَلتَّسْبِيحُ لِلنِّسَاءِ».

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ.

[٩٥٥] ١٠٧-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا
إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَاعِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ وَيَظِيَّهُ بِمِثْلِهِ.

[٩٥٦] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْكَةً بِمِثْلِهِ، وَزَادً: "فِي الصَّلَاةِ».

(المعجم ٢٤) - (بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ

[954] ابوبکر بن ابی شیبه، عمروناقد اور زمیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عیبنہ نے زہری سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن سے انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹی سے روایت کی، نیز ہارون بن معروف اور حرمکہ بن یجی نے کہا: ہمیں ابن وہب نے بتایا، انھوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے بتایا، انھوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے بتایا، دی کہا: مجھے بونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی کہا: مجھے سعید بن مسیتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہانھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹن سے سنا، وہ کہدر ہے دی کہا تھوں کے لیے بیج (سجان اللہ کہنا) ہے اور عور توں کے لیے بتھے یر ہاتھ مارنا ہے۔''

حرملہ نے اپنی روایت میں بیراضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا: میں نے علم والے لوگوں کو دیکھا، وہ تبیج کہتے تھے اور اشارہ کرتے تھے۔

[955] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹڈ سے روایت کی اور انھوں نے نبی تائٹٹ سے اسی (سابقہ روایت) کے مانند روایت بیان کی ہے۔

[956] ہمتام نے حضرت ابوہریرہ والٹو سے اور انھوں نے نبی تالیق سے اسی ( مذکورہ بالا حدیث ) کے مانندروایت بیان کی اور اس میں اضافہ کیا: ''نماز میں (متنبہ کرنے کے لیے۔)'

باب:24-نماز کواچھی طرح ،کمل طور پراور

## وَإِنْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا) (النحفة ٢٤)

[٩٥٧] حَدَّثَنَا أَبُوكُريْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلّٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا فُلَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا فَقَالَ: «يَا فُلَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلّٰى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلّٰى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ! لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، كَمْا أَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي، كَمَا أَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي،

آ ۱۰۹ [۹۰۸] ۱۰۹ - (٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتُسْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هُهُنَا؟ فَوَاللهِ! مَا يَخْفَى عَلَيَ رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ قَرَاءِ ظَهْرِي».

[٩٥٩] ١١٠-(٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «أَقِيمُوا عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ قَالَ: «أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسَّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ اللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».

[٩٦٠] ١١١-(...) حَدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَّعْنِي ابْنَ هِشَام:

# خشوع (عاجزی) سے پڑھنے کا حکم

المحمد الوہریرہ ڈٹائٹا سے روایت کی، کہا: ایک دن رسول الله مٹائٹاؤ نے (ہمیں) نماز پڑھائی نے (ہمیں) نماز پڑھائی، پھرسلام پھیرااور فرمایا: ''اے فلاں! تم اپنی نماز اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے ؟ کیا نمازی نماز پڑھتے وقت سے نہیں دیکتا (غور کرتا) کہ وہ نماز کسے پڑھتا ہے؟ وہ اپنے ہی لیے نماز پڑھتا ہے (کسی دوسرے کے لیے نہیں۔)اللہ کی قسم! لیے نماز پڑھتا ہے (کسی دوسرے کے لیے نہیں۔)اللہ کی قسم! میں اپنے بیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکتا ہوں۔'

[958] عرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: '' کیا تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر (سامنے) ہی ہے؟ اللہ کی قتم! مجھ پر نہ تمھارا رکوع مخفی ہے اور نہ تمھارا سحدہ، یقیناً میں شمصیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔''

[959] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کر رہے تھے کہ نبی طافح اللہ کی قشم! میں فرمایا: ''رکوع اور سجدہ پوری طرح کیا کرو، اللہ کی قشم! میں شمصیں اپنے پیچھے (بھی) دیکھنا ہوں۔'' (بلکہ) غالبًا آپ نے اس طرح فرمایا: ''جبتم رکوع اور سجدہ کرتے ہوتو میں شمصیں اپنی پیٹھے بیچھے بھی دیکھنا ہوں۔''

[960] قمادہ سے (شعبہ کے بجائے دستوائی والے) ہشام اور سعید نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس ڈٹائٹا

حَدَّثَنِي أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ ظَهْرِي، إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ»، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: «إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».

ے روایت کی کہ نبی اکرم نافظ نے فرمایا: ''رکوع اور سجود کو مكمل كرو،الله ك قتم! جب بهى تم ركوع كرت بهواور جب بهى تم تحدہ کرتے ہوتو میں اپنی پیٹھ ہیچھے شمصیں دیکھتا ہوں۔''اور سعيدكى روايت مين (إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ ك بجائ) إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ "جبتم ركوع اور سجدہ کرتے ہو' کے الفاظ میں۔ یعنی سعید کی روایت میں اذاکے بعد دونوں جگہ ما کا لفظ نہیں ہے۔

### (المعجم ٢٥) - (بَابُ تَحْرِيم سَبَقِ الْإِمَام بِرُكُوعِ أَوْ سُجُودٍ وَّنَحْوِهِمَا) (التحفة ٢٥)

[٩٦١] ١١٢–(٤٢٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرِ-وَّاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ -قَالَ ابْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا : وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُل، عَنْ أَنَسِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ رَأَيْتُمْ مَّا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ».

[٩٦٢] ١١٣-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَريرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ

#### باب:25- رکوع اور سجدے وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے کی حرمت

[961] علی بن مُسهر نے مختار بن فلفل سے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈاٹھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک دن رسول الله علی نے ہمیں نماز پڑھائی، اورنماز سے فراغت کے بعد ہاری طرف رخ کیا اور فرمایا: ''لوگو! میں تمھاراامام ہوں،تم مجھ سے سبقت نہ کیا کرو، نہ رکوع میں، نہ سجودمیں، نہ قیام میں اور نہ سلام پھیرنے میں کیونکہ میں شمصیں اپنے سامنے اور اپنے ہیچھے دیکھتا ہوں۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں محمد (مُثَاثِیمًا) کی جان ہے! اگرتم ان (تمام چیزوں) کو دیکھو جو میں نے ديكھيں توتم كم ہنسواورزيادہ رؤو'' صحابة كرام ٹنائیؒ نے عرض ک: اے اللہ کے رسول! آپ نے کیاد یکھا ہے؟ آپ نے فرمایا:'' میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھاہے۔''

[962] (علی بن مسبر کے بجائے) جریراور ابن فضیل دونوں نے اپنی اپنی سند سے مختار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹۂ سے روایت کی اور انھوں نے نبی مُنْ الله الله نبی الله نبیان کی ، جرمر کی حدیث میں

515

''نەسلام ئىھىرنے مىں'' كےالفاظ نہيں۔

[963] ماد بن زید نے محمد بن زیاد سے صدیث بیان کی ، فی الزَّ هُرَانِيُّ وَقُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدِ ، فی الْقَوْل نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو نے حدیث سائی کہ کُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ . قَالَ خَلَفٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَعِیدِ ، محمد ٹاٹٹو نے فرمایا: ''جو خض امام سے پہلے (رکوع و جود سے ) کُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ . قَالَ خَلَفٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَعِیدِ ، مرافحاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ : ﴿ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ كَمْ كُولًا هِ كَمْ كُلُّهُ هُ كَمْ كُلُّهُ مَا أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَمُادِ؟ » . قَبْلُ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَادٍ؟ » .

[964] بونس نے محمد بن زیاد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھی سے روایت کی کہ رسول اللہ طالی نے فر مایا: ''جو شخص اپنی نماز میں امام سے پہلے سراٹھا تا ہے وہ اس بات سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالی اس کی صورت گدھے کی صورت میں بدل دے۔''

سے محفوظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت گدھے کی صورت میں بدل دے۔''
[965] رہے بن مسلم ، شعبہ اور حماد بن سلمہ سب نے مختلف سندول سے محمد بن زیاد سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ والٹو سے روایت کی اور انھول نے کہی روایت

نبی مُنْ اللّٰهِ ہے بیان کی ۔ (ان راویوں میں ہے ) رہیج بن مسلم

کی حدیث میں (اس کی صورت بدل دے کے بجائے)''اور

الله اس کا چېره گدھے کا چېره بنادے' کے الفاظ ہیں۔

[٩٦٥] ١٦٦ [٩٦٥] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الرَّبِيعِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِمْنِ بْنُ الرَّبِيعِ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدُ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: شُعْبَةُ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَدَّذِ بْنِ سَلَمَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَدَّدُ بْنِ سَلَمَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَدَّدِ بْنِ سَلَمَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ بِهِذَا، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ: فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ: وَأَنْ فِي حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ:

نماز کےاحکام ومسائل ـ\_\_

جَرِيرٍ: «وَلَا بِالْإنْصِرَافِ».

النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ

[٩٦٤] ١١٥–(...) حَدَّثْنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَأْمَنُ

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ

يُّحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ فِي صُورَةِ حِمَارٍ».

باب:26-نماز میں آسان کی طرف نظراٹھانے کی ممانعت

(المعجم ٢٦) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَّفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ٢٦)

وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ رَّفْعِهِمْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: «لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامٌ عَنْ رَّفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ، إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ».

السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ».

[967] حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا:''لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسان کی طرف بلند کرنے سے لازماً باز آجا کیں یا (پھراییا ہوسکتا ہے کہ )ان کی نظریں اچک لی جا کیں۔''

(المعجم ٢٧) - (بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفْمِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإِثْمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاعِ) (التحفة ٢٧)

باب:27- نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے اور کا مکمل ہمانعت، نیز پہلی صفوں کو کمل کرنے اور ان میں جُڑنے اور مل کر کھڑے ہوئے کا حکم

[٩٦٨] ١١٩-(٤٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيم بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ. فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ. فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ أَسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» قَالَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَآنَا

[968] ابومعاویہ نے آخمش سے، انھوں نے میں بن رافع سے، انھوں نے میں بن رافع سے، انھوں نے میں بن رافع سے، انھوں نے حضرت جاہر بن سمرہ چھنے سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تالیق نکل کر جارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ''کیا وجہ ہے کہ میں شخصیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے د کھر ہا جوں، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دُمیں ہوں؟ (ہاتھ اٹھا کر داکیں باکیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں

حِلَقًا، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ اللَّهُ وَلَا مُلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفَ الْمُلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصَّفَ اللَّهُ وَلَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ».

ہلاتے ہو۔ دیکھیے، حدیث:971,970) نماز میں پُرسکون رہو۔' انھوں نے کہا: پھر آپ (ایک اور موقع پر) تشریف لائے اور ہمیں مختلف حلقوں میں بیٹے دیکھا تو فر مایا:'' کیا وجہ ہے کہ میں شخصیں ٹولیوں میں (بٹا ہوا) دیکھ رہا ہوں؟'' پھر (ایک اور موقع پر) تشریف لائے تو فر مایا:'' تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ اللہ کے رسول! فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا:''وہ پہلی صفوں کو کمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑکر کھڑے ہوتے ہیں۔''

[969] وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے (اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے) کہا: ہمیں اعمش نے اس سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی ۔

[970] مسعر نے کہا: مجھ سے عبیداللہ ابن قبطیہ نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھ سے روایت بیان کی ، اُنھوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ سالھ کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کہتے:
السَّلامُ عَلَیْکُہْ وَرَحْمَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْکُہْ وَرَحْمَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اور انھوں نے اپنے ہاتھ سے دونوں جانب اشارہ کیا، چنا نچہ رسول الله سَلَّمَ اللّٰهِ اور انھوں کے ساتھ اشارہ کیوں کرتے ہو، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں اشارہ کیوں کرتے ہو، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی وُمیں ہوں؟ تم میں سے (ہر) ایک کے لیے بس یہی کافی سے کہ اپنے ہاتھ اپنی ران پر رکھے، پھر اپنے بھائی کو سلام کرے جوداکیں جانب ہے اور (جو) ہائیں جانب (ہے۔)'

[٩٦٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَسْعَرٍ؛ حِ: أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَسْعَرٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مِّسْعَرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ الْفِرْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ قَلْنَا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ، وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى الْجَانِبِيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَمْسٍ؟ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَمِينِهِ فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ».

[۹۷۱] ۱۲۱-(...) وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ رُوسِي عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِي عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ، ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، قُلْنَا بِأَيْدِينَا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟ تُشِيرُونَ بِأَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِيءْ بِيَدِهِ».

(المعجم ٢٨) - (بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَضْلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا ، وَالإِزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا ، وَتَقَدِيمٍ أُولِي الْفَضْلِ وَتَقْرِيبِهِمْ مِّنَ الْإِمَام) (التحفة ٢٨)

[٩٧٢] ١٢٢-(٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ مَنَا كِبَنَا فِي الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ مَنَا كِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: ﴿ السَّتُووا وَلَا تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ وَيَقُولُ: ﴿ وَلَيْلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّهٰى، قَالَ قُلُوبُكُمْ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَمِ وَالنَّهٰى، قَالَ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ﴾ قَالَ أَبُومَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا.

[971] فرات قراز نے عبید اللہ ہے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹھا ہے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹھا کے ساتھ نماز پڑھی ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو ہاتھوں کے اشارے سے اکسیّدہُم عَکَیْکُم، اَلسَّلاَمُ عَکَیْکُم، اَلسَّلاَمُ عَکَیْکُم، اَلسَّلاَمُ عَکَیْکُم، اَلسَّلاَمُ عَکَیْکُم، اَلسَّلاَمُ عَکَیْکُم، اَلسَّلامُ عَکَیْکُم، اَلسَّلامُ عَکَیْکُم، اَلسَّلامُ عَکَیْکُم، اَلسَّلامُ عَکَیْکُم، اَلسَّلامُ عَکَیْکُم، اَللہ ٹاٹھا نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا: ''کیا وجہ ہے کہتم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہو، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دُمیں ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔''

باب:28- صفول کو برابراورسیدها کرنااور اولیت کے حساب سے صفول کی فضیلت، پہلی صف میں شرکت کے لیے از دھام اور مسابقت، جن لوگول کو ( دوسرول پر ) فضیلت حاصل ہے ان کوآگے کرنا اور امام کے قریب جگہ دینا

[972] عبداللہ بن ادریس، ابو معاویہ اور وکیج نے اعمش سے روایت کی ، انھوں نے عُمارہ بن عمیر تیمی سے ، انھوں نے ابو معود رات کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ شائی نماز میں (ہمیں برابر کھڑا کر فرمات: کرنے کے لیے) ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمات: 'برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمھارے دل باہم مختلف ہو جائیں، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل دل باہم مختلف ہو جائیں، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند (کھڑے) ہوں، ان کے بعد وہ جو (دانش مندی میں) اُن کے قریب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں۔ 'بومسعود رات نے قربایا: آج تم ایک دوسرے سے شدید ترین اختلاف رکھتے ہو۔

[٩٧٣] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا جَيِسَى جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَاً ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٩٧٤] ١٢٣-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ وَبِيبِ الْحَارِثِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِم بْنِ وَرْدَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ (لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّهٰي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - ثَلَاثًا - وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ».

[٩٧٥] ١٢٤ - (٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَمَامِ «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاة».

[٩٧٦] ١٢٥-(٤٣٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ شَعْدُ اللهِ عَنْ أَنْ مُوا الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي».

[٩٧٧] - ١٢٦ [٩٧٧] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ

[973] جریر ،عیسیٰ بن یونس اور سفیان بن عیدینہ نے (اعمش سے) باقی ماندہ ای سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔

[974] حضرت عبداللہ بن مسعود ڈٹٹٹ سے روایت ہے،
کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''میرے ساتھ تم میں سے
پختہ عقل والے اور دانش مند کھڑے ہوں، پھروہ جو (اس
میں)ان کے قریب ہوں (پھروہ جوان کے قریب ہوں، پھر
وہ جوان کے قریب ہوں) تین بار فرمایا: اور تم بازاروں کے
گڈٹرگروہ ( بننے ) سے بچو۔''

[975] قادہ نے حضرت انس بن مالک واٹھ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله طالی کے فرمایا: ''اپنی صفول کو برابر کیا کماز کی تحمیل کا حصہ ہے۔''

[976] عبدالعزیز نے، جو صہیب کے بیٹے ہیں، حضرت انس ڈاٹٹڑ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹڑ نے فرمایا: 'دصفیں پوری کرو، میں اپنی پیٹھ بیچھے شمصیں دیکھا ہوں۔''

 رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ: سيرهى رَهُو كيونكه صف كوسيدها ركهنا نماز كِ حسنِ (ادائيكى) «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ كا حسب بُـ'' مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُوتَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطْفَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطْفَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَتَسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْتُمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ
يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْتُمَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ
قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ! لَتُسُونَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ بَيْنَ لَتُسُونً شُعُونًا اللهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ».

[٩٨٠] (...) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً، بِهٰ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[978] سالم بن ابی جعد غطفانی نے کہا: میں نے حضرت نعمان بن بشیر ڈاٹنیا سے سُنا ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُلَاثِیَّا سے سنا ، آپ فر ما رہے تھے: '' تم ہر صورت اپنی صفوں کو برابر رکھو ورنہ اللہ تعالی لاز ما تمھارے رُخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا۔''

ابوخیثمہ نے ساک بن حرب سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت نعمان بن بثیر رہ اللہ سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ سالہ کا ایک صفوں کو (اس قدر) سیدھا اور برابر کراتے تھے، گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، حتی کہ جب آپ کو یقین ہوگیا کہ ہم سیدھا کر رہے ہیں، حتی کہ جب آپ کو یقین ہوگیا کہ ہم نے آپ سے (اس بات کو) اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد ایک دن آپ گھر سے نکل کر تشریف لائے اور ( نماز بید ھا کہ آپ بیسیں (اور نماز شروع فرما دیں کہ) آپ نے ایک آ دمی کو کہیں (اور نماز شروع فرما دیں کہ) آپ نے ایک آ دمی کو دیم اس کا سینہ صف سے کچھ آ گے نکلا ہوا تھا، آپ نے ور نماز فرماز شروع فرما دیں کہ کا تی صفوں کو سیدھا کرو ور نماز شروع ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔'' فرمایا:'' اللہ کے بندو! تم لازمی طور پراپنی صفوں کو سیدھا کرو ور نہ اللہ تمھارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔''

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_\_\_ [۹۸۱] ۱۲۹–(۶۳۷) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْنَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي

الْعَنَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا».

آ ۱۳۰ [ ۹۸۲] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَيَعْ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا فَقَالَ لَهُمْ: "تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَّنْ بَعْدَكُمْ، لَلهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٩٨٣] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَشُولُ اللهِ ﷺ قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ مَنْكُدُ

[٩٨٤] ١٣١-(٤٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

دِينَارٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو فَطَنٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو فَطَنٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

[981] حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹائٹائ نے فرمایا:''اگرلوگ جان لیس کہاذان ( کہنے) اور پہلی صف ( کا حصہ بننے) میں کیا (خیرو برکت) ہے، پھروہ اس کی خاطر قرعداندازی کرنے کے سواکوئی جارہ نہ ہا کس تو

پہلی صف (کا حصہ بننے) میں کیا (خیرو برکت) ہے، پھروہ اس کی خاطر قرعه اندازی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ پائیں تو وہ اس کے لیے قرعه اندازی (بھی) کریں اور اگروہ جان لیں کہ ظہر (کی نماز) جلدی اداکرنے میں کتنا اجرو تو اب ملتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اور اگر انھیں معلوم ہوجائے کہ عشاء اور شبح کی نمازوں میں کتنا تو اب ہے تو ان دونوں نمازوں میں (ہرصورت) پنچیں چا ہے گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے۔''

[982] ابواشہب نے ابونضر ہ عبدی سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹئؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیؤ کے نے اپنے ساتھیوں کو (صف بندی میں) پیچھے رہتے دیکھا توان سے کہا:" آگے بڑھواور (براہ راست) میری اقتدا کرو اور جولوگ تمھارے بعد ہوں وہ تمھاری اقتدا کریں، پچھے لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتی کہ اللہ تعالی ان کو پیچھے کی ۔ رگا ''

[983] جُریری نے ابونضرہ سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹیڈ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹٹاٹیڈ نے کے اس کے لیے اور کو سجد کے پیچھلے جھے میں دیکھا۔۔۔۔۔ آگے اس طرح روایت بیان کی۔

[984] ابراہیم بن دینار اور محد بن حرب واسطی نے کہا:
ہمیں ابوقطن عمرو بن میثم نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں شعبہ
نے قادہ سے حدیث سنائی، انھوں نے خلاس سے، انھوں
نے ابورا فع سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھیا ہے،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، لَكَانَتْ قُرْعَةً».

وَقَالَ ابْنُ حَرْبٍ: «الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً».

[٩٨٥] ١٣٢-(٤٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

[٩٨٦] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم ٢٩) - (بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ لَّا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ، مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ) (التحفة ٢٩)

[٩٨٧] ١٣٣-(٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصِّبْيَانِ، مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ يَكِيدٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ يَكِيدٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ! لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

انھوں نے نبی سُکھیا سے روایت کی، آپ سُکھیا نے فرمایا: "اگرتم جان لو، یالوگ جان لیس کہ اگلی صف میں کیا (فضیلت) ہے تو اس پر قرعہ اندازی ہو۔"

ابن حرب نے (فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً كه بجائے) فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً ''پہلی صف میں کیا ہے تو قرعہ کے سوا کچھ نہ ہو'' کہا۔

[985] جریر نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ''مردوں کی بہترین صف پہلی اور بدترین (صف) آخری ہے جبکہ عورتوں کی بہترین صف آخری اور بدترین (صف) پہلی ہے۔''

[986] عبدالعزیز، یعنی دراور دی نے سہیل ہے ای سند کے ساتھ (یہی) روایت بیان کی ہے۔

ا باب:29- مردوں کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو حکم (دیا گیا) کہ وہ اس وقت تک سجدے سے اپنا سرنہ اٹھائیں جب تک مردسر نہاٹھالیں

[987] حضرت سہل بن سعد ڈاٹٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے مردوں کو دیکھا کہ چادریں تنگ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کی طرح اپنی چادریں گردنوں میں باندھے ہوئے نبی شائٹ کے بیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس پرکسی کہنے والے نے کہا: اے عورتوں کی جماعت! تم اس وقت تک ایٹ سروں کو (سجدے سے) نہ اٹھانا جب تک مرد (سرنہ) اٹھالیں۔ (خدانخواستہ کسی مرد کے سترکا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ اٹھالیں۔ (خدانخواستہ کسی مرد کے سترکا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ

ہو۔ یہ بات آپ طابیہ کی موجودگی میں کہی گئی اور آپ نے کہنے والے کونے ٹوکا۔)

> (المعجم ٣٠) - (بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ فِثْنَةٌ، وَّأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً) (النحفة ٣٠)

باب:30- اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو خواتین مساجد میں جاسکتی ہیں لیکن وہ خوشبولگا کرنہ کلیں

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ كَ، انهول نے سالم سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت وزُهَیْرُ بْنُ حَرْب، جَمِیعًا عَنِ ابْنِ عُییْنَةَ. قَالَ کَ، انهول نے سالم سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت زُهیْرٌ: حَدَّنَنَا سُفَّیَانُ بْنُ عُییْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ سَمِعَ بیان کررہے سے اور وہ (اس کی سند میں) رسول الله سَالِمًا یُتُحَدِّثُ عَنْ أَبِیهِ ؟ یَبْلُغُ بِهِ النَّبِیِّ بِیْ النَّبِیِّ بِیهِ النَّبِیِ بِی سَمِعَ سَل کے بِیهِ النَّبِی بِی سَل کے بیمی میں سے قال : ﴿إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ لَكَ سَل کی بیوی معجد جانے کی اجازت مانگ تو وہ اس نہ نہوے کے ''

[989] یونس نے ابن شہاب (زہری) سے روایت کی،
کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن
عمر رہائیے نے کہا: میں نے رسول اللہ طبیع سے سنا، آپ فرما
رہے تھے: ''اپنی عورتوں کو جب وہ تم سے معجدوں میں
جانے کی اجازت طلب کریں تو انھیں (وہاں جانے سے)

[۹۸۹] ما -(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأَذْنَكُمْ إِلَيْهَا».

(سالم نے) کہا: تو (ابن عمر کے دوسرے بیٹے) بلال بن عبراللہ نے کہا: اللہ کی قتم! ہم تو ان کو ضرور روکیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ ڈھائیڈ نے اس کی طرف رخ کیا اور اس کو سخت برا بھلا کہا، میں نے انھیں بھی (کسی کو) اتنا برا بھلا کہتے نہیں سا اور کہا: میں شخصیں رسول اللہ شائیل کا فرمان بتار ہا ہوں اور تم کہتے ہو: اللہ کی قتم! ہم انھیں ضرور روکیں گے۔

قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ مَا اللهِ عَبْدِ اللهِ فَسَبَّهُ سَبَّا سَيِّنًا، مَّا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِبْلَهُ فَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ وَتَقُولُ: وَاللهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ .

[٩٩٠] ١٣٦ - (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ [990] نافع نے حضرت ابن عمر والله عن اوایت کی که

رسول الله الله الله عن فرمايا: " الله كى بانديون كوالله كى مساجد ہے نہ روکو۔''

[٩٩١] ١٣٧ -(. . ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا [991] خطله نے کہا: میں نے سالم سے سنا، کہہ رہے أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ مانگیں توانھیں اجازت دے دو۔'' فَأْذَنُوا لَهُنَّ».

[٩٩٢] ١٣٨-(..) حَدَّثْنَا أَبُوكُرَيْبٍ: [992] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے مجاہد سے حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيَّكِيَّةٍ: ﴿لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» فَقَالَ ابْنٌ لِّعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا». اور بگاڑ ( کا ذریعہ ) بنالیں۔

قَالَ: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةٍ وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ.

ابْنِ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالَا : حَدَّثَنَا

عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةٍ

قَالَ: «لَا تَمْنَعُواً إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

[٩٩٣] (...) حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،

[٩٩٤] ١٣٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّابْنُ رَافِع قَالًا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو ۗ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْل إِلَى الْمَسَاجِدِ» فَقَالَ ابْنٌ لَّهُ، يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَّتَخِذْنَهُ دَغَلًا .

قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ

تھے: میں نے حضرت ابن عمر ڈائٹیا سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انھوں نے رسول الله عليم سے سنا، آپ فرما رہے تھے: ''جب تمھاری عورتیں تم سے مساجد میں جانے کی اجازت

اورانھوں نے حضرت ابن عمر ڈٹائٹیا سے روایت کی ،انھوں نے میں جانے سے نہ روکو۔'' تو عبداللہ بن عمر ڈھٹنا کے ایک بیٹے نے کہا: ہم ان کونہیں چھوڑیں گے کہوہ جائیں اور اسےخرابی

(مجابد نے) کہا: ابن عمر والنہ نے اسے سخت ڈانٹا اور کہا: میں کہتا ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور تو کہتا ہے ہم آھیں نہیں جھوڑیں گے۔

[993] (دوسرے شاگرد) عیسیٰ نے اعمش سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[994] (اعمش کے بجائے )عمرو (بن دینارنجی ) نے مجاہد ے اور انھوں نے حضرت ابن عمر چاپٹنیا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مُثَاثِيمٌ نے فر مایا: ''عورتوں کورات کے وقت مبحدول کی طرف نکلنے کی اجازت دو۔'' تو ان کے بیٹے نے ، جس کو واقد کہا جاتا تھا، کہا: تب وہ اس کوخرابی و بگاڑ بنالیں گی۔

(مجاہد نے) کہا: ابن عمر ٹائٹنا نے اس کے سینے پر مارا اور

رَّسُولِ اللهِ عَلَيْةِ وَتَقُولُ: لَا!

کہتا ہے جمہیر

[٩٩٥] - ١٤٠ - (..) حَدَّثَنَا هُرُونُبْنُ عَبْدِاللهِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ
يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ
عَنْ بِلَالٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ
الْمَسَاجِدِ، إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ " فَقَالَ بِلَالٌ: وَّاللهِ!
لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ!

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ ﴿ إِذَا عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْلُهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْلِهِ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْلُونَا اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْلَ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْلُوا اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكَ عَلَى ال

کہا: میں شخصیں رسول اللہ تاثیثی سے حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہتا ہے: نہیں!

[995] (خود) بلال بن عبدالله بن عمر نے اپنے والد حضرت ابن عمر مل اللہ عبدالله بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ علی شخص نے فرمایا: ''عورتوں کو ، جب وہ تم سے اجازت طلب کریں تو مسجدوں میں جو ان کے جصے ہیں ان (کے حصول) سے (اضیں) نہ روکو۔'' بلال نے کہا: اللہ کی قتم! ہم ان کو ضرور روکیں گے۔عبداللہ بن عمر رہ اللہ نے اس سے کہا: میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ علی شخص نے فرمایا اور تو کہتا ہے: ہم میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ علی شخص نے فرمایا اور تو کہتا ہے: ہم میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ علی شخص نے فرمایا اور تو کہتا ہے: ہم انسیس ضرور روکیں گے!

[996] مخرمہ نے اپنے والد (بکیر) سے، انھوں نے بُسر بن سعید سے روایت کی کہ حضرت زینب ثقفیہ رہھا رسول اللہ علیم سے ریان کیا کرتی تھیں، آپ نے فرمایا: ''جب تم عورتوں میں سے کوئی عشاء کی نماز میں شامل ہوتو وہ اس رات خوشبونہ لگائے۔''

[997] (مخرمہ کے بجائے) محمد بن محیلان نے بکیر بن عبداللہ بن اش سے، انھول نے بگر بن سعید سے، انھول نے مضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ کی بیوی زینب واللہ سے روایت کی کہ رسول اللہ طالع نے ہمیں حکم دیا تھا: '' جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبوکو ہاتھ نہ لگائے۔''

[998] حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹن سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طالی نے فرمایا: ''جس عورت کو (بخور) خوشبودار دھواں لگ جائے، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔''

بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ».

آبه الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَب: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَب: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنْ يَعْبِى وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَعْنِي تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنْعَهُنَّ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئَنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٣١) - (بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ مَفْسَدَةً) (التحفة ٣١)

مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا أَبُوبِشُّرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿ وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا ﴾ قَوْلِهِ تَعَالٰى : ﴿ وَلَا تَحْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتَ بِهَا ﴾

[999] سلیمان بن بلال نے کی بن سعید سے اور انھوں نے عُمرہ بنت عبد الرحمان سے روایت کی کہ انھوں نے نبی سلیمی کی روجہ حضرت عائشہ رہائی سے سنا، وہ فرماتی تھیں کہ عورتوں نے (بناؤ سلیمار کے) جو نے انداز نکال لیے ہیں اگر رسول اللہ سلیمی دیمے لیتے تو انھیں معجد میں آنے سے روک دیے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے عمرہ سے بوچھا: کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے عمرہ سے روک دیا گیا تھا؟ انھوں نے عورتوں کو موت نے دوک دیا گیا تھا؟ انھوں نے

[1000] (سلیمان بن بلال کے بجائے) عبدالوہاب ثقفی، سفیان بن عیدیہ، ابو خالد احمر اور عیسیٰ بن یونس بھی نے کی بن سعید سے (باتی ماندہ) اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث روایت کی ہے۔

باب:31- جہری نمازوں میں جب بلند قراءت کی وجہ سے کسی خرابی کا اندیشہ ہوتو جہراور آ ہستہ کے مابین درمیانی آ واز میں قراءت کرنا

[1001] سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس ڈاٹھا سے اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ وَلَا تَجْهَدُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ ''اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ اسے پست کریں' کے بارے میں روایت کی، انھوں نے کہا: یہ آیت اس وقت اتری جب رسول اللہ ٹائیم کم میں پوشیدہ

الإسراء: ١١٠ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ عَيَّا مُتَوَارِ بِمَكَّةً، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ أَنْزَلَهُ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ اللهُ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ فَيَسْمَعَ لِنَبِيهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ فَيسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تَخَافِتُ بِهَا ﴾ عَنْ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تَخُهَرُ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا تَخُهُرُ ذَلِكَ أَصْحَابِكَ: أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ، وَلَا تَجْهَرُ ذَلِكَ أَصْحَابِكَ : أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ، وَلَا تَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرَ ﴿ وَلَا تَجْهَرُ ذَلِكَ الْجَهْرَ وَالْمُخَافِنَةِ . اللهَ سَبِيلًا ﴾ يَقُولُ: بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافِنَةِ .

[۱۰۰۲] ۱٤٦-(٤٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا ﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَ لهٰذَا فِي الدُّعَاءِ.

آ [ ۱۰۰۳] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(عبادت کرتے) تھے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتے تو قراءت بلند آ واز سے کرتے تھے، مشرک جب یہ قراءت سنتے تو قر آن کو، اس کے نازل کرنے والے کواور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مُلَّیْمُ کو ہدایت کی: ''اپی نماز میں (آواز کو اس قدر) بلند نہ کریں'' کہ آپ کی قراءت مشرکوں کو سائی دے ''اور نہ اس (کی آواز) کو بست کریں'' اپنے ساتھیوں سے، اُسی قرآن سنا کیں اور آ واز اتنی زیادہ او نجی نہ کریں'' اور اُسی نہ کریں'' اور فرماتا ہے: بلنداور آ ہستہ کے درمیان (میں رہیں۔)

[1002] یکی بن زکریا نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے ایپ والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹٹا سے اللہ تعالیٰ کے ای فرمان: ''نہا پی نماز میں (قراءت) بلند کریں اور نہ آ ہت'' کے بارے میں روایت کی کہ انھوں (عائشہ ڈاٹٹا) نے کہا کہ بیرآیت دعاکے بارے میں اتری ہے۔

[1003] حمادین زید، ابواسامه، وکیع اور ابومعاویه نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ہشام سے ای سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی ہے۔

ﷺ فائدہ: قرآن کی پوری آیت یہ ہے: ﴿ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْنَ ۖ اَیَّاهَا تَنْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ ۗ وَلَا تَجْهَدُ فَلَا تُلْمُعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَ ۚ وَلَا تَجْهَدُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخْافِتُ بِهَا وَابْتَعْ بَدُنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۞ '' كہيے اللّٰه كو پكارو يا رحمان كو، جو كہدكر پكارو، سب خوبصورت نام اس كے بيں اورآپ اپنى نماز ميں نہ آواز كوبہت بلندكريں نہ چپكے سے پڑھيں، دونوں كے درميان كی راہ اختيار كريں۔'(الإسواء 10:17) آيت كا آغاز دعاكے لفظ سے ہوا، نماز ميں دعا بھی ہوتی ہے اور قراءت بھی، اللّٰه كاتھم نماز كے بارے ميں ہے جس ميں دونوں شامل ہيں۔

باب:32- قراءت كوتوجه سے سننا

(المعجم ٣٢) - (بَابُ الإَسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ) (النحفة ٣٢)

سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكُو بِنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكُو بَنُ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ أَبُو بَكُو : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ عَبِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا شَعَيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿لَا شَكَدُ لِهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى النّبِي عَيْقِ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، كَانَ مِمّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَعَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، وَشَعَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَقَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ وَشَعَبَلُ وَشَعَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ اللهُ تَعَالَى : ﴿لَا غَكُولُ لِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ وَشَعْرَانُهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَعَهُمُ وَقُرْآنَهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَعَلَهُ وَقُرْآنَهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيْكَانَهُ وَلَوْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلِيلًا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعِلَوْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ الل

[1004] جریر بن عبدالحمید نے موسیٰ بن ابی عائشہ ہے، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے حضرت ابن عماس ﴿ تَعْبُ ہِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ كَ فِر مانِ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ " آپ اس كے ساتھ اپني زبان كوحركت نه دیں تا کہ اسے جلدی حاصل کرلیں'' کے بارے میں روایت بیان کی ۔ کہا: جب جبر مل ملیثا نبی تالیخ کے ماس وحی لے کر آتے تو آپ(اس کو پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ) اپنی زبان اوراینے ہونٹوں کوحرکت دیتے تھے، ایسا کرنا آپ پرگرال گزرتا تھا اور بیآپ (کے چبرے) سے معلوم ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بہآیات اتاریں: "آپ اس (وحی کے پڑھنے) کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سکھ لیں۔ بے شک اس کو(آپ کے دل میں )سمیٹ رکھنا اور (آپ کی زبان سے) اس کی قراءت ہمارا ذمہ ہے۔'' یعنی ہمارا ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینئہ مبارک میں جمع کریں اور اس کی قراءت ( بھی ہمارے ذیے ہے) تا کہ آپ قراءت کریں۔''پھر جب ہم اسے پڑھیں (فرشتہ ہاری طرف سے تلاوت کرے) تو آپ اس کے يره هنه كى اتباع كرير ـ " فرمايا : يعنى جم اس كو نازل كريس تو آپ اس کوغور سے سنیں۔''اس کا واضح کر دینا بھی یقیناً مارے ذمے ہے" کہ آپ کی زبان سے (لوگوں کے سامنے) بیان کر دیں، پھر جب جبر مل ملیٹا آپ کے پاس (ومی لے کر) آتے تو آپ سرجھ کا کرغور سے سنتے اور جب وہ چلیے جاتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق آپ اس کی قراءت فرماتے۔

[١٠٠٥] ١٤٨-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ،

[1005] (جریر بن عبدالحمید کے بجائے) ابوعوانہ نے موکیٰ بن ابی عائشہ سے ، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور

نماز کے احکام ومسائل

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا تُعَرِّلُ بِهِ ۚ لَا لَكَا لَكَ جَلَ بِهِ ۚ ﴿ قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُعَالِجُ مِنَ النَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - فَقَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا

لَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَعَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَعَرَّكَ شَفَتَيْهِ - فَأَنْرَلَ اللهُ تَعَالَى: يُحَرِّكُهُمَاكَ اللهُ تَعَالَى:

﴿ لَا نَحُرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُۥ ﴾. قَالَ: جَمْعَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقْرَأُهُ. ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالَيْعَ قُرْءَانَهُۥ ﴾. قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ.

﴿ وَإِذَا وَانَاهُ فَانِعِ فَرَءَانَهُ ﴿ فَالَ قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ . قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ، قَرَأَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ كَمَا أَقْرَأَهُ.

انھوں نے حضرت ابن عماس ڈائٹیا سے اللّٰہ تعالیٰ کے فرمان: ''آپ اس (وحی کو پڑھنے) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آب اسے جلد سکھ لیں''کے بارے میں روایت کی کہ نبی ا كرم مَالِيْظٌ وحى كے نزول كى وجد سے بہت مشقت برداشت کرتے، آپ (ساتھ ساتھ ) اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (ابن عباس والله مالين في محص كها: مين مسمين رسول الله مالينم كى طرح ہونٹ ہلا کر دکھا تا ہوں، تو انھوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اورسعید بن جبیر نے (اپنے شاگرد سے) کہا: میں اپنے ہونٹوں کو اسی طرح ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس ڈائٹنا تھیں ہلاتے تھے، پھراپنے ہونٹ ہلائے) اس پر اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت اتاری: ''آپ اس (وحی کویڑھنے) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سکھے لیں۔ بے شک ہمارا ذمہ ہے اس کو (آپ کے دل میں)سمیٹ کر رکھنا اور (آپ کی زبان ہے)اس کی قراءت۔'' کہا: آپ کے سینے میں اسے جمع کرنا، پھرید کہ آپ اے پڑھیں۔"پھر جب ہم پڑھیں (فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے) تو آپ اس کے ر منے کی اتباع کریں۔ 'ابن عباس جائٹ نے کہا: لیعن اس کو غور ہے سنیں اور خاموش رہیں، پھر ہمارے ذھے ہے کہ آپ اس کی قراءت کریں۔ ابن عباس اللہ نے کہا: اس کے بعد

بِرَاءَةِ فِي باب:33- صبح کی نماز میں بلند آواز سے النحفة ۳۳) قراءت کرنا اور جنول کوقر آن سنانا

[1006] سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس والفہاسے

جبآب کے پاس جریل اللہ (وی لے کر) آتے تو آ پغور

سے سنتے اور جب جبریل ملیلا چلے جاتے تواہے آ پ اسی طرح

یڑھتے جس طرح انھوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا۔

(المعجم ٣٣) - (بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ) (التحفة ٣٣)

[١٠٠٦] ١٤٩–(٤٤٩) حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ

روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله طالی نے جنوں کو قرآن سنایا نہ ان کو دیکھا۔ (اصل واقعہ پیہ ہے کہ) رسول الله الله الله الله المال ك ساته عكاظ ك بازارك طرف جانے کے ارادے سے حیلے (ان دنوں) آ سائی خبر اور شیطانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی (شیطان آسانی خبریں ندس سکتے تھے) اور ان یر انگارے سیکے جانے لگے تھے تو شیاطین (خبریں حاصل کیے بغیر) اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔اس پر انھوں نے یو چھا:تمھارے ساتھ کیا ہوا؟ انھوں (واپس آنے والوں) نے کہا: ہمیں آسان کی خبریں لینے سے روک دیا گیا اور ہم پر انگارے تھینکے گئے۔انھوں نے کہا: اس کے سوا پیکسی اور سبب سے نہیں ہوا کہ کوئی نئ بات ظہور پذیر ہوئی ہے، اس لیے تم زمین کے مشرق ومغرب میں پھیل جاؤ اور دیکھو کہ ہمارے اورآ سانی خبر کے درمیان حائل ہونے والی چیز (کی حقیقت) کیا ہے؟ وہ نکل کر زمین کے مشرق اور مغرب میں پہنچے۔وہ نفری جس نے تہامہ کا رخ کیا تھا، گزری، تو آپ عکاظ کی طرف جاتے ہوئے تھجوروں (والے مقام نخلہ) میں تھے، اینے ساتھیوں کو مبح کی نماز پڑھارہے تھے،جب جنوں نے قرآن ساتواس يركان لكادي اوركهن لك: يدب جو ہارے اورآ سانوں کی خبر کے درمیان حاکل ہو گیا ہے۔اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا: اے ماری قوم! ہم نے عجیب قرآن ساہے جوحق کی طرف رہنمائی کرتا ہے،اس کیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اینے رب کے ساتھ ہرگز کسی کوشریک نہ تھہرائیں گے۔اس پراللہ تعالى نے اينے نبي محمد تاليكم پريه آيت نازل فرمائي: "كهه دیجے:میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کرسنا۔''

فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ:مَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ. اِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلْي سُوقِ عُكَاظٍ. وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا لهٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةَ - وَهُوَ بِنَخْلِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَّهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ – فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، وَقَالُوا: لَهٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا! إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا . يُّهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. وَلَنْ نَّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينَ ﴾ [الجن: ١].

531

[1007]عبدالاعلى نے داود ہے اورانھوں نے عامر (بن شراحیل) سے روایت کی ، کہا: میں نے علقمہ سے پوچھا: کیا جنوں (سے ملاقات) کی رات عبداللہ بن مسعود رہائی رسول خود ابن مسعود رہائٹڑ سے یو حیما: کیا آپ لوگوں میں ہے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ طاقیم کے ساتھ موجود تھا؟ انھوں نے كہا بنہيں بكين ايك رات ہم رسول الله عَلَيْمُ كے ساتھ تھے تو ہم نے آپ کو تم یایا، ہم نے آپ کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا، (آپ نہ ملے) تو ہم نے کہا کہ آپ کواڑا لیا گیا ہے یا آپ کو بے خبری میں قتل کر دیا گیا ہے، کہا: ہم نے بدترین رات گزاری جو کسی قوم نے (بھی) گزاری ہوگی۔ جب ہم نے صبح کی تو اچا تک دیکھا کہ آپ حراء کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، انھوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کی تلاش شروع کر دی لیکن آپ نہ ملے،اس کیے ہم نے وہ بدترین

[١٠٠٧] ١٥٠–(٤٥٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِر قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شُهِدَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلٰكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: أُسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِّنْ قِبَل حِرَاءَ، قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهم، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ؛ أَوْفَرَ ً مَا يَكُونُ لَحْمًا ، وَكُلُّ بَغُرَةٍ عَلَفٌ لِّدَوَابِّكُمْ».

نماز کےاحکام ومسائل 👚 🚃 🚃

نے فرمایا: "میرے پاس جنوں کی طرف سے وعوت دینے والا آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قراءت کی۔" انھوں نے کہا: پھر آپ (سُلِیْمًا) ہمیں لے کرگئے اور ہمیں ان کے نقوشِ قدم اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنوں نے آپ سے زاو (خوراک) کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا: "مھارے لیے ہروہ ہڈی ہے موال کیا تو آپ نے فرمایا: "مھارے لیے ہروہ ہڈی ہے جس (کے جانور) پر اللہ کا نام لیا گیا ہوا ور تمھارے ہاتھ لگ جائے، (اس پر لگا ہوا) گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہواور (ہر خرموں والے اونٹ اور کے سموں والے) جانور کی لید تمھارے جانور کی لید تمھارے جانوروں کا چارہ ہے۔"

رات گزاری جو کوئی قوم (مبھی) گزار سکتی ہے۔اس پر آپ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا

پھر رسول الله مَنْ ﷺ نے (انسانوں سے) فرمایا: ''تم ان

فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».

[۱۰۰۸] (..) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، مُفَصَّلًا مِّنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا النَّبِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا اللهِ عَنْ عَلْمَ اللهِ عَنْ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِي اللهِ الل

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ يَحْلَى بْنُ الْحَلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ النَّبِيِّ عَيْدٍ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ.

أَحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدُ بْنُ مَحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ مَّعْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَّنْ آذَنَ النَّبِيَّ عَيْلَةً بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ صَحَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَحَدَةٌ.

دونوں چیزوں سے استنجانہ کیا کرو کیونکہ یہ دونوں (دین میں) تمھارے بھائیوں (جنوں اوران کے جانوروں) کا کھانا ہیں۔''

[1008] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے ای سند کے ساتھ وَ آثَارَ نِیرَانِهِمْ (ان کی آگ کے نشانات) تک بیان کیا۔

شعمی نے کہا: جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا اور وہ جزیرہ کے جنوں میں سے تھ ..... حدیث کے آخری حصے تک جوشعمی کا قول ہے،عبداللہ بن مسعود ڈائٹو کی حدیث سے الگ سے ...

[1009] عبداللہ بن ادریس نے داود سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی تالیم سے و آشَار نیر انبھم تک روایت کیا اور بعدوالا حصہ بیان نہیں کیا۔

[1010] ( شعمی کے بجائے ) ابراہیم (نخمی ) نے علقمہ سے اور انھوں نے عبداللہ سے روایت کی ،کہا: میں لیلۃ الجن کورسول اللہ ﷺ کے ساتھ نہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔

[1011] معن (بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود بذلی)
سے روایت ہے، کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، کہا: میں
نے مسروق سے لوچھا: جس رات جنوں نے کان لگا کر
(قرآن) سنا،اس کی اطلاع نبی سُلٹیم کوکس نے دی؟ انھوں
نے کہا: مجھے تمھارے والد (ابن مسعود ڈلٹی) نے بتایا کہ آپ
کو ان جنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی۔ (یہ
آپ سُلٹیم کا معجزہ تھا۔)

### (المعجم ٣٤) - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) (التحفة ٣٤)

الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ الْمُنَنَّى الْعَنْزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَّحْلِي وَهُو ابْنُ أَبِي كَثِيرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي يَنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَى اللهِ عَلَيْنِ وَيُسْمِعُنَا اللهِ عَلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. وَيُسْمِعُنَا اللَّيَةَ أَحْيَانًا. وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصَّبْحِ.

[١٠١٣] ١٠٠٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَّأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا وَالْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْأَخْرَيَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْمُعَتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْمُعْتَيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ الْمُعْرَيْنِ اللَّهُ الْمَتَعْتِيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ اللَّهُ الْمُورَةِ اللَّهُ الْمُورَةِ اللَّهُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُورَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُورَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَالِ اللَّهُ الْمِتَالِيْكِمُ الْمُسُورَةِ الْمُعْمِعُنَا الْمُعْمَالِيْكُولَالِ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْمِ اللْمُعْلِقِيْمِ اللْمُعْمِعُنَا اللَّهُ الْمُعْلَقِيْمِ اللْمُعْلِقِيْمِ اللْمُعْلِقِيْمِ اللَّهُ الْمُعْلَقِيْنِ الْمُعْلَقِيْمُ الْمُعْلَقِيْمِ اللْمُعْلِيْمِ اللْمُعْلِقِيْمِ اللْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلَقِيْمِ اللْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ اللْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلَقِيْمِ اللْمُعْلِقِيْمِ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقِيْمُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعُلِقُومُ الْمُعْلَقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلَقُومُ الْمُعْلَقُومُ الْم

يَحْلَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم . يَحْلَى وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم . قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّه وَيُكُونُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ وَيَكُونَ النَّه وَيُكُونُ الله وَيَكُونَ الله وَيُكُونَ الله وَيُكُونُ الله وَيُكُونَ الله وَيُكُونَ الله وَيُكُونُ الله وَيُكُونُ الله وَيُكُونُ الله وَيُكُونُ الله وَيُكُونُ الله ويُكُونُ الله ويكُونُ الله ويُكُونُ الله ويكُونُ أَنْ الله ويكُونُ ويكُونُ الله ويكُونُ اللهُ ويكُونُ اللهُ ويكُونُ ويكُونُ الله و

## باب:34- ظهراورعصر میں قراءت

[1012] جاج صواف نے یکی بن ابی کثیر سے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ اور ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابوقادہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ ممیں نماز بڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسور میں (ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک سورت) بڑھتے اور کھی بھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے۔ظہر کی پہلی رکعت کمی کرتے اور دوسری رکعت مختصر کرتے اور ضبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے۔

[1013] (حجاج کے بجائے) ہمام اور اُبان بن یزید نے کی بن ابی کثیر سے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی مُلَّاثِمٌ ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں (سے ہر رکعت میں) سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے اور بھی بھار ہمیں بھی کوئی آیت سنا دیتے اور آخری دور کعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔

[1014] یکی بن یکی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہشیم سے، انھوں نے منصور سے، انھوں نے ولید بن مسلم سے، انھوں نے ابو صدیق (ناجی) سے اور انھوں نے حضرت ابو سعید خدری ڈٹائی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم ظہر اور عصر میں رسول اللہ تالی کے قیام کا اندازہ لگاتے سے تو ہم نے ظہر کی

فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿الْمَرْ تَمْنِلُ﴾ - السَّجْدَةِ - وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ النِّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْغُصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْغُصْرِ عَلَى الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْغُصْرِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُوبَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ : ﴿الْمَرْ تَنْزِيلُ﴾ . وَقَالَ : قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً .

آورد. الله المورد المورد الله المؤلفة الله المؤلفة ال

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنِّي

پہلی دو رکعتوں میں قیام کا اندازہ ﴿الَّمْ ۞ تَانُونِیْكُ﴾
(السجدہ) کی قراء ت کے بقدر لگایا اور اس کی آخری دو
رکعتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر لگایا اور ہم
نے عصر کی پہلی دور کعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی
آخری دور کعتوں کے برابر تھا اور عصر کی آخری دور کعتوں کا
قیام اس سے آدھا تھا۔

امام مسلم بڑالیہ کے استاد ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں ﴿ اللّٰمِ ۞ تَا نُونِیلُ ﴾ (کا نام) ذکر نہیں کیا، انھوں نے کہا: میں آیات کے بقدر۔

[1015] ابوعوانہ نے منصور سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابو سعید خدری بھاٹھ سے روایت کی کہ نبی اکرم سکھیا ظہر کی نماز میں پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں تمیں آیات کے بقدر قراءت فرماتے سے اور آخری دو میں پندرہ آیات کے بقدریا یہ کہا: اس (پہلی دو) سے نصف اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سے ہر رکعت میں پندرہ آیتوں کے برابراور آخری دو میں اس سے نصف۔

[1016] ہشیم نے عبدالملک بن عمیر سے اور انھوں نے حضرت جاہر بن سمرہ والنظم سے روایت کی کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر والنظم سے حضرت عمر والنظم نے اور (اس میں) ان کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر والنظم نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وہ آئے تو حضرت عمر والنظم نے ان سے، کوفہ والوں نے ان کی نماز پر جواعتر اض کیا تھا،اس کا تذکرہ

نماز کےاحکام ومسائل \_\_\_\_

لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا أَخْرِمُ الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحٰقَ.

عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي

[١٠١٧] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِسْلِحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ .

[١٠١٨] ١٥٩-(..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأَخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ذَاكَ الظُّنُّ بِكَ، أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ.

[١٠١٩] ١٦٠–(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِّسْعَرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَقَالَ: تُعَلِّمُنِي الْأَعْرَابُ بالصَّلَاةِ! .

[١٠٢٠] ١٦١–(٤٥٤) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزْعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

كيا، تو انھوں نے كہا: يقيناً ميں انھيں رسول الله طافيۃ كى نماز کی طرح نماز پڑھا تا ہوں،اس میں کمی نہیں کرتا۔ میں انھیں تبلی دور گعتیس کمبی پڑھا تا ہوں اور آخری دو میں تخفیف کرتا ہوں۔ اس پر عمر واللہ نے فرمایا: اے ابو اسحاق! آپ کے بارے میں گمان (بھی) یہی ہے۔

[1017] (ہشیم کے بجائے) جریر نے عبدالملک بن عمیر ہے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ۔

[1018] شعبہ نے ابوعون سے روایت کی ،انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ والنہ سے سنا کہ حضرت عمر والنو نے حضرت سعد والنواسے کہا: لوگوں نے آپ کی ہر چیز حتی که نماز کی بھی شکایت کی ہے۔حضرت سعد ڈاٹٹو نے کہا: میں (په کہتا ہوں که میں) پہلی دورکعتوں میں (قیام کو) طول دیتا ہوں اور آخری دور کعتوں میں شخفیف کرتا ہوں، میں نے جس طرح رسول الله تَاثِينًا كي اقتدامين نماز برهي تقي ،اس مين کوئی کوتا ہی نہیں کرتا۔ تو عمر ٹائٹؤنے کہا: آپ کے بارے میں یمی گمان ہے یا آپ کے بارے میں میرا گمان یمی ہے۔

[1019] مسعر نے عبدالملک (بن عمیر) اور ابوعون سے روایت کی ، انھول نے حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹھا سے ان کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی اوراس میں بیاضافہ کیا ہے کہ سعد ڈاٹٹؤ نے کہا: بدوی مجھے نماز سکھائیں گے؟ (میں نے تو خودرسول الله ساليا الله سامار سيكھى ہے۔)

[1020] عطیه بن قیس نے قزعہ ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈائٹڑ سے روایت کی ،انھوں نے کہا: ظہر کی نماز کی اقامت کہی جاتی اور کوئی جانے والا بقیع جاتا، اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر وضو کرتا، پھر (مسجد میں) آتا اور رسول الله مَنْ يَمْ اسے لمبا كرنے كى وجہ سے ابھى پہلى ركعت ميں ہوتے۔

المحدد ا

### باب:35-صبح کی نماز میں قراءت

[1022] جاج بن محمد نے ابن جرت کے سے روایت کی، نیز عبد الرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ابن جرت کے نے ہمیں بتایا، کہا: میں نے محمد بن عباد بن جعفر سے سنا، کہدر ہے تھے: مجھے ابوسلمہ بن سفیان، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبداللہ بن مستب عابدی نے حضرت عبداللہ بن سائب ٹاٹھ

قَالَ: لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ، فَيَدْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتُوضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الرَّكْعَةِ اللَّولَى، مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

#### (المعجم ٣٥) - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّبْحِ) (التحفة ٣٥)

آ۱۰۲۷] ۱۹۳-(۶۵۵) وَحَدَّتَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّتَنِي هُرُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؟ عَبْدِاللهِ: حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَتَقَارَبَا فِي ح: وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - : حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنَ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ يَّقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ:

يَقُلْ: إبْنِ الْعَاصِ.

[أنظر: ١٠٦٦].

أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو صروايت كرتے ہوئے جُرا ابْنِ الْعَاسِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ جميں مَه مِيں صَحَى كَى نَمَازَ بِرُهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ عَنْ جَمِيں مَه مِيں صَحَى كَهُ مُوكَى اور بار الصَّبْحَ بِمَكَّة ، فَاسْتَقْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَتَّى ذَكر آيا (محمد بن عباد كوشك نَ السَّبُ عَبْد وَكُورُ مُوسِلَى وَهُرُونَ ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَوْ (بيان كرتے ہوئے) اختلاف ذِكْرُ عِيسِلى - مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ يَشُكُ أَوِ اللهِ اللهِ كو كھانى آئِ كَلَى اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتِ النَّبِيَ عَيْثِ سَعْلَةٌ ، عبدالله بن سائب اللهِ بحق الله بن سائب الله بحق فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِ حَاضِرٌ ذَلِكَ . عبدالرزاق كى روايت مِيلَ فَي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنُ السَّائِ حَاضِرٌ ذَلِكَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِ حَاضِرٌ ذَلِكَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِ حَاضِرٌ ذَلِكَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِ خَاضِرٌ ذَلِكَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِ فَعَذَفَ ، فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِ فَعَذَفَ ، فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ اللهَ إِنَّ إِنْ فَعَذَفَ ، فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِ فَعَذَفَ ، فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ اللَّذِ قَالَ فَعَذَفَ ، فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللهِ عَبْدِ الرَّزَاقِ : فَحَذَفَ ، فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهَ قَوْرَةَ فَا فَوْمِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ : فَحَذَفَ ، فَرَكَعَ . وَعَبْدُ اللهِ قَلْمُ اللهُ وَنَا عَلَيْهِ مَا السَّلَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَفِي حَدِيثِهِ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، وَّلَمْ

آ ۱۰۲۳] ۱۰۲۳ وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِّسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ وَ الْكَاثِي يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَالْتَلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ [التكوير: ١٧]

الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ: حَدَّثَنِي أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ، فَقَرَأً: هَلَيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ، فَقَرَأً: هَلَيْتُ وَالْفُرُءَانِ اللهِ عِلَيْقِ، فَقرَأً: هَوَالنَّخُلَ بَاسِقَنتِ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهِ عَلْتُ اللهُ عَلْدُ اللهِ عَلْدُ اللهِ عَلْدُ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ اللهِ عَلْدُ اللهُ اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْدُ اللهُ اللهِ عَلْدُ اللهِ ا

ے روایت کرتے ہوئے خبر دی ، انھوں نے کہا: نبی طافی ہے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون کی قراءت شروع کی حتی کہموئی اور ہارون ہے کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیا کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیا کا ذکر آیا را عیسیٰ علیا کا ذکر آیا را عیسیٰ علیا کا ذکر آیا را عیسیٰ علیا کا دکر آیا را عیسیٰ علیا کہا اللہ علیا کہ کہمانی آنے گئی تو آپ رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن سائب جان کے ہمی اس نماز میں موجود تھے۔ عبداللہ بن سائب جان کے ہمی اس نماز میں موجود تھے۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے: آپ نے قراءت قطع کر عبدالرزاق کی روایت میں ہے: آپ نے قراءت قطع کر

اور ان کی حدیث میں (راوی کا نام) عبداللہ بن عمرو ہے،آ گے ابن عاص نہیں کہا۔

[1023] حضرت عمرو بن حریث را شناس روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ سالی اللہ کا فیر کی نماز میں ﴿ وَالَّیْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ (قتم ہے رات کی! جب وہ جانے لگتی ہے) پڑھتے ہوئے سا۔

[1024] ابوعوانہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے کہا: حضرت قُطبہ بن ما لک ڈاٹٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے نماز پڑھی اور ہمیں رسول اللہ تُاٹٹؤ نے نماز پڑھائی، آپ نے نماز پڑھائی، آپ نے ﴿ وَ النَّهُ لَا اللّٰهُ عَلَيْكِ ﴾ پڑھی حتی کہ آپ نے ﴿ وَ النَّهُ لَ بَالِيقَتِ ﴾ (اور کھجور کے بلند و بالا درخت) پڑھا تو میں اس آیت کو بار بار (ذہن میں) دہرانے لگا اور آپ نے جو کہا مجھے اس (کے مفہوم) کا بیتہ نہ چلا۔

[١٠٢٥] ١٦٦٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَّابْنُ عُيَيْنَةَ، ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ لِيَادِ بُنِ عَلَاقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيِّ عَيْنَةً يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتِ لَمَا لَلْمُ نَضِيدُ ﴾.

آ ۱۰۲٦] ۱۰۲۹ (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ الصُّبْحَ، فَقَرَأً فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ: السَّبْعَ، فَقَرَأً فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ: ﴿ وَالنَّخْلَ بَاسِقَنَتِ لِمَا طَلْعُ شَضِيدُ ﴿ . وَرُبَّمَا قَالَ: ﴿ وَرُبُونَا وَلَا لَا لَهُ لَا مِلْنَا مُ لَا لَهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

[۱۰۲۷] ۱۹۸-(۲۰۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَى كَانَ يَقْرُأُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿ فَ فَ الْفَجْرِ بِ ﴿ فَ فَ الْفَجْرِ بِ فَ فَ الْفَحْرِ بِ فَ فَ الْفَحْرِ بِ فَ فَ الْفَرْءَانِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهِ اللل

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ الْبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ - قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَنْ الصَّلَاةَ، وَلَا النَّبِيِّ عَنْ الصَّلَاةَ، وَلَا يُصَلِّع صَلَاةً هُؤُلَاء.

قَالَ وَأَنْبَأْنِي:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ﴿قَنَّ وَٱلْقُرْءَانِ﴾ وَنَحْوِهَا .

[1025] (ابوعوانہ کے بجائے) شریک اور سفیان بن عیبنہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے حضرت قُطبہ بن مالک ڈاٹھ سے روایت کی کہ انھوں نے فجر کی نماز میں نبی اکرم طَابِیُّ کو ﴿ وَالقَحْلَ بَالِسِفْتِ لَهَا طَلْحٌ لَّ فَضِیْدٌ ۞ ﴿ (اور کھور کے بلند و بالا درخت (پیدا کیے) جن کے خوشے تہ بہ تہ ہیں) کی قرآءت کرتے ہوئے سا۔

[1026] (ابوعوانہ ، شریک اور ابن عیدنہ کے بجائے) شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے اپنے چچا (حضرت قطبہ بن مالک رہائی کے سوالیت کی کہ انھوں نے نبی اکرم ٹائیڈ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے پہلی رکعت میں ﴿ وَالنَّحْلُ بَاسِفْتٍ لَکِماً طَلْعَ تَضِیْدُ ۞ پڑھا اور بعض اوقات (یہی بات سناتے ہوئے یہ) کہا: سور وَ ق پڑھی۔

[1027] زائدہ نے کہا: ہمیں ساک بن حرب نے حضرت جابر بن سمرہ ڈٹھ سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم مُلھ اُلھ کے کہ نبی اگرم مُلھ کے کہ نبی اگر ما کرتے ہے، اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی تھی۔

www-Kirabo Gunnat com

[1028] (زائدہ کے بجائے) زہیر نے ساک سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے جابر بن سمرہ ڈاٹٹناسے نبی اکرم ٹاٹٹن کی نماز کے بارے میں پوچھاتو انھوں نے جواب دیا: آپ مہلی نماز پڑھاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پڑھاتے تھے۔

اور (ساک نے) کہا: مجھے انھوں (جابر والٹن) نے بتایا کہ رسول اللہ علیا صبح کی نماز میں ﴿ قَ وَالْقُدُانِ ﴾ اور (طوالت

### میں )اس جیسی سور میں پڑھا کرتے تھے۔

[1029] عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹیا ساک سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈائٹیا کے ماز میں سے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم سَائٹیا ظہر کی نماز میں ﴿وَالَّیْنِ اِذَا یَغُشٰی ۞ (اور رات کی قتم جب چھا جائے) پڑھتے، عصر میں بھی ایسی ہی کوئی سورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس سے کمبی (سورت پڑھتے۔)

[1030] ابوداودطیالی نے شعبہ سے، انھوں نے سِماک سے اور انھوں نے سِماک سے اور انھوں نے سِماک کہ نبی اگرم طابق ظہر کی نماز میں ﴿ سَبِیج اسْحَد دَبِّكَ الْاعْلَىٰ ۞ ﴿ (اور اپنے پروردگار کے او نجے نام کی تسبیح کر) پڑھتے اور شبح کی نماز میں اس سے لمبی قراءت کرتے تھے۔
پڑھتے اور شبح کی نماز میں اس سے لمبی قراءت کرتے تھے۔
پڑھتے اور شبح کی نماز میں اس سے لمبی قراءت کرتے تھے۔

[1031] (سلیمان) تیمی نے ابومنہال ہے اور انھوں نے حضرت ابو برزہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹالٹی مسبح کی نماز میں ساٹھ سے سوآیات تک پڑھا کرتے تھے۔

[1032] (تیمی کے بجائے) خالد حذاء نے ابو منہال ہے، انھوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلٹین فجر کی نماز میں ساٹھ سے سوتک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔

[1033] ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے ، انھوں نے عبید اللہ بن عبداللہ ہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ام فضل بنت حارث ڈاٹ نے کچھے ﴿ وَ الْمُدْسَلَتِ عُدُفًا ۞ برا ہے ہوئے سانو کہنے گئیں: بیٹا! تم نے بیسورت بڑھ کر مجھے یاد

[١٠٢٩] ١٧٠-(٤٥٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِ ﴿ ٱلْكُلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِ ﴿ ٱلْكُلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ [الليل: ١]. وفي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وفي الصُّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَلِكَ.

[١٠٣٠] ١٧١-(٤٦٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِو سَيِّج اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى فَي الطُّهْرِ بِو سَيِّج اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى فَي الطُّهْرِ بِو سَيِّج اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى فَي الطُّهْرِ بِو سَيِّج اَسْمَ رَبِكَ الْأَعْلَى فَي الطُّبْح بِأَطْوَلَ مِنْ ذَٰلِكَ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مَلاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

أَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّيِّنِ إِلَى الْهَائَةِ آيَةً.

[۱۰۳۳] ۱۷۳-(٤٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقْرَأُ

﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَا﴾ [المرسلات: ١] فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِب.

[١٠٣٤] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ؛ مِنْ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا عَنْ صَالِحٍ: ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدُ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

[١٠٣٥] ١٠٤٥ (٤٦٣) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ بِالطُّورِ، فِي الْمَغْرِب.

[١٠٣٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا بُنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

کرا دیا کہ بے شک بیآ خری سورت ہے جو میں نے رسول الله مُنْالِیْنَ کومغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سی۔

[1034] (امام مالک کے بجائے) سفیان (بن عیدند)،
یونس، معمر اور صالح نے زہری سے اس سابقہ سند کے ساتھ
روایت کی اور صالح کی حدیث میں بیاضافہ ہے: پھر آپ
نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کواپنے پاس بلالیا۔

[1035] ما لک نے ابن شہاب (زہری) سے ، انھوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے اور انھوں نے اپنے والد (جبیر بن مطعم والٹ ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ طالبی کوسورہ طور پڑھتے ہوں کہ نا

[1036] سفیان ، یونس اور معمر نے اپنی اپنی سند سے زہری سے اس سابقہ سند کے ساتھ اس جیسی روایت بیان کی ۔ 

### شاءِ) باب:36- عشاء کی نماز میں قراءت

[1037] شعبہ نے عدی سے روایت کی ، انھوں نے کہا:

میں نے حضرت براء ٹائٹ کو نبی اکرم مناتی سے حدیث بیان

كرتے ہوئے سنا كهآپ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

نماز پڑھائی تواس کی ایک رکعت میں ﴿ وَ الشِّینِ وَ الزَّیْتُونِ ﴾

(المعجم ٣٦) - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ) (التحفة ٣٦)

[۱۰۳۷] ۱۷۰-(٤٦٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَذِ النَّبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَقَرَأً فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿وَالنِينِ وَالنَّيْنِ: ﴿وَالنِينِ وَالنَّيْنِ: ﴿وَالنِينِ

[۱۰۳۸] ۱۷۳-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَّحْلِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

[١٠٣٩] ١٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِّنْهُ.

[1039] (شعبہ اور یکیٰ کے بجائے) مسعر نے عدی بن ثابت سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب والتو سے سا، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ناتی کو عشاء کی نماز میں ﴿ وَ القِیْنِ وَ الدِّیْتُونِ ﴾ کی قراءت کرتے ہوئے سا، میں نے کسی کونہیں سنا جس کی آواز آپ سے زیادہ اچھی ہو۔

[1040] سفیان نے عمروسے، انھوں نے حضرت جابر ڈٹائٹ ہی سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت معافر ڈٹائٹ نی اکرم ٹائٹ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کراپنے قبیلے کی (مسجد میں) امامت کراتے، ایک رات انھوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ ٹائٹٹ کے ساتھ پڑھی، پھراپی قوم کے پاس آئے، ان کی امامت کی اور (سورۂ فاتحہ کے بعد) سورۂ بقرہ

آ الحجمة المنافقة المحمدة المنفقة المحمدة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة المنفقة النبي المنفقة المنف

وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ يَا فُلَانُ! قَالَ: لَا وَاللهِ اوَلَآتِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَأُ خْبِرَنَّهُ، فَأَتٰى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَأُ خْبِرَنَّهُ، فَأَتٰى رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلّٰى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتٰى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: «يَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ! أَفَتَانٌ أَنْتَ؟ إِقْرَأْ بِكَذَا، وَاقْرَأْ بِكَذَا».

روهنی شروع کردی۔ایک شخص الگ ہوگیا، (نماز سے) سلام کھیرا، پھرا کیلے نماز بڑھی اور چلا گیاتو لوگوں نے اس سے کہا: اے فلاں! کیا تو منافق ہوگیا ہے؟ اس نے جواب دیا: اللہ کی قتم! نہیں، میں ضرور رسول اللہ کالٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کواس معاملے ہے آگاہ کروں گا، چنانچہ وہ رسول اللہ کالٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم ان اونٹوں والے ہیں جو پانی ڈھوتے ہیں، دن بھر کام کرتے ہیں اور معاذر ٹائیڈ نے عشاء کی نماز آپ کے ساتھ بڑھی، پھر آکر سورہ بقرہ کے ساتھ نماز شروع کردی۔ رسول اللہ کا ٹائیڈ نے (بیس کر) حضرت معاذر ٹائیڈ کی طرف رخ کیا اور فرمایا: ''اے معاذ! کیا لوگوں کو فقتے میں طرف رخ کیا اور فرمایا: ''اے معاذ! کیا لوگوں کو فقتے میں متال کرنے والے ہو؟ فلال سورت بڑھا کرواور فلال سورت

قَالَسُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: «إِقْرَأُ ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ﴾، ﴿ وَٱلضُّحَىٰ ﴾، ﴿ وَٱلْتِلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾، وَ ﴿ سَبِّجِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ » فَقَالَ عَمْرٌ و: نَحْوَ هٰذَا.

سفیان نے کہا: میں نے عمرہ سے کہا: ابوز بیر نے ہمیں جابر ڈائٹؤ سے بیان کیا کہ آ ب نے فرمایا: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُّحٰها ﴾ ﴿ وَالنَّیْلِ اِذَا یَغُشٰی ﴾ اور ﴿ سَبِّیج اسْمَدَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی ﴾ پڑھا کرو۔''اور عمرہ نے کہا: اس جیسی (سورتیں پڑھا کرو۔)

يڑھا کرو۔"

سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْجٍ: سَعِيدِ: حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْجٍ: اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ الْخَبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَادِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعَشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَا، الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِّنَا، فَصَلَّى، فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهَ:

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ عاجتے ہو؟ جب لوگول كى امامت كراؤ تو ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا﴾ ، ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، ﴿ إِقُرأَ بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ اور ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ يرما كرو-'

[1042] منصور نے عمرو بن دینار سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبدالله والناس روايت كى كه معاذ بن تھے، پھراپی قوم میں آ کریہی نمازان کو پڑھاتے تھے۔

[1043] (منصور کے بجائے ) ایوب نے عمرو بن دینار سے اور انھول نے حضرت جابر بن عبدالله والفن سے روایت کی کہ معاذیاتی رسول اللہ ٹاٹیٹا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کی معجد میں آ کر ان کو نماز يڑھاتے تھے۔

### باب:37- اماموں کوہلکی (لیکن )مکمل صورت میں نماز پڑھانے کا حکم

[1044] مشيم نے اساعيل بن ابي خالد سے، انھوں نے قیس سے اور انھوں نے حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹنؤ سے روایت کی کہالیک آ دمی رسول الله طابی کے پاس آیا اور عرض ک: بے شک میں فلاں آ دمی کی وجہ سے ضبح کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں بہت کبی نماز پڑھاتا ہے۔ ابومسعود والنفذ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم سالی کا کوبھی نہیں دیکھا کہ پندونصیحت کرتے وقت، آپ بھی اس دن

«أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا؟ يَا مُعَاذُ! إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَ﴿سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾، وَ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾، ﴿ وَٱلَّذِلِ إِذَا

[١٠٤٢] ١٨٠-(..) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ

[١٠٤٣] ١٨١-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بُن دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌّ يُّصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

### (المعجم ٣٧) - (بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامِ) (التحفة ٣٧)

[١٠٤٤] ١٨٢–(٤٦٦) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ. عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ. مِّمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطَّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِدٍ، فَقَالَ:

«يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُّنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَّرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

سے زیادہ غضب ناک ہوئے ہوں۔ آپ نے فر مایا:''لوگو! تم میں سے بعض (دوسروں کونماز سے) متنفر کرنے والے ہیں۔تم میں سے جوبھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، کمزوراور حاجت مندلوگ ہوتے ہیں۔''

> [١٠٤٥] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ.

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَّوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حدیث کی طرح روایت کی۔ حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هٰذَا

[١٠٤٦] ١٨٣–(٤٦٧) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

[١٠٤٧] ١٨٤-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّن مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّتَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا

[١٠٤٨] ١٨٥-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

[1045] ہشیم، وکیع، عبداللہ بن نمیر اور سفیان نے اساعیل (بن ابی خالد) سے اس سند کے ساتھ مشیم کی

[1046] أعرج نے حضرت ابوہریرہ دیاشنا سے روایت کی كه نبي اكرم تليكا نے فرمايا: "جبتم ميں سے كوئى فردلوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہان (نمازیوں) میں بیچ، بوڑھے، کمزوراور بیاربھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا يره هي وجي حاب يره ه-"

[1047] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہمیں یہ احادیث ابوہررہ واٹھ نے محمد رسول اللہ ٹاٹھ سے بیان کیس،انھوں نے متعددا حادیث بیان کیس اور کہا: رسول الله مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ تو وہ نماز میں تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیںاور جب اکیلا پڑھے تواپی نمازجتنی جاہے طویل کرلے۔''

[1048] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ انھوں نے

حضرت ابو مريره والله عن سنا، وه كمت تصح كدرسول الله تأثيم نے فر مایا:'' جبتم میں سے کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے تو

وہ تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیار اورضرورت مند مجھی ہوتے ہیں۔''

نماز کے احکام ومسائل : = = = = يَحْلِي:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْن شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ».

[1049] (ابوسلمہ کے بحائے) ابو بکرین عبدالرحمٰن نے حدیث بیان کی کہ انھول نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹؤ سے سنا ، وہ كهدرہے تھے: رسول الله ظائم نے فرمایا.....اس كے مانند، البتداس میں سَقِيم (بار) کی جگه كَبِير (بورها) كما ہے۔

[١٠٤٩] (..) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - بَدَلَ السَّقِيمَ -: الْكَبيرَ.

[1050] موسى بن طلحه نے كہا: مجھے حضرت عثان بن ابوعاص ثقفی ڈاٹٹھ نے حدیث سنائی کہ نبی ٹاٹٹی نے ان سے فرمایا:''اپنی قوم کی امامت کراؤ۔'' میں نے عرض کی: اے اللہ كرسول! مين اين ول مين كجه محسوس كرتا مول-آب في فرمایا:''میرے قریب ہو جاؤ'' آپ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اپنی ہنھیلی میری دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھی،اس کے بعد فرمایا:''رخ پھیرو۔''اس کے بعد آپ نے ہتھیلی میری پشت پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی، پھر فرمایا:'' اپنی قوم کی امامت کراؤ اور جولوگوں کا امام ہے، وہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں بوڑ ھے ہوتے ہیں، ان میں بیار ہوتے ہیں، ان میں کمزور ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں،جبتم میں سے کوئی اکیلا نماز يڙهے توجيے جاہے پڑھے۔''

[١٠٥٠] ١٨٦–(٤٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهُ: «أُمَّ قَوْمَكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي شَيْئًا، قَالَ: «أُدْنُهْ» فَجَلَّسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ ثَدْيَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «تَحَوَّلْ» فَوَضَعَهَا فِي ظَهْرِي بَيْنَ كَتِفَيَّ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أُمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

[1051] سعيد بن ميتب نے كہا: حضرت عثان بن الى

[١٠٥١] ١٨٧ - (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ رُبُّ

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ : "إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ».

[١٠٥٢] ١٨٨-(٤٦٩) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ زَّيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْثُ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ.

[١٠٥٣] ١٨٩-(..) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً، فِي تَمَامٍ.

يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُّ ابْنُ صَعِيدٍ وَّعَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِّنْ رَسُولِ اللهِ عَيْكَ .

آ ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۰ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

عاص بطانیون نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: رسول الله طائیون نے آخری بات جومیرے ذھے لگائی پیتھی: ''جبتم لوگوں کی امامت کراؤ تو انھیں نماز ملکی پڑھاؤ''

[1052] عبد العزیز بن صهیب نے حضرت انس و واقع اور سے اور سے اور سے اکرم مالی میں تخفیف کرتے اور ملک کمل ادا کرتے تھے۔

[1053] قنادہ نے حفرت انس والٹیز سے روایت کی کہ رسول الله مُنافیز (سب سے زیادہ) مکمل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے۔

[1054] شریک بن عبدالله بن ابی نمر نے حضرت انس بن مالک جائی سے روایت کی کہ میں نے بھی کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جورسول الله طاقی کی نماز سے زیادہ ملکی اور زیادہ مکمل نماز پڑھانے والا ہو۔

[1055] ثابت بُنانی نے حضرت انس ڈھٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹھٹٹ ماں کے ساتھ (آئے ہوئے) بیچ کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ملکی سورت یا (کہا) چھوٹی سورت پڑھ لیتے۔ 
> (المعجم ٣٨) - (بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي تَمَامٍ) (التحفة ٣٨)

[۱۰٥٧] عَدَّنَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاهِيُّ وَأَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ عُمَرَ الْبَكْرَاهِيُّ وَأَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالً حَامِدُ: حَدَّنَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ، فَوَجَدْتُ فَي السَّحْدَيْنِ، فَوَجَدْتُهُ، فَعَجْلُسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَصَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، فَسَجْدَتَهُ، فَاغْتِدَاللَهُ بَعْدَ فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، وَرِيبًا مِّنَ السَّوْآءِ.

أَعْنَدُ اللهِ بْنُ الْمَعْدِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَادِ الْعَنْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ - قَدْ سَمَّاهُ - زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ:

### باب:38- نماز کے ارکان میں اعتدال اور نماز کی تحمیل کے ساتھ اس میں تخفیف ہونی چاہیے

[1057] ہلال بن ابی حمید نے عبد الرحمان بن ابی کیا ہے اور انھوں نے حضرت براء بن عازب ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ میں نے محمد عُلِیْتِیْ کی معیت میں (پڑھی جانے والی) نماز کوغور ہے دیکھا تو میں نے آپ کے قیام، رکوع، رکوع کے بعداعتدال اور آپ کے سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان جلے (بیٹھنا) اور آپ کے دوسر سے حدے اور اس کے بعد سلام اور رخ بھیرنے کے دوسر سے حدے اور اس کے بعد سلام اور رخ بھیرنے کے درمیان کے وقفے کوتقریباً برابر پایا۔

[1058] عبیداللہ کے والد معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ ابن اشعث کے زمانے میں ایک شخص (حکم نے اس کا نام لیا) کوفہ (کے اقتدار) پر قابض ہو گیا، اس نے ابو عُبیدہ بن عبداللہ (بن مسعود) کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا ئیں، وہ نماز پڑھاتے تھے، جب وہ رکوع سے سراٹھاتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے کہ میں یہ دعا پڑھ لیتا، 'اے اللہ! ہمارے رب! حمد

اَللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ.

مَا وَاتِ وَمِلْءُ تیرے ہی لیے ہے جس سے آسان وزین بھر جائیں اور ان کی وار ان کے سواجو چیز تو چاہے بھر جائے۔ اے عظمت وثنا کے سر اوار! جو تو دے اس کو کئی رو کنے والانہیں اور جو تو روک لے اسے الْحَدُّ.

کوئی بھی دینے والانہیں اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے الْحَدِّد.

سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔'' (صرف تیری رحمت ہے وفائدہ دے سکتا ہے۔''

قَالَ الْحَكَمُ: فَلَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَّقُولُ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَرُكُوعُهُ، قَالَ: اللهِ عَلَيْ وَرُكُوعُهُ، وَمَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ، قَرِيبًا مِّنَ السَّوَآءِ.

کم نے کہا: میں نے عبدالرجمان بن ابی کیلی سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: میں نے براء بن عازب رائٹوں کو بید کہتے سنا کہ رسول اللہ طائٹوں کی نماز (قیام)، آپ کا رکوع اور جب آپ رکوع سے سراٹھاتے، آپ کے سجدے اور دونوں سے سراٹھنے) کا وقفہ تقریباً برابر تھے۔
سجدوں کے درمیان (والا بیٹھنے) کا وقفہ تقریباً برابر تھے۔

قَالَ شُعْبَةُ : فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَقَالَ : قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلٰي ، فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هٰكَذَا .

شعبہ نے کہا: میں نے اس کا ذکر عمرو بن مُر ہ سے کیا تو انھوں نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن ابی لیل کو دیکھا ہے، ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ (وہ ثقہ تھے۔ ان کی روایت قابل اعتاد ہے چاہے وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے ہوں۔)

[١٠٥٩] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ: أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاس... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[1059] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حکم سے صدیث بیان کی کہ جب مطر بن ناجیہ کوفہ پر قابض ہو گیا تو اس نے ابوعبیدہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں .....اور (پوری) حدیث بیان کی۔

[١٠٦٠] ١٩٥-(٤٧٢) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ وَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِتٍ، عَنْ أَنِسٍ قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّي بِكُمْ، كَمَا وَأَنْ أُصَلِّي بِكُمْ، كَمَا وَأَنْ أُصَلِّي بِنَا.

[1060] خلف بن ہشام نے حماد بن زید سے حدیث بیان کی ،انھوں نے ثابت سے اور انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈائٹا سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں شمصیں ایک نماز پڑھانے میں کوتا ہی نہیں کرتا ہیسی میں نے رسول اللہ طاقیۃ کودیکھا (کہوہ) ہمیں پڑھاتے تھے۔ ثابت نے کہا: انس ڈائٹا ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو ثابت نے کہا: انس ڈائٹا ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو

قَالَ:فَكَانَ أَنَسٌ يَّصْنَعُ شَيْئًا لَّا أَرَاكُمْ

549 ====

میں شخصیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔جب وہ رکوع سے اپنا سراٹھاتے توسیدھے کھڑے ہوجاتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے ہیں اور جب وہ سجدے سے اپناسر اٹھاتے تو کھہرے رہتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا:وہ بھول گئے ہیں۔

[1061] بہتر نے حماد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹو سے خبر دی ، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹو سے خبر دی ، انھوں نے نہیں پڑھی جو کامل ہو۔ رسول اللہ شاٹٹو کی نماز (میں ارکان کی طوالت ) قریب قریب تھی اور ابو بکر ڈاٹٹو کی نماز بھی قریب قریب ہوتی تھی۔ جب عمر ڈاٹٹو (امیر مقرر) ہوئے تو انھوں نے نماز فجر (میں قراءت ) کمبی کر دی۔ اور رسول اللہ شاٹٹو جب سَمِعَ فجر (میں قراءت ) کمبی کر دی۔ اور رسول اللہ شاٹٹو جب سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تو کھڑے درسے حتی کہ ہم کہتے: آپ (شاید سراٹھانا) بھول گئے ہیں، پھر سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھے رہتے حتی کہ ہم بجھتے (کہ شاید) آپ بھول گئے ہیں۔ درمیان بیٹھے رہتے حتی کہ ہم بھتے (کہ شاید) آپ بھول گئے ہیں۔

### باب:39- امام کی پیروی اور ہر کام امام کے بعد کرنا

[1062] نہیراور ابوضیمہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابواسحاق سے اور انھوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت براء ڈلٹٹ نے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ نہیں ہولتے تھے کہ وہ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ طبیع کے چھے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھا لیتے تو میں کسی کو نہ دیکھتا کہ وہ اپنی پشت جھکا تاہو یہاں تک کہ رسول اللہ طبیع اپنی پیشانی زمین پررکھ دیے ،اس کے بعد آپ کے بیچھے والے سجدے میں گرتے۔ دیے ،اس کے بعد آپ کے بیچھے والے سجدے میں گرتے۔

نمازكام ومماكل تصنع وأُسنه مِنَ الرُّكُوعِ تَصْنعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ.

نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا نَافِعِ الْعَبْدِيُّ : حَدَّثَنَا بَهْزٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحْدِ ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ قَالَ : مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحْدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِّنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ مُنْقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَمَامٍ . كَانَتْ صَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُّتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَانَتُ صَلَاةً إِنِي بَكْرٍ مُّتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةٍ الْفَجْرِ ، وَكَانَ ابْنُ الْخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةٍ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » ابْنُ الله عَلَيْ إِذَا قَالَ : "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » وَكَانَ قَامَ ، حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن ، حَتَّى نَقُولَ : قَدْ أَوْهَمَ .

(المعجم ٣٩) - (بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ) (التحفة ٣٩)

[۱۰۹۲] ۱۹۷-(۱۷۶) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنُمَةَ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْبُرَاءُ وَهُو غَيْرُ كَذُوبٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ مَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ، حَتَّى مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنِي ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنِي ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخِوْ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَدًا.

رَسُونَ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ اللهُ اله

آ ( ١٠٦٥ آ ۲۰۰ - ( . . . ) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ فَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ : حَدَّثَنَا أَبَانٌ وَّغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ابْرَاءِ فَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى الْمَرَاءِ فَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ الْلَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[1063] سفیان نے ابواسحاق سے، انھوں نے عبداللہ بن بزید سے اور انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹو سے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے، انھوں نے کہا: رسول اللّٰد طَالِیْمٌ جب سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے تو ہم میں سے کوئی ایک بھی اس وفت تک اپنی پشت نہ جھا تا جب تک رسول اللّٰد طَالِیْمٌ سجدے میں نہ چلے جاتے، پھرہم آپ کے بعد بجدے میں جاتے۔

[1064] محارب بن دِثار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید کومنبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہدر ہے تھے: براء ڈٹاٹیا کے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ ٹاٹیا کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع میں چلے جاتے تو وہ رکوع کرتے اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو آپ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے، ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم آپ کود یکھتے کہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک زمین پررکھ دیا ہے، پھرہم آپ کی پیروی کرتے (سجدے میں جاتے۔)

[1065] زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا: ہم سے
سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابان وغیرہ
نے حکم سے حدیث سائی، انھوں نے عبدالرحمان بن ابی لیل
سے اور انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹی سے روایت کی، انھوں
نے کہا: ہم (نماز میں) نبی اکرم ساٹھ ہوتے، ہم
میں سے کوئی ایک بھی اپنی پشت نہ جھکا تا یہاں تک کہ ہم
آپ کود کھے لیتے کہ آپ جدے میں جا چکے ہیں۔

زہیر نے کہا: سفیان نے ہمیں بتایا کہ کوفہ کے راویوں ابان وغیرہ نے ہمیں حدیث سنائی ، انھوں نے (حَتَّی نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ 'دہم ویکھتے کہ وہ سجدے میں جا چکے' کے بجائے) حَتَّی نَرَاهُ یَسْجُدُ (ہم انھیں سجدہ کرتے ویکھتے)

### کے الفاظ کیے۔

[١٠٦٦] ٢٠١-(٤٧٥) حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيع مَّوْلٰی آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِّ حُرَيْثٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيَّا الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأً: ﴿ فَلَا أَقْبِمُ بِالْخُنِّسِ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنِّسِ ﴾ طرح سجدے میں چلے جاتے تھے۔ [التكوير:١٥، ١٦]، وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا [راجع: ١٠٢٣].

### (المعجم ٤٠) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ) (التحفة ٤٠)

[۲۰۲] ۲۰۲–(٤٧٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدِبْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ:«سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

[١٠٦٨] ٢٠٣ (..) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْثِ يَدْعُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ: «اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ،

[1066] حضرت عمرو بن حُرُيث وللفذي سے روايت ہے، انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم تالی کا سے پیچھے فجر کی نماز پڑھی تُو مِين نے آپ کو ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنِّينِ ۞ الْجَوَادِ الْكُنِّينَ ﴾ ''میں قتم کھاتا ہوں پیچھے بٹنے والے، سیدھے چلنے، دبک جانے والے (ستاروں) کی'' پڑھتے ہوئے سنا اور ہم میں ے کوئی آ دمی اپنی پشت نہیں جھاتا تھا حتی کہ آپ پوری

### باب: 40- ركوع سے سراٹھا كر (نمازى) کیا کمچ؟

[1067] اعمش نے عبید بن حسن سے اور انھول نے حضرت ابن الي أوفي والنظام سے روايت كى، انھول نے كہا: رسول الله مَالِيمُ جب ركوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو كہتے: ''اللہ نے من کی جس نے اس کی حمد کی ، اے اللہ ہمارے رب! تیرے ہی لیے تعریف وتو صیف ہے آسان بھر، زمین بھراوران کے سواجو تو جاہے اس کی وسعت بھر۔''

[1068] شعبہ نے عبید بن حسن سے اور انھول نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ ڈلٹٹڑ سے روایت کی ،انھوں نے کہا كەرسول اللەنڭلىلى يەدعا مانگا كرتے تھے:''اےاللە جارے رب! تیری ہی تعریف ہے آسان اور زمین بھر اور ان کے سوا جوتو حیاہے اس کی وسعت بھر۔''

وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ بَيْكُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ لَيُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِ بَيْكُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَلْ الْمُثَنِي بِالثَّلْجِ مَلْ اللَّهُمَّ! طَهِرْنِي بِالثَّلْجِ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اَللَّهُمَّ! طَهِرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اَللَّهُمَّ! طَهِرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اَللّٰهُمَّ! طَهَرْنِي مِنَ وَلِلْكُوبُ الْأَبْيَضُ النَّوْبُ الْأَبْيَضُ وَالْخَوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ».

[۱۰۷۰] (..) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ: «كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرَنِ». وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ: «مِنَ الدَّنَسِ».

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيٰى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اله

[1069] محمد بن جعفر نے شعبہ ہے، انھوں نے مَحْرُاہ بن الب البر سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن البی اوفی ڈائٹو سے سنا، وہ نبی اکرم تائٹو سے بیان کررہے تھے کہ آ سان گر مین بھر اور ان کے سواجو چیز تو چاہ اس کی وسعت بھر۔ اے اللہ! مجھے پاک کر دے برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور شخنڈ کے پانی کے ساتھ ۔اے اللہ! مجھے گنا ہوں اور خطاؤں سے اس طرح صاف کردے جس طرح سفید کپڑا میں کچیل سے صاف کیا جا تا ہے۔''

[1070] عبیداللہ کے والد معاذ عبری اور یزید بن ہارون دونوں نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی معاذ کی روایت میں (مِنَ الْوَسَخ کے بجائے) مِنَ الدَّرَنِ اور یزیدکی روایت میں مِنَ الدَّنَسِ کے الفاظ بیں (تینوں لفظوں کے معنی ایک ہی ہیں۔)

[1071] حضرت ابوسعید خدری دی الله سوایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول الله سوالی جب رکوع سے اپنا سر
اٹھاتے تو فرماتے: ''اے جمارے رب! تیرے ہی لیے
تعریف ہے آسان بھر، زمین بھر اور ان کے سواجو چیزتو
حاج اس کی وسعت بھر۔ ثنا اور عظمت کے حق دار! (یہی)
صفح ترین بات ہے جو بندہ کہہ سکتا ہے اور ہم سب تیرے ہی
بندے ہیں۔ اے اللہ! جو کچھ تو عنایت فرمانا چاہے، اسے
کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے، وہ کوئی
دے نہیں سکتا اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس
کامرتبہ نفع دے سکتا ہے۔''

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_

اَللّٰهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ يَكُلُّ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِنْ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ مَا شِيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَمِلْءُ لَمْعُطِي لِمَا وَالْمَحْدِ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَ لِمَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ.

[۱۰۷۳] (..) وَحَدَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّنَنَا قَيْسُ حَفْضٌ: حَدَّنَنَا قَيْسُ ابْنُ حَسَّانَ: حَدَّنَنَا قَيْسُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُ إِلَى قَوْلِهِ: «وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

(المعجم ٤١) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَآءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) (التحفة ٤١)

مَنْصُورٍ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ؛ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْم عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفُوفٌ

[1072] مشم بن بشر نے بیان کیا: ہمیں ہشام بن حتان نے قیس بن سعد سے خبر دی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس بھٹ سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹھٹ جب رکوع سے سراٹھاتے تو فرماتے: ''اے اللہ، اے ہمارے رب! تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے آسان اور زمین بحر اوران دونوں کے درمیان کی وسعت بھر اوران کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔اے تعریف اور بزرگ کے سز اوار! جو تو عنایت فرمائے اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔''

[1073] حفص نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام بن حسان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ہائٹی سے ان عباس ہائٹی سے حدیث بیان کی، انھوں نے نبی سائٹی سے ان الفاظ تک روایت کی: ''اور ان کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر۔'' انھوں (حفص) نے آگے کا حصہ بیان نہیں کیا۔

باب:41- رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے

[1074] سعید بن منصور، ابو بکر بن ابی شیبه اور زهیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدینہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے سلیمان بن محکیم نے خبر دی، انھوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد سے، انھول نے اپنے والد سے اور انھول نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ شائیل نے (دروازے کا) پردہ اٹھایا (اس وقت) لوگ

خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ الْهَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا نَو الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ كَالُمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ كَاللَّهُ وَاللَّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ كَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَّمُوا كُو فَعَظِّمُوا كُو فِيهِ الرَّبَّ عَرَّوَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا كُو فِي الدَّعَاءِ، فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ". قَالَ: رَكُو أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ.

ابوبکر والٹو کے پیچے صف بستہ تھے۔ آپ نے فرمایا: ''لوگو!

نوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سیچ خواب باتی رہ
گئے ہیں جومسلمان خود دیکھے گایا اس کے لیے (کسی دوسرے
کو) دکھایا جائے گا۔ خبر دار رہو! بلاشبہ مجھے رکوع اور سجدے
کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، جہاں تک
رکوع کا تعلق ہے، اس میں اپنے رب عزوجل کی عظمت و
کبریائی بیان کرواور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے اس میں
خوب دعا کرو، (یدعا اس) لائق ہے کہ تمھارے حق میں قبول
کرلی جائے۔''

امام مسلم کے اساتذہ میں سے ایک استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے ('' مجھے سلیمان نے خبر دی'' کے بجائے )''سلیمان سے روایت ہے، کہا۔''

[1075] اساعیل بن جعفر نے سلیمان سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عبداللہ بن عباس را شخاسے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ بھی آ ہے پردہ اٹھایا، اس مرض کے عالم میں جس میں آ پ کا انتقال ہوا، آ پ کا سر پی سے بندھا ہوا تھا، آ پ نے فرمایا: ''اے اللہ! کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟'' تین بار (بیالفاظ کے، پھر فرمایا:)'' نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سے خواب باقی رہ گئے ہیں جوکوئی نیک میں سے اب صرف سے خواب باقی رہ گئے ہیں جوکوئی نیک انسان خود دیکھے گایا اس کے لیے (دوسرے کو) دکھائے جائیں گے۔۔۔۔'' اس کے بعد اساعیل نے سفیان کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[1076] ابن شہاب زہری نے کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے حدیث سائی کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈالٹن سے بیان کیا، انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب ڈالٹن سے بیان کیا، انھوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ ٹالٹی نے رکوع اور

أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ السِّتْرَ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اللهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ اللّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: «اللهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ اللّذِي مَاتَ فِيهِ، نَقَالَ: «اللهُ مَعْصُوبٌ فِي اللهُ عُنْكَ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: «إِنَّهُ لَمْ يَبْوَ مِنْ مُبشِرَاتِ النَّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ». ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

٢٠٩ [١٠٧٦] ٢٠٩ (٤٨٠) حَدَّثِنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيً

نماز کےاحکام ومسائل \_\_\_\_

ابْنَ أَبِي طَالِبِ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ سَجِد عِيْسِ قُر آن رَرْ صَ عَمْعُ قَرْمَايا ـ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

[١٠٧٧] ٢١٠ [ . . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ، عَن الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ ، : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَّقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

[١٠٧٨] ٢١١-(. . . ) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا أَقُولُ:

[١٠٧٩] ٢١٢–(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: نَهَانِي حِبِّي ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا .

[١٠٨٠] ٢١٣-(..) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِع؛ ح: وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي لْهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ:حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ:

[1077] وليد بن كثير سے روايت ہے كه مجھے ابراہيم بن عبدالله بن حنین نے اپنے والد سے بیان کیا، انھول نے حضرت علی بن ابی طالب ڈاٹٹؤ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھے قرآن پڑھنے سے روکا۔

[1078] زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین ے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب وافی سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے رسول الله تَالِينًا نِهُ ركوع اور سجدے میں (قرآن کی) قراء ت کرنے سے منع کیا۔ میں (ید) نہیں کہتا: شمصیں منع کیا۔ (حضرت علی نے اپنے حوالے سے جو سنا وہی بتایا۔ مجھیلی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ مسب کے لیے ہے۔)

[1079] داور بن قیس نے کہا: مجھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے اپنے والد ہے، انھول نے حضرت ابن عباس ڈائٹیا سے اور انھوں نے حضرت علی ٹٹائیز سے روایت کی ، انھوں نے كها كه مير حصبيب طَالِينًا في مجصال بات مع فرماياتها کہ میں رکوع یا سجدے میں قرآن پڑھوں۔

[1080] نافع، يزيد بن اني حبيب، ضحاك بن عثان، ابن عجلان، اسامه بن زید،محمه بن عمرواورمحمه بن اسحاق سب نے مختلف سندول سے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انھوں نے اینے والد سے اور انھوں نے حضرت علی ڈلٹیؤ سے روایت کی، البتہ ان میں سے ضحاک اور ابن عجلان نے اضافہ کرتے ہوئے کہا: حضرت ابن عباس سے روایت ہے،

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ ح: وَحَدَّثِنِي لَهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ- : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرِو ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادَا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكُمْ ، كُلُّهُمْ قَالُوا: نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ. وَلَمْ يَذَكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ، كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ وَّدَاوُدُ بْنُ قيْس .

[1081] عبدالله بن حنین کے ایک اور شاگرد محمد بن منکدر نے یہی حدیث حضرت علی ڈاٹٹا سے روایت کی لیکن سجدے میں قراءت کا ذکر نہیں کیا۔

[١٠٨١] (...) وَحَلَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْن، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْن، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

 [۱۰۸۲] ۲۱٤] وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، لَا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا.

نماز کےاحکام ومسائل  $\equiv$ 

#### 557

### (المعجم ٤٢) - (بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟) (التحفة: ٤٢)

آ المَّدُونُ اللَّهُ عَمْرُو الْنُ سَوَّادٍ قَالَا : حَدَّثَنَا هَرُونُ اللَّهِ مَعْرُوفٍ وَّعَمْرُو اللَّهُ سَوَّادٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ اللَّهُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو الْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو الْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ اللَّهِ عَزِيَّةً ، عَنْ سُمَعً مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةً ، عَنْ شُمَيِّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «اَللَّهُ مَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ».

آ ٢١٧ [ ١٠٨٥] حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحٰى، عَنْ مَّشُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ لَكُمْرُو أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ لُكُمْرُو أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ لللهُمَّ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي " يَتَأُوّلُ اللهُمَّ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي " يَتَأُوّلُ اللهُمُّ رَبَّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي " يَتَأُوّلُ اللهُمُّ الْفُورُ لِي " يَتَأُوّلُ اللهُمُّ الْفُرْدُ لِي " يَتَأُولُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## باب:42- رکوع اور تجدے میں کیا کہا جائے؟

[1083] ذکوان نے حضرت ابوہریرہ واللط سے روایت کی کرسول اللہ طالط نے فرمایا: ''بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے بالہٰذااس میں کثرت سے دعا کرو۔''

[1084] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنز سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹیٹا سجدے میں کہا کرتے تھے:''اے اللہ! میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، کہا جھی اور چھیے بھی۔''

[1085] منصور نے ابوضی (مسلم بن صبیح القرشی) ہے،
انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہا سے
روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابیح اپنے رکوع اور
سجدے میں بکثرت (یہ کلمات) کہا کرتے تھے: '' تیری
پاکیزگی بیان کرتا ہوں اے میرے اللہ! ہمارے رب! تیری
حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ! مجھ بخش دے۔'' آپ (یہ
کلمات) قرآن مجید کی تاویل (علم کی تعیل) کے طور پر فر مایا

[١٠٨٦] ٢١٨-(...) حَدَّثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ

[1086] ابومعاویہ نے اعمش سے ، انھوں نے مسلم (بن

کےآخرتک۔

صبیج) ہے، انھوں نے مسروق ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ وفات ہے پہلے بگٹرت یہ فرماتے تھے: ''(اے اللہ!) میں تیری حمد کے ساتھ تیری ستائش کرتا ہوں، تجھ ہے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔'' عائشہ ﷺ نے کہا: میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! یہ کلے کیا ہیں جو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے اب کہنے شروع کر دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دکھ لوں تو یہ (کلے) مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دکھ لوں تو یہ (کلے) کہوں: ''جب اللہ کی نصرت اور فتح آپہنے ۔۔۔۔۔)' سورت

[1087] مفضل نے اعمش سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ ٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جب سے آپ پر ﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾ اتری، اس وقت سے میں نے نبی اکرم ٹاٹیڈ کو دیکھا کہ آپ نے جو بھی نماز پڑھی اس میں یہ دعا ما گی یا یہ کہا: '' اے میرے رب! میں تیری پاکیز گی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ! مجھے بخش دے۔''

[1088] عامر (شعمی) نے مسروق سے اور انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ وہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی کثرت سے یہ فرمایا کرتے تھے: ''میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔'' حضرت عائشہ وہ نے کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کودیکھتی ہوں کہ آپ بکٹرت کہتے ہیں: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِه، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. عَلَى اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. عَلَى اللّٰهِ وَ بِحَمْدِه، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. عَلَى اللّٰهِ وَ بِحَمْدِه، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. عَلَى اللّٰهِ وَ بِحَمْدِه، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ.

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَنِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ، قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، وَيُعْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ».

قَالَتْ فُورُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ».

قَالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا هَٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إلى آخِرِ السُّورَةِ.

سَسُرُوفٍ، عَنْ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَاللَّهُ أَلْلَهُ مَنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَيْهَا: وَٱلْفَيْمَانَكُ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي».

الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ". قَالَتْ: وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَإَتُوبُ إِلَيْهِ". قَالَتْ: اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟" قَالَتْ فَقَالَ: "خَبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرى سَأَرى مَنْ قَالَ: "خَبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرى سَأَرى مَنْ قَالَ: "خَبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرى سَأَرى

عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ: خَرِرَى ہے كہ مِن جَلانًا سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَلْفَتْحُ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَلْفَتْحُ : وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَلْفَتْحُ ، وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَلْفَتْحُ ، وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَلْفَتْحُ مَكَّةً ﴿ وَرَأَيْتَ اللّهَ اللهَ اللّهَ وَاللّهُ مِنْ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ ولَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا ا

عَلِيِّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاً: حَدَّنَنَا عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاً: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا الْبَحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، فَأَخْبَرَنِي النَّبِي عَلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: افْتَقَدْتُ النِّي عَلَيْكَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَا خَرَانِي الْعَلَقِ، فَقُدْتُ اللَّهِ، فَقُدْتُ أَنَّهُ وَبِحَمْدِكَ، فَإِذَا هُو رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ: "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي لَنِي الْنِي قَالُمِي إِنِّي الْنِي قَالُمِي إِنِّي الْنِي قَالُمِي الْنِي قَالُمَ وَالْكَالِي الْنِي قَالَتُ اللَّهِ الْمُ إِلَٰهُ إِلَا أَنْتَ» فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنِّي الْنِي قَالِي الْمَ إِلَى الْفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَسَامَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ اللهَ عُمْرَ عَنْ مُّوَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ، فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ، فَهُو فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ، وَهُو فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ، وَهُو

خبردی ہے کہ میں جلد ہی اپی امت میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کود کھ لوں تو بکٹرت کہوں: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. تو (وہ نشانی) میں دکھ چکا ہوں۔ "جب اللّه کی نصرت اور فتح آپنچ' (یعنی) فتح مکه" اور آپ لوگوں کو اللّه کے دین میں جوق درجوق داخل ہوتے دکھ لیں تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی یا کیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں بلاشبہ وہ تو بقول فرمانے والا ہے۔"

[1089] ابن جری نے کہا: میں نے عطاء سے پوچھا:
آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: جہاں تک
(دعا) سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللهِ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ "تو پاک
ہے (اے اللہ!) اپنی حمد کے ساتھ، کوئی معبود برق نہیں
تیرے سوا" کا تعلق ہے تو مجھے ابن الجی ملکہ نے حضرت
عائشہ کھا سے خبر دی، انھوں نے کہا: ایک رات میں نے
نبی کا ایک رات میں نے
یوی کے پاس چلے گئے ہیں، میں نے تلاش کیا، پھرلوث آئی
تو آپ رکوع یا سجد میں سے، کہدرہے سے: سُبْحَانَكَ وَ
بِحَمْدِكَ اللهِ إِلَّا أَنْتَ. میں نے کہا: آپ پہ میرے
بحمْدِكَ اللهِ إِلَّا أَنْتَ. میں اور آپ ایک اور
میں نے کہا: آپ پہ میرے
ماں باپ قربان! میں ایک کیفیت میں تھی اور آپ ایک اور

[1090] حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھئے نے حضرت عائشہ ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے ایک رات رسول اللہ کاٹھئے کو بستر پرنہ پایا تو آپ کوٹٹو لنے گئی، میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر پڑا، اس وقت آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤل کھڑے تھے اور آپ کہدرہے تھے: ''اے اللہ! میں تیری ناراضی ہے تیری رضا مندی کی پناہ میں آتا ہوں اور ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں اور

تجھ سے تیری ہی بناہ میں آتا ہوں، میں تیری ثنا پوری طرح بیان نہیں کرسکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔''

[1091] سعید بن الی عروبہ نے قادہ سے اور انھوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رہا ہی نے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ شائی اپنے رکوع اور سجدے میں (پیکلمات) کہتے تھے: ''نہایت پاک ہے،مقدس ہے فرشتوں اور روح (جریل مایشا) کا پروردگار۔''

[1092] ہمیں ابو داود (طیالی) نے شعبہ سے حدیث سنائی کہ قبادہ نے کہا: میں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سائی سنا۔ ابوداود نے (مزید) کہا: اور ہشام نے مجھے حدیث سنائی انھوں نے مطرف سے، انھوں نے مطرف سے، انھوں نے حضرت عائشہ شائل سے اور انھوں نے نبی اکرم سائلی سے بید حضرت عائشہ شائل سے اور انھوں نے نبی اکرم سائلی سے بید حدیث روایت کی۔

### باب:43- سجدے کی فضیلت اور اس کی ترغیب

[1093] معدان بن البي طلحه يعمر ى نے كہا: ميں رسول الله طَلِيَّةً كَ آزاد كردہ غلام ثوبان وَلَّتُوَ سے ملا تو ميں نے كہا: مجھےكوئى الياعمل بتائي جسےكروں تو الله اس كى وجہ سے مجھے جنت ميں داخل فرما دے، يا انھوں نے كہا: ميں نے يوچھا: جوعمل الله كوسب سے زيادہ محبوب ہو۔ تو ثوبان وَلَّتُوَ نَے خَاموثى اختيار فرمائى ( اور ميرى بات كا كوئى جواب نہ نے خاموثى اختيار فرمائى ( اور ميرى بات كا كوئى جواب نہ

«اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». [1٠٩١] ٣٢٧-(٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتْهُ،

أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ

وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ

فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ:

وَالرُّوحِ».

[1.97] ٢٧٤-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي اللهُ بْنِ قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ؛ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَاً، بهذَا الْحَدِيثِ .

### (المعجم ٤٣) - (بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ) (التحفة ٤٣)

[١٠٩٣] ٢٢٥ [١٠٩٣) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً اللهُ عَيْطِيُّ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلْنِي اللهُ عَمْلُ أَعْمَلُهُ يُدْخِلْنِي اللهُ عَمْلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلْنِي اللهُ الله

نماز کےاحکام ومسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ: قُلْتُ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى

دیا) پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انھوں نے پھر اللهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَنُّهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَنُّهُ خاموشی اختیار کر لی، پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی

سوال کیا تو انھوں نے کہا: میں نے یہی سوال رسول اللہ مُلَاثِمُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ اللَّهِ عَيْكُ ے کیا تھاتو آپ نے فرمایا تھا: ''تم اللہ کے حضور کثرت فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا سے تجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی تجدہ کرو گے تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَّحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً».

اللهاس کے نتیج میں تمھارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمھارا کوئی گناہ معاف کردے گا۔''

سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔''

معدان نے کہا: پھر میں ابودرداء ڈاٹٹؤ سے ملاتو ان سے قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، (یہی) سوال کیا ،انھوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جوثو بان ڈٹلٹڈ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ .

[1094] حضرت ربيعه بن كعب (بن ما لك) أسلمي ولأثنؤ [١٠٩٤] ٢٢٦–(٤٨٩) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ

نے کہا: میں (خدمت کے لیے) رسول الله مَالَيْظِ کے ساتھ مُوسَى أَبُو صَالِح: حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزُاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى (صفه میں آپ کے قریب) رات گزارا کرتا تھا، (جب آپ تبجد کے لیے اٹھتے تو) میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ

لے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ (ایک مرتبہ) آپ ابْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ نے مجھے فرمایا:''( کچھ) مانگو۔''تو میں نے عرض کی: میں آپ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَآتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي : «سَلْ» فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . سے یہ جاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب

قَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: ہو۔آپ نے فرمایا: ''یااس کے سوا کچھاور؟'' میں نے عرض ک: بس یمی ـ تو آپ نے فرمایا: "تم اینے معاملے میں

«فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ».

باب:44- اعضائے سجدہ کا بیان، نیز نماز میں إ (المعجم ٤٤) - (بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْي کپڑوں اور بالوں کے اکٹھا کرنے اور سریر جُوڑا عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي باندھنے کی ممانعت **الصَّلَاقِ)** (التحفة ٤٤)

[١٠٩٥] ٢٢٧–(٤٩٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ [1095] یکی اور ابور بیج نے حدیث بیان کی ، یکی نے

يَحْلَى وَأَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُّ عَيَّكِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَنُهِيَ أَنْ يَّكُفَ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. هٰذَا حَدِيثُ يَحْلَى.

وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَّنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ: الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْجَبْهَةِ.

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَّهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا».

آلاً عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَّكُفَّ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ.

[١٠٩٨] ٢٣٠-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَيْكُ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: اَلْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا

کہا: حماد بن زید نے ''ہمیں خبر دی'' اور ابو رہیج نے کہا: ''ہمیں حدیث سنائی'' افھوں نے عمرو بن دینار سے، افھوں نے طاوس سے اور افھوں نے حضرت ابن عباس پر الٹینا سے روایت کی، افھوں نے کہا: نبی اکرم ٹراٹیئے کو حکم دیا گیا کہ آپ سات بڈیوں (والے اعضاء) پر سجدہ کیا کریں اور آپ کو بالوں اور کپڑوں کو اُڑ سے سے منع کیا گیا۔ یہ کچی کی حدیث ہے۔

اورابور بیجے نے کہا: سات ہڈیوں (والے اعضاء) پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو اڑسنے سے منع کیا گیا (سات اعضاء سے) دونوں ہتصلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی (مراد ہیں۔)

[1096] شعبہ نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے طاوس سے اور انھوں نے طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: '' مجھے تھم دیا گیا کہ میں سات بڑیوں (والے اعضاء) پرسجدہ کروں اور بیہ کہ میں (نماز میں) نہ کیڑا اُڑسوں اور نہ بال۔''

[1097] سفیان بن عیدنہ نے (عبداللہ) بن طاوس سے اور انھوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابن عباس چائیں سے روایت کی کہ نبی اکرم طائیل کو محکم دیا گیا کہ سات (اعضاء) پر سجدہ کریں اور بالوں اور کپڑوں کواڑ سنے سے روکا گیا ہے۔

[1098] وہیب نے عبداللہ بن طاوس سے صدیث بیان کی ،انھوں نے حضرت کی ،انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹھی سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلٹھی نے فر مایا:
'' مجھے سات ہڑیوں: پیشانی ، اور (ساتھ ہی) آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں ٹانگوں (گھٹنوں) اور دونوں پاؤں کے کناروں پرسجدہ

[١٠٩٩] ٢٣١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيَّةٍ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِيَّةٍ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ مَسُعٍ وَلا أَكْفِتَ الشَّغَرَ وَلا أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ وَلا أَكْفِتَ الشَّغَرَ وَلا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_

نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّغْرَ».

[1099] ابن جرت نے عبداللہ بن طاوس سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس وٹائٹا سے دوایت کی کہ رسول اللہ مٹاٹیٹا نے فرمایا: '' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات (اعضاء) پر سجدہ کروں، بالوں اور کپڑوں کو اکٹھانہ کروں، (سجدہ) پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر (کروں۔)'

حَدَّنَنَا بَكْرٌ وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مَحَمَّدِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ابْرَ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ ﴾.

[1100] حضرت عباس بن عبدالمطلب والثينات روايت عبد المطلب والثينات روايت عبد المطلب والثينات من عبد المطلب والثينات المراف ( كنار ب يا اعضاء) اس كا چبره، اس كى دونوں بتصلياں، اس كے دونوں گھٹنے اور اس كے دونوں قدم سجدہ كرتے ہیں۔''

سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ كُرَيْبًا هَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصلِّي، عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصلِّي، وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِّنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَكْتُوفٌ يَعُولُ: ﴿ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَكْتُوفٌ يَعُولُ: ﴿ إِنِّي مَا مَثُلُ اللَّذِي يُصَلِّي وَهُو مَكُتُوفٌ ﴾.

[1101] حضرت عبدالله بن عباس بالله نے عبدالله بن حارث (بن نوفل بی الله بن عبدالله بن عباس بالله نو نماز پر حقة دیما، ان کے سر پر پیچھے سے بالوں کا جُوڑا بنا ہوا تھا،عبدالله بن عباس بی نی کھڑے ہوکراس کو کھو لنے لگے، جب ابن حارث نے سلام پھیرا تو ابن عباس بی کھو نے کو متوجہ ہوئے اور کہا: میرے سر کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے (میرے بال کیوں کھو لے؟) انھوں نے جواب دیا: میں نے رسول الله علی کی کھو لے؟) انھوں نے جواب دیا: میں نے رسول الله علی کی کھو نے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جواس حال پر جے واس حال میں نماز پڑھتا ہے کہاس کی مشکیں کی ہوئی ہوں۔''

(المعجم ٤٥) - (بَابُ الْاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَرَفْعِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْمَلْنِ عَنِ الْكَفَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْمَلْنِ عَنِ الْمَنْعِقِينِ الْمَنْعِقِينِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ، وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ، وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْمُؤْفِقِينِ عَنِ السُّجُودِ) (التحفة ٤٥) الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ) (التحفة ٤٥)

[۱۱۰۲] ۲۳۳-(٤٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ».

[۱۱۰۳] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر؛ ح: وَجَدَّثِنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: "وَلَا يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ ابْتِسَاطَ الْكَلْبِ».

[۱۱۰٤] ۲۳۴-(٤٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادٍ بْنِ لَقِيطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ».

[۱۱۰٥] ۲۳۰-(٤٩٥) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

کر کے رکھنا [1102] وکیع نے شعبہ ہے، انھوں نے قیادہ ہے اور انھوں نے حضرت انس جھٹٹا ہے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا:''سجدے میں اعتدال اختیار کرواور

کوئی شخص اس طرح اپنے بازو (زمین پر) نہ بچھائے جس

طرح کتا بچھا تاہے۔''

[1103] محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے اس سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے:''کوئی شخص تکلف کرکے اپنے باز واس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھا تا ہے۔''

[1105] بحربن مفرنے جعفر بن ربیعہ سے، انھوں نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مالک سے، جو ابن بحسینہ دائٹو ہیں، روایت کی کہ رسول اللہ تُلٹو ہیں، روایت کی کہ رسول اللہ تُلٹو ہیں، روایت کی کہ رسول اللہ تُلٹو ہیں جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے (اپنے پہلوؤں سے الگ کر لیتے تھے) یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوجاتی تھی۔

565

[1106] عمرو بن حارث اورلیث بن سعد دونوں نے جعفر بن رہیعہ سے اسی سند کے ساتھ (مذکورہ حدیث) بیان کی۔

ابْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، بِهلْذَا الْإِسْنَادِ.

[١١٠٦] ٢٣٦-(...) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

سَوَّادٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو

نماز کےاحکام ومسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

عَنِي اللهِ

إِنَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى

وَضَحُ إِبْطَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرْى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

يَحْلِي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبِيدِ اللهِ ابْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ اللهِ مَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يَعَلَيْهِ إِذَا اللهِ مَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ يَعَلِيهِ إِذَا سَجَدَ، لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفُوزَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَنْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ خَوْى بِيدَيْهِ يَعْنِي جَنَّح، حَتَّى يُولِي وَنَ وَرَائِهِ، وَإِذَا فَعَدَ اطْمَأَنَّ يُلِى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

[۱۱۰۹] ۲۳۹–(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

عمرو بن حارث کی روایت میں ہے: رسول الله تَالِیْمَ جب بحدہ فرماتے تو سجدے میں اپنے بازو (اس طرح) پھیلا لیتے حتی کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔

اورلیٹ کی روایت میں ہے: رسول اللہ طَالِیُّ جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں سے جدار کھتے حتی کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی و کیھ لیتا۔

[1107] سفیان بن عید نے عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم سے، انھوں نے سے، انھوں نے حضرت میمونہ چھا سے روایت کی ،انھوں نے کہا: جب رسول اللہ علیہ اگر آپ کے دونوں باتھوں کے درمیان سے گرزنا چا ہتا تو گررسکتا تھا۔

[108] مروان بن معاویہ فزاری نے ہمیں خردی، کہا:
عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم نے یزید بن اصم سے حدیث بیان
کی کہ نبی اکرم طالع کی زوجہ حضرت میمونہ طالع نے انھیں خبر
دی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالع جب مجدہ کرتے تو اپنے
ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے ، ان کا مطلب تھا انھیں پھیلا
لیتے یہاں تک کہ پیچھے سے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیمی جاسکی تھی اور جب بیٹھتے تو ہائیں ران پراطمینان سے بیٹھتے۔

[1109]وکیع نے کہا: ہمیں جعفر بن بُرقان نے یزید بن اصم سے حدیث سائی، انھول نے حضرت میمونہ بنت وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ عَنْ يَرْى مَنْ خَلْفَهُ وَضَحَ الْهَا اللهِ ال

قَالَ وَكِيعٌ: يَّعْنِي بَيَاضَهُمَا.

(المعجم ٤٦) - (بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالتَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَالتَّشَهُدِ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَطِيقَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي وَصِفَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي التَّشَهُدِ الْأَوَّلِ (التحفة ٤١)

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَر، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالْتَكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ،

وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتْٰى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَّكَانَ

حارث بڑھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طُلَقِمْ جب مجدہ کرتے تو (دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے ) دورر کھتے یہاں تک کہ جو آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ سکتا تھا۔

وكيع نے كہا: (وَضَح سے) مراد بغلوں كى سفيدى ہے۔

باب: 46- نماز اورجن (اعمال) سے نماز کا افتتاح اور اور اختیام ہوتا ہے، ان کا جامع بیان، رکوع اور اس میں اعتدال، چار اس میں اعتدال، چار رکعت کے بعد تشہد اور دوسجدوں کے درمیان بیٹھنے اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ

المال المحمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابو خالد احمر نے حسین معلم سے حدیث سائی، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا: (الفاظ انھی کے ہیں) ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی، کہا: ہمیں حسین معلم نے حدیث بیان کی، انھوں نے بدیل بن میسرہ سے، انھوں نے ابوجوزاء بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ ڈھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مالیہ نماز کا آغاز تکبیر سے اور قراءت کا آغاز ﴿ اَلْحَدُنُ لِلّٰهِ دَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ سے کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع کرتے اور جہ اٹھاتے تو اپنا سرنہ پشت سے اونچا کرتے اور نہ اسے اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو (دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے دور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے دیث دور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی کہ سید ھے کھڑے دور دوسرا) سجدہ نہ جاتے دی کہ سید ھے کھڑے دی دور دوسرا) سجدہ نہ جاتے دی کو دوسرا

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَويَ جَالِسًا،وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْن التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰي، وَكَانَ يَنْلهِي عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهٰى أَنْ يَّفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ درندہ بچھا تاہے،اورنماز کا اختیام سلام ہے کرتے۔ السَّبُع، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيم.

> وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهِي عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

## (المعجم ٤٧) - (بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي) (التحفة

[١١١١] ٢٤١-(٤٩٩) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَّرَّ وَرَاءَ ذَٰلِكَ».

[١١١٢] ٢٤٢–(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّإِسْلحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْلَّحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب، عَنْ مُّوسَى بْن طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدُّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا ، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عِيْكِيْ فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

کرتے حتی کہ سیدھے بیٹھ جاتے۔اور ہر دورکعتوں کے بعد التحيات يرصص اورا بنا بايال ياؤل بجها ليت اور دايال ياؤل کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح (دونوں پنڈلیاں کھڑی کر ك) بچھلے جھے پر بیٹھنے ہے منع فرماتے اور اس ہے بھی منع فرماتے کہ انسان اینے بازواس طرح بچھا دے جس *طرح* 

اورابن نمير كى ابوخالد سے روايت ميس (عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ ك بجائ) عَقِبِ الشَّيْطَانِ بِ (معنى الكبي بي ب-)

### باب:47-نمازی کاستره

[1111] ابواحوص نے ساک (بن حرب) سے ، انھوں نے موکٰ بن طلحہ سے اور انھوں نے اپنے والد حضرت طلحہ ڈٹاٹٹزا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مَالیُّمُ نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی مجھیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھتا رہے اور اس سے آگے ہے گزرنے والے کی پروانہ کرے۔''

[1112] محمد بن عبدالله بن نميراوراسحاق بن ابراميم نے حدیث بیان کی، اسحاق نے کہا: ''عمر بن عبید طنافسی نے ہمیں خبر دی'' اور ابن نمیر نے کہا: ''ہمیں حدیث سائی'' انھوں نے ساک سے،انھوں نے مویٰ بن طلحہ سے اور انھوں نے اپنے والد (حضرت طلحہ ڈاٹٹؤ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم نمازیڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے ،ہم نے اس کا تذکرہ رسول الله مُلْقِطِ سے کیا تو آپ نے فرمایا:''تم میں ہے کسی شخص کے آ گے پالان کی

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : «فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» .

[۱۱۱۳] ۲٤٣-(٥٠٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ،

عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ سُئْرَةِ السُّولُ اللهِ ﷺ عَنْ سُئْرَةِ الرَّحْلِ».

آ ۲۱۱۱] ۲۱۲ عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ سُئِلَ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ سُئِلَ فَعَالَ: فَيَا عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: (كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْل».

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَتَعْ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتَوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمْرَاءُ.

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

کچھلی ککڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے ہے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں۔'' ابن نمیر نے ، پھر جو چیز بھی اس کے سامنے ہے گزرے گی ، کے بجائے''تو جو کوئی بھی اس کے سامنے ہے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں ، کے الفاظ بیان کے۔ گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں ، کے الفاظ بیان کے۔

[1113] سعید بن ابی ابوب نے ابواسود سے ، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله مناقیا سے نمازی کے ستر سے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: '' پالان کی پیچیل کیڑی کے مثل ہو۔''

[1114] حُوُّه نے ابواسود محمد بن عبدالرحمٰن سے ، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ سے غزوہ تبوک میں نمازی کے ستر بے کی کہرسول اللہ ﷺ سے غزوہ تبوک میں نمازی کے ستر بے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: '' پالان کی پچھلی ککڑی کے مانند ہو۔''

[1115] عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ ہے، انھوں نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر جاتئی ہے روایت کی کہ جب رسول اللہ علی الم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیت، وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے چیچے ہوتے، سفر میں بھی آپ ایسانی کرتے، اس بنا پر حکام نے اس (نیزہ گاڑنے) کو اپنا لیا ہی کرتے، اس بنا پر حکام نے اس (نیزہ گاڑنے) کو اپنا لیا ہے۔

[1116] ابوبکر بن ابی شیبه اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں محمد بن بشر نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_ نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_

بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ صديث سنائى اور انھوں نے حضرت ابن عمر والله سے روایت أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَرْكُزُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْرِزُ كَلَ لَهُ بِي اكرم تَالِيَّا نيزِه كَارُتَ اور اس كَى طرف رخ كر

- الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا . كَنَمَا رَبِّ صَدَّا المِ مُسَلَّمِ رَسُكُ كَا النَّا النَّمَا لَيَا (دونول الربكر بن الى شيبه نے يَغْرِزُ كا لفظ استعال كيا (دونول

ے معنی ہیں: آپ گاڑتے تھے۔)

اور ابن ابی شیبه کی روایت میں بیداضافہ ہے:عبیداللہ

نے کہا: اس (عَنزَةْ) سے مراد حَرْبَة (برجھی) ہے۔

[1117]معتمر بن سلیمان نے عبیداللہ سے،انھوں نے

نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر رہائیں سے روایت کی کہ نبی اکرم مٹالیا (بوقت ضرورت) اپنی سواری کو سامنے کر کے

[1118] ابوبکر بن ابی شیبہ اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں ن

ابوخالد احمر نے عبیداللہ سے،انھوں نے نافع سے اور انھوں

نے حضرت ابن عمر وہ اللہ سے روایت کی کہ نبی اکرم تالی (مجھی کہ میں) اپنی سواری کوسا منے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے۔

اور (محمہ) بن نمیر نے کہا: نبیِ اکرم ٹاٹیٹر نے اونٹ کو سامنےرکھتے ہوئے (قبلہ روہوکر) نماز پڑھی۔

[1119] سفیان نے بیان کیا: ہمیں عون بن ابی جیفہ فیاشیا ) سے والد (حفرت ابو جیفہ رہائیا) سے حدیث بیان کی،

انھوں نے کہا: میں مکہ میں نبیِ اکرم سُلُیْلَا کے پاس آیا، آپ ابطح کے مقام پر چڑے کے ایک سرخ خیمے میں (قیام پذیر) تھے۔ (ابو جیفہ نے) کہا: بلال ٹاٹٹا آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے (بعد ازاں جب آپ نے وضو کر لیا تو) اس

میں سے کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے (دوسرے سے اس کی) نمی لے لی۔ انھوں نے کہا: پھر نبیِ اکرم ٹالٹی سرخ خلہ

(لباس کے اوپر لمباچوغہ) پہنے ہوئے نکلے، (ایسا لگتاہے)

زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ حَوْبَةُ.

[۱۱۱۷] ۲٤٧–(٥٠٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ

حَنْبُل: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ أَنَّ النَّبِيِّ وَلَيْهِا يَعْرِضُ رَّاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا .

[١١١٨] ٢٤٨-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ بَيْكُ كَانَ يُصَلِّي إلى رَاحِلَتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ .

[١١١٩] ٢٤٩–(٥٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَّكِيع. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا

عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَوْنُ بْنُ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَهُوَ بِالْأَبْطَح، فِي قُبَّةٍ لَّهُ حَمْرَاءَ

وَقِيرَ جِمَانَ؟ وَمَوْ بِالْهِ بِصَلِّى بَوْضُونِهِ، فَمِنْ نَّائِلٍ مِنْ أَدَمٍ. قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُونِهِ، فَمِنْ نَّائِلٍ

وَّنَاضِعٍ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ:

فَتَوَضَّأً وَأَذَّنَ بِلَالٌ. ۚ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُ فَاهُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

للهُنَا وَللهُنَا، يَقُولُ: يَمِينًا وَّشِمَالًا، يَّقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَجْعَ إِلَى الْمَدِينَةِ. يُصَلِّى رَجْعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

جیسے (آج بھی) میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور بلال ڈھٹٹو نے اذان کہی ، انھوں نے کہا: میں بھی ان کے منہ پیچھے اس طرف اور اس طرف رخ کرنے لگا، (جب) وہ حیّ علَی الصَّلاةِ اور حَیَّ علَی الْفَلاحِ کہدرہے تھے تو انھوں نے دائیں بائیں رخ کیا ، کہا: پھرآپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگ بڑھ کر ظہر کی دو رکعتیں (قصر) پڑھائیں، آپ کے آگ بڑھ کر ظہر کی دو رکعتیں (قصر) پڑھائیں، آپ کے آگ بڑھ کر طہر کی دو رکعتیں وقص کی پڑھائیں، آپ کے آگ مصلمل دو عصر کی دو رکعتیں پڑھائیں اور پھر مدینہ واپسی تک مسلمل دو رکعتیں ہی ہڑھائیں اور پھر مدینہ واپسی تک مسلمل دو

حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ عَرَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَى عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم وَّرَأَيْتُ لِللّا أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلِلاً لا أَخْرَجَ عَنزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنِي خُلَةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْقَ فِي خُلَةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، فَصَلّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ اللّهِ فَيَكُ فَي النَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ اللّهِ فَيَكُونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنزَةِ .

المحتفظ عربی ابی ذائدہ سے روایت ہے کہ مجھے عون بن ابی جیفہ نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ تَالِیْم کو چڑے کے سرخ خیمے میں دیکھا (کہا:) اور میں نے بلال ڈالٹ کو دیکھا وہ آپ کے وضوکا پانی باہر لے آئے تو میں نے دیکھا لوگ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے میں نے دیکھا لوگ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کررہے ہیں، جس کو اس سے کھے پانی مل گیااس نے اس کو بدن پر مل لیا اور جس کو اس کے نہ ملااس نے اپ ساتھی کے ہاتھ کی نئی سے نی حاصل کے نہ ملااس نے اپ ساتھی کے ہاتھ کی نئی سے نی حاصل کرلی، پھر میں نے بلال کو دیکھا انھوں نے ایک نیزہ نکالا اور اس کوگاڑ دیا، رسول اللہ شاتی مرخ مُلہ پہنے ہوئے نکلے جو اور اس کوگاڑ دیا، رسول اللہ شاتی میں ہوئے کیا ہوا تھا، آپ نے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور میں نے لوگوں اور چو پایوں کو نیزے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔

[۱۱۲۱] ۲**۰۱**–(...) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْجَ

[1121] ابوعمیس اور ما لک بن مغول دونوں نے اپنی اپنی سند سے عون بن البی جیفہ سے، انھوں نے اپنے والد نماز کے احکام ومسائل - \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ × مائل - \_\_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_\_ × \_\_ × \_\_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_ × \_\_\_ × \_\_ × \_\_ ×

عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ

حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: فَلَمَّا كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ.

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنَى الْبُطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ وَسُولُ اللهِ عَنَى النَّهُ وَلَيْ الْبُطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهُ عَنَهُ وَ الْعَمْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدُيْهِ عَنَهُ وَ الْعَمْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدُيْهُ عَنَهُ وَالْعَمْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدُيْهِ عَنَهُ وَالْعَمْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ

قَالَشُعْبَةُ: وَزَادَفِيهِ عَوْنٌ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

[۱۱۲۳] ۲۰۳-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مَّثْلَهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُويْهِ.

[۱۱۲٤] ۲۰۶–(۰۰۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْيٰي قَالَ: قَرَأْتُ عَلٰي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

سے اور انھوں نے نبی اکرم سکھیا سے سفیان اور عمر بن ابی زائدہ کی حدیث کی طرح بیان کیا ہے۔ان (چاروں سفیان، عمر، ابوعمیس اور مالک) میں بعض دوسروں سے زائد الفاظ بیان کرتے ہیں۔

مالک بن مغول کی حدیث میں ہے: جب دوپہر کا وقت ہوا تو بلال نکلے اورنماز کے لیےاذان دی۔

۔ [1122] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے حکم سے صدیث سنائی، انھوں نے کہا: ہمیں نے حضرت ابو جحیفہ رٹائٹوا سے سنا، انھوں نے کہا: سخت گرمی کے وقت رسول الله سُائٹوا الله سُائٹوا بطحاء کی طرف نکلے، وضو کر کے اس عالم میں ظہر اور عصر کی دو دو کعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے نیز ہ تھا۔

شعبہ نے کہا:عون نے اپنے والد ابو جحیفہ سے (روایت کرتے ہوئے) بیاضافہ کیا کہ نیزے کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزررہے تھے۔

[1123] (عبدالرحمان) بن مهدی نے ہمیں حدیث بیان کی، (کہا:) شعبہ نے ہمیں (حکم اورعون کی) دونوں سندول کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی اور انھوں (ابن مہدی) نے حکم کی حدیث بیں یہ اضافہ کیا: تولوگ آپ کے وضو کے بیچ ہوئے پانی میں سے (پانی) لینے لگے۔

[1124] مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈاٹنز سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٤-كِتَابُ الصَّلَاةِ :

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: روایت کی، انھوں نے کہا: میں گدھی برسوار ہوکر آیا، ان أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَّأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ دنوں میں بلوغت کے قریب تھا، رسول اللہ مَالَٰیُمُ منیٰ میں الإحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ عَيْنَا يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنِّي، لوگوں کونماز پڑھارہے تھے، میں صف کے سامنے سے گزرا فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ اوراتر کر گرھی کو چرنے کے لیے جھوڑ دیا اور صف میں داخل الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ہو گیا تو مجھے کسی نے اس پرنہیں ٹو کا۔ ذٰلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ.

> [١١٢٥] ٧٥٥-(...) حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُّصَلِّي بِمِنَّى، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَ: فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ

> [١١٢٦] ٢٥٦-(..) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: وَالنَّبِيُّ عِيَاكِيٌّ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ.

عَنْهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

[1126] سفیان بن عیینہ نے زہری سے اس سند کے ساتھ ندکورہ روایت بیان کی ، کہا: نبی اکرم ٹاپیم عرفہ میں نماز پڑھار ہے تھے۔ (ابن عباس اپنی سواری پر فج کررہے تھے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ غالبًا منی اور عرفہ دونوں مقامات پر پیش آیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ طابقا کے لیے ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔)

[1125] پونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے

عبیدالله بن عبدالله بن عتبه نے خبر دی که آنھیں حضرت ابن

عباس چھٹی نے خبر دی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جبکہ

رسول الله مناقظ ججة الوداع كے موقع يرمنى ميں لوگوں كونماز

پڑھا رہے تھے، انھوں نے کہا: گدھا صف کے پچھ <u>ھے</u> کے

آ گے سے گزرا، پھروہ اس سے اتر کرلوگوں کے ساتھ صف

میں مل گئے۔

[1127] معمر نے بھی زہری ہے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ہے اور اس میں منی یا عرفہ کا تذکرہ کرنے کے بجائے ججۃ الوداع یا فتح کمہ کے دن کا ذکر کیا ہے۔ [١١٢٧] ٧٥٧-(...) حَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنًى وَّلَا عَرَفَةَ، وَقَالَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

کے فاکدہ: آخیس ججۃ الوداع اور فتح مکہ کے بارے میں شک ہے۔ پچپلی احادیث سے ثابت ہوتا ہےوہ ججۃ الوداع ہی کا موقع تھا۔

# (المعجم ٤٨) - (بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي باب: 48- نمازى كَآكَ سَيَّرَر نَ والِ المُصَلِّي) (التحفة ٤٨)

آمَاده المعالم المعالم المعالم الله عَنْ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَّمُرُّ بَيْنَ لِإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَّمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيُدْرَأُهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَلِى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

[١١٢٩] ٢٥٩-(. . )حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَال يَّعْنِي حُمَيْدًا ، قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِّي نَتَذَاكُرُ حَدِيثًا ، إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَّرَأَيْتُ مِنْهُ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ، يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِّنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ، أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ، فَعَادَ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولٰي، فَمَثَلَ قَائِمًا، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ، فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلِابْن أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشْكُوكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا صَلَّى

[1128] عبدالرحمان بن ابی سعید نے (اپنے والد) حضرت ابوسعید خدری ڈاٹیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیڈ ا نے فر مایا:"جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کوآگے سے نہ گزرنے دے اور جہال تک ممکن ہواس کو ہٹائے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔" (مقصود بیہ تھا کہ لوگوں کو اس گناہ سے ہر قیمت پر بچایا جائے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے۔)

[1129] ابن ہلال، لعنی حمید نے کہا: ایک دن میں اور میراایک ساتھی ایک حدیث کے بارے میں مذاکرہ کررہے تھے کہ ابوصالح سان کہنے لگے: میں شمھیں حدیث بیان کرتا ہول جو میں نے ابوسعید را ان کا عمل ) جوان ے دیکھا۔ کہا: ایک موقع پر، جب میں حضرت ابوسعید ٹاٹٹا کے ساتھ تھا اور وہ جمعہ کے دن کسی چیز کی طرف (رخ کر کے)، جواٹھیں لوگوں سے سترہ مہیا کررہی تھی ،نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں ابومعیط کے خاندان کا ایک نوجوان آیا، اس نے ان کے آ گے سے گزرنا حیاہا تو انھوں نے اسے اس کے سینے سے (پیچھے) دھکیلا۔اس نے نظر دوڑائی،اسے ابوسعید ڈاٹٹز كے سامنے سے (گزرنے) كے سواكوئی راستہ نہ ملا، اس نے دوبارہ گزرنا حاباتو انھوں نے اسے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا ، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابوسعید ڈاٹٹھ کو برا بھلا کہا، پھر لوگوں کی بھیٹر میں گھستا ہوا نکل کرمروان کے سامنے بیٹنج گیا اور جواس کے ساتھ بیتی تھی اس کی شکایت کی ، کہا: ابوسعید ٹائٹا: بھی مروان کے یاس پہنچ

أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

گئے تو اس نے ان سے کہا: آپ کا اپنے بھتیج کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ آکر آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ ابوسعید ڈاٹٹو نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ''جب تم میں سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کی اوٹ میں نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے دھکیلے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ یقیناً شیطان ہے۔''

آ ۲٦٠ [ ١١٣٠] حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً قَالَ : ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عُصَلِقًا قَالَ : ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عُصَلِقًا يَّمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبِي فَلْكُمْ الْقُرِينَ ».

[۱۱۳۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، بِمِثْلِهِ.

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَ مِنْ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي الْمُصلِّي الْمُصلِّي الْمُصلِّي الْمُصلِّي قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمُصلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ اللهِ يَقِيقُ: «لَوْ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَدِي الْمُصلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقْفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَّهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

[1130] اساعیل بن ابی فدیک نے ضحاک بن عثان سے، انھوں نے صدقہ بن بیار سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بڑا ہن سے روایت کی کہ رسول اللہ عُلِیمَ نے فر مایا:
''جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کو اپنے آگ سے نہ گزرنے دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کی معیت میں (اس کا) ہمراہی (شیطان) ہے۔''

[1131] (ابن ابی فدیک کے بجائے) ابو بر حنی نے ضحاک بن عثان ہے اس (فدکورہ) سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا ..... آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔

ابونضر سے اور انھوں نے بُسر بن صحید سے روایت کی کہ زید بن خالد جہنی وہائی نے انھیں بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جہنی وہائی نے انھیں ابوجہیم وہائی کی خدمت میں بھیجا تا کہ ان سے بوچھیں کہ انھوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ مُلِی ہے کیا سنا تھا؟ ابوجہیم وہائی نے کہا: رسول اللہ مُلِی نے فرمایا: ''اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان کے اس پرکس قدر (گناہ) ہے تو اسے چالیس جان کے کہ اس پرکس قدر (گناہ) ہے تو اسے چالیس رسال) تک کھڑے رہنا، اس کے آگے گزرنے سے بہتر

نماز کے احکام ومسائل

(معلوم) ہو۔''

ابونضر نے کہا: مجھے معلوم نہیں ،انھوں نے چالیس دن کہا قَالَ أَبُو النَّصْرِ : لَا أَدْرِي قَالَ : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، یا ماہ یا سال \_ (مند بزار میں چالیس سال کے الفاظ ہیں۔) أَوْ شَهْرًا ، أَوْ سَنَةً .

[١١٣٣] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِم بْنِ [1133] سفیان نے ابونضر سالم سے اور انھوں نے بُسر حَيَّانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بن سعید ہے روایت کی کہ زید بن خالد جہنی ڈاٹٹؤ نے ( آخیس ) سَالِمٍ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ ابوجہم انصاری ڈاٹھڑے پاس بھیجا(تاکہ بوجھ) کہ آپ نے ابْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْم کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ الْأَنْصَارِيِّ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيِّ عَيِّ يَقُولُ؟ فَذَكَرَ بمَعْنٰي حَدِيثِ مَالِكٍ.

> (المعجم ٤٩) - (بَابُ دُنُوِّ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتْرَةِ) (التحفة ٤٩)

[1134] حضرت سہل بن سعد ساعدی ڈاٹھ سے روایت [١١٣٤] ٢٦٢-(٥٠٨) حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِم: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَّ:

كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ .

[١١٣٥] ٢٦٣–(٥٠٩) حَدَّثَنَا إِسْلِحْقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي - قَالَ إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا

حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَّزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ،

عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى مَوْضِعَ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ. وَذَكَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى ذَٰلِكَ الْمَكَانَ،

وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبُرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ.

نی اکرم نافظ کوکیا فرماتے سنا ..... پھر (سفیان نے) مالک

باب:49-نمازی کاسترے کے قریب کھڑا ہونا

ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ مَالَیْظِ کے سجدے کی جگہ اور د بوار کے درمیان بکری گز رنے کے برابر فاصلہ تھا۔

انھوں نے حضرت سلمہ بن اکوع ڈاٹٹز سے روایت کی کہ وہ (سلمہ رہائیں) کوشش کر کے (مسجد نبوی میں) اس جگہ نفلی نماز پڑھتے جہاں مصحف (رکھا ہوا) تھا اور انھوں نے کہا کہ رسول الله مَالِيمُ اسى جَله كى كوشش فرمات تصاور (يهال) منبراور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے راستے کے برابر فاصله تفايه

[1135] حماد بن مسعدہ نے بزید بن الی عبید سے اور

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مَكِّيٌ قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مَكِّيٌ قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ عَنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْأُسْطُوانَةِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَتِيَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

[1136] کی (بن ابراہیم) نے کہا: ہمیں بزید بن ابی عبید نے خبر دی، انھوں نے کہا: حضرت سلمہ (بن اکوع) ٹالٹا اس ستون کے پاس نماز بڑھنے کی جبڑو کرتے جومصحف کے پاس تھا۔ میں نے ان سے کہا: اے ابومسلم! میں دیکھا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز بڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم ٹالٹیٹا کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے۔

## باب:50-نمازی کےسترے کی مقدار

میں نے کہا: اے ابو ذرا سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انھوں نے کہا: جھتیج! میں نے بھی رسول اللہ منافظ سے یہی سوال کیا تھا جوتم نے مجھ سے کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا: ''سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔''

[1138] سلیمان بن مغیرہ، شعبہ، جربر بہلم بن ابو ذیال اور عاصم احول سب نے حمید بن ہلال سے یونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث کی مانند حدیث بیان کی ہے۔

#### (المعجم ٥٠) - (بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي) (التحفة ٥٠)

[۱۱۳۷] ۲٦٥–(٥١٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ».

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ! مَّا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَاابْنَ أَخِي! سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

[۱۱۳۸] (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

نماز کےاحکام ومسائل 🖫 577

> جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيَمَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ أَيْضًا: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ؟ ح: وَحَدَّثِنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، كُلُّ لهؤُلَاءِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، بِإِسْنَادِيُونُسَ، كَنَحْوِ حَدِيثِهِ.

[١١٣٩] ٢٦٦–(٥١١) وَحَدَّثَنَا إِسْخُقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْأَصَمِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَوْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذٰلِكَ مِثْلُ

مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ».

[1139] حضرت ابوہریہ والنیز سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول الله ٹاٹیٹی نے فرمایا: ''عورت، گدھا اور کتا نماز قطع کر دیتے ہیں اور یالان کی چھپلی لکڑی کے برابر کوئی

چیزاہے بچاتی ہے۔''

🚣 فاکدہ قطع کرنے ہے مرادنماز کے ارتکاز اوراس کے فیوض میں کٹوتی ہے، نماز کا باطل ہوجانانہیں۔ان چیزوں کے گزرنے ے انسان کی توجہ ہے جاتی ہے،عورت کی کشش کی بنا پر اور گدھے اور کتے ہے کراہت کی بنا پر۔ آ گے حضرت عائشہ اور حضرت میمونہ والنفیا کی احادیث سے اس بات کی تائیر ہوتی ہے۔

> (المعجم ٥١) - (بَابُ الْإعْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي) (التحفة ٥١)

باب:51- نمازی کے سامنے لیٹنا

[1140] زہری نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عا کشہ وٹائٹا سے روایت کی کہ نبی ا کرم ٹاٹیٹے رات کونماز پڑھتے تھے، میں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں کیٹی ہوتی تھی۔

[١١٤٠] ٢٦٧–(١١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجَِنَازَةِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَنِيَّةً يُصَلِّي صَلَاتَهُ، مِنَ اللَّيْلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ.

[۱۱٤٢] ۲٦٩-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ فَقُلْنَا: اللهُ عَلَيْشَا اللهُ وَلَيْقَ لَدَابَّةُ لَدَابَّةُ لَمَوْأَةً لَدَابَّةُ سَوْءٍ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقَ مَعْتَرِضَةً، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ، وَهُوَ يُصَلِّي.

[118٣] ٢٧٠-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالًا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَيَاثٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَا الْأَعْمَشُ : وَخُكِرَ عِنْدَهَا مَا عَنْ مَا الْصَلَاةَ: اَلْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَوْأَةُ. يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: اَلْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَوْأَةُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهُ تُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَدْ شَبَّهُ تُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ! وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ يُصَلِّي وَإِنِّي وَاللهِ! عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي

[1141] ہشام نے اپنے والدعروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ وہا سے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم ناتی رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان کیٹی ہوتی تھی اور جب آپ وتر پڑھنا عابتے، مجھے جگا دیتے تو میں بھی وتر پڑھ کیتی۔

[1142] ابو بکر بن حفص نے عروہ سے روایت کی،
انھوں نے کہا: حضرت عائشہ ﷺ نے پوچھا: کون کی چیز نماز
قطع کر دیتی ہے؟ تو ہم نے کہا: عورت اور گدھا۔ اس پر
انھوں نے کہا: عورت برا چو پایہ ہے! میں نے اپنے آپ کو
دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ شاہ کا کھا کے سامنے چوڑائی رخ
جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔

المشر المش نے ہمیں حدیث سائی، کہا: مجھے ابراہیم نے حدیث بیان کی، انھوں نے اسود سے اور اسود نے عاکشہ بی سے روایت کی۔ اعمش نے (مزید) کہا: مجھے مسلم بن صبیح نے مسروق سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت عاکشہ بی سے روایت کی، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قطع کرتی ہیں (یعنی) کتا، گدھا، اور عورت ۔ تو عاکشہ بی نے فرمایا: تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے! اللہ کی قتم! میں نے رسول اللہ تا تی کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چار پائی پر آپ کے اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چار پائی پر آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھ کر رسول اللہ تا تی تو میں بیٹھ کر رسول اللہ تا تی ایک کے میں اس (چار پائی یا بستر) کے پایوں (والی جگہ کی میں اس (چار پائی یا بستر) کے پایوں (والی جگہ کی طرف) سے کھمک حاتی۔

رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ .

[١١٤٤] ٢٧١-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ: عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَدَلْتُمُونَا بِالْكِلَابِ وَالْحُمُرِ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْسَرِيرِ، فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَنَصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرِ، فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْنَحَهُ، فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ قَبَلِ رِجْلَي السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ قَبَلِ رِجْلَي السَّرِيرِ، حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ

لَحَافِي.
[1180] ٢٧٢-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَالْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَالْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَالْنَصْرِ، عَنْ قَالَتْ: أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

الله ﷺ، وَدِ جُلَايَ ہوتے، جب آپ سجدہ کرتے تو (پاؤں پر ہاتھ لگاکر) مجھے فَقَبَضْتُ دِ جُلَيَّ، اشارہ کر دیتے تو میں اپنے دونوں پاؤں سکیڑ لیتی اور جب از وَانْبُیُوتُ یَوْمَئِذِ آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو پھیلا لیتی۔ انھوں (عائشہ ﷺ) نے کہا: گر ان دنوں ایسے سے کہ ان میں چراغ نہیں ہوتے سے۔

خین بن از میں ہوتے سے۔

حَدَّفَنَا یَحْیَی بْنُ [1146] نِی اکرم بِالِیْمَ کی زوجہ حضرت میمونہ ﷺ سے

[1146] نبیِ اکرم ٹائیٹا کی زوجہ حضرت میموند ٹاٹا سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائیٹا نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سامنے ہوتی، بسا اوقات آپ کا کبڑا مجھ سے لگ رہا ہوتا۔

[1144]منصور نے ابراہیم (نخعی ) ہے،انھوں نے اسود

ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھٹا سے روایت کی ، انھوں

نے فرمایا: تم نے ہمیں کوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے،

حالانکہ میں نے اپنے آپ کو (اس طرح) دیکھا ہے کہ میں

حاِر پائی پر لیٹی ہوتی تھی، رسول الله سَالِیّا تشریف لاتے اور

چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے ، میں آپ کے

سامنے ہونا بیندنہ کرتی، اس لیے میں جاریائی کے پایوں کی

[1145] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ وہا اسے

روایت کی ، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ مُنَاتِیَّا کے سامنے سو

جاتی اور میرے پاؤل آپ کے قبلے (والے جھے) میں

طرف سے هسکتی یہاں تک کدایے لحاف سے نکل جاتی۔

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَوَّامِ ، جَمِيعًا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ اللهِ عَلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ وَاللهِ عَلَى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَاللهِ عَلَى وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ ، وَرُبَّمَا أَصَابِنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ .

[۱۱٤۷] ۲۷۴–(۱۱۵) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا

[1147] حضرت عائشہ جھاسے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی رات کونماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ

٤-كِتَابُ الصَّلَاةِ

کے پہلوکی جانب ہوتی۔ مجھ پر جادر ہوتی اوراس جادر کا پچھ حصة پ كے ببلو (كى طرف) سے آپ ير (بھى) ہوتا۔ وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ وَعِلْتُهُ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ

🚣 فاکدہ: دونوں امہات المومنین کااستدلال یہ بنتا ہے کہ خصوصی ایام کے دوران میں جب عورت طہارت کاملہ ہے محروم ہوتی ہاں کے سامنے کیٹنے یا اوڑھنے کا ایک ہی کپڑا ہونے کے باوجود نماز باطل نہیں ہوتی تو محض آگے ہے گزرنے ہے کس طرح باطل ہو کتی ہے۔ یا تو جس طرح بعض محدثین کہتے ہیں نمازقطع ہونے کا حکم منسوخ ہے یااس سے توجہ کی کمی مراد ہے جس سے امت كافراد دوچار ہوسكتے ہيں اور رسول الله طائع نہيں ہوتے تھے۔

> (المعجم ٥٢) - (بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثُوْبِ وَّاحِدٍ، وَّصِفَةِ لُبْسِهِ) (التحفة ٥٢)

باب: 52-ایک کیڑے میں نماز پڑھنااوراس کے پہننے کا طریقہ

[١١٤٨] ٢٧٥–(٥١٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ [1148] امام ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».

انھوں نے سعید بن میںب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر ریہ ڈٹائٹڈ سے روایت کی کہ ایک سائل نے رسول اللہ مٹائلٹا ے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: '' کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو

> [١١٤٩] (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ

> > النَّبِيِّ عِلَيْهُ بِمِثْلِهِ.

[1149] پونس اور عقل بن خالد دونوں نے ابن شہاب ( زہری) ہے، انھول نے سعید بن میتب اور ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ رہاتھ سے اور انھوں نے نبی مناتھ ا سے سابقہ حدیث کے مانندروایت بیان کی۔

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرِوٌ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، اللَّمْ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ الْمِهِ الْمِهِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ الْمَالِيةِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلُولُولُ اللللْمُلْمُ الل

المحدد المعدد ا

[1153] و کیج نے ہشام بن عروہ کی مذکورہ بالا سند سے صدیث سنائی، ہاں میر فرق ہے کہ اس نے مُتَوَشِّحًا کہا مُشْتَمِلًا نہ کہا۔

مُتَوَشِّحًا وَّلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلًا.
[1108] ۲۷۹-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْلِى:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ

[١١٥٣] (. . . ) حَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

وَإِسْلْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا

هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بِلهٰذَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:

نماز کےاحکام ومسائل = - - ----

[١١٥٠] ٢٧٦-(. . ) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ

سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ:نَادٰى رَجُلٌ

النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبِ

وَّاحِدٍ؟ فَقَالَ: «أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْن؟».

[1154] حماد بن زید نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے ایپ والد سے اور انھوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ ڈاٹٹا سلمہ ڈاٹٹا کے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو ام سلمہ ڈاٹٹا کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے

اس کے دونوں کناروں کوادل بدل کر رکھا تھا، یعنی دائیں کنارے کو پائیں طرف اور پائیں کنارے کو دائیں طرف لے گئے تھے۔

يَنِهِ فَاكُده: مُشْتَمِلًا ومُتَوَشِّحًا وَالْفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ تَيْول بَم معنى بير - كير عواس طرح لييننا كه اس كا وايال كناره باكيل کند ھے برڈال کرپشت کی طرف ہے دائیں ہاتھ کے نیچے ہے نکالا جائے اور بایاں کنارہ دائیں کندھے برڈال کر بائیں ہاتھ کے ینچے سے نکالا جائے اور دونوں سرول کوسامنے سینے پر باندھ لیا جائے۔اسے ہمارے ہاں پیکے کی طرح لپیٹنا کہتے ہیں۔

[١١٥٥] ٢٨٠-(..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِيَّا يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَّاحِدٍ مُّلْتَحِفًا بِهِ، مُخَالِفًا تھااوراس کے دونوں کناروں کومخالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔ بَيْنَ طُرَفَيْهِ .

> زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ:عَلَى مَنْكَسُه .

٤-كتَاكُ الصَّلَاة \_\_\_

فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

[۱۱۵٦] ۲۸۱–(۵۱۸) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِلْكُ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَّاحِدٍ، مُّتَوَشِّحًا بِهِ.

[١١٥٧] ٢٨٢-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؟ ح: وَحَدَّثَنَامُحَمَّذُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَاعَبْدُالرَّحْمَن عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[١١٥٨] ٢٨٣-(..) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ

[1155] قتيبہ بن سعيد اور عيسيٰ بن حماد نے كہا: ہميں لیٹ نے کیچیٰ بن سعید سے حدیث سنائی ، انھوں نے ابوامامہ بن سہل بن حنیف سے اور انھوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ ڈٹائٹ سے روایت کی ، کہا: میں نے رسول اللہ مُٹائٹا کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو لپیٹا ہوا

عیسیٰ بن حماد نے اپنی روایت میں پیداضافہ کیا: اینے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔

[1156] وکیع نے کہا: ہمیں سفیان نے ابو زبیر سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت جابر ڈائٹڑ سے روایت کی، کہا: میں نے نبی اکرم طابق کوایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا،آپ نے اس کو یکے کی طرح لیبیٹا ہوا تھا۔

[1157] محد بن عبدالله بن نمير نے اين والد سے حدیث بیان کی، نیز محمد بن متنیٰ نے عبدالرحمان سے حدیث بیان کی، ان دونوں (ابن نمیر اور عبدالرحمان) نے سفیان ہے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

اور ابن تمیر کی حدیث میں ہے، کہا: میں رسول اللہ علیم کے ہاں حاضر ہوا۔

[1158] عمرو نے کہا کہ ابوز بیر مکی نے مجھے حدیث سنائی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ مِي مُمازِ

نماز کےاحکام ومسائل =

583

ر پڑھتے دیکھا، وہ اس کو چکے کی طرح لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے کپڑے موجود تھے اور جابر ڈٹٹٹؤ نے بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ سُٹاٹیٹِ کوا یسے کرتے دیکھا ہے۔

ابوسفیان سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: ہمیں اعمش نے ابوسفیان سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت جابر ڈٹائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا، مجھے حضرت ابوسعید خدری ڈٹائٹو کے مان حاضر ہوئے، نے حدیث سنائی کہوہ نی اکرم ٹائٹو کے مان حاضر ہوئے، کہا: تو میں نے آپ کوایک چٹائی پرنماز پڑھتے دیکھا اس پر آپ سجدہ کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کودیکھا آپ ایک کیڑے میں اس کو چکے کی طرح لیبٹ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

[1160] ابو بحربن ابی شیبه اور ابو کریب نے کہا: ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، نیز سوید بن سعید نے کہا: ہم سے علی بن مسہر نے روایت کی، دونوں نے اعمش سے اسی طرح روایت کی۔

ابوکریب کی روایت میں ہے: آپ نے اس کے دونوں
کنارے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اور ابو بکراور
سوید کی روایت میں ہے: آپ اس کو پٹکے کی طرح لیٹے
ہوئے تھے۔

أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي قَوْب، مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَعِنْدَهُ ثِيَابُهُ. وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ.

[١١٥٩] ٢٨٤-(١١٥٩) حَدَّثَنِي عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍ و - قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، مُّتَوَشِّحًا بِهِ.

المجار (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ؟ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: وَّاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَلَى عَالِيَهِ. عَارِهَايَةُ أَبِي بَكْرٍ وَّسُوَيْدٍ: مُّتَوَشِّحًا بِهِ.



## كتاب المساجد كانعارف

امام مسلم برات کتاب الصلاق میں اذان، اقامت اور بنیادی ارکانِ صلاق کے حوالے سے روایات لائے ہیں۔ مساجد اور نماز سے متعلقہ ایسے مسائل جو براہ راست ارکانِ نماز کی ادائیگی کا حصہ نہیں لیکن نماز سے متعلق ہیں، انھیں امام مسلم نے کتاب المساجد میں ذکر کیا ہے، مثلاً: قبلۂ اول اور اس کی تبدیلی، نماز کے دوران میں بچوں کو اٹھانا، ضروری حرکات جن کی اجازت ہے، نماز میں سجدے کی جگہ کوصاف یا برابر کرنا، کھانے کی موجودگی میں نماز پڑھنا، بد بودار چیزیں کھا کر آنا، وقار سے چلتے ہوئے نماز کے لیے آنا، بعض دعا کیں جومتے ہیں حتی کہ اوقات نماز کوبھی امام مسلم بڑھنے نے کتاب المساجد میں صحیح احادیث کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ یہ ایک مفصل اور جامع حصہ ہے جو انتہائی ضروری عنوانات پر مشمل ہے اور کتاب الصلاق سے زیادہ طویل ہے۔

#### بِنْهِ ٱللَّهِ ٱلرَّهْنِ ٱلرَّحِيهِ

#### ٥ - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

# مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

## مسجدیں اور نماز کی جگہیں

[1161] ابو کامل جحدری نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے اعمش سے حدیث بیان کی ، نیز ابو بکر بن ابی شیبداور ابو کریب نے کہا: ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سائی ، انھوں نے ابراہیم ہمی سے ، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے ابراہیم ہمی سے ، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ور زائٹو سے روایت کی ، کہا: میں نے عرض کی: اے حضرت ابو ور ایک کون سی مجد جو زمین میں بنائی گئی پہلی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''مجد رام۔'' میں نے بوچھا: پھر کون سی؟ فرمایا: ''مجد اقصلی '' میں نے (پھر) بوچھا: دونوں (کی فرمایا: ''مجد اقصلی '' میں نے (پھر) بوچھا: دونوں (کی تقمیر) کے مابین کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا: ''جالیس بھی تمھارے لیے نماز کا وقت ہو جائے ، نماز برسے اور جہاں بھی تمھارے لیے نماز کا وقت ہو جائے ، نماز برح لوہ وہی (مگمہ) مسجد ہے۔''

ابو کامل کی حدیث میں ہے:'' پھر جہاں بھی تمھاری نماز کا وقت ہو جائے ،اسے پڑھ کو، بلاشبہ وہی جگہ مسجد ہے۔''

[1162] علی بن مسہر نے کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم بن یزید تھی سے حدیث سنائی ، کہا: میں مسجد کے باہر کھلی جگد (صحن) میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا، جب میں (آیت) سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ مجدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے پوچھا:

#### (المعجم..) - (بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاقِ) (التحفة ٥٣)

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ مَسْجِدُ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» فَي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْطَى» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَوْطَى» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّهُمَا؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَوْطَى» أَدْرَكَتْكَ الطَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ».

وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ: «ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّهُ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ».

السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأً عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا كُنْتُ أَقْرَأً عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ، فَإِذَا

مبجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَاأَبَتِ! أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَّقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وَقُضِعَ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ»

قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى» قُلْتُ: كُمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ

الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْتُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ».

[۱۱٦٣] ٣-(۲۱ه) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي:

أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ : «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَّمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِشْتُ

إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَجْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تُحَلَّ لِيَ الْأَرْضُ

طَيِّبَةً طَهُورًا وَّمَسْجِدًا؛ فَأَيُّمَا رَجُلِ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

بَصْدَرُهُ صَلَّى عَلَى عَلِيكَ كَانَ وَسُورِكَ بِالرَّحِيِّ بَيْنَ يَدَيْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ، وَّأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ».

[١١٦٤] (. . ) حَدَّثَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ :

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ:أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عِيَلِيْتُهُ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[١١٦٥] - (٢٢٥) حَدَّثَنَاأَبُوبَكْرِبْنُأَبِيشَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ

اباجان! کیا آپ رائے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے ابوذر ڈٹٹؤ کو یہ کہتے ہوئے سناوہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ ٹٹٹٹٹ سے روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مجد کے بارے میں پوچھا تو آپ ٹٹٹٹٹ نے فرمایا: ''محدحرام۔'' میں نے عرض کی: پھر کون ی ؟ آپ نے فرمایا: ''محد اقصلی۔'' میں نے بوچھا: کون ی ؟ آپ نے فرمایا: ''محد اقصلی۔'' میں نے بوچھا:

دونوں (کی تعمیر) کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا:

'' چالیس سال، پھر ساری زمین (ہی) تمھارے لیے معجد ہے،

جہاں بھی تمھاری نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو۔''

[ 1164] ابوبکر بن الی شیبہ نے ہشیم سے اس سابقہ سند سے روایت کی کہرسول اللہ من اللہ من

[ 1165] محمد بن فضیل نے ابوما لک اٹنجعی (سعد بن طارق) ہے، انھوں نے ربعی (بن حراش) ہے اور انھوں نے حضرت

الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِّبْعِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ ضَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: " جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَّجُعِلَتْ تُرْبُتُهَا لَنَا هَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ». وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

حذیفہ ڈاٹئ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طُاٹی نے فرمایا:

''جمیں لوگوں پر مین (باتوں) کے ذریعے سے فضیلت دی

گئ ہے: جاری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئ ہیں،

جمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے اور جب

جمیں پانی نہ ملے تو اس (زمین) کی مٹی ہمارے لیے پاک

کرنے والی بنادی گئ ہے (اس کے ساتھ میم کرکے پاکیزگی
حاصل کی جاستی ہے۔)' ایک خصوصیت اور بھی بیان کی۔

[1168] یونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعید بن مسیّب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹیڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ علقی ہے فرمایا: '' مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری نصرت کی گئی ہے، میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے یاس لاکرمیرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔''

[١١٦٦] (..) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ: حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (فَضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِم بِيَ النَّبِيُّونَ».

[١١٦٨] ٦-(..) وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُعِثْتُ بِعَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي

> قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ:فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

حضرت ابوہریرہ ٹاٹھئانے کہا: رسول اللہ ٹاٹھا تو (اپنے رب کے پاس) جا چکے ہیں اورتم ان (خزانوں) کو کھود کر نکال رہے ہو۔

[١١٦٩] (..) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبُدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ الزُّهْرِيِّ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

[1169] زُبَدی نے (ابن شہاب) زہری سے روایت
کی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن میں اور ابوسلمہ بن
عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹنز نے کہا: میں نے
رسول اللہ ٹاٹیٹر سے سنا، آپ فرما رہے تھے ..... (بقیہ) یونس
کی حدیث کے مانند ہے۔

[۱۱۷۰] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةً، بِمِثْلِهِ.

رَسُولَ اللهِ عِنْكُ يَقُولُ. مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

[1170] معمر نے زہری سے، انھوں نے ابن مسبّب اور ابوسلمہ (بن عبدالرحمٰن ) سے، انھوں نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹاٹنڈ سے اور انھوں نے نبی سَالیَّیْرُمُ سے اسی طرح بیان کیا۔

المَّاهِرِ: الطَّهِرِ: الْحَبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبْوِ الطَّهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَلَى الْعَدُوِّ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَبَيْنَمَا عَلَى الْعَدُوِّ، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَبَيْنَمَا أَنْ نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوَضِعَتْ فِي يَدَىًّ ".

[1171] ابو ہر رہ ڈاٹنڈ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے۔ انھوں نے حضرت ابو ہر یہ ڈاٹنڈ سے حدیث سنائی، انھوں نے رسول اللہ شائیڈ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' دشمن پر رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ جامع کلمات سے نوازا گیا اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنیاں میرے پاس لائی گئیں اور آھیں میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔''

[۱۱۷۲] ۸-(..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُو تِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ».

[1172] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ احادیث بیں جو حضرت ابو ہر رہو ڈاٹٹو نے رسول اللہ ٹاٹٹو کے ہمیں بیان کیس، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیس، ان میں سے بیر (بھی) تھی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کے فرمایا: ''رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی اور مجھے جامع کلمات عنایت کیے اربیعہ ''

## باب:1-مسجد نبوی کی تغمیر

#### (المعجم ١) - (بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ) (التحفة ٤٥)

[1173] عبدالوارث بن سعيد نے ہميں ابوتياح ضعي سے خبر دی ، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بن ما لک ڈلٹٹا نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ مالیا کا مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنھیں بنوعمرو بنعوف كها حاتاتها اور وبان چوده راتين قيام فرمايا، پھر آ پ نے بنونجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ (پورے اہتمام سے) تلواریں لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے۔ (انس مِنْ فِيْنَ نے) كہا: گويا ميں رسول الله مَنْ فِيْمَ كُوآپ کی سواری میرد مکھر ما ہوں ، ابو بکر ڈاٹٹو آ ب کے پیچھے سوار ہیں اور بنونجار کے لوگ آپ کے اردگرد ہیں یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ابوب دیاٹیؤ کے آگن میں ڈال دیا۔ (انس فالنفؤ نے) کہا: (اس وقت تک) رسول الله نظافیظ کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہیں نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ بریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آب مَنْ الله من كالمنافي كالحكم ويا كيا- (انس والله في كها: چنانچہ آپ نے بنونجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: ''اے بنی نجار! مجھ سے اپنے اس باغ کی قیت طے کرو۔'' انھوں نے جواب دیا: نہیں، الله ک قتم! ہم اس کی قیمت صرف الله تعالی سے مانگتے ہیں۔ انس ٹائٹوانے کہا: اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں شمصیں بتار ہا ہوں، اس میں تھجوروں کے پکھھ درخت،مشرکوں کی چند قبر س اور ويرانه تقا، چنانچه رسول الله تلقِيمٌ نے حکم دیا، تھجوریں کاٹ دی گئیں،مشرکوں کی قبریں اکھیڑی گئیں اور وہرانے کو ہموار کر دیا گیا اورلوگوں نے تھجوروں (کے تنوں) کو ایک قطار میں [۱۱۷۳] ۹-(۲۶) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِليَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَنَزَلَ فِي عُلُوٍّ الْمَدِينَةِ، فِي حَيِّ يُّقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْن عَوْفٍ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ. قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرِ رِّدْفُهُ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أُمِرَ بِالْمَسْجِدِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلٰى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا.فَقَالَ: «يَابَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا». قَالُوا: لَا ، وَاللهِ! لَانَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ: كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَّقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخِرَبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبشَتْ ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ ، قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً، وَّجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً. قَالَ: فَكَانُوا يَوْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:

اَلله مَّ! إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَانْتُ مُ الْآخِرَهُ فَانْتُ مُ الْآخِرَهُ

قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے (طور پر) دونوں جانب پھرلگا دیے گئے۔(انس ٹاٹٹؤنے) کہا: اورلوگ (صحابہ) رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ ٹاٹٹؤ ان کے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے: اے اللہ! بے شک آخرت کی بھلائی کے سواکوئی بھلائی نہیں،اس لیے تو انصار اور مہا جروں کی نصرت فرما۔

[1174] معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابوتیاح نے حضرت انس ڈاٹٹا سے حدیث سنائی کہرسول اللہ ٹاٹٹا مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

[1175] (معاذ کے بجائے) خالد، یعنی ابن حارث نے روایت کی، کہا: ہمیں شعبہ نے ابو تیاح سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ڈاٹٹؤ سے سا، وہ فرمار ہے سے کہ رسول اللہ ناٹٹؤ ۔۔۔۔۔۔ (آگے) سابقہ حدیث کے مانند ہے۔

### ہاب:2- بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی تبدیلی

[1176] ابو احوص نے ابو اسحاق سے اور انھوں نے حفرت براء بن عازب رائٹو سے روایت کی، کہا: میں نے بی ساتھ سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف (رخ نی ساتھ سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف (رخ کرئے) نماز پڑھی یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت: ''اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ کعبہ کی طرف کرؤ' اتری سیہ آیت اس وقت اتری جب نبی ساتھ نماز پڑھ چکے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آ دمی (بی حکم من کر) چلا تو انصار کے پچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ (معجد بنی حارثہ میں، جس کا نام اس واقعے کے بعد معجد جنی ان پڑھار ہے تھے، اس

[۱۱۷٤] ۱۰-(..) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ اللهِ بْنُ مُعَاذِ اللهِ بْنُ مُعَاذِ اللهِ بْنُ مُعَاذِ اللهِ يَنْ حَدَّثَنِي الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ كَانَ أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ كَانَ يُبنَى يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُبنَى لِنَانَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

[ ١١٧٥] (...) وَحَدَّئَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : حَدَّثَنَا ضَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي التَّيَاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِيْمَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

(المعجم ٢) - (بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ) (التحفة ٥٥)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ وَالْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، النَّبِيِّ وَلَيْ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿وَحَمَّتُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُ وَعِيْفٍ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَحَدَّنَهُمْ، فَوَلَوْا وُجُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ.

نے اُٹھیں یہ (حکم) بتایا تو اُٹھوں نے (اثنائے نماز ہی میں) اپنے چہرے بیت اللّٰہ کی طرف کر لیے۔

[۱۱۷۷] ۱۲-(..) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْلَى. الْمُثَنِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْلَى. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْوَ بَيْتِ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا، الله مُرا أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

[1177] سفیان (توری) سے روایت ہے، کہا: مجھے ابواسحاق نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت براء واللہ اللہ طاق کے ساتھ سے سنا، وہ کہدرہے تھے: ہم نے رسول اللہ طاق کے ساتھ سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر ہمارارخ کعبہ کی طرف پھیردیا گیا۔

آالا] الحدد عَدَّقَنِي سُويْدُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُّوسَى بْنِ سَعِيدٍ: حَدَّقَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ مُّوسَى بْنِ عُفْبَةً، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالك.

فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

[1179] موی بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر ڈٹٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: لوگ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا..... باقی حدیث امام مالک کی (سابقہ) روایت کی طرح ہے۔

[١١٨٠] ١٥–(٢٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

[1180] حضرت انس جائفۂ سے روایت ہے کہ رسول

الله تالیم است المقدل کی طرف منه کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر یہ آیت الری: ''ہم آپ کا چہرہ آسان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم ضرور آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیردیں گے جے آپ پیند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجے۔'' بنوسلمہ کا ایک آ دمی (عباد بیر شر ٹھائیز) گزرا، (اس وقت) لوگ (مسجد قباء میں) صبح کی نماز میں رکوع کررہے تھے اور ایک رکعت اس سے پہلے پڑھ کھانے تھے، اس نے آواز دی: سنو! قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے۔ چیانیچہ وہ جس حالت میں تھے اس میں (رکوع ہی کے عالم ییں) قبلے کی طرف پھر گئے۔

فلکہ ہوا۔ اس عمر میں حضرت ابن عمر میں تخیاہ جبکہ حدیث: 1180 میں حضرت انس بھاتھ سے مروی ہے کہ قباء والوں کو فجر کی نماز میں قبلے کی تبدیلی کاعلم ہوا۔ اس سے قبل حدیث: 1176 میں حضرت براء بن عازب بھاتھا کے مطابق بینماز عصر کا واقعہ تھا۔ ان دونوں حدیثوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دراصل بیددوالگ الگ واقعے ہیں۔ حضرت براء ٹھاتھا کی حدیث میں جو واقعہ ندکور ہے، وہ مبحد بنوسلمہ (مبحد قبلتین ) کا واقعہ ہے۔ انھیں عصر کے وقت اس کاعلم ہوا۔ دوسرا واقعہ قباء کا ہے، وہاں کے نمازیوں کو فجر کی نماز کے دوران میں بئے حکم کاعلم ہوا۔ دونوں مبحدوں کے نمازیوں نے نماز کے دوران ہی میں رخ تبدیل کرلیا۔

(المعجم ٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ) (التحفة ٥٦)

باب:3- قبرول پرمسجد بنانے،اس میں تصویریں رکھنے اور قبرول کومساجد بنانے کی ممانعت

[1181] یکی بن سعید قطان نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام نے حدیث سائی، کہا: مجھے میرے والد (عروه) نے حضرت عائشہ را اللہ سائی اسے خبر دی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ را اللہ سائی کے سامنے اس گرج کا تذکرہ، جوانھوں نے رسول اللہ سائی کے سامنے اس گرج کا تذکرہ، جوانھوں نے حبیثہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں آویز اس تھیں، کہا: ''بلاشبہ وہ لوگ (قدیم سے ایسے ہی تھے کہ) جب ان میں کوئی نیک آ دمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر معجد بنا دیتے اور اس میں بیقصوریں بنا دیتے۔ بیلوگ قیامت کے دیتے اور اس میں بیقسوریں بنا دیتے۔ بیلوگ قیامت کے

حُرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ: حَدَّثَنَا حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً - رَّأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ ، فِيهَا تَصَاوِيرُ -لِرَسُولِ اللهِ عَلَى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : تَصَاوِيرُ -لِرَسُولِ اللهِ عَلَى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : (إِنَّ أُولَئِكَ ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، فَمَاتَ ، بَنُوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَّصَوَّرُوا فِيهِ فَمَاتَ ، بَنُوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ فَمَاتَ ، بَنُوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ

تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[۱۱۸۲] ۱۷-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَذَكَرَتْ أَمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةً كَنِيسَةً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[ المحاد] 10-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَنِيسَةً وَالْثَبِيِّ فَالَتْ عَالِيَةً كَنِيسَةً وَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

[۱۱۸٤] ۱۹-(۲۹) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، الْقَاسِم: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِّنْهُ: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ النِّيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ».

قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ. لَمْ يَذْكُرْ: قَالَتْ.

روز اللّه عز وجل کے نز دیک بدترین مخلوق ہوں گے۔''

[1182] وکیع نے کہا: ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ کے حوالے سے حفرت عائشہ ڈاٹھا سے حدیث روایت کی کہ آپ کے مرض الموت میں لوگوں نے آپ کے سامنے آپس میں بات چیت کی تو ام سلمہ اور ام حبیبہ والتہانے ایک گرج کا ذکر کیا ۔۔۔۔۔ پھراسی کے مانند بیان کیا۔

[1183] (یجی اور وکیج کے بجائے) ابو معاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ ہے انگے سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: از واج نبی علی نے ایک کنیسے کا ذکر کیا جو انھوں نے حبشہ کی سرز مین میں دیکھا تھا، اسے (کنیسہ) ماریہ کہا جاتا تھا..... (آگے) ان (پہلے راویوں) کی حدیث کی طرح ہے۔

[1184] ابو بکر بن ابی شیبه اور عمرونا قد نے کہا: ہم سے باشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں شیبان نے ہلال بن ابی حمید سے حدیث سائی، انھوں نے موروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ رہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طبیع نے اپنی اس بیاری میں جس سے آپ اٹھ نہ سکے (جال بر نہ ہوئے) فرمایا: ''اللہ تعالیٰ یہود اور نصاری پر لعنت کرے! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد یں بنالیا۔''

(حضرت عائشہ طائٹ نے) کہا: اس کیے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کوظا ہر رکھا جاتا لیکن بیڈر تھا کہ اسے مسجد بنا لیا جائے گا۔ (اس کیے اللہ کی مشیت سے وہ حجرہ مبار کہ میں بنائی گئی۔)

ابن ابی شیبه کی روایت میں فلو لاکی جگه ولولا (اور اگر) کے الفاظ بیں اور اس سے پہلے قالت (انھوں نے کہا) كالفظ نہيں كہا۔

[1185] سعید بن مسیّب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہر رہ ڈٹائٹنا نے کہا: رسول اللہ ٹٹائٹٹا نے فرمایا: ''اللہ یہود کو ہلاک کرے! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔''

[ 1186] (سعید کے بجائے) یزید بن اصم نے حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹئو سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ ٹٹاٹیو کا نے فر مایا: ''اللہ یہود ونصار کی پرلعنت کرے! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا۔''

[1187] عبیداللہ بن عبداللہ (بن مسعود) نے خبر دی کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس شائشہ دونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ شائیہ پر (وفات کے لمحے) طاری ہوئے تو آپ اپنی ایک چا در اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور جب جی گھراتا تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے تھے، آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے فرمایا: '' یہود اور نصاری پر اللہ کی لعنت ہو! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا۔'' آپ ان جیساعمل کرنے سے ڈرار ہے تھے۔

[1188] حضرت جندب ڈاٹٹؤ نے کہا: میں نے نبی ٹاٹٹؤ کو آپ کی وفات سے پانچ دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا:'' میں اللہ تعالی کے حضوراس چیز سے براءت کا اظہار کرتا ہوں کہتم میں سے کوئی میراخلیل ہو کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، جس طرح اس نے ابراہیم طیلا کو اپنا خلیل بنایا تھا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کوخلیل اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا تا تو ابو بکر کوخلیل

آورد الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا يِهِمْ مَّسَاجِدَ».

آلاً الآيلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى. قَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى. قَالَ حَرْمَلَةُ : سَعِيدِ الْآيلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى. قَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنِي وَهْبِ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنْ عَبَيْدُ اللهِ اللهِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالًا: لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ خَمِيصَةً لَّهُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ ، وَهُو كَذَٰلِكَ : «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى النَّهُودِ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ» يُحَدِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا .

[۱۱۸۸] ۲۳-(۳۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِع الصَّلَاةِ

بنا تا، خبردار! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو تحدہ گاہیں بنالیا کرتے تھے، خبردار! تم قبروں کو تحدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کواس سے روکتا ہوں۔'' ابْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْهُ، قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ بِخَمْسٍ، وَّهُو يَقُولُ: ﴿إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ لَيَّكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ التَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَّاتَخَذُتُ أَبَابَكُم كَانُوا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذُتُ أَبَابَكُم كَانُوا أَبَابَكُم كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، إِنِي أَنْهَاكُمْ لَكُمْ فَلَا أَلَا فَلُورَ مَسَاجِدَ، إِنِي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

#### (المعجم ٤) - (بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا) (التحفة ٥٧)

#### باب:4-مساجد کی تغمیر کی فضیلت اوراس کی تلقین

المحدیث بیان کی۔ (کہا:) ہم سے ابن وہب نے ہمیں حدیث بیان کی۔ (کہا:) ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے عمرو نے خبر دی کہ بکیر نے ان سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: مجھے عمرو نے خبر دی کہ بکیر نے ان سے حدیث بیان کی، انھیں عاصم بن عمر بن قادہ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے عبیداللہ خولائی سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان ڈاٹٹو کو، جب رسول اللہ ٹاٹٹو کی محبد کی نئے سرے سے تعمیر کے وقت جب رسول اللہ ٹاٹٹو کی میں با تیں کیں، یہ کہتے سنا: تم نے بہت باتیں کی بیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو بہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ''جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی'' بہت باتیں کی بیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو بہ بیر نے کہا: میرا خیال ہے، انھوں نے بہ کہا: ''اس سے وہ بیر نے کہا: میرا خیال ہے، انھوں نے بہ کہا: ''اس سے وہ بیر گھر بنائے گا۔''

مسجدوں اورنماز کی جگہوں کے احکام

وَقَالَ ابْنُ عِيسَى فِي رِوَايَتِهِ: «مِثْلَهُ فِي احمد بن عسلى نے اپن روايت مين مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ». [انظر: ٧٤٧٠] ''جنت میں اس جیسا (گھر)'' کہا۔

[١١٩٠] ٧٥-(..) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ [ 1190 ] حضرت محمود بن لبيد راهن سے روايت ہے كه وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّي -حضرت عثمان بن عفان ڈھٹٹ نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے قَالًا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ: أَخْبَرَنَا تقمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے پسند نہ کیا، ان کی خواہش تھی عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَّحْمُودِ ابْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ النَّاسُ ذٰلِكَ؛ فَأَحَبُّوا أَنْ يَّدَعَهُ اس کے لیے جنت میں اس جیسا (گھر) تعمیر کرے گا۔'' عَلَى هَيْئَتِهِ. فَقَالَ:سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ بَنٰي مَسْجِدًا لَٰلَّهِ بَنَي اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ».

> (المعجم ٥) - (بَابُ النُّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ، وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ)

[١١٩١] ٢٦–(٥٣٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِالْهَمْدَانِيُّ أَبُوكُرَيْبِقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ، قَالَا:أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هٰؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا . قَالَ : فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَّلَا إِقَامَةٍ. قَالَ: وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ. قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكَبنَا. قَالَ:فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ:

که وه اسے اس کی حالت پر رہنے دیں، اس پر حضرت عثان جلتنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مَنْائِیمُ کو فرماتے ہوئے سنا:''جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی، اللہ

باب:5-رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا افضل ہے، تطبیق ( ہتھیلیوں کو جوڑ کر، انگلیوں کو پیوستہ کر کے، اُھیں گھٹنوں کے درمیان رکھنا)منسوخ ہے

[ 1191] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے اسود اورعلقمہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: ہم عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تووہ پوچھنے لگے: جو ( حكمران اوران كے ساتھ تاخير سے نماز پڑھنے والے ان کے بیروکار) تم سے بیچھے ہیں، انھوں نے نماز پڑھ کی ہے؟ ہم نے عرض کی: نہیں۔ انھوں نے کہا: اٹھو اور نماز بڑھو۔ انھوں نے ہمیں اذ ان اور ا قامت کہنے کاحکم نہ دیا۔ ہم ان کے بیچھے کھڑے ہونے لگے تو انھوں نے ہمارے ہاتھ کپڑ کر ایک کواینے دائیں اور دوسرے کواینے بائیں طرف کر دیا۔ جب انھوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھا پنے گھٹنوں پر

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ مَنَّ الصَّلَاقِ مَنْ الصَّلَاةِ مَنْ الصَّلَاةِ مَنْ الصَّلَاةَ عَنْ الصَّلَاءُ عَنْ الصَّلَاةَ عَنْ الصَّلَاةَ عَنْ الصَّلَاةَ عَنْ الصَّلَاءُ عَنْ الصَّلَاةَ عَنْ الصَّلَاةَ عَنْ الصَّلَاةَ عَنْ الصَّلَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللْحَالِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الل

مِّيقَاتِهَا، وَيَخْنُفُونَهَا إِلَى شُرَقِ الْمَوْتَى، فإِذَا بَهُ الْمُولِ وَجُورُ لَرَا بِنَ دُولُولَ رَانُولَ كَ دَرَمَانَ رَهُ لَيَا-رَأَيْتُهُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ الْحُولِ فَ جَبِهُمَازُولِ كَاتُولَ كَاوَقَاتَ عِمُوْرَكِيلِ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَّعَهُمْ سُبْحَةً، حَمران ہول گے جونمازوں کوان کے اوقات سے مؤخر کریں وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكُثَرُ كَاوران كے اوقات کومرنے والوں کی آخری جھلملاہ کی مِنْ ذَٰلِكَ، فَلْيَوْمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ طرح تَنَكَرُونِ گے۔ جبتم ان کو دیکھو کہ انھوں نے یہ مِنْ ذَٰلِكَ، فَلْيَوْمَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ

فَلْيَفْرُشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَحْنِ، وَلْيُطَبِّقْ (كام شروع) كرليا به توتم (بر) نمازاس كوقت ير پڑھ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ لِينا اوران كساتھا بِي نماز كوفل بنالينا۔ اور جبتم تين رسولِ اللهِ ﷺ، فَأَرَاهُمْ.

زیادہ ہوتو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جبتم میں

ہے کوئی رکوع کر ہے تو اینے باز واپنی را نوں پر پھیلا دے اور

جھکے اور اپنی ہتھیلیاں جوڑ لے، (ایسا لگتاہے) جیسے میں (اب

بھی) رسول اللہ ظائل کی (ایک دوسری میں) ہیوستہ الگلیوں کو

د کیچر ہاہوں۔اور (انگلیاں ہیوست کر کے ) انھیں دکھا کیں۔

خط فاکدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود و النئونے اپنے ساتھیوں کو اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا۔ ظاہر ہے اس سے فتنے کا خدشہ تھا۔وہ کچھ مسائل میں متفرد سے۔دوساتھیوں کو دائیں بائیں کھڑا کرکے ان کی امامت کر اناان کا تفرد ہے۔صحابہ اور فقہائے محدثین نے اسے اختیار نہیں کیا۔اس طرح رکوع میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر،ان کی انگلیاں ایک دوسری میں پیوست کر کے آخیس رانوں کے درمیان رکھنا بھی ان کا تفرد ہے۔حقیقاً بیطریقہ منسوخ ہے۔دیکھیے حدیث: 1194۔

[١١٩٢] ٢٧-(..) وَحَدَّثْنَا مِنْجَابُ بْنُ [ 1192 ] على بن مسهر، جرير اور مفضل نے مختلف سندول الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ؛ ح: کے ساتھ اعمش ہے، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں عبداللہ بن وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: مسعود ڈائٹیز کے ہاں گئے ..... آ گے ابومعاوید کی روایت کے ہم حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، كُلُّهُمَّ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ معنی روایت بیان کی ، البته ابن مُسْبِر اور جربر کی روایت میں إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا (آخری حصه) اس طرح ہے: جیسے کہ میں رسول الله طافیم کی مخالف جانب آئی ہوئی (ایک دوسری میں پیوست) انگلیاں عَلَى عَبْدِ اللهِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. وَفِي حَدِيثِ ابْن مُسْهِرِ وَجَرِيرِ: فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى و کھر ہا ہوں جبکہ آپ رکوع کی حالت میں ہیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_

اخْتِلَافِ أَصَابِع رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ رَاكِعٌ .

[١١٩٣] ٢٨-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

مُوسٰى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَّنْصُورِ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا

عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالَا: نَعَمْ. فَقَامَ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ

وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا

عَلَى رُكَبِنَا، فَضَرَبَ أَيْدِينَا، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ،

ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هٰكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

[1193] (اعمش کے بجائے) منصور نے ابراہیم سے اور انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت عبدالله (بن مسعود والنفر) کے بال حاضر ہوئے تو انھوں نے یو چھا: جوتمھارے بیچھے ہیں انھوں نے نماز پڑھ لی؟ دونوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر وہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک کواپنی دائیں طرف اور دوسرے کواپنی بائیں طرف (کھڑا) کیا، پھرہم نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پرر کھے،انھوں نے ہمارے ہاتھوں پر (ہلکا سا) مارا، پھراپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور ان

رسول الله مَنْ يَنْ إلى الله مَنْ الله مَن

کو اپنی رانوں کے درمیان رکھا، جب نماز پڑھ چکے تو کہا:

کے فائدہ:اس حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو نے آنے والے اشخاص سے پوچھا کہ جن کوچھوڑ کروہ ان کے یاس آئے ہیں، کیا انھوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ دونوں کا جواب تھا: ہاں، جبکہ حدیث: 1191 میں ہے کہ دونوں نے کہا: انھوں نے نماز نہیں ردھی۔ بدروایت مفصل ہےاور یہی درست ہے۔ آخری روایت:1193 میں غالبًا ابرا ہیم تخعی سے بنچے کسی راوی کو وہم ہوا ہے۔ اس لیے

امام سلم رالتي مفصل اور سيح وايت كو يهل لائ ميں بعض شارعين نے اسے متعدد واقعات بر بھی محمول كيا ہے۔ والله أعلم بالصواب.

[١١٩٤] ٢٩-(٥٣٥) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ -قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ

مُّصْعَب بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَّيَّ. فَقَالَ لِي أَبِي:

اِضْرِبْ بِّكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ. قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ ذٰلِكَ مَرَّةً أُخْرَى ، فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ : إِنَّا نُهِينَا عَنْ

هٰذَا، وَأُمِرْنَا أَنْ نَّصْرِبَ بِالْأَكُفِّ عَلَى الرُّكَب.

[١١٩٥] (...) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرٍّ :

[1194] ابوعوانہ نے ابویعفور سے اور انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے ا بن والد (سعد بن اني وقاص ر النفيز) كي بهلو ميس نماز يرهى اوراپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھے تو مجھے میرے والد نے کہا: اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو۔انھوں (مصعب) نے کہا: میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انھوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا: ہمیں اس سے روک

[1195] ابواحوص اور سفیان نے ابو یعفور سے مذکورہ بالاسند کے ساتھ ''جمیں روک دیا گیا'' تک حدیث بیان کی

دیا گیا تھااور حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پرٹکا ئیں۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَنُهِينَا عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هٰكَذَا، يَنْ فَخِذَيْهِ، فَقَالَ يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَقَالَ يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَقَالَ أَبِي: إِنَّا قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.

أَصُوسَى: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَكْتُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَمَّا صَلِّي قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ فَلَمُ اللهُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَوْعَ إِلَى الرُّكِبِ.

(المعجم ٦) - (بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْن) (التحفة ٥٩)

[١١٩٨] ٣٢-(٣٥٥) حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَسْنُ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالًا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسِ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ:

ہے،ان دونوں نے اس کے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا۔

[1196] وکیج نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے زیر بن عدی ہے اور انھوں نے مصعب بن سعد ہے روایت کی، کہا: میں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرلیا، لیعنی ان کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا تو میرے والد نے مجھ سے کہا: ہم اسی طرح کیا کرتے تھے، پھر ہمیں گھٹنوں (پر ہاتھ رکھنے) کا حکم دیا گیا۔

[1197] عیسیٰ بن پونس نے بھی اس سند کے ساتھ مصعب بن سعد بن ابی وقاص سے روایت کی کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں (کھڑ ہے ہوکر) نماز پڑھی، جب میں نے رکوع کیا تو اپی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر دونوں (ہاتھوں) کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر انھوں نے میرے ہاتھوں پر مارا، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا: ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے، پھر ہمیں تھم دیا گیا کہ (ہاتھوں کو ) اٹھا کر گھٹنوں پر رکھیں۔

باب:6- اقعاء کے طریقے سے ایر ایوں پر بیٹھنے کا حواز

1198] حضرت طاوس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس بھٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انصول نے جواب دیا: بیسنت ہے۔ ہم نے ان سے عرض کی: ہمارا تو خیال ہے کہ بیدانسان (یا اگر را کی زیر کے ساتھ رِ جل پڑھا جائے تو پاؤں) پر زیادتی ہے۔ ابن عباس ٹائٹیا کی سنت ہے۔ نے کہا: (نہیں) بلکہ بیٹھارے نبی ٹائٹیا کی سنت ہے۔

هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَزَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ عِلِيَّةٍ.

فلکرہ: اِقعاء کی ایک صورت بیہ ہے کہ انسان کا پچھلا حصہ زمین پر ہواور پاؤں دونوں جانب یا گھنے کھڑے ہوں۔ یہ ممنوع ہے۔ اگرکوئی انسان دونوں پاؤں جوڑ کران پر بیٹھے تو ایسا تعاء ممنوع نہیں بلکہ مسنون ہے۔ محدثین اس پرمتفق ہیں کہ اقعاء بھی بھار کا ممل ہے۔ آپ علی تا کہ معمول یہی تھا کہ آپ دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں بچھا کراس کے اوپر بیٹھے۔ آخری تشہد میں آپ بایاں پاؤں دائیں طرف آگے کر کے بیٹھے۔ اسے تَوَرُّک کہا گیا ہے۔

(المعجم ٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ مِنْ إِبَاحَتِهِ) (التحفة ٦٠)

باب:7- نماز کے دوران میں بات چیت کی حرمت اور پہلے جواز کا منسوخ ہونا

[ 1199] ہم سے ابوجعفر محمد بن صباح اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی ۔ حدیث کے لفظوں میں بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں \_ دونوں نے کہا: ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انھوں نے حجاج صوّاف سے، انھوں نے میکیٰ بن ابی کثیر سے، انھوں نے ہلال بن الی میمونہ ہے، انھوں نے عطاء بن بیار ہے اور انھوں نے حضرت معاویہ بن تھم شکمی ڈاٹٹڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں رسول الله طَالِيُّا کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آ دمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا: يَوْحَمُكَ اللَّهُ ''اللَّه تجَه ير رحم كرے'' لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے ( دل میں ) کہا: میری ماں مجھے کم یائے ،تم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ مجھے گھور رہے ہو پھروہ اینے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے آخیں دیکھا کہ وہ مجھے حیب کرا رہے ہیں ( تو مجھے عجیب لگا)لیکن میں خاموش رہا، جب رسول اللّٰہ طَالِيْظِ نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باب آپ پر قربان! میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی مُعلَم (سکھانے والا) نہیں

[١١٩٩] ٣٣-(٥٣٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ – وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ-قَالَا:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَا لِ بْنِّ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَم السُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! فَرَمَانِيَ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ على أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي، لٰكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ يَئِيْتُهُ فَبَأْبِي هُوَ وَأُمِّي! مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، فَوَاللهِ! مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي قَالَ: «إِنَّ لهٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ

التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُاللهِ عِلَيْهِ .

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِحَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ الله بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَّأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: "فَلَا تَأْتِهِمْ» قَالَ: وَمِنَّا رِجَالًا يَّأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: "فَلاَ تَأْتِهِمْ» قَالَ: فَمِنَّا رِجَالٌ يَّتَطَيَّرُونَ. قَالَ: "فَاكَ شَيْءٌ يَّجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلايَصُدَّنَّهُمْ» وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: "فَلَا يَصُدُورِهِمْ، فَلايَصُدَّنَّهُمْ» وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: "فَلَا يَصُدُّورَهِمْ، قَالَ قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَّخُطُّونَ قَالَ: "فَمَنْ وَافَقَ قَالَ: "خَطَّهُ فَذَاكَ». [انظر: ٥٨١٣]

قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْغَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَّالْجَوَّانِيَّةٍ؛ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا اللَّهُ عُنَمَا، وَأَنَا رَجُلُ اللَّهُ عُنَ عَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلُ اللَّهُ عُنَ عَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلُ مِّن بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِي مَن بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِي مَن بَنِي آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِي مَكَكُتُهَا صَكَّةً. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ فَلَكَ عَلَيَّ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «إَنْ أَنْكِ بَهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

د یکھا! اللہ کی قشم! نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا۔ آپ نے فرمایا:'' بینماز ہے اس میں کسی قتم کی گفتگور دانہیں ہے، بینو بس شبیج ونکبیراور قر آن کی تلاوت ہے۔" یا جیسے رسول الله مَاليَّةُ نے فرمایا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا، اور اللہ نے اسلام سے نواز دیا ہے، ہم میں سے پچھلوگ ہیں جو کا ہنوں (پیش گوئی کرنے والوں) کے یاس جاتے ہیں۔آپ نے فرمایا: "تم ان کے پاس نہ جانا۔" میں نے عرض کی: ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدشگونی کیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''میرالی بات ہے جو وہ اینے دلوں میں یاتے ہیں (ایک طرح کا وہم ہے) پیر(وہم) انھیں (ان کے )کسی کام سے نہ رو کے ۔'' (محمہ ) ابن صباح نے روایت کی:'' پیشمیں کسی صورت (اینے کاموں سے) نہ رو کے۔'' میں نے عرض کی: ہم میں سے پھھ لوگ لکیریں تھینچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:''سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کیسریں کھینجا كرتے تصوتو جس كى لكيرين ان كے موافق ہو جائيں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں' (لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے۔)' (معاوبيه بن علم ڈاٹٹز نے) کہا: میری ایک لونڈی تھی جواُ حداور جوانیہ کے اطراف میں میری بکریاں چراتی تھی، ایک دن میں اس طرف جانکلاتو بھیڑیا اس کی بکریوں ہے ایک بکری لے جاچکا تھا۔ میں بھی بنی آ دم میں سے ایک آ دمی ہوں، مجھے بھی اس طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے (مجھےصبر کرنا جاہیے تھا)لیکن میں نے اسے زور سے ایک تھپٹر جڑ دیا،اس کے بعد میں رسول اللہ ٹاٹیٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری اس حرکت کومیرے لیے برسی (غلط) حرکت قرار دیا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں اسے آزاد نہ کردوں؟ آپ نے فرمایا: "اسے میرے

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

پاس لے آؤ۔'' میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے اس سے بوچھا: ''اللہ کہاں ہے؟'' اس نے کہا: آسان میں۔ آپ نے بوچھا: ''میں کون ہوں؟'' اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ''اسے آزاد کر دو، بیمومنہ ہے۔''

[1200] اوزا گی نے کی بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے۔

[ 1201 ] ابن فضیل نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اعمش نے ابرا ہیم سے حدیث سائی ، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ علی انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ علی انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوتے تصلام کہا کرتے تصاور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے، ہم نے آپ کو (نماز میں) سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے۔ ویا۔ ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے۔ ویا۔ نہون میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے۔ اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرایا: "نماز میں (اس کی اپنی) مشغولیت ہوتی ہے۔ "

[1202] اعمش سے (ابن فضیل کے بجائے) بُریم بن سفیان نے مذکورہ بالا سند کے ساتھ اس کے مثل حدیث بیان کی۔

[ 1203] مُشَيْم نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے حارث بن شُکیل ہے، انھوں نے ابو عمر وشیبانی ہے اور انھوں نے حصرت زید بن ارقم ڈاٹٹو ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، ایک آ دمی نماز میں ایپ ساتھی ہے گفتگو کر لیتا تھا یہاں تک کہ بی آ یت اتری، ﴿ وَقُومُوْا لِلّٰهِ قُنِیْتِیْنَ ﴾ "اللہ کے حضور انتہائی خشوع وخضوع ﴿ وَقُومُوا لِلّٰهِ قُنِیْتِیْنَ ﴾ "اللہ کے حضور انتہائی خشوع وخضوع

[۱۲۰۰] (..) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنُ فُضَيْلٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى مَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمَّا رَجُعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدً عَلَيْنَا، فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُغَلِّلًا فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُقَالًا: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُغَلِّلًا وَمُولَ اللهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

[۱۲۰۲] (...) حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي إِسْخُقُ بْنُ أَمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ السَّلُولِيُّ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: ﴿ وَقُومُوا لِلْهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِللّهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِللّهِ عَنْ السَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ وَقُومُوا لِللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

[۱۲۰٤] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

أَوْسُ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُنْطَلِقٌ وَهُو مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَتَيْتُهُ وَهُو يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيدِهِ هَكَذَا - وَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي هَكَذَا - فَأَوْمَأ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي هَكَذَا - فَأَوْمَأ رُهَيْرٌ بَيدِهِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ رُهُيْرٌ أَيْضًا بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ رُهُيْرٌ أَيْضًا بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ، يُومِيءُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : «مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ فَي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَلْ فَعَلْتَ أَكُلُمَكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي».

کے عالم میں کھڑے ہو' تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اورہمیں گفتگو کرنے ہے روک دیا گیا۔

[1204] (ہشیم کے بجائے) عبداللہ بن نمیر، وکیع اور عیسیٰ بن بونس نے اساعیل بن ابی خالد سے اس سند کے ساتھاسی طرح روایت کی۔

[1205] قتیبہ بن سعیداور محمد بن رکح نے اپنی اپنی سند کے ساتھ لیث (بن سعد) سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوز بیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹی نے مجھے کی ضرورت کے لیے بھیجا، پھر میں آپ کو آ کر ملا، آپ سفر میں ضرورت کے لیے بھیجا، پھر میں آپ کو آ کر ملا، آپ سفر میں تھے ۔ قتیبہ نے کہا: آپ نماز پڑھ رہے تھے ۔ میں نے آپ نماز آپ کوسلام کہا، آپ نے مجھے اشارہ فرمایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور فرمایا: ''ابھی تم نے سلام کہا جبہہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔'' اور اس وقت (سواری پر نماز بڑھتے ہوئے) آپ کارخ مشرق کی طرف تھا۔

ا 1206 از ہیر نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے حضرت جابر ڈھائٹا سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹھٹٹا نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ بنومصطلق کی طرف جارہ ہے تھے، میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے بچھے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر کے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح (اشارے دکھایا سے پچھے) کہا نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح (اشارے سے پچھے) کہا نے رہیں نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں من رہا تھا کہ آپ تھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں من رہا تھا کہ آپ قراءت فرما رہے ہیں، آپ (رکوع و جود کے لیے) سرسے اشارہ فرماتے تھے، جب

آپ فارغ ہوئے تو پوچھا: 'دجس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے (اس کے بارے میں) کیا گیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سواکسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔'' زہیر نے کہا: ابو زبیر کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ابو زبیر نے بنومصطلق کی طرف اشارہ کیا اور انھوں (ابوزبیر) نے ہاتھ سے قبلے کی دوسری سمت کی طرف اشارہ کیا (سواری پرنماز کے دوران میں آپ کا رخ کعبہ کی طرف نہیں تھا۔)

[1207] حماد بن زید نے کثیر (بن شِنْظِیر) ہے،
انھوں نے عطاء سے اور انھوں حضرت جابر بڑا ٹھنا سے روایت
کی، انھوں نے کہا: ہم نبی سُلُیْمُ کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ
نے جھے کسی کام سے بھیجا، میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری
پرنماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ قبلے کے بجائے دوسری
طرف تھا، میں نے آپ کوسلام کہا تو آپ نے جھے سلام کا جواب نہ دیا، جب آپ نے سلام کھیرلیا تو فرمایا: "تمھارے سلام کا جواب دینے سے جھے صرف اس بات نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔"

[1208] عبدالوارث بن سعید نے کہا: ہمیں کیر بن شظیر نے حدیث سائی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت جابر ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا ۔۔۔۔۔ آگے حماد بن زید کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی ۔

باب:8- نماز کے دوران میں شیطان پرلعنت سیجنے ، اس سے پناہ مانگنے اور تھوڑے سے عمل کا جواز

قَالَ زُهَيْرٌ: وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْرِ الْكَعْبَةِ.

[۱۲۰۷] ۳۸-(..) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَعْنِي فِي صَفَرٍ، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مَيْرِ الْقِبْلَةِ، يُصَلِّي عَلَى مَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَى مَا يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدً عَلَيَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَيْكَ إِلَّا أَنِي كُنْتُ أُصِلِي».

[۱۲۰۸] (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم:
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ
ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي
حَاجَةٍ. بِمَعْنٰى حَدِيثِ حَمَّادٍ.

(المعجم ٨) - (بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٦١)

وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

[۱۲۱۰] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، كِلَاهُمَا
عَنْ شُعْبَةَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ
ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: «فَذَعَتُهُ». وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: «فَدَعَتُهُ».

آلاً المُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ يَّقُولُ: حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ يَّقُولُ: حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْ لَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْ لَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: ﴿ قَالَ: ﴿ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ ﴾ وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ ﴾ ثَلَانًا ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْتًا ، فَلَمَّا فَرَغَ ثَلَانًا وَلُ شَيْتًا ، فَلَمَّا فَرَغَ

[ 1209] اسحاق بن ابراہیم اوراسحاق بن منصور نے کہا: ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے خر دی، انھوں نے کہا: ہمیں محدنے، جو ابن زیاد ہے، حدیث سنائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوہر رہ واثنةُ ے سنا، وہ کہہر ہے تھے: رسول اللّٰد طَائِمُ نے فرمایا:''گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملے کرنے لگا تا کہ میری نماز توڑ دے۔اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا تو میں نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور پیدارادہ کیا کہ اسے معجد کے ستونول میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دول تا کہ صبح کوتم سب د مکیر سکو، پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان ٹاٹیا کا یہ قول یاد آ گیا: ''اے میرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے الیم حکومت دے جومیرے بعد سی کے لائق نہ ہو' (تو میں نے اسے چھوڑ دیا)اوراللہ نے اس (جن ) کورسوا کر کے لوٹادیا۔'' ابن منصور نے کہا: شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی۔ [1210] محمد بن بشار نے کہا: ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی۔ اور ابو بکر بن الی شیبہ نے کہا: ہمیں شابہ نے حدیث سنائی،ان دونوں (ابن جعفراور شابہ ) نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔ ابن جعفر کی روایت میں''میں نے اس کا گلا گھوٹا'' کے الفاظ نہیں جبکہ ابن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں کہا:''میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔''

[1211] حضرت ابودرداء ناتی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ سی قیام (کی حالت) میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سا: ''میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔'' بھر آپ نے فرمایا: ''میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجنا ہوں۔'' آپ نے یہ تین بار کہا اور آپ نے اپناہا تھ بڑھایا، گویا کہ آپ کی چیز کو پکڑ رہے ہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے فارغ ہوئے تو ہم نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے

مسجدول اورنماز کی جگہوں کے احکام

مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ سَمِعْنَاكَ آپَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا لَّمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ كَمِّتُمُ

ُ ذُلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتً يَذَكَ. قَالَ: «إِنَّ عَدُوَّ

اللهِ إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابِ مِّنْ نَّارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي. فَقُلْتُ:أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلَاثَ

وجهي . فَقَلْتُ : أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ ، فَلَمْ

يَسْتَأْخِرْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ! لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَّلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».

آپ کونماز میں پھھ کہتے سا ہے جواس سے پہلے آپ کو کھی کہتے نہیں سااور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ (آگے) بڑھایا۔ آپ نے فرمایا: "اللّٰہ کا دشمن اہلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، میں نے مین دفعہ أَعُو ذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ "میں تجھ سے اللّٰہ کی پناہ ما نگتا ہوں' کہا، پھر میں نے مین بارکہا: میں تجھ پر اللّٰہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچے نہ ہٹا تو میں نے اللّٰہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچے نہ ہٹا تو میں نے اللّٰہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچے نہ ہٹا تو میں نے ساتھ کی دعانہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بیجاس کے ساتھ کھیلتے۔"

## باب:9-نماز میں بچوں کواٹھانے کا جواز

1213] عثمان بن الى سليمان اورابن محجلان دونول نے عامر بن عبدالله بن زبير كوعمرو بن سليم زُرقی سے حدیث بيان كرتے ہوئے سا، انھول نے حضرت ابوقادہ انصاری واللہ

#### (المعجم ٩) - (بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصَّبْيَانِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ٦٢)

آلاً الله بن عَبْدُ الله بن مَعْدِ قَالاً: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَعْدِ قَالاً: حَدَّثَنَا مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَبٍ وَّقْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنِ الرَّبِيعِ، وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ يَعْمُ. يَحْلَى: قَالَ مَالِكُ: نَعَمْ.

[۱۲۱۳] ٤٠(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرو بْن سُلَيْم الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَوُّهُ النَّاسَ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا

رَكَعَ وَضَعَهَا ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا .

[١٢١٤] ٤٣-(..) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّخْرَمَةَ بْن بُكَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا لَهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب : أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرو بْن سُلَيْم الزُّرَقِيِّ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ:رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنْقِهِ، فَإِذَا سَجَدَ

[١٢١٥] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ، جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُريِّ، عَنْ عَمْرو ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ.

سے روایت کی ، کہا: میں نے نبی اکرم ناٹین کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابو العاص ڈاٹٹؤ کی بیٹی امامہ ربیجیا، جو نبی اکرم مٹائیلی کی صاحبزادی زینب ربیجیا کی بیٹی تھیں، آپ کے کندھے پڑھیں، جب آپ رکوع میں جاتے تو اھیں کندھے ہے اتار دیتے اور جب بحدے ہے اٹھتے تو <u>پھر سے انھیں اٹھا کیتے۔</u>

[1214] بكير (بن عبدالله) نے عمرو بن سليم زرقی ہے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو قمارہ انصاری والنی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول الله نَاتِينًا کو دیکھا، آپ لوگول کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابوالعاص ٹائٹو کی بیٹی امامہ ٹائٹو آپ کی گردن پر تھیں، جب آپ سجده کرتے توانھیں اتار دیتے۔

[1215] سعیدمقبری نے عمرو بن سلیم زرقی ہے روایت کی، انھول نے حضرت ابو قمارہ طائلۂ کو کہتے ہوئے سنا: ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہاسی اثنا میں رسول اللہ ٹاٹیٹے (گھر سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے .....(آگے) مذکورہ بالا راویوں کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی ، مگر انھوں (سعیدمقبری) نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نماز میں آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی تھی۔

باب:10-نماز میں ایک دوقدم چلنے کا جواز

[1216]عبدالعزيزبن اني حازم نے اينے والد سے خبر

(المعجم ١٠) - (بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ٦٣)

[١٢١٦] ٤٤-(١٤٥) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

دی کہ کچھ لوگ حضرت مہل بن سعد ڈاٹٹوز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے منبر نبوی کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ کس لکڑی سے بنا ہے؟ انھوں (سہل بھانٹنا) نے کہا: ہاں! اللّٰہ کی قشم! میں احجیمی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس ککڑی کا ہے اور اسے کس نے بنایا تھا۔ رسول الله مَثَاثِيَّةً جب بہلے دن اس پر بیٹھے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں (ابوحازم) نے کہا: ابوعباس! پھر تو (آپ) ہمیں (اس کی) تفصیل بتائے۔ انھوں نے کہا: رسول الله علیم نے ایک عورت کی طرف پیغام بھیجا۔ ابوحازم نے کہا: وہ اس دن اس کا نام بھی بتار ہے تھے اور کہا۔''اینے بڑھئی غلام کو دیکھو (اور کہو) وہ میرے لیے لکڑیاں (جوڑ کرمنبر) بنادے تا کہ میں اس پر ہے لوگوں سے گفتگو کیا کروں۔ تو اس نے یہ تین سٹرھیاں بنائیں، پھررسول اللہ طافیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے اس جگہ رکھ دیا گیا اور بیرمدینہ کے جنگل کے درخت جھاؤ ( کی لکڑی) سے بنا تھا۔ میں نے رسول اللہ تَالَیْظِ کو دیکھا، آپ اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی ،لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے کبیر کہی جبکہ آپ منبر ہی پرتھے، پھرآپ (نے رکوع ے سراٹھایا) اٹھے اور الٹے پاؤں نیچے اترے اور منبر کی جڑ میں (جہاں وہ رکھا ہوا تھا) سجدہ کیا، پھر دوبارہ وہی کیا (منبر پر کھڑے ہو گئے )حتی کہ نماز پوری کر کے فارغ ہوئے ، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''لوگو! میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تا کہتم (مجھے دیکھتے ہوئے) میری پیروی کرو اورمیری نماز سیکھلو۔''

> [١٢١٧] ٥٤-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ: أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ

بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي».

[1217] بیقوب بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالله بن عبد،قاری قرشی نے کہا: مجھے ابو حازم نے حدیث سائی کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد ساعدی ڈاٹٹو کے پاس آئے، نیز سفیان بن عیبنہ نے ابوحازم سے حدیث سائی کہ لوگ

سہل بن سعد ول اللہ کے پاس آئے اور ان سے بوچھا: نمی اکرم مُل اللہ کا منبرکس (لکڑی) سے (بناہوا) ہے.....(آگے) ابن الی حازم کی روایت کی حدیث کی طرح ہے۔ السَّاعِدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَر. قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَوْا سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مِّنْبُرُ النَّبِيِّ بَيْكَا الْبَيِ مَنْبُرُ النَّبِيِّ بَيْكَا الْمَا وَسَاقُوا الْحَدِيثِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ.

# (المعجم ١١) - (بَابُ كَرَاهَةِ الإِخْتِصَارِ فِي باب: 11- نماز مين پهلوپر باته ركهنا مكروه م

آ ۱۲۱۸] 3-(٥٤٥) حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؛ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُصَلِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنَ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْنَ .

[1218] من موی قنظری نے کہا: ہمیں عبداللہ بن مبارک نے حدیث سنائی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابو خالد اور ابواسامہ نے حدیث سنائی، ان سب نے ہشام سے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹو سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹو سے روایت کی کہ آپ نے اس بات سے منع فر مایا کہ کوئی آ دمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے۔ امام مسلم کے استاد ابو بکر کی روایت میں (نبی ٹاٹٹو کے بجائے)''رسول اللہ ٹاٹٹو کے خر مایا'' کے الفاظ ہیں۔

باب:12-نماز میں (ایک سے زیادہ بار) کنگریاں صاف کرنا اور مٹی کو برابر کرنا مکروہ ہے

[1219] ہمیں وکیج نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں ہشام دستوائی نے حدیث سنائی، انھوں نے یکیٰ بن ابی کثیر ہے، انھوں نے یکیٰ بن ابی کثیر ہے، انھوں نے حضرت معیقیب ڈاٹٹؤ سے اور انھوں نے حضرت معیقیب ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ نبی اکرم شکیڈ کا نے مسجد میں ہاتھ سے کنگریاں صاف کرنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا:''اگر تمھارے لیے اسے کیے بغیر چارہ نہ ہوتو ایک بار (کرلو۔)'

(المعجم ١٢) - (بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَطى وَالْمَعْ وَالْحَطَى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٦٥)

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ عَنِي الْمَسْحَ فِي الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ، يَعْنِي الْحَطٰي، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي الْحَطٰي، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَوَاحِدَةً».

مسجدوں اورنماز کی جگہوں کےاحکام =

[١٢٢٠] ٤٨-(..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ

مُّعَيْقِيبٍ؛ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ عَيَّكِيُّ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ ».

[١٢٢١] (..) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ.

[١٢٢٢] ٤٩-(...) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسِي: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْلِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُل يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً».

(المعجم ١٣) - (بَابُ النَّهْي عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ٦٦)

[۱۲۲۳] ٥٠–(٥٤٧) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَىَ بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى».

[1220] کی بن سعیدنے ہشام سے ای سند کے ساتھ حضرت معیقیب ڈاٹئؤ سے روایت کی کہلوگوں نے نبی ا کرم مُگاثِیْظ

سے نماز (کے دوران) میں ہاتھ سے (کنکریاں وغیرہ) صاف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''ایک بار( کی جاسکتی ہیں۔)''

[1221] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں ہشام نے ای سند سے حدیث سنائی اور (عَنْ مُعَیْقِیبِ کے بجائے) حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ كهاـ

[1222] (ہشام کے بجائے) شیبان نے کی سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ روایت کی کہرسول الله مانیا نے اس آ دمی کے بارے میں جو سجدے کی جگہ کی مٹی برابر کرتا ہے، فرمایا:''اگرتم نے ایسا کرناہی ہے تو ایک بار کرو۔''

باب:13- دورانِ نمازیا نماز کے علاوہ مسجد میں تھوک (یا گلے کی الائش) کھینکناممنوع ہے

[1223] امام ما لک نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبدالله بن عمر ولطفیا سے روایت کی کہ رسول الله مالی نی نے ( مسجد کی ) قبلے والی دیوار ( کی سمت ) میں بلغم ملاتھوک لگا ہوا دیکھا تو اسے کھرچ دیا ، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: ''جبتم میں سے کوئی نماز میں ہوتو اپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ جب وہ نما زیڑ ھتا ہےتو اللّٰداس کے سامنے

ہوتا ہے۔''

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةً ؛ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا آبْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا آبِي ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي ابْنُ مُلَيَّةً ، ابْنُ رُمْحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُلِيَةً ، وَمَدَّثَنَا إبْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ مُنَ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا أَبْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا أَبْنُ مُحَمَّدُ وَحَدَّثَنِي ابْنَ عُثْمَانَ ؛ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي حَدِ وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْحٍ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ابْنِ عُمَرَ النَّيِّ عَنِي ابْنِ عُمَرَ الضَّحَاكُ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ : عَنِ النِي عَبْلَةِ اللهَ عَنْ الْفَحَدِدِ . إِلَّا الضَّحَاكُ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ : الْمَسْجِدِ . إِلَّا الضَّحَاكَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ : اللهَ عَلَى الْمَسْجِدِ . إِلَّا الضَّحَاكَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ :

نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ. بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ.

[1770] ٥٩-(٥٤٨) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، يَحْلِى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْبُنُ عُيْنِنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عُيْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيُّ وَيَيِّقَةً رَأَى نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهٰى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

[۱۲۲٦] (..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ؟ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

البیدالله، لیث بن سعد، ایوب، ضحاک بن عثمان اور موسی بن عقبہ سب نے نافع ہے، انھوں نے عثمان اور موسی بن عقبہ سب نے نافع ہے، انھوں نے حضرت ابن عمر رہ اللہ ہے اور انھوں نے نبی اکرم اللہ ہے دوایت کی کہ آپ ملہ ہے کہ ان کی روایت میں (مسجد کے میا سوائے ضحاک کے کہ ان کی روایت میں (مسجد کے قبلے کے بجائے)'' قبلے (کی سمت) میں'' کے الفاظ ہیں۔۔۔۔۔ قبلے کے بجائے)'' قبلے (کی سمت) میں'' کے الفاظ ہیں۔۔۔۔ ورایت ہے۔

# www.KitaboSunnat.com

[1225] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے حمید کے قبلے (کی سمت) میں بلغم دیکھا تو آپ نے اسے ایک کنگر کے ذریعے سے کھر چ ڈالا، پھر آپ نے اس بات سے منع فر مایا کہ کوئی شخص اپنے دائیں یا سامنے تھو کے، البتہ وہ (اگر کچی زمین یاریت پر نماز بڑھ رہا ہے تو) اپنی بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔

[1226] (سفیان کے بجائے) پونس اور ابراہیم نے ابن شہاب سے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید ڈاٹشا دونوں نے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے بلغم ملاتھوک دیکھا.....(آگے) ابن عیدنہ کی حدیث کے مانند ہے۔

مسجدول اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_ × \_\_\_\_ 613

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأْى نُخَامَةً. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

[۱۲۲۷] (٥٤٩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِبْنِأَنَسِ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَام بْنِعُرُوةَ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً،

فحَكهُ .

[۱۲۲۸] ۵۳-(۵۰۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ . قَالَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ

مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعُ أَحدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبَلَ فَيُتَنَخَّعَ أَحَدُكُمْ

فَلْيَتَنَخَّعْ عَنْ يَسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ

فَلْيَقُلْ لهَكَذَا» وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.

[1227] حضرت عائشہ بھٹا سے روایت ہے کہ نبی اگرم ٹھٹا نے قبلے کی دیوار پرتھوک یارینٹ یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ ڈالا۔

قاسم بن مہران ہے، انھوں نے ابورافع ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے مسجد کے قبلے (کی سمت) میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: ''تم میں ہے کسی ایک کوکیا (ہوجاتا) ہے، وہ اپنے رب کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، پھراپنے سامنے بلغم کھینک دیتا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو یہ پہند ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے، اس کے منہ کے سامنے تھوک دیا جائے، اس کے منہ کے سامنے تھوک دیا جائے؟ بیان جانب قدم کے بنجے جھینکے، اگر کھینکانا چاہے تو وہ اپنی بائیں جانب قدم کے بنجے جھینکے، اگر

اس کی گنجائش نہ پائے تو ایسے کر لے۔'' قاسم نے اس کی

وضاحت میں اپنے کپڑے میں تھوکا، پھراس کے ایک جھے کو

دوسرے بررگڑ دیا۔

[1228] ابن عليه نے ہميں حديث بيان كى، انھوں

الرود الرود المن عليه كے بجائے) عبدالوارث، مُشيم اور شعبہ نے قاسم بن مہران سے حدیث بیان كی۔ انھوں نے ابورافع ہے، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈاٹیڈ ہے، انھوں نے نبی ٹاٹیڈ سے ابن عگیه كی حدیث كی طرح (روایت بیان كی۔) مشیم كی حدیث میں بیاضافه كیا: ابو ہریرہ ڈاٹیڈ نے كہا: جیسے میں و كھ رہا ہوں كہ رسول اللہ شائیڈ كیا ہے كا

[۱۲۲۹] (..) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْلِي: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِع،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ ابُّنِ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

عُلَيَّةَ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْم : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ جاسکتاہے۔) عَلَى بَعْض.

> [١٢٣٠] ٥٤-(٥٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَّمِينِهِ، وَلٰكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ».

> [۱۲۳۱] ٥٥–(۲٥٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَّكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ».

> [١٢٣٢] ٥٦-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيب الْحَارِثِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِلٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ فَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلتَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَّكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

> [١٢٣٣] ٥٧-(٥٥٣) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَا:حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ:حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَّوْلٰى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَّحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ

ایک حصہ دوسرے جھے پرلوٹا (رگڑ) رہے ہیں۔ (اس طرح مسجد میں گندگی نہیں چھیلتی اور کپڑے کو باہر لے جاکر دھویا

[ 1230 ] حضرت الس بن ما لك راهن سے روایت ہے، کہا: رسول الله مُناتِیْنُ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے،اس کیے وہ نہ اپنے سامنے تھوکے نہ ہی دائیں طرف، البتہ بائیں طرف یاؤں کے نیچے(تھوک لے۔)''

[ 1231] ابوعوانہ نے قیادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالك وللنفؤ سے روایت كى كه رسول الله من الله علالم الله فرمایا:''مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہےاور اس کا کفارہ یہ ہے کہ (اگر فرش کیا ہے تو) اسے دفن کر دیا جائے۔''

[1232] (ابوعوانہ کے بجائے) شعبہ نے کہا: میں نے قمادہ سے مسجد میں تھو کئے کے بارے میں یو چھا تو انھوں نے كها: ميں نے حضرت الس بن مالك والله اسے سنا، وہ كہتے تھے كه ميں نے رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْظِ كُوفر ماتے ہوئے سنا: "مسجد ميں تھوکناایک گناہ ہےاوراس کا کفارہ اسے ڈن کرنا ہے۔''

[1233] حضرت الوذر والتلاني نبي اكرم طاليم سروايت کی، آپ نے فرمایا:''میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے اس کے اچھے اعمال میں رائے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو دیکھا،اس کے برے اعمال میں بلغم کو پایا جومسجد میں ہوتا ہے اور اسے دفن نہیں

ہے مسل دیا۔

أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تُدْفَنُ».

[١٢٣٤] ٥٥-(٥٥٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَيْتُهُ تَنَخَّعَ. فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ. فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

[۱۲۳۰] ٥٩-(..) وَحَدَّنَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ . قَالَ: فَتَنَحَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

#### (المعجم ١٤) - (بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ) (التحفة ٦٧)

[۱۲۳٦] .٦-(٥٥٥) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ: شَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[۱۲۳۷] (. .) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَنْسًا . بِمِثْلِهِ .

[1234] ہمس نے بزید بن عبداللہ بن شخیر سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ سُلِی کے ساتھ (آپ کی اقتدا میں) نماز ادا کی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے (گلے سے) بلغم نکالا اور (چونکہ یاؤں کے نیچے ریت تھی اس لیے) اسے اپنے جوتے

[1235] جُرُرِی نے ابوعلاء برید بن عبدالله بن شخیر سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انھوں نے رسول الله علی کی معیت میں نماز پڑھی۔ کہا: آپ نے گلے سے بلخم نکالا اور اسے اپنے باکیں جوتے سے مسل ڈالا۔

# باب: 14- جوتے بہن كرنماز برا صنى كا جواز

[1237] (بشر کے بجائے) عَبَّاد بن عَوَّام نے کہا: ہمیں ابو مسلمہ سعید بن یزید نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس ڈائیؤ سے سوال کیا ...... (آگے) پہلی روایت کی طرح ہے۔

# باب:15- نقش ونگاروالے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

# المَّامِ النَّاقِدُ عَمْرٌو النَّاقِدُ وَرَفَهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - فَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - فَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ شُفْيَانُ بْنُ عُيْنِنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

(المعجم ١٥) - (بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ

لَّهُ أَعْلَامٌ) (التحفة ٦٨)

[1238] سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی،
انھوں نے زہری سے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے
حضرت عائشہ رہ ہی سے روایت کی کہ نبی اکرم طافی نے بیل
بوٹوں والی ایک منقش چا در میں نماز پڑھی اور فر مایا:''اس کے
بیل بوٹوں نے مجھے مشغول کردیا تھا، اسے ابوہم کے پاس
لے جاوًاور (اس کے بدلے) مجھے انجانی چا در لادو۔''

عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا أَعْلَامٌ وَقَالَ: «شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هٰذِهِ، فَاذْهَبُوا أَعْلَامٌ هٰذِهِ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَّائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ».

[1779] 77-(..) وَحَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّنَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن

[1239] یونس نے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی،
انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رہائی سے
خبر دی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی ایک بیل بوٹوں والی
منقش چادر پرنماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے
نقش ونگار پرآپ کی نظر پڑی، جب آپ اپنی نماز سے فارغ
ہوئے تو فر مایا: '' یم نقش چادر ابوجم بن حذیفہ کے پاس لے
جاو اور مجھے اس کی (سادہ) انجانی چادر لا دو کیونکہ اس نے
ابھی میری نماز سے میری توجہ ہٹادی تھی۔'

يَحْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ شِهَابِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ابْنِ شِهَابِ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "إِذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "إِذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى عَلَمِهَا، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيّةِ، فَإِنَّهُ أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةً، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيّةِ، فَإِنَّهُ الْهَنْنِي آَنِفًا فِي صَلَاتِي».

[ 1240 ] (ابن شہاب زہری کے بجائے) ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈٹٹ سے روایت کی کہ بی اکرم ٹلٹٹ کے پاس ایک منقش چادرتھی جس پر بیل ہوئے ہے نماز میں آپ کا خیال اس کی طرف چلا جاتا تھا، آپ نے وہ ابوجیم کو دے دی اور اس کی (بیل بوٹوں کے بغیر سادہ) انجانی چادراس سے لے لی۔ (بیہ چادرآ ذریجان کے ایک شہرانجان کی طرف منسوب تھی۔)

[١٢٤٠] ٦٣-(...) وَحَلَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيَّ بَيْكُ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَّهَا عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيِّ بَيْكُ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَّهَا عَلْمٌ، فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبُا جَهْمٍ، وَّأَخَذَ كِسَاءً لَّهُ أَنْبِجَانِيًّا.

# باب:16-انسان جو کھانا فوراً تناول کرنا چاہتا ہے اس کی موجودگی میں اور فطری ضرورت روکتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے

[ 1241] سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک والتی ہے اور انھوں نے نبی اگرم والتی کی اگرم کی کہدری جائے تو پہلے کے ان کھانا کہ دی جائے تو پہلے کھانا کھانا

[1242] عمرو (بن حارث) نے ابن شہاب (زہری)
سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس بن ما لک ٹاٹٹؤ
نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: ''جب
رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا (بھی) وقت ہو
جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو
اور (نماز کے لیے) اپنا رات کا کھانا حجھوڑنے میں عجلت نہ
کرو۔'' (اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب ہی
کھایاجا تا تھا۔)

المن نمیر، حفص اور وکیع نے ہشام ہے، انھوں نے اپنے والدے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہ انھا کے واسطے نے اپنی طابع کے اس طرح ابن عیینہ نے بی طابع کے اس طرح ابن عیینہ نے زہری ہے اور انھوں نے حضرت انس ڈاٹنڈ سے بیان کی۔ نے زہری ہے اور انھوں نے حضرت انس ڈاٹنڈ سے بیان کی۔ ابن عمر ڈاٹنڈ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابقہ کا ابن عمر ڈاٹنڈ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابقہ کے ابن عمر ڈاٹنڈ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابقہ کے ابنا کے دیا جائے اور نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو کھانے سے ابتدا کرواور وہ (شخص) نماز کے لیے ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ وہ (شخص) نماز کے لیے ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ

#### (المعجم ١٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الطَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ) الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ) (النحفة ٦٩)

[۱۲٤۱] ٦٤-(٥٥٠) أَخْبَرَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ جُرْبِ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِيَّةً قَالَ: «إِذَا حَضَرَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْنِيَّةً قَالَ: «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ».

[۱۲٤۲] (...) وَحَلَّاثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةً الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ».

[۱۲٤٣] ٦٥-(٥٥٥) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَّحَفْصٌ وَّوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً. بِمِثْلُ حَدِيثِ أَبْنِ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ. بِمِثْلُ حَدِيثِ أَبْنِ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ. [١٢٤٤] ٦٦-(٥٩٥) حَدَّنَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عَبْيَدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

#### ٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ =

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَآءِ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ».

الْمُسَيَّيِيُّ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ الْمُسَيَّيِيُّ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْمُنْ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنُ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً، بِنَحْوِهِ.

عَبَّادٍ: حَدَّنَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبَّادٍ: حَدَّنَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبَيْوٍ، قَالَ: يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدِيثًا، وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَّحَانَةً، وَكَانَ لِأُمِّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هٰذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ تَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هٰذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيْتُ، هٰذَا أَدَّبَتُهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أُتِي بِهَا أَدَّبَتُهُ أَمُّهُ وَأَنْتَ عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أُتِي بِهَا عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أُتِي بِهَا عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةً عَائِشَةً قَدْ أُتِي بِهَا قَالَ: أَصَلِي. قَالَتِ: اجْلِسْ غُدَرُ! إِنِّي قَالَ: إِنِّي أُصلِي. قَالَتِ: اجْلِسْ غُدَرُ! إِنِّي قَالَ: إِنِّي أُصلَي. قَالَتِ: اجْلِسْ غُدَرُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا يَقُولُ: «لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ الطَّعَام، وَلَا هُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ».

اس (کھانے)سے فارغ ہوجائے۔"

[1245] موی بن عقبہ، ابن جرتے اور ایوب سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹیا سے اور انھوں نے نبی مٹاٹیٹی سے ذکورہ بالا روایت کی طرح روایت بیان کی۔

[1246] حاتم بن اساعيل نے (ابوحزره) يعقوب بن عجامد سے، انھول نے ابن ابی عتیق (عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمان بن انی بکرصدیق) سے روایت کی ، کہا: میں نے اور قاسم (بن محمد بن ابی بکر صدیق) نے حضرت عائشہ وہا ا کے پاس (بیٹھے ہوئے) گفتگو کی۔ قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے، وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ چھنانے اس سے کہا: کیا بات ہے تم میرے اس بطینج کی طرح کیول گفتگونہیں کرتے؟ ہاں، میں جانی ہوں (تم میں) یہ بات کہاں سے آئی ہے، اس کواس کی ماں نے ادب ( گفتگو کا طریقہ ) سکھایا اور شمصیں تمھاری مال نے سکھایا۔اس پر قاسم ناراض ہو گئے اوران کےخلاف دل میں غصه کیا، پھر جب انھول نے حضرت عائشہ والله کا دستر خوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔حضرت عائشہ ﷺ نے یو چھا: کہاں جاتے ہو؟ انھوں نے کہا: میں نماز پڑھنے لگا مول - عائشہ وہ نے کہا: بیٹھ جاؤ۔ انھوں نے کہا: میں نے نماز راطنی ہے۔حضرت عائشہ جاتا نے کہا: بیٹھ جاؤ، دھوکے باز! میں نے رسول الله طافع کو فرماتے ہوئے سنا: " کھانا

سامنے آجائے تو نماز نہیں۔اور نہوہ ( مخص نماز پڑھے ) جس پر پیشاب پاخانہ کی ضرورت غالب آرہی ہو۔''

[۱۲٤۷] (..) وَحَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ [1247] اساعيل بن جعفر نے كہا: مجھے ابوحزرہ القاص وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا (يعقوب بن مجابد) نے عبداللہ بن الي عتق سے خبر دی ، انھوں اسماعيل، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ نَ حَضرت عائشہ رُا الله سے اور انھوں نے نی تَالِیْہُ سے اس الْقَاصُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي عَتِيقِ، عَنْ عَائِشَةَ کے ماندروایت کی اور حدیث میں قاسم کا واقعہ بیان نہ کیا۔

الفاض عن عبد الله بن ابي عبيو، عن عابسه عن النّبِي عَنِي اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ عَنِي الْحَدِيثِ عَنِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَ لَيُ قطان نَ بَمِيں عبيد الله صحديث بيان كى ، انھوں نے لَمُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَ لَكِنْ عَلَى اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ لَمُ عَلَا اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ لَمُ عَالَى عَمْ عَرْوَهُ فَي عَرْوا اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي غَرْوَةَ الله تَعْلَى اللهِ عَلَى مَرَادُ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي غَرْوةَ الله تَعْلَى اللهُ عَرْوهُ فَي عَرْوا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وه عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

قَالَ زُهَيْرٌ: فِي غَزْوَةٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ. نهير فصرف غزوه كها، خيبر كانام نهيل ليا- [انظر: ٥٠٠٨]

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ [1249] عبدالله بن نمير نے كہا: ہم سے عبيدالله نے أبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حديث بيان كى، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي ابن عمر اللهِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي ابن عمر اللهِ اللهِ عَبْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نِي اس تركارى ميں سے پھھ کھايا ہو وہ ہمارى مجدوں كے قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نِي اس تركارى ميں سے پھھ کھايا ہو وہ ہمارى مجدوں ك

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ \_\_\_\_\_\_

الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا، حَتَّى يَذْهَبَ مرادلهن عَقى ـ ريحُهَا " يَعْنِي الثُّومَ .

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ قَريب نه آئے يہاں تك كماس كى بوچلى جائے۔'' آپكى

[1250] عبدالعزیز ہے، جو صہیب کے بیٹے ہیں، روایت ہے کہ حضرت انس ڈاٹھ سے لہن کے بارے میں يوجها كيا تو انھوں نے جواب ديا: رسول الله طَافِيْ نے فرمايا: ''جس نے اس پودے میں سے پچھ کھایا ہووہ ہرگز ہمارے قریب نہآئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔''

[1251] حضرت ابو ہر رہ ٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللَّهُ مَنْ يَتَيْمَ نِهِ فرمایا: ''جس نے اس بودے میں سے کچھ کھایا ہووہ ہر گز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمیں <sup>لہ</sup>ن کی بو ہے تکلیف دے۔''

[1252] ابوزبیر نے حضرت جابر ڈٹائٹڑ سے روایت کی کہ رسول الله طَالِيَةُ نے پیاز اور گندنا کھانے ہے منع فرمایا۔سو (ایک مرتبہ) ہم ضرورت ہے مجبور ہو گئے اور انھیں کھا لیاتو آپ نے فرمایا: ''جس نے اس بد بودار سبزی میں سے پچھ کھایا ہووہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوں کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوں کرتے ہیں۔''

[ 1253 ] ابوطا ہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، کہا: مجھے بونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے

عِيَا ﴿ عَنْ أَكُلَ مِنْ لَهَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا ، وَلَا يُصَلِّى مَعَنَا». [١٢٥١] ٧١–(٥٦٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ ۚ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ

الشُّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيح

[١٢٥٠] ٧٠-(٥٦٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ

عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبِ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ

رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الثُّوم؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

[١٢٥٢] ٧٧–(٦٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنَّ جَابِرٍ قَالَ: أ نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا. فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ لهٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذِّي مِمَّا يَتَأَذِّي مِنْهُ الْإِنْسُ».

[١٢٥٣] ٧٣-(..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي کہا: مجھے عطاء بن ابی رباح نے حدیث بیان کی کہ حضرت جاہر بن عبداللہ واللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہے، ان اجابر واللہ علیہ کو یقین تھا۔ کہ رسول اللہ علیہ کے فر مایا: ''جس نے لہسن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دورر ہے یا ہماری مسجدوں سے دورر ہے اورا بیا ہوا کہ (ایک دفعہ) دورر ہے اورا بیا ہوا کہ (ایک دفعہ) آپ کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں پچھ سز ترکاریاں تھیں، آپ نے ان سے پچھ بومحسوس کی تو ان کے متعلق بوچھا۔ آپ کو ان ترکاریوں کے بارے میں بتایا گیا جواس میں (ڈائی گئی) تھیں تو آپ نے اسے، اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس لے جانے کو کہا۔ جب اس نے بھی اسے دکھے کر (آپ کی نابیند کیا تو آپ نے نامی روئی کی بنا پر) اس کو نابیند کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم کھا لو کیونکہ میں ان سے سرگوثی کرتا ہوں جن دیے تم سرگوثی کرتا ہوں جن سے تم سرگوثی کرتا ہوں جن سے تم سرگوثی کرتا ہوں جن سے تم سرگوثی کرتا ہوں جن

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: - وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ زَعَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَصْدِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ». وَإِنَّهُ أُتِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِّنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَه رِيحًا، فَسَأَلَ خَضِرَاتٌ مِّنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَه رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِبُوهَا» فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرَبُوهَا» إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي». قَالَ: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي».

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

1254] یخی بن سعید نے ابن جرت کے سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے عطاء نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹئ کی ، انھوں نے کہا: مجھے عطاء نے فرمایا:''جس نے بیتر کاری کہن کھایا۔'' اور ایک دفعہ فرمایا:''جس نے پیاز الہن اور گندنا کھایا۔ تو وہ ہرگز ہماری مبحد کے قریب نہ آ نے کیونکہ فرشتے (بھی) ان چیزوں سے اذبیت محسوس کرتے ہیں جن فرشتے (بھی) ان چیزوں سے اذبیت محسوس کرتے ہیں جن سے آدم کے بیٹے اذبیت محسوس کرتے ہیں۔''

صحیح ابن خزیمه اور صحیح ابن حبان کی روایت میں اس بات کی

صراحت موجود ہے۔)

[١٢٥٤] ٧٤-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ قَالَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الْبُقْلَةِ، اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الْبُقْلَةِ، اللهُ مَنَّ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الْبُقْلَةِ، اللهُ مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الْبُقْلَةِ، اللهُ مَرَّةً: مَنْ أَكُلَ الْبُصَلَ وَالثُّومَ وَالثُّومَ وَالنُّومَ وَالنُّومَ وَالنُّومَ مَنْ بَنُو آدَمَ».

 [١٢٥٥] ٧٥-(..) وَحَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ؟ حِ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:

«مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثَّومَ - فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا» وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ.

[١٢٥٦] ٧٦-(٥٦٥) حَدَّثَنِي عَمْرٌ والنَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْرُ، فَوَقَعْنَا، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ فَتِحَتْ خِيرُ، فَوَقَعْنَا، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا، في تِلْكَ الْبَقْلَةِ - النُّومِ - وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكُلًا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَصْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَا الرِّيحَ الْمَصْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ الرِّيحَ الْمَصْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيْ الرِّيحَ الْمَصْدِيمَ اللهِ عَلَيْمَ الرَّيحَ الْمَرْيِحَ الْمُولِ اللهِ عَيْلِيْ الرِّيحَ الْمَصْدِيمَ اللهِ عَيْلِيْهِ الرَّيحَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ الرَّيحَ الْمُ

فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا،

فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ" فَقَالَ النَّاسُ:

حُرِّمَتْ، حُرِّمَتْ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ عَيَّا فَقَالَ:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ

لِي، وَلٰكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا».

[۱۲۰۷] ۷۷-(۲۰۰) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ بُكَيْرِ بْنِ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌ و عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَرَّاعَةِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَرَاعَةِ مَرَّ عَلَى وَرَّاعَةِ بَصَلٍ هُو وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِّنْهُمْ فَأَكُلُوا بَصَلٍ هُو وَأَصْحَابُهُ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِّنْهُمْ فَأَكُلُوا الْنِعْلَ، وَأَخْرَ الْآخِرِينَ حَتَى اللهِ عَلَى وَرَعَا إِلَيْهِ، فَدَعَا اللهِ عَلَى وَرَعْنَا إِلَيْهِ، فَذَعَا اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَرَبَّا إِلَيْهِ، فَدَعَا اللهِ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[۱۲۰۸] ۷۸-(۲۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مِحْمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری معجد میں ہمارے پاس نہ آئے۔'' اورانھوں (ابن جریج) نے پیاز اور گندنے کا ذکر نہیں کیا۔

المحال الله على المحتمد المحالية المحال الله المحتمد المحال الله المحتمد المح

[1257] حضرت ابوسعید خدری بڑاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُڑاٹی اور آپ کے صحابہ (ایک دفعہ) پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گرد کے دان میں سے کچھ لوگ اتر کے اور اس میں سے کچھ لوگ اتر کے اور اس میں سے کچھ کھا لیا، اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو (قریب) بلالیا جضوں نے پیاز کھایا تھا) نے پیاز نہیں کھایا تھا اور دوسرے (جضوں نے پیاز کھایا تھا) انھیں پیچھے کردیا یہاں تک کہاس کی بوختم ہوگئی۔

1258] ہشام نے کہا: ہم سے قمادہ نے حدیث بیان کی، انھوں نے سالم بن ابی جعد سے اور انھوں نے حضرت معدان بن ابی طلحہ وٹائو سے روایت کی کہ عمر بن خطاب وٹائو نے جمعے کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم ٹاٹیٹر اور ابوبکر ڈٹائو کا

مىجدول اورنمازكى جَلَّهُول كے احكام خَطَبَ يَوْمَ الْهُجُمُعَةِ، وَذَكَرَ خَطِبَ يَقِيْقُ، وَذَكَرَ خَطَبَ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ

أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَّقَرَنِي ثَلَاثَ كَأَنَّ دِيكًا نَّقَرَنِي ثَلَاثَ أَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَكَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَّأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا

الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلَافَةُ شُورِى بَيْنَ هُؤُلَاءِ السِّنَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَّالِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَا الْأَهْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هٰذِهِ عَلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ فَعَلُوا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هٰذِهِ عَلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ فَعَلُوا

ذُلِكَ فَأُولِٰئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكَفَرَةُ الضَّلَّالُ. ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَّا رَاجَعْتُهُ

فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَّا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَّا أَغْلَظَ لِي فِي وَ مَدرِي، لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي،

نِي مَدِّرِ عَيْ اللَّهِ عَمْرُ اللَّالِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟» وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَّا

يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ! إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمْرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ

لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِم، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُم، وَسُنَّةَ نَعْدِلُوا عَلَيْهِم، وَسُنَّةَ

نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَمْرِهِمْ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا

النَّاسُ! تَأْكُلُونَ شَاجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، هٰذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ

تذكره كيا، كها: ميں نے خواب ديکھا ہے، جيسے ايک مرغ نے مجھے مین ٹھونگیں ماری ہیں اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوااور کچھ نہیں مجھتا۔اور کچھ قبائل مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشیں بنا دوں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اییخ دین کوضائع نہیں ہونے دے گا، نداینی خلافت کواور نہ اس شریعت کوجس کے ساتھ اس نے اینے نبی تالی کا کومبعوث فرمایا۔ اگر مجھے جلدموت آجائے تو خلافت ان چھ حضرات ك بالهى مشورے سے طے ہوگى جن سے رسول الله طابق ا اینی وفات کے وقت خوش تھے۔ اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اینے اس ہاتھ سے مارا ہے، وہ اس امرِ (خلافت) پراعتراض کریں گے، اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن ، کا فر اور گمراہ ہوں گے ، پھر میں اینے بعد جو (حل طلب) چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں ہے میرے نزد یک کلالہ کی وراثت کے مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسكد زياده الهم نہيں \_ ميں نے رسول الله طَالِيَّة سے كسى مسلك کے بارے میں اتنی دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی دفعہ کلالہ کے بارے میں کیا اور آپ نے (بھی) میرے ساتھ کسی مسکلے میں اس قدر تختی نہیں برتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس مسکے میں بخی کی حتی کہ آپ نے انگلی میرے سینے میں چبور فرمایا: "اے عمرا کیا گرمی کے موسم میں اترنے والی آیت تمھارے لیے کافی نہیں جوسورۂ نساء کے آخر میں ہے؟'' میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسئلے (کلالہ) کے بارے میں ایسا فیصله کروں گا کہ (ہرانسان) جوقر آن پڑھتا ہے پانہیں پڑھتا ہاس کے مطابق فیصلہ کر سکے گا، پھرآپ نے فرمایا: اے الله! میں شہروں کے گورنروں کے بارے میں تحقیے گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انھیں صرف اس لیے مقرر کر کے

بھیجا کہ وہ ان سےانصاف کریں اورلوگوں کوان کے دین اور

بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا.

ان کے نبی نگائی کی سنت کی تعلیم دیں اور ان کے اموال نے ان میں تقسیم کریں اور اگر لوگوں کے معاملات میں انھیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میر سامنے پیش کریں۔ پھراے لوگو! تم دو پودے کھاتے ہو، میں انھیں (بو کے اعتبار سے) برے پودے ہی سمجھتا ہوں، یہ پیاز اور لہمن ہیں۔ میں نے رسول اللہ من انگا کو دیکھا، جب معجد میں آپ کو کسی آ دمی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقیع کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے، لہذا جو خض انھیں کھانا چا ہتا ہے وہ انھیں پکا کر ان کی بو ماردے۔

[1259]سعید بن ابی عروبه اور شعبہ نے قبادہ سے اس سند کے ساتھ اسی کے مانندروایت کی۔ [ ١٢٥٩] (..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةً ؟ حَدَّثَنَا أَهُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، فِي هٰذَا كَذَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

باب:18-مسجد میں گم شدہ جانور کا اعلان کرنے کی ممانعت، ایسا اعلان سننے والا کیا کہے؟

[1260] ابن وہب نے ہمیں حدیث سنائی، انھوں نے کئو ہ سے، انھوں نے شداد کئو ہ سے، انھوں نے شداد بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابوعبداللہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ طَائِیْ نے فر مایا: ''جو شخص کسی آ دمی کو مسجد میں کسی گم شدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے: اللہ تمھارا جانور شمصیں نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے تمھارا جانور شمصیں نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے

(المعجم ١٨) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ) (التحفة ٧١)

المَّاهِرِ الطَّاهِرِ الْحَمَدُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةً، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةً، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَّشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمُسَاجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمُسَاجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمُسَاجِدِ فَلْيَقُلْ:

نہیں بنائی گئیں۔''

[١٢٦١] (. .) وَحَلَّاثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِغْتُ أَبَاالْأَسْوَدِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: بِمِثْلِهِ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ مُلْيَمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَّشَدَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَّشَدَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُلِمَا بُنِيَتْ لَهُ».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ لَمَّا صَلّٰى، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْفَةٍ: هَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَيْفَةً: ﴿ لَا وَجَدْتَ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيتُ لَهُ ».

[۱۲٦٤] (..) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ خَدَيْهِمَا.

[1261] (ابن وہب کے بجائے) مُقْرِی نے کئو ہ سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[1262] سفیان توری نے ہمیں خردی، انھوں نے علقمہ بن مرثد ہے، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد (بریدہ بن حصیب اسلی ڈاٹٹو) سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا: جو سرخ اونٹ (کی نشاندی) کے لیے آ واز دے گا۔ تو نبی ٹاٹٹو فر مانے لگے: '' مجھے (تیرا اونٹ) نہ ملے، مسجد میں صرف انھی کا موں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انھیں بنایا گیا۔'' (یعنی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے۔)

[1263] ابوسنان نے علقمہ بن مرثد ہے، انھوں نے سلیمان بن بریدہ ہے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ (ایک بار) جب نبی شائیم نے نماز پڑھائی تو ایک آ دمی نے کھڑے ہوکر کہا: جوسرخ اونٹ (کی نشاندہی) کے لیے آواز دے گا۔ تو نبی اکرم شائیم نے فرمایا:''تم (اپنااونٹ) نہ پاؤ، مساجد صرف انھی کا موں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انھیں بنایا گیا۔''

[ 1264 ] محمد بن شیبہ نے علقمہ بن مرثد سے ، انھوں نے (سلیمان) بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب نبی اکرم منافیا صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مسجد کے درواز ہے سے اپنا سراندر کیا ..... پھران دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

قَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُو نَعَامَةَ، رَوٰى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَّهُشَيْمٌ وَّجَرِيرٌ وَّغَيْرُهُمْ مِّنَ الْكُو فِيِّينَ .

ا مامسكم رشك نے كہا: محمد بن شيبہ سے مراد ابونعامہ شيبہ بن نَعامہ ہے جس سے معر، ہشیم، جریر اور دوسرے کونی راویوں نے روایت کی۔

#### (المعجم ١٩) - (بَابُ السَّهْو فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ) (التحفة ٧٢)

[١٢٦٥] ٨٢–(٣٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». [راجع: ٥٥٦]

[١٢٦٦] (. . ) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْب، قَالًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[١٢٦٧] ٨٣-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ:حَدَّثَنَاً أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ

# باب:19- نماز میں بھول جانے اور سجدہ سہوکا بیان

[1265] امام مالک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دلائن سے روایت کی کہ رسول الله منافظ بنے فرمایا: ''بلاشبتم میں ہے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہےتو شیطان آ کراہےالتہاس (شبہ) میں ڈالتا ہے حتی کہوہ نہیں جانتا کہاس نے کتنی (رکعتیں) پڑھی ہیں۔تم میں سے کوئی جب بیر کیفیت) پائے تو وہ ( آخری تشہد میں) بیٹھے ہوئے دوسجدے کرلے۔"

[1266] سفیان بن عیبنه اور لیث بن سعد نے زہری ہے اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی ہے۔

[1267] میکی بن الی کثیر سے روایت ہے، کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو ہر رہ وہاٹٹا نے انھیں حدیث بیان کی کہ رسول الله سُلَقِيم نے فرمایا: ''جب اذان کهی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھا گتاہے گوز مار رہا ہوتا ہے تا کہ اذان ( کی آواز) نہ سنے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو (واپس) آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہےتو بیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہےتو آجاتا ہےتا کہانسان اوراس کے دل کے درمیان

محدول اورنمازي جكبول كالحكام وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: أُذْكُرْ كَذَا، أُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَّذْكُرُ، حَتِّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَّدْرِي كَمْ صَلّٰى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».

> [١٢٦٨] ٨٤-(..) وَحَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلِّي وَلَهُ ضُرَاطٌ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَزَادَ: «فَهَنَّاهُ وَمَنَّاهُ، وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَاتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ».

> [۱۲۲۹] ۸۵-(۷۰۰) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ:صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

[١٢٧٠] ٨٦-(..) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحِ:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِشِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِب؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ

خیال آ رائی شروع کروائے، وہ کہتا ہے: فلاں بات یاد کرو، فلاں چیزیاد کرو۔ وہ چیزیں (اسے یاد کراتا ہے) جواسے یاد نہیں ہوتیں حتی کہ وہ مخض یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یادنہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، چنانچہ جبتم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ (تشہد میں) بیٹھے بیٹھے دوسجدے کرلے۔''

[ 1268]عبدالرحمٰن اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھڈ سے روایت کی که رسول الله ظَلِیمُ نے فرمایا: "جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے ..... ا گے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور بداضافہ کیا: ''اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی الیمی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جواسے یا زہیں ہوتیں۔''

[1269] مالك نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن اعرج سے اور انھول نے حضرت عبداللہ بن بحسینہ دہائیڈ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طَالِیْمُ نے ہمیں کسی ایک نماز کی دو ر گعتیں پڑھائیں، پھر (تیسری کے لیے) کھڑے ہو گئے اور (درمیان کے تشہد کے لیے) نہ بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب آپ نے نماز پوری کرلی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے دوسجدے کیے، پھرسلام پھیردیا۔

[1270]لیث نے ابن شہاب سے، انھوں نے اعرج ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن بحسینہ اسدی ٹٹائٹؤ ہے، جو بنوعبدالمطلب كے حليف تھے، روايت كى كەرسول الله مَالْثِيْرَمْ ظہر کی نماز میں، جب آپ کو ( دوسری رکعت کے بعد ) بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گئے، پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہر تجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سلام

سے پہلے دو تجدے کیے، اور لوگوں نے بھی (تشہد کے لیے) بیٹھنے کی جگد، جوآپ بھول گئے تھے، آپ کے ساتھ دو تجدے کیے۔ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَّهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَّهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

1271] (ابن شہاب کے بجائے) کی بن سعید نے عبدالرحمٰن اعرج سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ ازدی جائے ہائے کہ رسول اللہ علی اور وہ تھا، رکعتوں کے بعد جہاں نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا، (وہاں) کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر جب نماز کے آخر میں پنچ تو سلام سے پہلے بجدے کیے، اس کے بعد سلام پھیرا۔

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهْ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ فَي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

[1272] سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ سکھٹو نے فرمایا: ''جب تم میں سے کی کوا پی نماز میں شک ہوجائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ تین یا چار؟ تو وہ شک کوچھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے ( تین یقینی ہیں تو چوھی پڑھ لے ) پھر سلام سے بنیاد رکھے ( تین یقینی ہیں تو چوھی پڑھ لے ) پھر سلام سے بہلے دو سجدے کرلے، اگر اس نے پانچے رکعتیں پڑھ کی ہیں تو بیت جدے اس کی نماز کو جفت (چھرکعتیں) کردیں گے اور اگر سوائی کا باعث ہوں گے۔''

أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَالْمَ يَدْرِ كَمْ صَلِّيهِ الْخَدْرَيِّ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلِّيهِ الْمَانَّةُ أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَعْلَرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْ كَانَ صَلَّى إِنْمَامًا لِلشَّيْطَانِ».

[1273] داود بن قیس نے زید بن اسلم سے اس سند کے ساتھ روایت کی اوراس کے معنی کے مطابق بید کہا: وہ'' (نمازی) سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرلے۔''جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا۔

[۱۲۷۳] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ: "يَسْجُدُ

مجدول اور نماز كى جَلَهول كا حكام مصحدول اور نماز كى جَلَهول كا حكام مصحد تَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ»، كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، جَرِيرٍ. قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ: زَادَ أَوْ صَلّٰى رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ نَقَصَ – فَلَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: فَقَسَ صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ فَيَا اللهِ عَلَيْنَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ الْعَبْلَ بَوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَلَ بَوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأَتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ تَسْونَ، فَإِذَا شَكَ مَا اللهَ بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا أَنَا بَشَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِرُونِي، وَإِذَا شَكَ عَلَى عَمَا عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيْسُجُدُ سَجْدَتَيْنِ».

[1274] جرریے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے منصور ہے، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے علقمہ سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ (بن مسعود طافیز) نے کہا: رسول الله عَاقِيمُ نے ہمیں نماز بر هائی۔ ابراہیم نے کہا: آپ نے اس میں زیادتی یا کمی کردی \_ پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی نئی چیز (تبدیلی) آگئی ہے؟ آپ نے پوچھا:''وہ کیا ہے؟" صحابہ نے عرض کی: آپ نے اتنی اتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔(راوی نے کہا:) آپ نے اپنے یاؤں موڑے، قبلہ کی طرف رخ کیا اور دو تجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر آپ نے ہاری طرف رخ کیا اور فرمایا: "اگر نماز میں کوئی نئی بات ہوتی تو میں شمصیں بتا دیتا، کیکن میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں ،اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرواور جبتم میں ہے کی کواپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ سیح کی جستو کرے اور اس کے مطابق (نماز کی) تکمیل کرے، پھر (سہو کے) دوسجدے کرلے۔"

[1275] ابن بشر اور وکیع دونوں نے مسعر سے اور انھوں نے منصور سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

ابن بشرکی روایت میں ہے:''وہ غور کرے کہ اس میں سے صحت کے قریب تر کیا ہے؟'' اور وکیع کی روایت میں ہے:''وہ صحیح (صورت کو یاد کرنے) کی جبتو کرے۔'' [۱۲۷٥] ٩٠-(...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: «فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ»، وَفِي رِوَّايَةِ وَكِيعٍ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

[١٢٧٦] (....) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ مَنْصُورٌ: «فَلْيَنْظُرْ

أَحْرَى ذَلِكَ لِلصَّوَابِ». [۱۲۷۷] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بُنُ

إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

[۱۲۷۸] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ».

[۱۲۷۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يُرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ».

[١٢٨٠] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَّنْصُورٍ، بإِسْنَادِ هٰؤُلَاءِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ وَيَلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن.

[1276] وہیب بن خالد نے کہا: ہمیں منصور نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی \_منصور نے کہا:''وہ غور کر ہے کہاں میں صحت کے قریب ترکیا ہے۔''

[ 1277 ] سفیان نے منصور سے مذکورہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا:''وہ صحیح کی جبتو کر ہے۔''

[1278] شعبہ نے منصور سے ای سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا:''اس میں جوضیح کے قریب ترہاں کی جنٹو کرے۔''

[1279]فضیل بن عیاض نے منصور سے اس سند کے ساتھ خبر دی اور کہا:''وہ اس کی جنتجو کرے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے۔''

[1280] عبدالعزیز بن عبدالصمد نے منصور سے ان سب راویوں کی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا:''وہ صحیح کی جبتو کرے۔''

[1281] ملم نے ابراہیم ہے، انھوں نے علقمہ ہے اور انھوں نے علقمہ ہے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈاٹٹو سے روایت کی کہ نی کریم ٹاٹٹو کا نے ظہر کی نماز (میں) پانچ رکعات پڑھادیں، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئ: کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ " میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ " وہ کیا ہے؟" صحابہ نے کہا: آپ نے پانچ رکعات پڑھی ہیں۔ تو آپ نے صحابہ نے کہا: آپ نے پانچ رکعات پڑھی ہیں۔ تو آپ نے

دوسجدے کیے۔

[١٢٨٣] (..) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

[1282] ابن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ابن ادرلیں نے حسن بن عبیداللہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابراہیم (بن سوید) سے اور انھوں نے علقمہ سے روایت کی کہ آپ ناٹیم نے نے انھیں یائج رکعات پڑھا کیں۔

[1283] عثمان بن الى شيبه نے ہميں حديث بيان كى \_ لفظ اتھی کے بیں \_انھوں نے کہا: ہمیں جریر نے حسن بن عبیداللہ سے حدیث بیان کی ،انھوں نے ابراہیم بن سوید سے روایت کی، کہا: ہمیں علقمہ نے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھا دیں۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا: ابوشبل! آپ نے یا نج رکعتیں پڑھائی ہیں۔انھوں نے کہا: بالکل نہیں، میں نے ایسانہیں کیا۔لوگوں نے کہا: کیوں نہیں! (آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔) ابراہیم نے کہا: میں لوگوں کے کنارے (والے ھے) میں تھا اور بحیہ تھا، میں نے کہا: ہاں! آپ نے یا کچ ر کعتیں پڑھی ہیں۔انھوں نے مجھ سے کہا: ایک آ نکھ والے! تو تجھی یہی کہتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو وہ مڑے اور دو سجدے کیے، پھرسلام پھیرا، پھر کہا: عبدالله والله (بن مسعود) نے کہا: رسول الله طافح نے ہمیں پانچ رکعتیں پڑھا دیں، جب آپ مڑے تو لوگوں نے آپس میں کھسر پھسر شروع کر دی۔ آپ نے یو چھا: 'دشمصیں کیا ہوا ہے؟'' انھوں نے کہا:اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں۔''لوگوں نے کہا: آپ نے یانچ رکعتیں یڑھائی ہیں۔تو آ پ یلٹے، پھر دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر فر مایا: ''میں تمھاری ہی طرح کا انسان ہوں، میں (تھی) بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو۔''

- وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: يَاأَبَا شِبْل! قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ:كَلَّا، مَا فَعَلْتُ. قَالُوا: بَلْي. قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْم، وَأَنَا غُلَامٌ. فَقُلْتُ: بَلْي، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ لِي:وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعْوَرُ! تَقُولُ ذَاكَ؟قَالَ قُلْتُ:نَعَمْ.قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا» قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» وَزَادَ ابْنُ نُمَيْر فِي حَدِيثِهِ: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». [1284] عبدالرجمان بن اسود نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالیہ نے جمیں پانچ رکعتیں پڑھا دیں تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ کیا؟'' صحابہ نے کہا: آپ نے پانچ رکعات پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''میں تمھاری طرح انسان ہوں، میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں، جس طرح تم یاد رکھتے ہواور میں (بھی) اسی طرح بم بھول جاتا ہوں، جس طرح تم یاد رکھتے ہواور میں (بھی) اسی طرح نے نور کے تو سول جاتے ہو۔'' بھر آپ تے سوے کہ وسجدے دوسجدے کیے۔

[۱۲۸٤] ۹۳-(..) وَحَدَّثَنَاهُ عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ النَّهْ شَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: هَلَّى صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ خَمْسًا. فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا نَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ شُلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ». ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو.

ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے دھزت ابراہیم سے، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ ڈٹائیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تُٹائیڈ نے نماز برٹھائی اور اس میں کچھ کی یا اضافہ کر دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ یہاں وہم مجھے ہوا ہے، علقمہ کونہیں عرض کی گئی: اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: "میں تمھاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں، چیسے تم بھو لتے ہو، اس لیے جبتم میں سے کوئی بھول جول، چیسے تم بھولتے ہو، اس لیے جبتم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ بیٹھے بوٹھے دو سجدے کر لے۔" پھررسول اللہ تُنائیل جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے۔" پھررسول اللہ تُنائیل فیر نے رخ (قبلہ کی طرف) بھیرااور دو سجدے کے۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، فَزَادَ أَوْ عَبْدِاللهِ قَالَ: صَلّٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ – قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِي – فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مَّمُّلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ». ثُمَّ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».

[ 1286] حفص اور ابومعاویہ نے اعمش سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ (بن مسعود ) ڈلٹٹؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی ٹلٹٹ نے سلام اور گفتگو کے بعد سہو کے دو سجدے کیے۔

آبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلِيْ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو ، عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلِيْ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو ، بَعْدَ السَّلَام وَالْكَلَام .

میحدوں اورنماز کی جگہوں کےاحکام ۔۔۔۔۔۔۔۔ 633 =

> زَكَرِيًّا:حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ اللهِ عَلَيْ . فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ! مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي – قَالَ فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ. فَقَالَ:

[١٢٨٧] ٩٦-(...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ ﴿إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» نے) کہا: اس کے بعد آپ نے دوسجدے کیے۔ قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن.

[١٢٨٨] ٩٧ –(٧٣٥) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْزُو: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَي الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْن، ثُمَّ أَتٰى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا. وَفِي الْقَوْم أَبُوبَكُر وَّعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يَّتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ [قَالُوا] قُصُرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَيْكَ يَمِينًا وَّشِمَالًا. فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُوالْيَدَيْن؟» قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْن، فَصَلّٰى رَكْعَتَيْن وَسَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ .

[1287] زائدہ نے سلیمان (اعمش) سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ جانٹیز سے روایت کی ، انھوں نے كہا: ہم نے رسول الله الله الله عليهم كساتھ نماز يرهى، آب نے زیادہ پڑھا دی تھی یا کم۔ ابراہیم نے کہا: الله کی قتم! یہ (وہم) میری طرف سے ہے۔عبدالله والله الله عالم نے عرض ک: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں کوئی نیا تھم آگیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ' دنہیں۔' تو ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھااس ہےآ گاہ کیا تو آپ نے فرمایا:''جب آ دمی زیادتی یا کی کرلے تو وہ دو تحدے کرے۔'' (عبداللہ بن مسعود ڈاٹیؤ

[ 1288 ] سفیان بن عیینہ نے کہا: ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے محمد بن سیرین سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے حضرت ابو ہر رہ ہ اٹھی سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: ہمیں رسول الله سالی فی دوپہر کے بعد کی ایک نماز ظہریا عصریٹے ھائی اور دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر قبلے کی ست (گڑے ہوئے ) تھجور کے ایک تنے کے یاس آئے اور غصے کی کیفیت میں اس سے ٹیک لگالی۔لوگول میں ابوبکر وعمر ٹائن موجود (بھی) تھے، انھوں نے آپ کی ہیت کی بنا پر گفتگو نہ کی جبکہ جلد باز لوگ (نماز پڑھتے ہی) نکل گئے، اور کہنے لگے: نماز میں کمی ہوگئی ہے۔ تو ذوالیدین (نامی شخص) کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا نماز مختصر كردى كئى ہے يا آپ بھول كئے ہيں؟ نبي اكرم تاليا نے دا ئیں اور بائیں دیکھ کریو چھا:'' ذوالیدین کیا کہہ رہاہے؟'' لوگوں نے کہا: سے کہدرہا ہے، آپ نے دورکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے دور کعتیں (مزید) پڑھیں اور سلام پھیر ديا، پيمر الله اكبركهااورىجده كيا، پيمرالله اكبركهااورسراڅهايا، پھراللّٰه اکبرکہااور تجدہ کیا، پھراللّٰہ اکبرکہااور سراٹھایا۔

قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ

قَالَ : وَسَلَّمَ .

[١٢٨٩] ٩٨-(..) وَحَدَّثْنَا أَبُو الرَّبِيع

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنُ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدٰى صَلَاتَي الْعَشِيِّ. بِمَعْنٰى حَدِيثِ

[١٢٩٠] ٩٩-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنْسِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ،

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْن أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ:صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عِيْنَةٍ صَلَاةً الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ

ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللهِ! أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ

يَكُنْ» فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ، يَارَسُولَ اللهِ! فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ فقَالَ : «أَصَدَقَ

ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا:نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ

سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيم.

[۱۲۹۱] (..) **وَحَدَّثَنِي** حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ:

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، وَّهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْلِي: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عِيْنِيْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْم، فَقالَ: يَارَسُولَ اللهِ!

(محمد بن سيرين نے) كہا: عمران بن حصين والفيز كے حوالے ے مجھے بتایا گیا کہ انھوں نے کہا: اور سلام پھیرا۔

[1289] (سفیان کے بجائے) حماد نے ہمیں مدیث بیان کی (کہا:) ہمیں ابوب نے محد بن سیرین سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹز سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله عَلَيْمًا نے ہمیں دو پہر کے بعد کی دونمازوں میں ہے ایک نماز پڑھائی....آگےسفیان (بن عیینہ) کے ہم معنی حدیث (سنائی۔)

[1290] ابن الي احمد كي آزاد كرده غلام ابوسفيان سے روایت ہے کہاس نے کہا: میں نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈاٹٹؤ کو ید کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله ظافی نے ہمیں عصر کی نماز یرٔ هائی اور دو رکعتوں میں سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین (نامی شخص) کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول الله تالی نے فرمایا: "ایسا كوئى كامنهيس ہوا۔' اس نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! كوئى ايك كام تو ہوا ہے۔ تب رسول الله مَا اللهُ الوگول كى طرف متوجه ہوئے اور پوچھا: '' کیا ذوالیدین نے سیج کہا ہے؟'' انھوں نے کہا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول! تو رسول الله تَقْفِظ نے جونماز رہ گئ تھی بوری کی، پھر بیٹے بیٹے سلام پھیرنے کے بعد دوسجدے کیے۔

[ 1291]على بن ممارك نے ہميں حديث بيان كى، كہا: ہمیں کی نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابوسلمہ نے حدیث سائی، کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ نے حدیث بیان کی که رسول الله طافیا نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھائیں، پھرسلام پھیردیا تو بنوشلیم کا ایک آ دمی آپ کے قریب آیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟.....اورآ گے (سابقہ) حدیث بیان کی۔

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کےاحکام \_\_\_\_\_\_

حدیث بیان کی۔

أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

[١٢٩٢] ١٠٠-(..) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ

مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِٰى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَّحْيٰى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ

الظُّهْرِ، سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَّاقْتَصَّ الْحدِيثَ.

[۱۲۹۳] ۱۰۱–(۷۶٥) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بنُ حَرْبِ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ لهٰذَا؟» قَالُوا: نَعَمْ.

فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن،

ثُمَّ سَلَّمَ.

نے حضرت عمران بن حصین واٹھ سے روایت کی کہ رسول الله مَثَاثِيمٌ نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعات پرسلام پھیر دیا، پھراینے گھرتشریف لے گئے توایک آ دمی جسے جریاق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ کہیے تھے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! پھر آپ الله علی عجو (سہو) ہوا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، آپ غصے کی حالت میں، چادر گھیٹے ہوئے نکاحتی کہ لوگوں کے پاس آ پہنچے اور پوچھا:'' کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟'' لوگوں نے کہا: جی ہاں! تو آ پ نے ایک رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھرسہو کے دو تجدے کیے، پھرسلام پھیرا۔

[1292] شیبان نے کی سے، انھوں نے ابوسلمہ سے

اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ ٹائٹو سے روایت کی، انھوں

نے کہا: میں نبی اکرم تلفظ کے ساتھ (اقتدامیں) ظہر کی نماز

يره ورباتها كرسول الله طَالِيم في دوركعتول يرسلام يهيرويا،

اس پر بن سلیم کا ایک آ دمی کھڑا ہوا ..... آ گے (مذکورہ بالا)

[1293] اساعیل بن ابراہیم نے خالد (حذاء) سے،

انھوں نے ابوقلا یہ ہے، انھوں نے ابومہلب سے اور انھوں

🚣 فاکدہ: زیادہ تر احادیث اور زیادہ صحابہ ٹھائیہ ہے یہی مروی ہے کہ آپ نے دورکعتوں کے بعد سلام پھیراتھا۔ غالباً بعد کے راويون ميس كى كووجم جواب رجيح دوركعتون والى روايت كوحاصل برفت الباري، حديث: 1229)

> [١٢٩٤] ١٠٢-(..) وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَّهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ

[1294]عبدالوہاب تقفی نے خالد حذاء سے باتی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عمران بن حصین واٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹیٹر نے عصر کی تیسری رکعت میں سلام پھیر دیا، پھر اٹھ کر اینے تجرے میں داخل ہوگئے ، ایک (لمے) چوڑے ہاتھوں والا آ دمی کھڑا ہوا اور

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ
 الْعُصْر، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلٌ

بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ:أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي

> (المعجم ۲۰) - (بَابُ سُجُودِ التَّلَاوَةِ) (السنة ۲۷)

السَّهُو، ثُمَّ سَلَّمَ.

[۱۲۹۰] ۱۰۳ (۵۷۰) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، كُلُّهُمُ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَعِيدٍ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَعِيدٍ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَيَشْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ الْقُرْآنَ، فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ بِنَا، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مِكَانًا لِيسْجُدَ فِيهِ، فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ اللهِ : عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ وَالنَّجِمِ ﴾ ، فَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ فِيهَا ، وَسَجَدَ

عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ پھر آپ غصے کے عالم میں نکلے اور چھوڑی ہوئی رکعت پڑھائی، پھرسلام پھیردیا، پھرسہو کے دو سجدے کیے، پھرسلام پھیرا۔

### باب:20- سجدهُ تلاوت كابيان

[1295] یکی بن سعید قطان نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر وہا شاہ خردی کہ نبی کریم ٹالیا ہ قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے سے ۔ آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں تجدہ ہوتا اور سجدہ کرتے تو ہم (سب) بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے ، حتی کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہاتی شی ۔

[1296] محمہ بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت ابن عمر ڈاٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: بسا اوقات رسول اللہ ناٹھا قرآن پڑھتے ہوئے تجدے (والی آیت) سے گزرتے تو ہمارے ساتھ تجدہ کرتے، آپ کے پاس ہماری بھیڑ لگ جاتی حتی کہ ہم میں سے بعض کو تجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ کمی (بی تجدہ) نماز کے علاوہ ہوتا تھا۔

[1297] حضرت عبدالله (بن مسعود ولائنا) نے بی اکرم مُلائیاً سے روایت کی کہ آپ شالٹیا نے سور اور مجم کی تلاوت کی اور اس میں مجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تصسب نے سجدہ کیا، مگر ایک بوڑھے (امیہ بن خلف) نے کنگریوں یامٹی کی ایک مٹھی بھر کراپنی پیشانی سے لگالی اور کہا: میرے لیے یہی

مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفَّا مِّنْ حَصَّى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي لهٰذَا. قَالَ عَنْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ نَعْدُ قُتَلَ كَافِرًا

آداً آداً المحمد وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِوَّا بْنُ حُجْرٍ. يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِوَّا بْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: عَلَّ نَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى رَسُولِ اللهِ وَيَعَلَى : فَقَالَ اللهِ وَيَعَلَى اللهِ وَاللهِ وَيَعَلَى اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعَلَى اللهِ وَيَعَمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيْعَمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ وَيْعَمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَاعَةً وَمَا اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيْعَمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهُ وَيُعْمَلُو اللهِ اللهِ وَيَعْمَى اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيْعَامِ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيُعْمَى اللهِ وَيْعَامِ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيْعَامِ اللهِ اللهُ وَيْعَامِ اللهِ اللهِ وَيْعِلَا اللهِ وَيَعْمَ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ اللهِ وَيَعْمُ اللهِ اللهِ وَيْعَامِ اللهِ وَيْعَامِ اللهِ وَيَعْمَ اللهِ اللهِ وَيْعَامِ اللهِ وَالْعَامِ وَالْعَامِ اللهِ وَيْعَامِ اللهُ وَيْعَامِ اللهِ وَيْعَامُ اللهِ وَيْعَامُ ال

کافی ہے۔عبداللہ (بن مسعود ٹاٹٹو) نے کہا: میں نے بعد میں دیکھا،اسے کفر کی حالت میں قبل کیا گیا۔

[ 1298 ] عطاء بن بیار نے (اپنے شاگر دابن قسیط کو) بتایا کہ انھوں نے امام کے ساتھ (قرآن کی کسی سورت کی) قراء ت کرنے کے بارے میں حضرت زید بن ثابت ڈاٹٹؤ سے سوال کیا؟ انھوں نے کہا: امام کے ساتھ (فاتحہ کے سوا) کچھ نہ پڑھے اور کہا: انھوں (زید ڈاٹٹؤ) نے رسول اللہ شاٹیٹؤ کے ساتھ ﴿ وَالنَّہُ جُو اِذَا هَوٰی ﴾ پڑھی تو آپ نے بحدہ نہ کیا۔ ساتے ﴿ وَالنَّہُ جُو اِذَا هَوٰی ﴾ پڑھی تو آپ نے بحدہ نہ کیا۔

خکے فائدہ: مقصودیہ ہے کہ امام آیت ِ عجدہ کی تلاوت کرے تو مقتدی بھی جس نے خود وہ آیت تلاوت نہیں کی ،اس کے ساتھ سحیدہ کرے۔ حدیث کے اگلے جھے کا مطلب میہ ہے کہ عجد ہ تلاوت فرض عین نہیں ۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ بیصورت ابتدائی دور میں تھی ، بعد میں آپ شائی ہے نہیشہ سجدہ تلاوت کا اہتمام فر مایا۔

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ: ﴿إِذَا
السَّمَاءُ ٱنشَقَتُ ﴿ . فَسَجَدَ فِيهَا . فَلَمَّا انْصَرَفَ
أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَجَدَ فِيهَا .

[ ١٣٠٠] (..) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سُلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْدٍ. بمِثْلِهِ.

[1299] اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبراللہ بن یزید نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹو نے ان کے سامنے سورہ ﴿ إِذَا السَّمَا اُهُ انْشَقَتُ ﴾ پڑھی اور اس میں سجدہ کیا، پھر جب سلام پھیرا تو آخیس بتایا کہرسول اللہ ٹائٹو نے اس سورت میں سجدہ کیا تھا۔

[1300] کی بن ابی کثیر نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ دہ کا گئی سے اور انھوں نے نبی کریم کا گئی سے اس کے مانندروایت کی۔ [۱۳۰۱] ۱۰۸-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا:حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسٰى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ

عَلِيْتُ فِي: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ﴾ . وَ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِكَ﴾ . [١٣٠٢] ١٠٩-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُوم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ يَنْ فِي: ﴿إِذَا ٱللَّمَاءُ

ٱنشَقَّتْ﴾. وَ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ﴾.

[۱۳۰۳] (. . ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ،
مِثْلَهُ.

أَعْنَدُ اللهِ بْنُ مَعْاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ عَلَّانَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّاةً الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: قَالَ: صَلَّاةً الْعَتَمَةِ فَقَرأً: فَالَ: صَلَّاةً الْعَتَمَةِ فَقَرأً: هَا السَّمَّاءُ انشَقَتْ ﴿ فَصَلَاةً الْعَتَمَةِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ هٰذِهِ الشَّجْدَةُ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْ ﴿ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهِا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهِا حَتَّى أَلْقَاهُ،

[1301] عطاء بن میناء نے حضرت الوہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نے نبیِ اکرم مٹالیاً کے ساتھ ﴿إِذَا السَّهَا اُوانَشَقَّتُ ﴾ اور ﴿ إِقْرَأْ بِالسِّهِ رَبِّكِ ﴾ میں مجدہ کیا۔

[1302] صفوان بن سليم نے بنومخزوم كے آزاد كرده غلام عبدالرحمٰن اعرج سے روايت كى، انھوں نے حضرت ابو ہرره والله علیہ الله علیہ اور ﴿ اِقْدَاْ بِالسّعِد دَیّات ﴾ میں سجده كیا۔

[1303] عبیداللہ بن ابی جعفر نے عبدالرحمٰن اعرج سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کے سے اس کے مانند بیان کیا۔

[ 1304] عبیداللہ بن معاذعنری اور محمد بن عبدالاعلیٰ نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد (سلیمان یمی) سے حدیث سائی، انھوں نے بکر (بن عبداللہ مزنی) سے اور انھوں نے ابورافع سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابورافع سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو انھوں نے ابو ہریہ گئا گؤالسہ آئے انشقت کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا۔ میں نے بوچھا: یہ بحدہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے اس میں ابوالقاسم (محمد رسول اللہ ٹاٹھ کے) کے بیچھے بحدہ کیا، اس لیے میں اس میں ہمیشہ بحدہ کرتا رہوں کا یہاں تک کہا: کہ آپ (ٹاٹھ کے) سے جاملوں۔ (محمد) بن عبدالاعلی نے کہا: میں بھی ہمیشہ بہ بحدہ کرتا ہوں۔

[١٣٠٥] (..) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمِنْ رُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللَّهُمُ بْنُ وَحَدَّثَنَا اللَّيْمِ بُنُ الْخَضَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ

أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.
[۱۳۰٦] ۱۱۱-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي:

﴿إِذَا الشَّمَآءُ أَنشَقَتُ ﴿ فَقُلْتُ: تَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ . رَأَيْتُ خَلِيلِي ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا . فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: النَّبِيَّ عَلِيْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(المعجم ٢١) - (بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى

الْفَخِذَيْنِ) (التحَفَة ٧٤)

[ ١٣٠٧] ١١٢-(٥٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيم: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا

قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ

فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰي، وَوَضَعَ

[1305] عیسیٰ بن یونس، یزید بن زریع اور سُکیم بن اخضر سب نے (سلیمان) یمی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی لیکن انھوں نے حَلْفَ أَبِي الْقَاسِم سَلَيْظُ (ابوالقاسم سَلَيْظُ فَالِيم کَيْدُ مَا مُعَلَّمُ اللَّهُ مَا لَيْدَ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا لَيْدَ مَاللَّهُ مَا لَيْدُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا لَيْدَ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا لَيْدَ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا لَيْدَ مَا مُعَلِمُ مَا مُعِلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعِلِمُ مَا مُعِلِمُ مَا مُعَلِمُ مِن مَعْلَمُ مُعِلَمُ مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَعْلَمُ مَا مُعَلِمُ مَعْلَمُ مَا مُعَلِمُ مُعِلِمُ مِعْ مُعِلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعِلِمُ مَا مُعِلِمُ مُعِلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مَا مُعَلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مِعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مَا مُعِلِمُ مُعِمِ مُعِلِمُ مُعِمِعُمُ مِعْمُومُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِمِمُ مُعِلِمُ مُعِلِم

[1306] شعبہ نے عطاء بن الی میمونہ سے اور انھوں نے ابورافع سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹز کو دیکھا، وہ ﴿إِذَ السَّهَا اُوائشَقَتْ ﴾ میں سجدہ کرتے تھے۔

میں نے پوچھا: آپ اس میں سجدہ کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں! میں نے اپنے خلیل منابع کا کواس میں سجدہ کرتے دیکھا، اس لیے میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گاحتی کہ

ان سے جاملوں۔

شعبہ نے کہا: میں نے (عطاء سے) پوچھا: (خلیل سے مراد) نبیِ اکرم مَنْ ﷺ ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

باب: 21-نماز میں بیٹھنے کا طریقہ اور دونوں ہاتھ رانوں پرر کھنے کی کیفیت

[1307] عثمان بن حکیم نے کہا: عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے مجھے حدیث سائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاقی جب نماز میں بیٹھے تو اپنا بایاں پاؤں اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان کر لیتے اور اپنا وایاں پاؤں بچھا لیتے اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے باکیں گھٹے پراور اپنا وایاں ہاتھ اپنی واکیس ران پررکھ لیتے اور اپنی انگلی سے اپنا وایاں ہاتھ اپنی واکیس ران پررکھ لیتے اور اپنی انگلی سے

اشارہ کرتے۔

ه-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ. الْيُمْنِي، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

کے فائدہ:اپنے بائیں پاؤں کودائیں ران اور پنڈلی کے درمیان رکھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑار کھنے کے بجائے بچھالینا بھی آپ سے ثابت ہے۔اس کا مقصد غالبًا بیہ ہے کہ جب کسی بنا پر آپ ٹاٹیٹر کے معمول ببطریقے پر بیٹھناممکن نہ ہوتو اس طرح کی کسی تبدیلی کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے۔کوشش یہی ہوکدالی حالت میں بھی دونوں ہاتھ رانوں اور گھٹنوں پر رہیں۔

[۱۳۰۸] ۱۳۰۸. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَبِي إِذَا قَعَدَ يَدُعُو، وَضَعَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِنْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ وَوَضَعَ إِنْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

[١٣٠٩] ١٣٠٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَكُنَّ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ يَكُنَّ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الشَّمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ النَّيْسُرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. ويَدَهُ النَّيْسُرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

[۱۳۱۰] ۱۳۱۰] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛

[ 1308] ابن عجلان نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا:
رسول اللہ عُلَیْم جب (نماز میں) بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں
ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر
رکھتے اور اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوشا
اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنے بائیں گھٹے کو اپنی بائیں
مشیلی کے اندر لے لیتے (پکڑ لیتے۔)

[1309] عبیداللہ بن عمر نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر بڑھیا ہے روایت کی کہ نبی مٹاٹیل جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگو سے سے ملنے والی دائیں ہاتھ کی انگلی (شہادت کی انگلی) اٹھا کر اس سے دعا کرتے اور اس حالت میں آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے بائیں گھٹنے پر ہوتا، اسے (آپ) اس (گھٹنے) بر پھیلائے ہوتے۔

1310] الوب نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر رہا تھا ہے دوایت کی کہ رسول الله تُلَاثِيَّا جب تشہد میں بیٹے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور انگلیوں سے تربین (53)

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام = کی گرہ بناتے اورانگشت شہادت سےاشارہ کرتے۔

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَّخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

🚣 فائدہ: گنتی کے اشارے میں انگشت شہادت کو آزادر کھتے ہوئے انگو ٹھے کو بڑی انگلی پرر کھنے کا مطلب 33 ' کا عدد تھا۔ تشہد کے دوران آپ ناپی انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے باقی انگلیوں کوموڑ کرر کھتے اور انگو مٹھے کو بردی انگلی سے ملاتے جس طرح ترین کا اشاره ہوا کرتا تھا۔

> [١٣١١] ١١٦-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُّسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ:رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، فَقَالَ: اِصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ. قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرِ ي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرِ ي .

[1311] امام ما لک نے مسلم بن ابی مریم سے اورانھوں نے علی بن عبدالرحمان مُعاوی سے روایت کی کہ اُنھوں نے کہا: مجھےعبداللہ بنعمر ڈاٹئیانے ویکھا کہ میں نماز کے دوران (بے خیالی کے عالم میں نیچے یوئی ہوئی) کنگریوں سے کھیل ر ہاتھا۔ جب انھوں نے سلام پھیرا تو مجھے منع کیا اور کہا: ویسے كروجس طرح رسول الله طالياً كيا كرتے تھے۔ ميں نے يوحيها: رسول الله عليم كياكرتے تھے؟ انھوں نے بتايا: جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں ہتھیلی اپنی دائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگوشھے کے ساتھ والی انگلی ہے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں ہھیلی کواپنی بائیں ران پرر کھتے۔

[1312] ابن انی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے مسلم بن ابی مریم سے حدیث سنائی، انھوں نے علی بن عبدالرحمان مُعا وی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹھ کے ساتھ کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھی..... پھرسفیان نے ما لک کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور (سفیان کے شاگرداین ابی عمرنے) بیاضافہ کیا کہ سفیان نے کہا: کیلی بن سعید نے ہمیں بیرحدیث مسلم (بن ابی مریم) سے بیان کی تھی، پھرمسلم (بن ابی مریم ) نے خود مجھے بیرحدیث سائی۔

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُّسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ٱلْمُعَاوِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَّزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ.

[١٣١٢] (..) وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

# (المعجم ٢٢) - (بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا ، وَكَيْفِيَّتِهِ) (التحفة ٧٥)

باب:22-نماز ختم کرنے کے لیے اس سے فارغ ہوتے وقت سلام پھیرنا اور اس کی کیفیت

> [۱۳۱۳] ۱۱۷-(۸۸) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَّمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟.

[1313] زُہیر بن حرب نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حکم اور منھور سے، انھوں نے حکم اور منھور سے، انھوں نے ابومعمر سے روایت کی کہ انھوں نے ابومعمر سے روایت کی کہ ایک حاکم جو مکہ میں تھا دو طرف سلام پھیرتا تھا۔ حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ نے کہا: وہ کہاں سے اس سنت سے وابستہ ہوا ہے؟

قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ.

[١٣١٤] ١٣١٨-(..) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِ : حَدَّثَنِي يَحْمَدُ بْنُ حَنْبِ : حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ شُعْبَةُ - رَفَعَهُ مَرَّةً -: أَنَّ أَمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا؟.

المعد نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے شعبہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے شعبہ سے حدیث سائی، انھوں نے حکم سے، انھوں نے مجاہد دانٹو سے، انھوں نے اور انھوں نے حضرت عبداللہ دانٹو سے روایت کی۔ شعبہ نے کہا:۔ حکم نے ایک بار بیر روایت مرفوع بیان کی۔ کہا یک حاکم یا ایک آ دمی نے دوطرف سلام پھیرا تو عبداللہ (بن مسعود دانٹو) نے کہا: اس نے یہ (سنت) کہاں سے اپنا لی ہے؟ (گویا اس دور کے حاکموں نے ایس سنیں بھی ترک کی ہوئی تھیں۔ جس نے اہتمام کیا صحابہ نے اسے سراہا۔ محدثین کی کاوشوں سے یہ سب سنیس زندہ ہوئیں۔)

[١٣١٥] ١٩١٥-(٥٨٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُوعَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ الْبُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرى رَسُولَ اللهِ يُسَلِّهُ مُسَلِّمُ عَنْ يَّمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرى

بَيَاضَ خَدِّهِ .

[1315] عامر بن سعد نے اپنے والد (سعد بن ابی وقاص ڈائٹؤ) سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں رسول الله مُلٹوئم کواپنی دائیں اور اپنی بائیں جانب سلام پھیرتے دیکھا کرتا تھاحتی کہ میں آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھا تھا۔

# باب:23-نماز کے بعد ذکر کرنا

(المعجم ٢٣) - (بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)

(التحفة ٧٦)

[1316] زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمرو (بن دینار) سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابومعبد نے ابن عباس ڈاٹٹن سے اس بات کی خبر دی، بعد میں (بحول جانے کی وجہ سے) اس سے انکار کر دیا، انھوں (ابن عباس ڈاٹٹن کی نمازختم ہونے کا بیت تکبیر سے چاتیا تھا۔

[۱۳۱۷] ۱۲۱-(..) حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِه بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَيَّةَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ.

[1317] ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدینہ نے عمر و بن دینار سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت ابن عباس ڈائٹیا کے موالے سے بتاتے ہوئے سنا، انھوں (ابن عباس ڈائٹیا) نے کہا: ہمیں رسول اللہ تالیّا کی نمازخم ہوجانے کا پتة اللّٰدا کبرہی سے لگتا تھا۔

قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ ۚ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ. وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهِٰذَا. قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذٰلِكَ.

عمرو نے کہا: میں نے اس روایت کا (بعد میں) ابومعبد کے سامنے ذکر کیا تو انھوں نے اس سے انکار کیا اور کہا: میں نے شخصیں بید حدیث نہیں سنائی۔عمرو نے کہا: حالا مکہ انھوں نے اس سے پہلے مجھے بیہ بات بتائی تھی۔

حاتِم: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ حَاتِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ حَاتِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ حَاتِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ قَاللَّهْ ظُلُ لَهُ - قَاللَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَاللَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَّوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقٍ . وَأَنَّهُ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقٍ . وَأَنَّهُ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْقٍ . وَأَنَّهُ . وَأَنَّهُ

[1318] ابن جرت نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے بتایا کہ ابن عباس بھٹ کے آزاد کردہ غلام ابومعبد نے آئھیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس بھٹ نے آئھیں خبر دی کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اس کے بعد بلند آ واز سے ذکر کرنا نبی اکرم تھٹ کے دور میں (رائح) تھا اور (ابومعبد نے) کہا: ابن عباس بھٹ نے فرمایا: جب لوگ سلام پھیرتے تو مجھے اس بات کا علم اسی (بلند آ واز کے ساتھ کیے گئے ذکر) سے ہوتا تھا۔

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ، إِذَا انْصَرَفُوا، بِذٰلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

(المعجم ٢٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (التحفة ٧٧)

[١٣١٩] ١٢٣–(٥٨٤) حَدَّثْنَا هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي. قَالَ لْهُرُونُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَيْظِيُّهُ وَعِنْدِي امْرَأَةٌ مِّنَ الْيَهُودِ، وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ شَعَرْتِ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: فَارْتَاعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّمَا تُفْتَنُ يَهُودُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَبَثْنَا لَيَالِيَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ شَعَرْتِ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي

[1319] عروہ بن زبیر نے حدیث بیان کی کہ حضرت جبکہ میرے پاس ایک یہودی عورت موجود تھی اور وہ کہہ رہی تھی: کیا شمصیں پہ ہے کہ قبروں میں تمھارا امتحان ہو گا؟ فرمایا:'' یہود ہی کی آ زمائش ہوگی۔'' حضرت عائشہ ڈاٹھانے بتایا: کچھ دن گزرنے کے بعدرسول الله مَاثِیْمُ نے فرمایا: ''کیا مصصیں پتہ چلا مجھے وی کی گئی ہے کہتم قبروں میں آ زمائے جاؤ گے؟'' حضرت عا ئشہ طائف نے کہا: میں نے اس کے بعد رسول الله طَلِيْلِمُ كُوسنا،آپ عذابِ قبرے بناہ ما تُكتے تھے۔ الْقُبُور؟» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدُ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[1320] حضرت الومريره والتنفر سے روايت ہے كه ميں نے (یہودیعورت والے) اس (واقعے) کے بعد آپ نکھا سے سنا،آپ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔

[١٣٢٠] ١٣٤–(٥٨٥) حَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ ذٰلِكَ، يَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ .

[١٣٢١] ١٢٥-(٥٨٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ

[ 1321] الوواكل (شقيق بن سلمه ) نے مسروق ہے اور

باب:24- تشہداورسلام کے درمیان عذابِ قبر

سے اللہ کی بناہ مانگنامستحب ہے

انھوں نے حفرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا:
مدینہ کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے دو بوڑھیاں
میرے گھر آئیں اور انھوں نے کہا: قبروں والوں کو ان کی
قبروں میں عذاب دیاجا تا ہے۔ میں نے ان دونوں کو جھٹلایا
اور ان کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا، وہ چلی
گئیں اور رسول اللہ ٹاٹھ میرے پاس تشریف لائے تو میں
نے آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس مدینہ کی
بوڑھی یہودی عورتوں میں سے دو بوڑھیاں آئی تھیں، ان کا
خیال تھا کہ قبروالوں کوان کی قبروں میں عذاب دیاجا تا ہے۔
آپ نے (کچھ دن گزرنے کے بعد) فرمایا: ''ان دونوں
نے بچے کہا تھا۔ (قبروں میں) ان (کا فروں، گناہ گاروں) کو
ایسا عذاب ہوتا ہے کہا سے مولیثی بھی سنتے ہیں۔'' اس کے
بعد میں نے آپ کود یکھا آپ ہرنماز میں قبر کے عذاب سے
بناہ مانگتے تھے۔

باب:25- نماز میں کن چیزوں سے پناہ مانگی ۔ جاتی ہے؟

[1323] حفرت عائشہ ﷺ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کا اپنی نماز میں، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سا۔ سنا۔

مَعْدُول اور نماز كي جَهُول كادكام - - - - - - - حرير وَ إِسْطُقُ بْنُ إِبْرَاهِيم، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَّنْصُورٍ، جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَقَالَتْ: فَكَذَّبُتُهُمَا، وَلَمْ أُنْعِمْ أَنْ أَصَدِّقَهُمَا، فَقَلْتُ فَقَلْتُ فَقَلْتُ اللهِ عِنْ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ فَقَلْتُ لَهُ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عِنْ عُجُزِ يَهُودِ لَهُ وَكَمَتَا أَنْ أَهْلَ الْقُبُورِ لَهُ إِنَّ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ لَهُ وَكَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لَهُ وَكَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لَهُ فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ لَكُ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ لَكُ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ لَكُ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ لَلْهُ يُعَلِّهُمْ وَلَا يَعْمُونَ مَنْ عَذَابً تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ» ثُمَّ قَالَتْ: فَمَا لَيْعَمُونُ مِنْ عَذَابً فَيْمُ مَنَا أَنْ يَعَدُونُ مِنْ عَذَابً مِنْ عَذَابِ لَهُ الْمُهُورِ مِنْ عَذَابً إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابٍ لَنَهُ مَعْدُ، فِي صَلَاقٍ، إِلَّا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

[۱۳۲۲] ۱۳۲۲-(..) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. وَفِيهِ. قَالَتْ: وَمَا صَلَّى صَلَاةً، بَعْدَ ذٰلِكَ، إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(المعجم ٢٥) - (بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٧٨)

[۱۳۲۳] ۱۲۷–(۵۸۰) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا:حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ

صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ عَ

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: ابْنُ حَرَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ ابْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيَّةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي مَنْ عَذَابِ وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمْ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فَنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

[انظر: ١٣٢٦]

إِسْحٰقَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ إِسْحٰقَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الشَّهِ الْهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ اللَّهُمَّاتِ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَعْرَمِ " قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَّا أَكْثَرَ مَا وَالْمَعْرَمِ " قَالَتْ: فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَّا أَكْثَرَ مَا السَّةِ! فَقَالَ: "إِنَّ تَسْتَعِيدُ مِنَ الْمَعْرَمِ يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ اللَّهِ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ

[1324] وکیج نے کہا: ہمیں اوزاعی نے حسان بن عطیہ سے حدیث سائی، انھول نے گھ بن ابی عائشہ سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت کی، نیز (اوزاعی نے) کی بن ابی کثیر سے، انھول نے ابوسلمہ سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت کی، انھول نے کہا: رسول اللہ ٹائٹو نے نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔'' کے:''اے اللہ! میں جنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جنم کے عذاب سے اور میں دجال کے فتنے کے شرسے میں بناہ میں آ زمائش سے اور میں دجال کے فتنے کے شرسے تیری بناہ میں آ تا ہوں۔''

[1325] بي كريم تليل كى زوجه حضرت عائشہ اللہ خبردى كه بي اكرم تليل نماز ميں (يه) دعا ما تكتے ہے: "اے اللہ! ميں قبر كے عذاب سے تيرى پناہ چاہتا ہوں اور سے دجال كے فتنے سے تيرى پناه كا طالب ہوں، ميں زندگى اور موت كے فتنے سے تيرى پناه كا طالب ہوں، اے الله! ميں گناه اور كے فتنے سے تيرى پناه ما تكتا ہوں، اے الله! ميں گناه اور قرض (ميں پھنس جانے) سے تيرى پناه چاہتا ہوں۔" حضرت عائشہ اللہ كے خرض خبا: اللہ كے دول الله اللہ كے دول الله الله كا تيرى بناه ما تكتے ہيں! رسول اللہ اللہ توض سے كس قدر بناه ما تكتے ہيں! آپ تاللہ كے ذر مايا: "جب آدى مقروض ہوجائے تو بات كرتا ہے تو جوٹ بولتا ہے اور وعدہ كرتا ہے تو اس كى خلاف ورزى كرتا ہے تو اس كى خلاف ورزى كرتا ہے تو اس كى خلاف

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_\_ مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

فَأَخْلَفَ». [انظر: ٦٨٧١]

[١٣٢٦] ١٣٠-(٨٨٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنِي الْأَوْزَّاعِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَّاعِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَّاعِيُّ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَة، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْة: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مَنَ التَّشَهُ لِد الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَع: مِّنْ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيح الدَّجَّالِ».

[راجع: ١٣٢٤]

[۱۳۲۷] وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِقْلُ بْنُ زِيَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُّدِ» وَلَمْ يَذْكُر "الْآخِرَ».

[۱۳۲۸] ۱۳۱-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَام، عَنْ يَخْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَغُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «اَللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

[١٣٢٩] ١٣٢٩-(..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: هُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيح

[1326] ولید بن مسلم نے کہا: مجھے اوزاعی نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں حسان بن عطیہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے محمد بن ابی عائشہ نے حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیا کو بیہ کہتے ہوئے سا کہ رسول اللہ شاٹٹیا نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے: جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور سے دجال کے شرسے۔''

[1327] مِقُل بن زیاد اورعیسیٰ بن بونس دونوں نے اوزاعی کی مذکورہ سند سے یہی حدیث روایت کی، اس میں ہے، آپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو.....'' انھوں نے الآخر (آخری تشہد) کے الفاظ نہیں کہے۔

[1328] ہشام نے یجیٰ سے اور انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹا سے سنا، وہ کہتے سے: اللہ کے نبی سٹالٹٹ نے دعا کی: ''اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے عذاب سے حیری پناہ میں آتا ہوں اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور سے حجال کے شرسے۔''

[1329] عمرو (بن دینار) نے طاوس سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے سنا، وہ کہتے
تھے کہ رسول اللہ شائیڈ نے فر مایا: "اللہ کے عذاب سے اللہ کی
پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، میچ د جال
کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور زندگی اور موت کے
فتنے سے اللہ کی بناہ مانگو،"

#### ٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ -

الدَّجَّالِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

[۱۳۳۰] (..) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهِ، مِثْلَهُ.

[۱۳۳۱] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، مِثْلَهُ.

الْمُنَّنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّنِى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ يَعْلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ.

آ ۱۳۳ُ۳] ۱۳۴ – (۹۹۰) وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسِ – فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ –

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ:

"قُولُوا: اَللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا قَالَ لِابْنِهِ: أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: لَا قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ. لِأَنَّ طَاوُسًا رَّوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ، أَوْ كَمَا قَالَ.

[1330] طاوس کے بیٹے (عبداللہ) نے اپنے والد طاوس سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹھ سے اور انھوں نے نبی مٹاٹھ سے اس کے مانندروایت کی۔

[1331] اعرج نے حضرت ابو ہر رہ ہ ڈاٹٹو سے اور انھوں نے نبی منافیظ سے اس کے ما نندروایت کی۔

[1332]عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹوسے اور انھوں نبی مُلٹو سے روایت کی کہ آپ مُلٹول قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

[1333] طاوس نے حضرت ابن عباس بھائیا سے روایت کی کہرسول اللہ علیہ ان (سب صحابہ) کواس دعا کی تعلیم اسی طرح دیتے تھے جس طرح انھیں قرآن مجید کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے: ''سب کہو: اے اللہ! ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور سے دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور موت کے فتنے سے تیری بناہ مانگتا ہوں اور موت کے فتنے سے تیری بناہ مانگتا ہوں۔''

امام مسلم رشك نے كہا: مجھے يہ بات پنچى كہ طاوس نے اپنى نماز ميں يہ دعا مانگى ہے؟ اپنى نماز ميں يہ دعا مانگى ہے؟ اس نے جواب دیا: نہيں۔اس پر طاوس نے كہا: دوبارہ نماز پڑھو كيونكہ انھوں نے (حديث ميں مذكور) يہ دعا تين يا جار صحابہ سے روايت كى يا جيسے انھوں نے كہا۔ (يعنی جتنے صحابہ

#### (المعجم ٢٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَبَيَانِ صِفَتِهِ) (التحفة ٧٩)

[١٣٣٤] ١٣٥-(٥٩١) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ

رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ

- اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ،

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا

انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَّقَالَ:

«اَللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

### باب:26- نماز کے بعد ذکر کرنامتحب ہے اور اس کا طریقہ

[1334] ولیدنے اوزاعی سے، انھوں نے ابو کمار۔ان
کا نام شداد بن عبداللہ ہے۔ سے، انھوں نے ابواساء سے
اور انھوں نے حفرت ثوبان ڈاٹھ سے روایت کی کہ رسول
اللہ طُلھ جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین دفعہ استغفار
کرتے اور اس کے بعد کہتے: اَللّٰهُ مَّ أَنْتَ السَّلاَمُ
وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
دُنا ہے اللہ! تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے
ہوتو صاحب رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ. الله.

ولیدنے کہا: میں نے اوزائی سے پوچھا: استغفار کیے کیا جائے؟ انھوں نے کہا: اُسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاللّٰهَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

جلال والے اور عزت بخشنے والے!'' ابن نمیر کی روایت

) حَدَّثَنَا أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ كَى، كَها: بَمِين ابومعاويه نے عاصم سے حديث سائی، انھوں حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنْ كَى، كَها: بَمِين ابومعاويه نے عاصم سے حديث سائی، انھوں حَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، نَعْ عَبدالله بن حارث سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ اسلّم، لَمْ يَقْعُدْ، إِلَّا سے روايت كى، كها: رسول الله ﷺ سلام پھيرنے كَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ وَالْإِكْرَامِ " وَفِي وَالْإِكْرَامِ " وَالْمِنْكُولُ وَالْمِ وَالْمِ وَالْمِنْ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَمِنْكَ المَّامِ وَالْمِنْ وَمَنْ وَالْمَةُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَامِ وَالْمُعْدُولُ وَالْمِنْ وَالْمَامِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُولُونَ وَالْمَامِ وَالْمُنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُنْ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَلَامُ وَالْمَامِ وَالْمِلْمَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمَامِ وَالْمَلْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْم

[۱۳۳0] ۱۳۲-(۰۹۲) حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَاصِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْفٍ، إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ، إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ » وَفِي رَوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

میں: یَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (یَا کے اضافے کے ساتھ)ہے۔

ابْنُ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا [1336] ابو فالداحمر نے عاصم سے اس سند کے ساتھ بن عَاصِم، بِهٰذَا يَهِي صديث بيان كى اور يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (يَا كَ لَ وَالْإِكْرَامِ». اضافے كے ساتھ )كہا۔

[1337] شعبہ نے عاصم اور خالد سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن حارث سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ رہائی سے اور انھوں نے نبی تالی سے اس کے مانندروایت کی، مگروہ (شعبہ یَا کے اضافے کے ساتھ) یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِ کُرام کہا کرتے تھے۔

[1338] منصور نے میں بن رافع سے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ کے مولی وڑاد سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹھ نے (ان کے مطالبح پر) معاویہ ڈاٹھ کو کھے بھیجا کہ جب رسول اللہ ٹاٹھ نماز سے فارغ ہوکر سلام پھیرتے تو فرماتے: ''ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عکومت اور فرما نروائی اسی کی ہے، وہی شکرو شریک نہیں، حکومت اور فرما نروائی اسی کی ہے، وہی شکرو سائش کا حقد ار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سائش کا حقد ار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نہیں اور جس چیز کوتو روک لے کئی والا نہیں، اور جس چیز کوتو روک لے کئی اسے دے سکنے والا نہیں، اور جس چیز کوتو روک لے کئی اسے دے سکنے والا کوئی فائدہ نہیں دے سکنے والا کوئی فائدہ نہیں دے سکنے دالا کوئی فائدہ نہیں دے سکنے والا کوئی فائدہ نہیں دے سکنے۔'

[ 1339] ابوبکر بن ابی شیبه، ابوگریب اور احمد بن سنان نے ہمیں حدیث بیان کی ، ان سب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ [۱۳۳٦] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَّامِ».

[۱۳۳۷] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ - وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ - وَخَالِدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا -: عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

[۱۳۳۸] ۱۳۷-(۵۹۰) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَّرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ. اَللّٰهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لَمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي اللهَ عَلَى الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». [انظر: ٤٤٨٣]

[۱۳۳۹] (....) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا:

نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے میتب بن رافع ے، انھول نے مغیرہ بن شعبہ والنظ کے مولی وراد ہے، انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دائیہ سے اور انھوں نے نى تَالِيًا سے اسى طرح روایت بیان كى ۔ ابوبكر اور ابوكريب نے اپنی روایت میں کہا: (وراد نے) کہا: مغیرہ ڈاٹٹؤ نے یہ بات مجھے لکھوائی اور میں نے یہ بات حضرت معاویہ ڈاٹنؤ کی طرف لکھیجی۔

> [١٣٤٠] (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجً: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ أَنَّ وَرَّادًا مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةً - كَتَبَ ذَٰلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ -: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا ، إِلَّا قَوْلَهُ: "وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کےاحکام ==

الْمُغِيرَةُ، وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً.

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ

ابْنِ رَافِع، عَنْ وَّرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ

وَّأَبُوكُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا:قَالَ:فَأَمْلَاهَا عَلَيَّ

[1340] ابن جریج نے کہا: مجھےعبدہ بن الی لبایہ نے خبر دی که مغیره بن شعبه را شوا کے مولی ور اد نے کہا: حضرت مغیره بن شعبه ﴿النَّهُ نِهِ معاويه ﴿النَّهُ كُولُكُها \_ جَبِّه بِيْجُرِيران (مغيره) كى خاطر ور اد نے لكھى \_ ميں نے رسول الله مَالَيْمَ سے سنا، جب وہ سلام پھیرتے تو کہتے ..... (آگے ایسے ہی ہے) جیسے ان دونوں (منصور اوراعمش) کی حدیث ہے، سوائے آڀئائيم ك قول وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ك، انھوں (ابن جریج) نے بیالفاظ بیان نہیں کیے۔

> [١٣٤١] (..) وَحَدَّثْنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنِي أَزْهَرُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ وَّرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً - قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ. بِمِثْل حَدِيثِ مَنْصُورٍ وَّالْأُعْمَشِ.

[1341] ابن عون نے ابوسعید سے، انھوں نے ور اد سے جومغیرہ بن شعبہ ڈاٹئؤ کے کا تب تھے روایت کی ،کہا: معاویہ ڈاٹٹؤ نے مغیرہ ڈلٹٹؤ کی طرف لکھا (مسّلہ دریافت کیا) .....(آگے)منصوراوراعمش کی حدیث کےمطابق(ہے۔)

> [١٣٤٢] ١٣٨ –(. .) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[1342] سفیان نے کہا: ہمیں عبدہ بن الی لبابہ اور عبدالملك بن عمير نے حديث سائى، انھول نے مغيره بن شعبہ رفائیًا کے کا تب ور ّاد سے سنا، وہ کہتے تھے: حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ نے مغیرہ ڈاٹٹؤ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ

الْمُغِيرَةِ: أَكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عِيْكُ . قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ يَقُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ: «لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ».

جيجيں جوآپ نے رسول الله علالم سےسى مو، تو انھوں نے انھیں لکھ بھیجا کہ میں نے رسول الله ظافی سے سنا، جب آپ نمازنتم كرليت توفرمات: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ ٱللُّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " الله كسواكوئي عباوت کے لائق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فر مانروائی اس کی ہے، وہی شکروستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔اے اللہ! جو کچھ

> [١٣٤٣] ١٣٩-(٥٩٤) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: فِي دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ». وَقَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

كسى شان والے كواس كى شان كوئى فائدہ نہيں دے سكتى۔'' [1343] محد کے والدعبدالله بن نمیرنے کہا: ہمیں ہشام نے ابوز بیر سے حدیث سائی، کہا: (عبداللہ) بن زبیر والنا سلام پھیرکر ہرنماز کے بعد پہکمات کہتے تھے:''ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فر مانروائی اس کی ہے اور وہی شکر وستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بیخے کی توفیق اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی ہے (ملتی) ہے،اس کے سوا کوئی الہ ومعبود نہیں۔ ہم اس کے سواکسی کی بندگی نہیں کرتے، ہر طرح کی نعمت اور سارا فضل و کرم اسی کا ہے، خوبصورت تعریف کا سزاوار بھی وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں، چاہے کافر اِس کو (کتنا ہی) ناپند کریں۔'' اور کہا کہ رسول الله مُثَلِينًا برنماز کے بعد بلند آواز سے لا اله الا الله والے پیکلمات کہا کرتے تھے۔

تو کسی کو دینا چاہے اسے کوئی روک سکنے والانہیں اور جس چیز کو

تو روک لے کوئی اسے دے سکنے والانہیں اور تیرے سامنے

[١٣٤٤] ١٤٠-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ

[1344] عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے اور

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام ۔۔۔۔۔ انھوں نے اینے خاندان کےمولی ابوز بیر سے روایت کی کہ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَام ابْن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلِّي لَّهُمْ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرِ. وَّقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ

كُلِّ صَلَاةِ.

حضرت عبداللہ بن زبیر ٹائش ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یڑھتے تھے (آگے) ابن ٹمیر کی روایت کے مانند ہے اور انھوں نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا: پھراین زبیر کہتے کہ رسول الله مَا يُثِيَّا مِرنماز كے بعدان (كلمات) كو بلندآ واز ہے کہتے تھے۔

> [١٣٤٥] (...) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي أَبُوالزُّبَيْر قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلْيَ لْهَذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أُوِ الصَّلَوَاتِ: فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً.

[1345] (ہشام کے بجائے) حجاج بن انی عثان نے مجھے حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے ابوز بیر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عبداللہ بن زبیر ڈائٹھا سے سنا، وہ اس منبریر خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ مُناثِيْمُ نمازيا نمازوں کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے .....( آ گے ) ہشام بن عروہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

> [١٣٤٦] ١٤١-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم، عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ، فِي إِثْرِ الصَّلَاةِ إِذَا سَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ يَذْكُرُ ذَٰلِكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ .

[1346]مویٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ ابوز بیر مکی نے انھیں حدیث سنائی کہ انھوں نے عبداللہ بن زبیر ڈائٹنا سے سنا، جب وہ نماز کے بعد سلام پھیرتے تو کہتے ..... (بقیہ روایت) ان دونوں (ہشام اور حجاج) کی (مٰدکورہ بالا) روایت کے مانند ے، اور آخر میں کہا: وہ اسے رسول الله عَلَيْمَ سے بیان کیا کرتے تھے۔

> [١٣٤٧] ١٤٢–(٥٩٥) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - وَهٰذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةَ -: أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ

[1347]عاصم بن نفر تیمی نے کہا: ہمیں معتمر نے حدیث سٰائی، کہا: ہمیں عبید اللہ نے حدیث سٰائی نیز (ایک اورسند سے) قتیبہ بن سعید نے کہا: ہمیں لیٹ نے ابن عجلان سے حدیث سنائی، ان دونوں (عبیدالله اور ابن عجلان) نے سمّی سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڑ سے روایت کی بیقتیبہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ کچھ تنگدست مہاجر رسول الله طَالِيْمَ کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور گزارش کی: بلند در ہے اور دائمی نعمت تو زیادہ مال والے لوگ لے گئ! آپ نے بوچھا: ''وہ کیے؟'' انھوں نے کہا: وہ اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، وہ اسی طرح روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں جبکہ ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ (بندھے ہوؤں اور غلاموں کو) آزاد کرتے ہیں جبکہ ہم آزاد نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ ظُورِ نے فرمایا: ''تو کیا پھر میں شمصیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سبقت لے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان سے تم سبقت لے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان سے تم سبقت لے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان سے تم سبقت لے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان سے تم سبقت کے گئے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان سے

بھی سبقت لے جاؤ گے جوتم سے بعد (آنے والے) ہیں؟

اورتم سے وہی افضل ہو گا جوتمھاری طرح عمل کرے گا۔" انھوں نے کہا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول! (ضرور بتا کیں۔)

آپ نے فرمایا:''تم ہرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ تعییم بھبیر اورتحمید (سبحان الله ' الله اکبر اور الحمد لله ) کاورو الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصَلَّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا نَعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: "أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ صَنَعْتُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ صَنَعْتُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ صَنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ اللهِ! فَعَلَ مَثْلُ مَا صَنَعْتُمْ اللهِ! فَالُوا: بَلَى، يَارَسُولَ اللهِ! فَالُوا: بَلَى، يَارَسُولَ اللهِ! قَالُ : "تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ فِي دُبُرِ فَا لَا شَكِلًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً".

عِيْدٌ. فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ

ابوصالح نے کہا: فقرائے مہاجرین دوبارہ رسول الله تالیم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے: ہمارے مالدار بھا کیول نے ہمی جو ہم کرتے میں اس کے بارے میں سن لیا ہے اور اس طرح عمل کرنا شروع کر دیا ہے (وہ بھی تبیح، تبییر اور تحمید کرنے گئے ہیں۔) تو رسول الله تالیم نے فرمایا: ''میاللہ کا فضل ہے جے جا ہے عنایت فرمادے۔''

قَالَ أَبُوصَالِحِ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ اللهِ اللهِ عَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَةٍ: «ذُلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءً».

قتیبہ کے علاوہ لیث سے ابنِ عجلان کے حوالے سے دیگر روایت کرنے والول نے بیاضا فہ کیا کشمی نے کہا: میں نے بیہ حدیث اپنے گھر کے ایک فرد کو سنائی تو انھوں نے کہا: شخصیں وہم ہوا ہے، انھوں (ابوصالح) نے تو کہا تھا: ''تینتیس مرتبہ سبحان اللَّه کہو، تینتیس بار الحمد للَّه کہواور تینتیس بار اللَّه اکبر کہو۔'' میں دوبارہ ابوصالح کی خدمت میں حاضر

وَزَادَ غَيْرُ قُتُيْبَةً فِي هٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ:قَالَ سُمَيِّ: فَحَدَّنْتُ بَعْضَ أَهْلِي هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَهِمْتَ. إِنَّمَا قَالَ «تُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» فَرَجَعْتُ إلى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي معجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ، اللهُ اللهِ الرائضي بيتايا توانهول في ميرا باته كير كركها: الله اكبر، الله اكبر، وسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ، حَتَّى تَبْلُغَ مِنْ سبحان الله اور الحمد لله الله اكبر، سبحان الله اور جميعِهِنَّ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ. المحمد الله الله الله الله العرات كهو) كرسب كي تعداد تينتيس موجائد

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ ابْنَ عَبْلان نَ كَهَا: مِيْنَ نَهِ مَعَ رَجَاء بن حَيوه كو رَجَاء بْنَ حَيْوة ، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، سَالَى تَوَانَعُول نَه بَحِصَ ابوصالُح كَ واسط سے ابو ہریرہ اللّٰهُ اللّٰ عَلَيْمًا سے (روایت کرتے ہوئے) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْمًا ...

[1348] امير بن بسطام عيشى نے مجھے حديث سائى، كها: [١٣٤٨] ١٤٣-(...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ ہمیں یزید بن زرایع نے حدیث سائی، کہا: ہمیں رَوح نے بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا سَهیل سے حدیث سائی، انھوں نے اینے والد (ابوصالح) رَوْحٌ غَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ۗ هُرَيْرَةَ، ہے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹؤ سے اور انھوں نے عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْنَا ، أَنَّهُمْ قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ! رسول الله تَالِيَّة سے روایت کی کہ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيم رسول! بلند مراتب اور دائی نعتیں تو زیادہ مال والے لوگ الْمُقِيم، بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ، إِلَّا أَنَّهُ لے گئے .... جس طرح لیف سے قتیبہ کی بیان کی ہوئی أَدْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَ أَبِي صَالِح: حدیث ہے، مگر انھوں نے ابوہریرہ ٹٹٹٹ کی حدیث میں ثُمَّ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ،

اس کے مانند حدیث سنائی۔

ابوصالح كايةول داخل كرديا ہے كه پھرفقراءمها جرين لوث كر

آئے، حدیث کے آخر تک۔ اور حدیث میں اس بات کا

اضافه کیا: سهیل کہتے تھے: (ہرکلمہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور بیہ

سب ملاكرتينتين بار ـ (يه بيل كابنافهم تفا ـ )

[1849] المنارك المنار

وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ: إِحْدَى عَشِّرَةَ

إِحْدٰى عَشِّرَةَ، فَجَمِيعُ ذٰلِكَ كُلُّهُ ثَلَاثَةٌ وَّثَلَاثُونَ.

بدَةً، وَّأُرْبَعًا وَّثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً». تينتيس بار سُبْحَانَ الله، تينتيس بار اَلْحَمْدُ لِلله اور محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

چۇتىس بارالله أخبر-"

[١٣٥٠] ١٤٥-(. . . ) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوأَحْمَدَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلْي ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَّا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ -ثَلَاثًا وَّثَلاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَّثَلَاثًا وَّثَلاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَّأَرْبَعًا وَّثَلاثِينَ تَكْبِيرَةً، فِي دُبُرِ كُلِّ

[١٣٥١] (. . . ) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ، بِهِلْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[١٣٥٢] ١٤٦ - (٥٩٧) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيِّ، - قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى سُلَيْمَانَ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ-عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرٍ كُلِّ صَلَاةٍ ثُلَاثًا وَّثُلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثُلَاثًا وَّ ثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَّثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ».

[١٣٥٣] (..) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ

[ 1350 ] حمزه زيّات نے ہميں حكم سے حدیث بيان كى، انھوں نے عبدالرحمان بن ابی لیلی سے، انھوں نے حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹائٹا سے اور انھوں نے رسول اللہ مُاٹیا ہے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''ایک دوسرے کے بعد کھے جانے والے ( کچھ) کلمات ہیں، ان کو کہنے والا \_ یا ادا کرنے والا ناکام یا نامرادنہیں رہتا۔ ہر (فرض) نماز کے بعد تينتيس دفعه سجان الله، تينتيس مرتبه الحمد للداور چونتيس بار الله اكبركهناي"

[1351] عمرو بن قیس مُلائی نے حَلَّم سے اس سند کے ساتھاس کے مانند حدیث بیان کی۔

[1352] خالد بن عبدالله نے ہمیں سہیل سے خر دی، انھوں نے ابوعبید مَذْحِجی سے روایت کی ۔ امام مسلم مُشلَّمُهُ نے کہا: ابوعبید سلیمان بن عبد الملک کے مولی تھے۔انھوں نے عطاء بن پزیدلیثی ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر پرہ دلائشا سے اور انھوں نے رسول الله مَالَيْنَا سے روایت کی: "جس نے ہرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ سبحان الله تینتیں وفعہ الحمدلله اورتينتيس بار الله اكبركها، ينانوے موكة اور سو پورا کرنے کے لیے لاَ إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیْءِ قَدِیرٌ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔''

[1353] اساعیل بن زکریا نے سہیل سے، انھوں نے ابوعبید سے، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے ابو ہر ریرہ ڈٹاٹٹڑ

أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ہے روایت کی، کہا: رسول الله طَاعِ، غَرمایا، آگ (مذکوره قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقَ بِمِثْلِهِ. بِمِثْلِهِ. بِالاروایت) کے مانندروایت کی۔

### (المعجم ۲۷) - (بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَام وَالْقِرَاءَةِ) (التحفة ۸۰)

[١٣٥٤] ١٤٧-(٥٩٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، حَرْب: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا كَبَرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اَللَّهُمَّ! بَاعِدْ وَالْمَعْرِقِ وَالْمَعْرِبِ. اَللَّهُمَّ! بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ. اَللَّهُمَّ! نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ. اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! فَلَى اللَّهُمَّا فَيُ اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّا فَالَذَسِ. اَللَّهُمَّ! اللهُمَّا فَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ".

### باب:27- تكبيرتح يمه اور قراءت كے درميان كيا كہا جائے؟

[1354] جربر نے عُمارہ بن قعقاع سے، انھوں نے ابوزرعہ سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله ٹاٹیٹم جب (آغاز) نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قراء ت کرنے سے پہلے کچھ در سکوت فرماتے، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باب آپ برقربان! دیکھیے یہ جوتکبیراور قراءت کے درمیان آپ کی خاموثی ہے (اس کے دوران میں) آپ کیا کہتے بِين؟ آپ نے فرمایا: ''میں کہتا ہوں: اَللّٰهُمَّ! بَاعِدْ بَیْنِی وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتً بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ! نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَايُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ''اكالله! ميركاور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اورمغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر وے جس طرح سفید کیڑامیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے برف کے ساتھ، یانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔''

[ 1355] ابن فضیل اور عبدالواحد بن زیاد دونوں نے، عمارہ بن قعقاع ہے، اسی سند کے ساتھ، جربر کی حدیث کی طرح روایت کی۔ [١٣٥٥] (. . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ،

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصِّلَاةِ

كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

[١٣٥٦] ١٤٨-(٥٩٩) قَالَ مُسْلِمٌ: وَحُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ يِهِ (الْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾. وَلَمْ يَسْكُتْ.

[۱۳٥٧] ١٣٥٧] وَحَلَّنَنِي زُهْيُرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا حَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَّحُمَيْدٌ، عَنْ أَنسِ أَنَّ رَجُلَا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: فَدَخَلَ الصَّفَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: فَلَمَّا اللهِ عَمْدُ الْكَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا الْحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا وَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاتَهُ قَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟" فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» فَقَالَ: (أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا» فَقَالَ (رَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. وَخُلْ: حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، وَقَلْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، وَقَلْ اللهِ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَرُفَعُهَا».

[۱۳۰۸] -۱۰۰ (۲۰۱) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

[1356] حضرت ابوہریہ جھٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو ﴿ اَلْحَدُ کُولِتُهِ دَبِّ الْعُلَمِدُ بُنَ ۞ ﴾ سے قراء ت کا آغاز کر دیتے ( کچھ دیر) خاموثی اختیار نہ فرماتے۔

آیا اورصف میں شریک ہوا جبکہ اس کی سانس چڑھی ہوئی آیا اورصف میں شریک ہوا جبکہ اس کی سانس چڑھی ہوئی مسکی، اس نے کہا: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا کَثِیرًا طَبّبًا مُبَارَکًا فِیهِ. ''تمام حمداللہ ہی کے لیے ہے، حمد بہت زیادہ، مُبارکًا فِیهِ. ''تمام حمداللہ ہی کے لیے ہے، حمد بہت زیادہ، پاک اور برکت والی حمد'' جب رسول اللہ تُنَیِّم نے نماز کون تھا؟'' سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ نے والا کون تھا؟'' سب لوگوں نے ہونٹ بند رکھے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا:''تم میں سے کمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کوئی ممنوع بات نہیں ہی ۔'' تب ایک خص نے کہا: میں اس خوالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس خوالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس خوالت میں آیا کہ میری سانس پھولی ہوئی تھی تو میں نے اس خوات کے۔ آپ نے فرمایا: ''میں نے بارہ فرشتوں کود یکھا جو (اس میں) ایک دوسر سے سبقت لے جانے کی کوشش کرر ہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے۔'' فرشتوں کود یکھا جو (اس میں) ایک دوسر سے سبقت لے جانے کی کوشش کرر ہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے۔'' فرشتوں کود یکھا جو (اس میں) ایک دوسر سے سبقت لے جانے کی کوشش کرر ہے تھے کہ کون اسے اوپر لے جاتا ہے۔'' فرستوں کود یکھا جو (اس میں) ایک دوسر سے سبقت لے جانے کی کوشش کرر ہے تھے کہ کون اسے اوپر سے جاتا ہے۔'' فرستوں کود یکھا جو (اس میں) ایک دوسر سے سبقت لے جاتا ہے۔'' فرستوں کود کی کوشش کر جھے کہ کون اسے اوپر سے جاتا ہے۔'' فرستوں کود کی کوشش کر جھے کہ کون اسے اوپر سے جاتا ہے۔'' فرستوں کود کی کوشن اسے اوپر سے جاتے کی کوشش کر جھے کہ کون اسے اوپر سے جاتے کی کوشش کر جھے کہ کون اسے اوپر سے جاتے کی کوشش کر جھے کہ کون اسے اوپر سے جاتے کی کوشش کر جھے کہ کون اسے اوپر سے جاتے کی کوشش کر جھے کہ کو کی اسے کی کورن اسے اوپر سے جو کی کورن اسے اوپر سے کی کورن اسے کورن

نے کہا: ایک دفعہ ہم رسول الله تَالَّمُ کَماتھ نماز پڑھ رہے تھ کہ لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا.

مَصِدُول اور نَماز كَي جَلَبُول كَ احكام \_\_\_\_\_\_ إِذْ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ: اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَّالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَّالْحَمْدُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟» وَلَا رَسُولُ اللهِ عَنَا اللهِ إِنَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذٰلِكَ.

(المعجم ٢٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ، وَّالنَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِهَا سَعْيًا) (التحفة ٨١)

آبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبِي شَيْبَةً وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ البِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ وَلَا فَيْ وَعَنْ النَّبِيِّ وَعَلَا النَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ النَّهْرِيِّ، عَنْ النَّهْرِيِّ، عَنْ النَّيْ النَّيِّ وَاللَّهْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّيْ وَعَلَيْ وَوَلَا النَّيِّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

"الله سب سے بڑا ہے بہت بڑا، اور تمام تعریف الله کے لیے ہے، شبح وشام۔"
لیے ہے بہت زیادہ اور شبیح اللہ ہی کے لیے ہے، شبح وشام۔"
رسول الله سَلَّیْلُمْ نے پوچھا: "فلال فلال کلمہ کہنے والا کون ہے؟" لوگول میں سے ایک آ دمی نے کہا: الله کے رسول!
میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: "مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے گئے۔"

ابن عمر والنجائ كها: ''ميں نے جب سے آپ سے بيہ بات سى ،اس كے بعد سے ان كلمات كو بھى تركنہيں كيا۔

ا باب:28-نماز کے لیے وقار اور سکون کے ساتھ آنامستحب ہے اور دوڑ کرآناممنوع ہے

[1359] مختلف سندول سے سعید بن میتب اور ابوسلمه بن عبد الرجمان نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو ریفر ماتے ہوئے سنا: ''جب نماز کھڑی ہوجائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، (بلکہ اس طرح) چلتے ہوئے آؤ کہتم پرسکون طاری ہو۔ (نماز کا) جو حصہ پالواسے پڑھ لواور جورہ جائے اسے پورا کرلو۔''

[١٣٦٠] ١٥٢ - (. . ) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأُتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ

فَهُوَ فِي صَلَاةٍ».

[١٣٦١] ١٥٣-(..) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْن مُنَبِّهٍ، قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا نُودِيَ بالصَّلَاةِ فَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».

[١٣٦٢] ١٥٤-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَام؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلٰكِنْ لِّيَمْش وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْض مَا سَبَقَكَ».

[١٣٦٣] ١٥٥-(٦٠٣) حَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ

[1360] (سعید بن میتب اور ابوسلمہ کے بحائے) عبدالرحمان بن لیقوب نے حضرت ابو ہر برہ ڈھٹٹؤ سے روایت كى كەرسول الله عَلَيْظِ نے فرمايا: "جب نمازكى تكبير كهددى جائے توتم اس کے لیے بھاگتے ہوئے مت آؤ، اس طرح آ وُ کهتم پرسکون ہو، (نماز کا) جتنا حصہ پالو، پڑھلواور جورہ جائے اسے بورا کرلو کیونکہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کرکے آتا ہے تو وہ نماز (ہی) میں ہوتا ہے۔''

[1361] جمام بن منبه نے کہا: بداحادیث ہیں جو انھوں نے متعدداحادیث ذکر کیں،ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول الله مَا يُنْفِرُ نِهِ فرمايا: ''جب نماز کے لیے بلاوا دیا جائے تو اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ،اورتم پرسکون (طاری) ہو، جو (نماز کا حصہ)مل جائے، وہ پڑھالواور جورہ جائے اسے مکمل کراو۔''

[1362] محمد بن سيرين نے حضرت ابو مريره والله سے روایت کی، کہا: رسول الله علیم نے فرمایا: "جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم میں سے کوئی مخص اس کی طرف بھاگ کرنہ آئے بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو، جنتی (نماز) یا لو، بڑھ لو اور جو تمھارے (پہنینے) ہے پہلے گز رچکی اسے پورا کرلو۔''

[1363]معاومية بن سُلاًم نے يحلى بن الى كثير سے روايت

مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَة ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَالَ: فَسَمِعَ جَلَبَةً ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: فَسَمِعَ جَلَبَةً ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: إِذَا اِسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَيْتُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا سَبَقَكُمْ فَأَتِمُّوا».

مسجدوں اورنماز کی جگہوں کے احکام =

[۱۳٦٤] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

### (المعجم ٢٩) – (بَابُ مَتٰى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟) (التحفة ٨٢)

[١٣٦٥] ١٥٦-(٦٠٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ : "إِذَا عَنْ أَبِي قَتَادَةً فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ : "إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ».

وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: «إِذَا أُقِيمَتْ أَوْ نُودِيَ».

[١٣٦٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَّعْمَرٍ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَّحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ؛

کی، کہا: عبداللہ بن ابی قادہ وٹاٹؤ نے مجھے خبر دی کہ ان کے والد نے انھیں بتایا، کہا: ہم (ایک بار) جب رسول اللہ ٹاٹیڈ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے (جلدی چلنے، دوڑ کر پہنچنے کی) ملی جلی آوازیں سنیں، آپ نے (نماز کے بعد) پوچھا: "مسمیں کیا ہوا (تھا؟)" لوگوں نے جواب دیا: ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ آپ نے فرمایا:"ایسے نہ کیا کرو، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون واطمینان ملحوظ رکھو، (نماز کا حصہ) جو تصین مل جائے، پڑھ لواور جوگز رجائے اسے پورا کرلو۔"

[ 1364] (معاویہ کے بجائے) شیبان نے (کیکی ہے) اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

# باب:29-لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟

[ 1365] محمد بن حاتم اورعبیدالله بن سعید نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے کہا: ہمیں کی بن سعید نے کہا: ہمیں کہا: ہمیں کہا: ہمیں کی بن ابی کثیر نے ابوسلمہ اور عبدالله بن ابی قادہ سے حدیث سنائی ، انھوں نے حضرت ابوقادہ جائی سے سے صدیث سنائی ، انھوں نے حضرت ابوقادہ جائی سے سے کی ، انھوں نے کہا: رسول الله طابع نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو۔''

اورابن حاتم نے کہا:''جب اقامت کہی جائے یا (جماعت کے لیے) یکارا جائے۔''

[1366] ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدیہ نے معر سے حدیث سائی، ابوبکر (بن ابی شیبہ نے مزید) کہا: ہمیں ابن عکیّہ نے جاج بن ابی عثمان سے حدیث سائی، نیز

ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ. وَقَالَ إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ شَيْبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَيْلِيْهُ. أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْهُ.

وَزَادَ إِسْلَحْقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ: «حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».

[۱۳٦٧] ۱۹۲-(۲۰۰) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبُاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا الصَّفُوفَ ، قَبْلَ أَنْ يَّخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ مُصَلَّاهُ فَأَتَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مُ مَلَّاهُ فَيْ مُصَلَّاهُ فَيْ مَصَلَّاهُ وَيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا: هَكَانَكُمْ " فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ، يَنْظِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَصَلِّى بِنَا. وَقَدِ اغْتَسَلَ، يَنْظِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَّرَ فَضَلِّى بِنَا.

[١٣٦٨] ١٥٨-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَبُوعَمْرٍو، يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ الضَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ

اسحاق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبدالرزاق نے معمر سے خبر دی۔ اسحاق نے (مزید) کہا: ہمیں ولید بن مسلم نے شیبان سے خبر دی، ان سب (معمر، حجاج بن الی عثان اور شیبان) نے کچیٰ بن الی کثیر سے روایت کی، انھول نے عبداللہ بن الی قمادہ سے، انھول نے این والد سے اور انھول نے بی تاثیر سے روایت کی۔

اسحاق نے معمر اور شیبان سے جو حدیث روایت کی اس میں بیاضافہ کیا ہے: '' یہاں تک کہتم مجھے دیکھ لو کہ میں باہر نکل آباہوں۔''

[1367] يوس نے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابو ہر یرہ ڈٹائٹ سے سنا، وہ کہتے تھے: (رسول اللہ ٹٹائٹ کے زمانے میں) اقامت کہی گئی، ہم اپنی طرف رسول اللہ ٹٹائٹ کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہوگئے اور صفوں کو برابر کرلیا، رسول اللہ ٹٹائٹ تشریف لائے اوراپ مصلے پر کھڑے ہوگئے آپ نے اللہ اکبرنہیں کہا تھا کہ آپ کو مصلے پر کھڑے ہوگئے آپ نے اللہ اکبرنہیں کہا تھا کہ آپ کو (کھے) یاد آگیا، اس پر آپ واپس پلٹ گئے اور جمیں فرمایا: دبی گھرے رہو۔'' ہم آپ کے انتظار میں کھڑے رہے بیاں تک کہ آپ تشریف لے آئے، آپ عسل کے ہوئے تھے، پھر یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے، آپ عسل کے ہوئے تھے، پھر یہاں جا گئے۔ اللہ اکبر کہا اور جمیں نماز پڑھائی۔

[ 1368] زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ جمیں ولید بن مسلم نے حدیث سائی، (کہا): جمیں الوغم و، یعنی اوزاعی نے حدیث سائی، کہا: جمیں زہری نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حدیث نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی، کہا: نمازکی اقامت کہہ دی گئی، لوگوں نے اپنی صفیں سائی، کہا: نمازکی اقامت کہہ دی گئی، لوگوں نے اپنی صفیں

مبحدوں اورنماز کی جگہوں کے احکام =

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ مَقَامَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ، أَنْ «مَّكَانَكُمْ» فَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ

يَنْطُِّفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ.

باندھ لیں اور رسول الله طَالِيَّا تشریف لا کرانی جگه پر کھڑے ہو گئے پھرآپ نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا: "اپی جگه پر رہو۔" اور خود (معجد سے) باہر نکل گئے، پھر (آئے تو) آپ عسل فرما چکے تصاور آپ کے سرسے پانی نبك رہاتھا، پھرآپ نے انھيں نماز پڑھائی۔

> [١٣٦٩] ١٥٩-(. . ) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسٰى: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ عِيْكِيْةٍ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ عَيْكِيْ مَقَامَهُ.

[1369] ابراہیم بن موی نے مجھے صدیث بیان کی ، کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ خبر دی کہ نبي اكرم مَنْ يَثِيرُ (اپني جگه پر) كھڑے ہوں لوگ صفوں میں اپنی این جگه لے لیتے۔

> [١٣٧٠] ١٦٠–(٢٠٦) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَّا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ:كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ كَيُّكُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ .

[1370] حضرت جابر بن سمره والفيئوس روايت ہے، انھوں نے فرمایا: جب سورج ڈھل جاتا تو بلال واٹنے ظہر کی اذان کہتے اور رسول الله مُلَقِيمًا کے نکلنے تک تکبیر نہ کہتے۔ جب آپ جمرے سے نکلتے تو آپ کود کھ کرا قامت کہتے۔

> (المعجم ٣٠) - (بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الصَّلَاةَ) (التحفة ٨٣)

باب:30- جے نماز کی ایک رکعت مل گئی، اسے وہ نمازمل گئی

[۱۳۷۱] ۱٦١–(۲۰۷) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ [1371] کی بن کیل نے کہا: میں نے امام مالک کے يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، سامنے ابن شہاب زہری ہے روایت کردہ حدیث پڑھی، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ ابو ہررہ والتی سے روایت کی کہ نبی اکرم مُلَیّم نے فرمایا: ''جس فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». ن نمازى ايك ركعت يالى، يقيناس ننمازيالى-"

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[۱۳۷۲] ۱۹۲۲-(..) وَحَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ نَ يَحْلِي : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ نَ الْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ أَذُركَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ لَا الصَّلَاةَ».

[۱۳۷۳] (..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ ، وَالْأُوْزَاعِيِّ ، وَمَالِكِ ابْنُ أَنْسٍ ، وَيُونُسَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : ابْنِ أَنْسٍ ، وَيُونُسَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، كُلُّ هُؤُلَاءٍ عَنْ النِّي هُرَيْرَةً عَنْ النِّي مَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّهِ مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا عَنِ النَّهِ مِيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا عَنِ النَّهِ مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلَا عَنِ النَّهِ مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِيْسَ فِي حَدِيثٍ يَحْلِى عَنْ مَالِكٍ ، وَفِي حَدِيثٍ يَحْلِى عَنْ مَالِكٍ ، وَفِي حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : «فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَفِي حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : «فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَفِي حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : «فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَفِي حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : «فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ وَفِي حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ : «فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ الْمَامِ».

يُحْيَى بْنُ عَطْءِ بْنِ عَلَى مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يَحْيَى بْنُ الْسُلْمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ أَنْ رَسُولَ اللهِ وَيَكُثُ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْدُ أَدْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْدُ أَدْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْدَ أَدْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْدَ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». [انظر:

[1372] (امام مالک کے بجائے) یونس نے ابن شہاب زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو کا نے فرمایا: ''جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی، اس نے نماز پالی۔''

آ 1373] سفیان بن عیدنی، معمر، اوزاعی، یونس اور عبیدالله سب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے اور انھوں نے نبی سُٹاٹٹ سے یحیٰ کی امام مالک سے ندکورہ بالا روایت کی طرح حدیث بیان کی اور ان میں سے سی کی حدیث میں مَعَ الْإِمَامِ (امام کے ساتھ) کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور عبیداللہ کی حدیث میں ہے۔ در عبیداللہ کی حدیث میں ہے۔ در عبیداللہ کی حدیث میں ہے۔ ''تو یقینا اس نے کمل نماز یالی۔'

[1374] امام ما لک نے زید بن اسلم سے روایت کی،
انھیں عطاء بن بیار، بسر بن سعید اور اعرج نے حدیث بیان
کی، ان سب نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ
رسول اللہ ٹاٹیٹ نے فرمایا: ''جس نے سورج نکلنے سے پہلے ہج
کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے ہج (کی نماز) پالی اور جس
نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی
تو یقینا اس نے عصر (کی نماز) یا لی۔''

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_

[١٣٧٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ

حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

[١٣٧٦] ١٦٤–(٦٠٩) وَحَدَّثْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهْبِ - وَّالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا " وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ .

[١٣٧٧] ١٦٥–(٦٠٨) وَحَدَّثْنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيع: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ ». [راجع: ١٣٧٤]

[١٣٧٨] (..) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، بهٰذَا الْإسْنَادِ.

[1375] معمر نے زہری سے، انھوں نے ابوسلمہ سے، اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے اسی طرح روایت کی جس طرح امام مالک نے زید بن اسلم سے روایت کی۔

[1376] حضرت عائشہ والنا ہے روایت ہے، انھوں نے كها: رسول الله طَالِيَّة نے فرمايا: ''جس نے سورج كے غروب ہونے سے پہلےعصر کی نماز کا ایک سجدہ یالیا یا سورج کے نگلنے ہے پہلے مجھ کی نماز کا تو یقیناً اس نے اس نماز کو یالیا۔'' (ابن شہاب نے کہا: )سجدے سے مراد رکعت ہی ہے۔

[1377] عبدالله بن مبارك في معمر سے، انھول في ابن طاوس سے، انھوں نے اینے والد سے، انھوں نے حضرت (عبدالله) بن عباس الله اسے اور انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ وہانٹھ سے روایت کی ، کہا: رسول الله مُنافِیم نے فرمایا: "جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت یالی تو یقیناً اس نے (نماز) یالی اورجس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت یا لی تو یقیناً اس نے (نماز) یالی-"

[1378] مُعتمر نے کہا: میں نے معمرے سا .....آگے اسی سند سے (روایت کی۔)

### باب:31- پانچ نمازوں کے اوقات

[1380] امام ما لک نے ابن شہاب زہری سے روایت
کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز نے نماز میں تا خیر کر دی تو
عروہ بن زبیران کے پاس آئے اور انھیں بتایا کہ مغیرہ بن
شعبہ ڈائٹو نے ایک دن نماز دیر سے پڑھی اس وقت وہ کوفہ
میں ہے تو ابومسعود انصاری رشف ان کے پاس آئے اور کہا:
مغیرہ! یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پہتہ نہیں کہ جریل ملیا اترے
مغیرہ! یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پہتہ نہیں کہ جریل ملیا اترے
ساتھ) نماز پڑھی، پھر انھوں نے نماز پڑھی تو رسول اللہ ملیا کیا ہے نماز پڑھی تو رسول اللہ ملیا کیا ہے۔

### (المعجم ٣١) - (بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ) (التحفة ٨٤)

[۱۳۷۹] ۱۹۲۱–(۱۱۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْتًا، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ، فَصَلِّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ، فَصَلِّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ، الْعَلَمْ مَّا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ! فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ ابْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبًا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثَمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَلَيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ مَلَاتُ مَعَهُ، وَيَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَواتٍ.

يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَرَ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْشِ فَأَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ يَوْمًا، وَهُو بِالْكُوفَةِ، فَذَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِيمتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَرَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلْ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى، فَصَلَّى، فَصَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَّا لَكُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَلَاهُ عَلَيْهُ فَعَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مىجدول اورنماز كى جگهوں كے احكام \_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ 667

رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: بِهِذَا أُمِرْتُ فَقَالَ رسول اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ عُرُوه! دَكِيهِ لو، كَيَا كَهدر بِه بو؟ كَيا جَرِيلَ عَلِياً فَ خُود (آكر) وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عُوْوَةً: كَذَٰلِكَ كَانَ بَشِيرُ رسول الله تَالِيَّا كَ لِيهِ (هر) نمازكا وقت متعين كيا تها؟ تو ابْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ . عروه في كها: بشير بن الى مسعود الني والدے ایسے بی بیان

کرتے تھے۔

[۱۳۸۱] ۱۹۸۸–(۲۱۱) قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّتَثِنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَيْثُهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا ، قَيْلُ أَنْ تَظْهَرَ .

[1381] (زہری ہے امام مالک کی سابقہ سند ہی ہے روایت ہے کہ) عروہ نے کہا: مجھے نبی اکرم ناٹیٹر کی زوجہ حضرت عائشہ ﷺ عصر کی نماز راس وقت) پڑھتے کہ دھوپ ان کے جرے میں ہوتی، (جرے میں ہے دھوپ باہر نکلنے سے پہلے۔(مغربی دیوار کاسا یہ جرے کے دروازے تک نہ پہنیا ہوتا۔)

[۱۳۸۲] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِيُّ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَفِئِ الْفَيْءُ بَعْدُ.

[1382] ابوبکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد نے حدیث سنائی، سنائی، عمرو نے کہا: سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انھوں نے حورت عائشہ جھا سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھا سے روایت کی کہ نبی اکرم جھا عمر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج میں چک رہا ہوتا تھا، ابھی (صحن کے مشرقی حصے میں) سابی نہ پھیلا ہوتا تھا۔

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَّمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ.

ابوبکر نے (معنی کی وضاحت کرتے ہوئے) کہا: ابھی (مشرق کی طرف)سا پیظا ہر نہ ہوا ہوتا تھا۔

[۱۳۸۳] ۱۳۸۹-(...) وَحَلَّتَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَللَّهُ عَلَى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا.

[1383] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مجھے نبی اکرم ٹائیل کی زوجہ حضرت عائشہ ٹائیل عصر کی نماز اس وقت بڑھے جبکہ دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی (مشرق کی طرف پھیلتا) سابدان کے حجرے میں نہ پھیلا ہوتا۔

[۱۳۸٤] ۱۷۰-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَيَنَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي.

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذً الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذً وَقَهُ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّ النَّبِيَ عَنِي اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْفُرَ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَصْفَلَ الشَّفُقُ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».

أَمْعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكٍ لَا أَرْدِيُّ وَيُقَالُ: الْمَرَاغِيُّ، وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِّنَ اللَّبِيِّ وَيُقَالُ: الْمَرَاغِيُّ، وَالْمَرَاغُ حَيٌّ مِّنَ اللَّبِيِّ وَيُقَالُ: اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ وَيُقَالُ وَوَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الظَّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ الْعَشْرِ مَا لَمْ اللَّيْلِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ اللَّهْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ

[ 1384] ہشام نے اپنے والدعروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ عصر کی کہ رسول اللہ طَالِقَا عصر کی نماز پڑھتے اور دھوپ میرے جمرے میں پڑرہی ہوتی تھی۔

المحافظ بن ہشام نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے قمادہ سے ، انھوں نے ابوایوب سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر وہا ہوں سے روایت کی کہ نبی اکرم سال نے فرمایا: ''جب تم فجر کی نماز پڑھوتو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے ، پھر جب تم ظہر پڑھوتو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عصر پڑھوتو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مغرب برھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مغرب برھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مغرب برھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عشاء پڑھوتو آ دھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔''

[1386] معاذ عنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ ہے،
انھوں نے ابوایوب سے حدیث سائی ۔ ابوایوب کا نام کی اس مالک از دی ہے، ان کو مَرَاغی بھی کہا جاتا ہے اور مَرَاغ قبیلہ از دہی کی ایک شاخ ہے ۔ انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو چائی ہے اور انھوں نے نبی اکرم سُلِیلی ہے روایت کی کہآ پ سُلُیلی نے فرمایا: ''ظہر کا وقت تب تک ہے جب تک سوری عصر کا وقت ہے جب تک سوری زردنہ ہو، اور عفر کا وقت ہے جب تک سوری اور عشاء کا وقت آ دھی رات تک ہے اور فجر کا وقت ہے جب تک سوری طلوع نہ ہو۔'

[١٣٨٧] (..) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا:قَالَ شُعْبَةُ:رَفَعَهُ مَرَّةً وَّلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّتَيْن .

[١٣٨٨] ١٧٣-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُل كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْح مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ».

[١٣٨٩] ١٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ - وَهُوَ ابْنُ حَجَّاجٍ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ وَّقْتِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: «وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةٍ

[1387] ابو عام عُقَدى اور يحيٰ بن ابي بكير نے شعبہ ہے اس سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ ان دونوں کی روایت میں ہے، شعبہ نے کہا: انھوں ( قبادہ) نے ایک بار اس حدیث کومرفوع بیان کیا اور دوبار مرفوع بیان نہیں کیا۔ (مرفوع وه ہے جس کی سندرسول الله مَالَيْظُ تک پہنچے۔)

[1388] ہام نے ہمیں حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں قمادہ نے ابوایوب سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت عبدالله بن عمرو والثناس روايت كى كه رسول الله من للنظم في فرمایا: ''ظہر کا وقت (شروع ہوتا ہے) جب سورج ڈھل جائے اور آ دمی کا سابداس کے قد کے برابر ہو (حانے تک)، جب تک عصر کا وقت نہیں ہوجا تا (رہتا ہے)اورعصر کا وقت (ہے) جب تک سورج زرد نہ ہوجائے اورمغرب کی نماز کا وقت (ہے) جب تک سرخی غائب نہ ہوجائے اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے پہلے نصف تک ہے اور صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر ہے اس وقت تک (ہے) جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، جب سورج طلوع ہو( نے لگے) تو نماز ہے رک حاؤ کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان نکلتا ہے۔''

[1389] حجاج نے جو حجاج اسلمی کے بیٹے ہیں، قادہ ہے، انھوں نے ابوا یوب سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈائٹھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول الله طَالِيَّةِ ہے نماز وں کے اوقات کے بارے میں یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا:'' فجر کی نماز کا وفت اس وفت تک ہے جب تک سورج کا بہلا کنارہ نہ نکلے، اور ظہر کا وقت ہے جب سورج آسان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو جائے ،اورعصر کی نماز کا وقت ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے اوراس کا (غروب ہونے

والا) پہلا کنارہ ڈوینے لگے، اور مغرب کی نماز کا وقت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے جوسرخی غائب ہونے تک رہتا ہے۔''

[ 1390 ] عبدالله بن يحي بن الى كثير في كها: ميس في اليخ والدكويد كهة سنا علم جسم كى راحت سے حاصل نهيں موسكتا۔

الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».

[۱۳۹۰] ۱۷۰-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنِ التَّهِيمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْم.

فیک فائدہ: امام یکی بن ابی کیٹر بڑھ کا یہ قول نہ حدیث نبوی ہے اور نہ اس کا تعلق نماز کے اوقات کے مسائل ہی ہے ہے۔
یہاں اس قول کو اس لیے نقل کیا گیا ہے تا کہ طالبانِ علم حدیث نماز اور نماز وں کے اوقات جیسے بنیادی مسائل کے حوالے سے زیادہ
محنت سے کام لیں اور اس موضوع کی تمام مجھ احادیث کو سامنے رکھیں۔ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں محض چندروایات کو کافی
سمجھ کربس انھی سے مسئلے کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جو تفصیلات ان روایات میں نہ ملیس، ان کے بارے میں ابنی رائے
سے کام لیا، حالانکہ اگر وہ اس سلسلے کی تمام مجھ احادیث کے متون سامنے رکھتے تو ہر پہلوسے اللہ کے رسول کا پڑا کی عطا کر دہ رہنمائی
سامنے آجاتی اور کسی کو اپنی رائے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہ رہتی۔ امام سلم بڑھ نے اس قول کے ذریعے سے یہ بات بھی واضح کر
دی کہ محض چندروایات کو سامنے رکھ کر قیاس کرنا تن آسانی کی بات ہے۔ اصل محنت اور مشقت اس میں ہے کہ دین کے معاملات
میں تمام مجھے احادیث نبویہ کی جبتو کی جائے۔ ہر مجھے حدیث میں جو بھی تفصیل باقی روایات سے زیادہ ہے، اس کو محفوظ کیا جائے اور ان
پراچھی طرح غوروخوش کیا جائے۔ اس طرح بہت کم باقیں ایس دو جائیں گی جن میں رہنمائی کی ضرورت باقی ہوگی۔

مجدول اور نماز كي جُهول كے ادكام الظّهْر، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعُصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ الظُّهْر، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ حِينَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيُومُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ اللَّهُ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيُومُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ اللَّهُ اللَّهُ وَصَلَّى الْفَجْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخْرَهَا فَوْقَ الَّذِي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخْرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وصَلَّى الْمَعْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، كَانَ، وصَلَّى الْمَعْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَا أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَا اللَّهُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَا أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ بَهَا، ثُمَّ قَالَ: "أَنْ السَّائِلُ عَنْ وَصَلَّى الْمَعْرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْفَجْرَ وَقُلْ اللَّيْلِ اللَّهُ! وَصَلَّى وَصَلَّى الْمَعْرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقَلْ اللَّيْلِ السَّائِلُ عَنْ وَقَتْ الطَّكَرَةِ؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ! وقَلْ اللَّهُ! وقَلْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

لي تكبير كهي، پھر آپ نے انھيں حكم ديا تو انھوں نے عصر كے ليے اقامت كهي ، اور اس وقت سورج بلند ، روثن اور صاف تھا (اس کی روشنی میں فرق نہیں بڑا تھا)، جب سورج غروب ہوا تو آپ نے بلال والل اوالل کو کھم دیا، انھوں نے مغرب کے لیے ا قامت کبی، پھر آپ نے ان کو حکم دیا تو انھوں نے عشاء کے ليے اقامت كهي، اس وقت سرخي غائب ہو گئ تھي، پھر جب فجر طلوع ہوئی تو آپ نے حکم دیا تو انھوں نے فجر کے لیے ا قامت کہی، پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے انھیں (بلال ڈاٹٹڑ کو) تھم دیا تو انھوں نے ظہر کے لیے دن ٹھنڈا ہونے دیا،انھوں نے اسے ٹھنڈا کیااور خوب ٹھنڈا کیااورعصر كى نماز برهى جبكه سورج بلند تفا (البنة) يهلي كى نسبت زياده تاخیر کی اور مغرب کی نماز شفق (سرخی) کے غروب ہونے ہے ( کیچھ ہی) پہلے روحی اور عشاء کی نماز تہائی رات گزر جانے کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی تو روشی بھیلنے دی، بھرآپ تھے نے فرمایا: ''نماز کے اوقات کے بارے میں سوال كرنے والا كہال ہے؟" تو اس آ دى نے كہا: اے الله کے رسول! میں ہوں۔ آپ نے فر مایا: ''تمھاری نمازوں کا ونت ان اوقات کے درمیان ہے جوتم نے دیکھے۔''

[1392] ترقی بن عُمارہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے علقمہ بن مرقد سے حدیث سائی، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آ دمی نبی اکرم سکھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: منمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو۔'' پھر آپ نے بلال ٹھٹ کو حکم دیا تو انھوں نے اندھیرے میں اذان کہی، بحر جب فجر طلوع ہوئی آپ نے ضبح کی نماز پڑھائی، پھر جب سورج آسان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انھیں ظہر کا سورج آسان کے درمیان سے ڈھلا تو آپ نے انھیں ظہر کا

أَرُورِهُ بِنْ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلِا، عَنْ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَلا، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: النَّبِي عَلَيْ الصَّلاةَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: الشَّهَدْ مَعَنَا الصَّلاةَ » فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ، فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فِصَلَّى الضَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بَالْعَصْر وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَمْرَهُ بِالْعَصْر وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَمَرَهُ بِالْعَصْر وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَمْرَهُ بِالْعُصْر وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمْرَهُ بِالْعَصْر وَالشَّمْسُ عَنْ بَعْنِ الْمَامِهُ مُنْ أَمْرَهُ بَالْعَصْر وَالشَّمْسُ مُنْ تَفِعَةٌ ، ثُمُّ مَامَهُ أَمْرَهُ بِلَا لَا الْمُعِيْمِ وَلَا أَمْرَهُ الْمَاءِ السَّمْ الْمَاءَ الْمَامِ الْمَاءِ السَّمْ الْمَاءَ الْمَامِهُ الْمَاءِ الْمَامِ الْمُعْمَلِ السَّمْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمَاءِ السَّمْ الْمَامِ الْمَامِ الْمُنْ الْمُعْمَاءِ السَّمَاءِ السُّمَاءِ السَّمَاءِ الْمُرَامُ الْمَامِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ السَّمَاءِ الْمَامِ الْمُعْمَاءِ الْمِنْ الْمَامِ الْمُعْمَاءِ الْمَاءِ السَّمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمَامِ الْمُؤْلِقَالَاءَ الْمَامِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمَامِ الْمُعْمَاءِ الْمُؤْمُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُؤْمُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءُ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءِ الْمُعْمَاءُ الْمُع

المحمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث سائی
(کہا:) میرے والد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا: ہمیں بدر
بن عثان نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابو بکر بن ابی موئی نے
اپنے والد سے حدیث سائی، انھوں نے رسول اللہ کالٹیا سے
روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نماز ول کے اوقات
روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نماز ول کے اوقات
نودیا۔ کہا: جب فجر کی یَو پھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی
جبدلوگ (اندھیرے کی وجہ سے) ایک دوسرے کو پیچان نہیں
پارہے تھے، پھر جب سورج ڈھلاتو آپ نے انھیں (بلال ٹوٹٹ کو کو کے کہ دو پہر ہوگئ ہے، اور آپ ان سب سے زیادہ جائے
والے تھے، پھر آپ نے انھیں تھم دیا اور انھوں نے عمر کی
ا قامت کہی جبکہ سورج ابھی بلند تھا، پھر جب سورج نیچ چالا

بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالطَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطَّهْلِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَّمْ تُخَالِطْهَا صُفْرَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ مَلَ أَمْرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ صَلَى عَنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ صَلَى عَنْدَ وَهَابٍ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ مَلَا اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ مَلَى عَنْدَ وَقَلَ: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ مَلَ مَا رَأَيْتَ وَقْتٌ».

الظَّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِّنْ وَّقْتِ الْعَصْرِ فِي الْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْها، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ الْمُغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ الْمُغْرِبَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: «اَلْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْن».

کہی، پھر جب شفق غائب ہوئی تو آپ نے انھیں تھم دیا تو انھوں نے عشاء کی اقامت کہی، پھرا گلے دن فجر میں تاخیر کی، یہاں تک کہ اس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے والا کچے، سورج نکل آیا ہے یا نکلنے کو ہے، پھر ظہر کومؤخر کیا حتی کہ گزشتہ کل کی عصر کے قریب کا وقت ہو گیا، پھر عصر کومؤخر کیا حتی کیا کہ جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے: آ قاب میں سرخی کیا کہ جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے: آ قاب میں سرخی آ گئی ہے، پھر مغرب کومؤخر کیا حتی کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی، پھر عشاء کومؤخر کیا حتی کہ رات کی پہلی تہائی ہو قریب ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا: '' (نماز کی) وقت ان دونوں (وقتوں) کے درمیان ہے۔''

[۱۳۹٤] ۱۷۹-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَبِي مُوسلى، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيَّ يَعَلَيْهُ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبُ الشَّفَقُ، فِي فَصَلَّى الشَّفَقُ، فِي الْبَوْمِ النَّانِي.

[1394] وکیچ نے بدر بن عثان سے روایت کی ، انھوں نے ابوبکر بن ابی موی سے بن کر بیہ حدیث بیان کی ، انھوں نے الیک سائل نبی اکرم طاقیا کے ایس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے باس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا ...... (آگے ) ابن نمیر کی روایت کی طرح ہے ،سوائے اس کے کہ انھوں نے کہا: دوسرے دن آپ نے مغرب کی نمازشفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔

(المعجم ٣٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ بَّمْضِي إِلٰى جَمَاعَةٍ وَّينَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ) (التحفة ٨٥)

باب:32- سخت گرمی میں باجماعت نماز کے لیے جاتے وقت راستے میں شدید گرمی لگے تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنامستحب ہے

[۱۳۹۰] ۱۸۰-(۲۱۰) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ قَالَ:

[1395] الیف نے ابن شہاب سے، انھوں نے (سعید)

بن میں بیب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت

ابو ہریرہ ڈٹاٹیؤ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله ٹاٹیؤ کے
نے فرمایا: ''جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت
میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی لیٹوں (گرمی کے

﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ كِمِيلاوَ) مِن صحب " الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

> [١٣٩٦] (. . ) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَاب أَخْبَرَهُ قَالَ:أُخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

> [۱۳۹۷] ۱۸۱ –(. . ) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عِيسٰى. قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَّسَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

قَالَ عَمْرٌ و : وَّحَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَبْرِدُوا عَن الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ ذٰلِكَ.

َ [١٣٩٨] ١٨٢-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لهٰذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ».

[1396] یونس نے بتایا، انھیں ابن شہاب نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ اور سعید بن میتب نے بتایا کہان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ کو بید کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله تالي فرماي سالكل اى طرح (جيس سابقه حديث میں ہے۔)

[1397]عمرو(بن حارث بن لیقوب انصاری) نے خبر دی کہ بیر (بن عبداللہ مخرومی) نے اکھیں بسر بن سعیداور سلیمان اَغرّ سے حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت ابو ہرریہ ڈٹائٹڑا ے روایت کی که رسول الله مالي نے فرمایا: "جب كرم دن ہوتو نماز ٹھنڈے وقت میں (پڑھو) کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کی کپیوں میں سے ہے۔''

عمرو نے کہا: اور مجھے ابو پوٹس نے ابوہریرہ ڈاٹنڈ سے حدیث سنائی که رسول الله طَالِيَّا نے فر مایا: ' نماز کوٹھنٹرے وقت تک موخر کرو کیونکہ گرمی کی شختی جہنم کی گرمی کے پھیلاؤ (لیٹوں) میں سے ہے۔''

عمرونے کہا: مجھے ابن شہاب نے بھی (سعید) بن میتب اور ابوسلمہ ہے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت كرتے ہوئے اسى طرح حديث سنائى جس طرح اوپر ہے۔

[1398] علاء نے اپنے والد (عبدالرحمان بن یعقوب) ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے روایت کی کہرسول ہے،اس کیے نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو۔''

× (1399] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹؤ نے رسول اللہ طائباً سے بیان کیں، ان میں سے کیں، پھر انھوں نے کئی احادیث بیان کیں، ان میں سے

کیں، پھر انھوں نے کی احادیث بیان کیں، ان میں سے (ایک) یہ ہے: اور رسول الله علی اُن فرمایا: ''نماز میں گری سے نیخ کے لیے (وقت) مھنڈا ہونے دو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لیٹوں میں سے ہے۔''

[1400] حضرت ابوذر دلائن سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تائن کی کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے زمایا:''(وقت کو) شخش اہونے دو، شخش اہونے دو، شخش اہونے دو۔'' سیا فرمایا:''الماشبہ گری کی شدت جہم کی لیٹوں میں سے ہے، اس لیے جب گری شدید ہوجائے تو نماز شخش ہے وقت تک مؤخر کرو۔''

ابوذر ڈھٹؤ کا قول ہے: (نماز میں اتنی تاخیر کی گئی)حتی کہ ہم نے ٹیلوں کا سامید کیھا۔

[1401] ابن شہاب سے روایت ہے، کہا: مجھ سے ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو کو یہ کہتے ہوئے سا: رسول اللہ ٹاٹٹو کی اور کہا: فرمایا: ''آ گ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا: اے میرے رب! میراایک حصہ دوسرے کو کھار ہا ہے۔ تو اللہ نے اسے دوسانس لینے کی اجازت عطا کر دی: ایک سانس نے اسے دوسانس کی اجازت عطا کر دی: ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گری میں، گری اور سردی کے موسم میں جوتم شدید ترین گری اور شدید ترین سردی محسوس کرتے موت کرتے ہوتو یہ وہی (چیز) ہے۔''

[1402] اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: اللهِ عَلَيْ بِالظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ الْمُؤَنِّ وَهُلِ اللهِ عَلَيْ بِالظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ اللهُ عَلَيْ إِللظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُ اللهِ عَلَيْ إِللهُ عَلَيْ إِللهُ اللهِ عَلَيْ إِللهُ اللهِ عَلَيْ إِللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو ذَرٍّ : حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

آداً المحار المحار المحار المحارة وَحَدَّنَتِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً بْنُ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً بْنُ يَحْلَى بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: السَّعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: النَّارُ إلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكَلَ اللهِ عَلَيْتِ: بَغْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ».

[١٤٠٢] ١٨٦-(..) وَحَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ

یزید نے ابوسلمہ بن عبدالرجان اور محمد بن عبدالرجان بن ثوبان سے اور انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ٹاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''جب گری ہوتو نماز ٹھنڈ ہے وقت تک مؤخر کر کے پڑھو کیونکہ گری کی شدت جہم کی لیٹ سے ہوتی ہے۔'' اور آپ ٹاٹٹو نے نے (بی بھی) ذکر فرمایا: ''(جہم کی) آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اسے سال میں دو سائس لینے کی اجازت دی: ایک سائس سردی میں اور ایک سائس گری میں۔''

مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَنِ
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، لَوْ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، لَوْ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَ
عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ وَلَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا حَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

[1403] محد بن ابراہیم نے ابوسلمہ سے، انھوں نے حضرت ابوہریرہ بھاٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ ساٹھ سے دوایت کی، آپ نے فرمایا: ''آگ نے عرض کی: اے میر ایک حصد دوسرے کو کھارہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما۔ تو (اللہ نے) اسے دوسانس لینے کی اجازت دی: ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گری میں۔ تم جوسردی یا شفتہ کی شدت پاتے ہو، وہ جہنم کی سانس سردی کی شدت پاتے ہو، وہ جہنم کی سانس سے ہے اور جوتم حرارت یا گری کی شدت پاتے ہوئو وہ (مجنم کی سانس سے ہے۔ ''

قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ أُسَامَةَ بْنِ اللهِ بَنِ أُسَامَةَ بْنِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأْذَنْ لِي أَتَنَفَّسْ. فَا النَّارُ: رَبِّ! أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأْذَنْ لِي أَتَنَفَّسْ فِي النَّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهُ رِيرٍ فَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَمِنْ نَّفُس جَهَنَّمَ».

يَحْلِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ

www.KiraboSurinat.com

باب:33-گرمی میں شدت نہ ہوتو ظہر کواول وقت میں جلدی پڑھنامستحب ہے

(المعجم ٣٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظَّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ) (النحفة ٨٦)

[ 1404] حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ٹاٹیا خمبر کی نماز اس وفت پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا۔ [۱٤٠٤] ۱۸۸-(۲۱۸) حَلَّانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَّحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي مسجدول اور نماز کی جگہول کے احکام \_\_\_\_\_\_× مسجدول اور نماز کی جگہول کے احکام

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

[18.0] مَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ يَتَظِيَّةُ الصَّلَاةَ فِي الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

أَخْمَدُ بْنُ اللهِ عَوْنُ: أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا، يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: أَنَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا.

حدَّنَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ اورآپ سے ریت کی گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری خَبَّابٍ قَالَ: أَتَیْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَکُوْنَا إِلَیْهِ شکایت کا از الدن فرمایا۔
حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ یُشْکِنَا .
قَالَ زُهَیْرٌ : قُلْتُ لِأَبِی إِسْحٰقَ : أَفِی الظَّهْرِ؟
قَالَ زُهَیْرٌ : قُلْتُ : أَفِی آبِسُحٰقَ : أَفِی الظَّهْرِ؟
بارے میں (شکایت کی؟) انھوں نے جواب دیا: ہاں۔
میں نے کہا: کیا اس کوجلدی پڑھنے (کی مشقت ) کے بارے میں انھوں نے جواب دیا: ہاں۔
میں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔

الْفَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ غَالِبِ جَمَّمَى كَى شدت مِن رسول الله تَالِيَّا كَ ساته نماز پڑھتے الْفَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عَهْ جَبِهِم مِن سے وَكَى الله تَالِيْلُ كَ ساته نماز پڑھتے الْفَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عَهْ جَبِهِم مِن سے وَكَى الى پیتانی زمین پر نہ رکھ سکتا تو مالیكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي اپنا كِپڑا پھيلا كراس پر بجده كرليتا۔ شِدَّةِ الْحَرِّ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْض، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

[ 1405] ابواحوس سلام بن سليم ني جميس حديث سنائي ،

انھوں نے ابواسحاق سے،انھوں نے سعید بن وہب سے اور

انھوں نے حضرت خباب رہائفہ سے روایت کی، کہا: ہم نے

رسول الله علي عصديد كرم ريت ير نماز ادا كرنے كى

[1406] زہیرنے کہا: ہمیں ابواسحاق نے سعید بن وہب

سے حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت خباب ڈٹاٹھ سے

روایت کی کہ ہم رسول الله طائل کی خدمت میں حاضر ہوئے

شکایت کی تو آپ نے ہاری شکایت کا ازالہ نہ فرمایا۔

### (المعجم ٣٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبُكِيرِ بِالْعَصْرِ) (التحفة ٨٧)

[١٤٠٨] ١٩٠-(٦٢١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ اللهَ عَلَيْهِ الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ حَيَّةٌ، الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعة حَيَّةٌ، الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعة حَيَّةٌ، الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعة مَيَّةً وَالْمَي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعة أَيْتِي الْعَوَالِي وَالْتَلْمِي وَالْتَلْمِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ.

[١٤٠٩] (..) وَحَدَّثَنِي هٰرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً.

آ ۱۹۱۰] ۱۹۳-(..) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ وُالشَّمْسُ وُالشَّمْسُ وُالشَّمْسُ وُالشَّمْسُ وَالشَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالْسَمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالْسَمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالسَّمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَلَمْسُ وَالْسَلَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالسَّمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسِ وَالْسَمْسُ وَالْسُمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسِ وَالْسَمْسُ وَالْسَمَاسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُولُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمْسُ وَالْسَمَ

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحْقَ بْنِ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحْقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

## باب:34-نمازعصر جلدی پڑھنامستحب ہے

[ 1408] قتیبہ بن سعیداور محمد بن رمح نے کہا: لیف نے ہمیں ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی کہ انھوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹی عصر کی نماز (ایسے وقت میں) پڑھتے تھے جب سورج بلنداور زندہ (روشنی میں کی کے بغیر) ہوتا تھا، عوالی کی طرف جانے والا (عصر پڑھ کر) چاتا اور عوالی (مدینہ کے بالائی جھے کی بستیوں میں) پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ بالائی جھے کی بستیوں میں) پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ (یہ بستیاں مدینہ سے دوتا آٹھ میل کی مسافت پڑھیں۔)

قتیبہ نے (اپنی حدیث میں)عوالی پہنچنے کا ذکر نہیں کیا۔

[1409] عمرو نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹز سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹڑ عصر کی نماز پڑھتے تھے ..... (آگے) بالکل (اوپر کی روایت) کے مطابق ہے۔

[1410] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس ڈائٹوئے سے کی کہ ہم عصر کی نماز پڑھتے تھے، پھر جانے والا قباء جاتا، ان لوگوں کے پاس پہنچتا اور سورج ابھی اونچا ہوتا تھا۔ (قباء مدینہ سے دومیل کی مسافت پرہے۔)

[1411] اسحاق بن عبدالله بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک ڈٹاٹڈاسے روایت کی ، کہا: ہم عصر کی نماز پڑھتے ، پھر ایک انسان بنوعمرو بن عوف کے محلے (قباء میں) جاتا تو آخیس عصر کی نماز پڑھتے ہوئے یا تا۔ منجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

أَيُّو َ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ أَيُّو َ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر

أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ،

وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ:

أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ. قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَقُمْنَا

فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

عَلِيَةً يَقُولُ: «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّيْطَانِ، الشَّيْطَانِ، الشَّيْطَانِ،

قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا ، لَّا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا ۚ إِلَّا قَلِيلًا » .

[١٤١٣] ١٩٦-(٦٢٣) وَحَدَّثْنَا مَنْصُورُ بْنُ

أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُنْيَفٍ قَالَ: أَبِي بَكْرِ بْنِ مُنْيَفٍ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ:صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى

دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا لهٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي

صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، وَهٰذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ

عِيَكِيْ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ.

[1412] علاء بن عبدالرحمان سے روایت ہے کہ وہ نمازِ ظہر سے فارغ ہوکر حضرت انس رٹائٹؤ کے ہاں بھرہ میں ان کے گھر حاضر ہوئے، ان کا گھر معجد کے پہلو میں تھا، جب ہم ان کی خدمت میں ہنچ تو انھوں نے بوچھا: کیا تم لوگوں نے

ان کی خدمت میں پہنچ تو انھوں نے پوچھا: کیاتم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ کی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی: ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کرلوٹے ہیں۔انھوں نے فرمایا: تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر (عصر کی) نماز پڑھ لی، جب ہم فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اٹھی کوفرماتے ہوئے تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اٹھی کوفرماتے

ہوئے سنا: '' بیمنافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ (جب وہ زرد پڑکر) شیطان کے دو سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو کھڑا ہوکراس (نماز) کی چار ٹھونگیں مار دیتا ہے اوراس میں اللہ کو بہت ہی کم یا دکرتا ہے۔''

at . Complete and a second

[1413] حضرت ابوامامہ بن سہل رہائی بیان کرتے ہیں:
ہم نے عمر بن عبدالعزیز رہائی کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر
ہم باہر نکلے اور انس بن مالک رہائی کی خدمت میں حاضر
ہوئے تو ہم نے آھیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا، میں نے
پوچھا: چچا جان! یہ کون سی نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟
انھوں نے جواب دیا:عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ طالیم کی
نماز ہے جوہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

فک فائدہ: حضرت انس وٹاٹٹ نے گھر میں عصر کی نماز اول وقت میں اداکی جبہ مسجد میں لوگ ذرا دیر پہلے ظہر کی نماز سے فارغ موئے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑائنہ بہت بڑے عالم تھے لیکن انھیں رسول اللہ ٹاٹٹا کی نماز وں کے اوقات کاعلم نہ تھا۔ وہ انھی اوقات کے مطابق نماز پڑھارہے تھے جو انھوں نے بھرہ میں رائج دیکھے تھے۔ بعدازاں جب وہ مدینہ کے گورنر ہوکر آئے اور نماز پڑھانے میں اسی طرح تا خیر کی تو حضرت عوہ بن زبیر بڑائنہ نے جاکر انھیں حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹٹ کے حوالے سے بتایا کہ

جبر میل علیا ہے دوروزمسلسل رسول الله علیام کے پاس آ کر عملی طور پر نماز کے وقت کا آغاز اور اختام واضح کیا۔حضرت عمر بن محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عبدالعزیز رشش کو اس واقعے کا علم نہ تھا، انھوں نے تاکید سے بیہ بات حضرت عروہ رششہ سے دوبارہ بوچھی تو انھیں یقین ہوا۔ بعدازاں حضرت عمر بن عبدالعزیز دلشے نے صحیح وقت کی طرف رجوع کر لیا تھا۔(فئح البادي: 9,8/2)

> [١٤١٤] ١٩٧-(٦٢٤) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ

> وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ -، قَالَ عَمْرٌو: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا

ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ؛ أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ

الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ

اللهِ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُرِيدُ أَنْ اللهِ! إِنَّا نُرِيدُ أَنْ

نَّنْحَرَ جَزُورًا لَّنَا، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهَا. قَالَ: «نَعَمْ» فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا

الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِّعَتْ، ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكُلْنَا، قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

وَقَالَالْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَاابْنُوَهْبِعَنِابْنِلَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، فِي هٰذَا الْحَدِيثِ.

(٦٢٥) -١٩٨ [١٤١٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيج يَّقُولُ:كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ

رافِع بن خَدِيج يَقُول: كَنَا نَصَلَي الْعَصْرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتُقْسَمُ

عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَّضِيجًا، قَبْلَ مَغِيبُ الشَّمْس.

[1414] عمر و بن سواد عامری محمد بن سلمه مرادی اوراحمد بن عیسیٰ نے ہمیں حدیث بیان کی ان سب کے الفاظ ملتے

بن میسی نے ہمیں حدیث بیان لی۔ ان سب کے الفاظ ملتے طلتے ہیں۔ عمرو نے کہا: ہمیں خبر دی اور باقی دونوں نے کہا: ہمیں حدیث سائی ابن وہب نے ، کہا: مجھے عمرو بن حارث

نے ریزید بن ابی حبیب سے خبر دی کہ موی بن سعد انصاری نے ریزید بن ابی حبیب سے خبر دی کہ موی بن سعد انصاری نے انھیں حدیث بیان کی ،انھوں نے حفص بن عبید اللہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک ٹائٹ سے روایت کی کہ

رسول الله طَلَيْظُ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو جب آپ فارغ ہوئے، آپ کے پاس بنوسلمہ کا ایک آ دمی آیا اور کہا: اللہ کے رسول! ہم اپنا اونٹ نح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔اور

فرمایا:''اچھا۔'' آپنکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ چل پڑے،ہم نے دیکھا، اونٹ ابھی ذئے نہیں کیا گیا تھا، اسے ذنح کیا گیا، پھر اس کا گوشت کاٹا گیا، پھر اس میں سے

ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس موقع پر موجود ہوں۔ آپ نے

( کچھ) پکایا گیا، پھر ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے (اسے) کھالیا۔

مرادی کا قول ہے کہ ہمیں بیرحدیث ابن وہب نے ابن لہیعہ اور عمر و بن حارث دونوں سے روایت کرتے ہوئے سنائی۔

[1415] ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، کہا: اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے ابونجاشی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حفرت رافع بن خدیج ڈاٹٹو سے سا، کہہ رہے تھے: ہم رسول اللہ طالع کے ساتھ نمازِ عصر پڑھتے، پھر اونٹ فرنح کیا جاتا، اس کے دس جھے کیے جاتے، پھر ہم اسے پہاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح یکا ہوا گوشت کھا لیتے۔

[1416] اسحاق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس اور شعیب بن اسحاق دشقی نے خبر دی، ان دونوں نے کہا: ہمیں اور شعیب بن اسحاق دشقی نے خبر دی، ان دونوں نے کہا: ہمیں اوزاعی نے اس سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انھوں (اسحاق) نے کہا: ہم رسول اللہ شائیم کے عہد میں عصر کے بعد اونٹ ذرج کرتے تھے، یہیں کہا: ہم آپ کے ساتھ نماز یو ہے تھے۔

# ہاب:35- نماز عصر چھوڑنے کے بارے میں سخت وعید

(المعجم ٣٥) - (بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ) (التحفة ٨٨)

[1417] نافع نے حضرت ابن عمر ڈاٹٹنے سے روایت کی کہ رسول اللّه ٹاٹٹٹے نے فرمایا: ''جس شخص کی نماز عصر رہ گئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور اس کا مال تباہ و ہر باد ہو گئے ۔'' [1٤١٧] ٢٠٠-(٦٢٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ».

[1418] ابو بکر بن ابی شیبه اور عمر و الناقد نے کہا: ہمیں سفیان نے زہری سے، انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اپنے والد (ابن عمر رہائیں) سے حدیث بیان کی۔

[١٤١٨] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌوالنَّاقِدُ قَالَا : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ .

عمرو نے کہا: (ابن عمر رہ اٹھ) اس حدیث کی سند کو (رسول الله طالقہ کک) پہنچاتے تھے۔ ابو بکر نے کہا: (انھوں نے) اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا۔ قَالَ عَمْرٌو : يَبْلُغُ بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : رَفَعَهُ.

[1419] عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے، انھوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ طالیۃ نے فرمایا: ''جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔''

آباداً المحدد (..) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍالْأَيْلِيُ -وَاللَّفْظُلَهُ-قَالَ: حَدَّثَنَاابْنُوهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَالِمٍ مْنِ فَاتَنْهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَام، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مُحَمَّد، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّ : «مَلاَ اللهُ عَبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».

[۱٤۲۱] (. . ) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا مُ الْمُقَدَّمِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ .

(المعجم ٣٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ: اَلصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ) (التحفة ٨٩)

الْمُنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنَّى: الْمُنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنَّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى الْأَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى الْبَيُوتِ الشَّمْسُ، مَلاً الله قُبُورَهُمْ نَارًا، وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ فَارًا، وَبُيُوتَهُمْ أَوْ بُطُونَهُمْ وَالْبُطُونِ وَالْبُطُونِ وَالْبُطُونِ وَالْبُطُونِ.

[187٣] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ - وَلَمْ يَشُكَّ.

[1420] ابواسامہ نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے ہشام سے، انھوں نے محمد سے، انھوں نے عبیدہ سے اور ہشام سے، انھوں نے عبیدہ سے اور انھوں نے حضرت علی ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ طالبی کا نے غزوہ احزاب کے دن فرمایا: ''اللہ تعالیٰ ان (مشرکین) کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھرد ہے، جس طرح انھوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) سے روکا اور (جنگ میں) مشغول کیے رکھاحتی کہ سورج غروب ہوگیا۔''

[1421] یجی بن سعیدنے اور معتمر بن سلیمان نے ہشام سے بیصدیث (باقی ماندہ) اسی سند کے ساتھ روایت کی۔

باب:36- ان کی دلیل جو کہتے ہیں الصلاۃ الوسطی (درمیان کی نماز)عصر کی نماز ہے

العجہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ ابوحسان سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے عبید ہ سے اور انھوں نے حضرت علی دہائی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تالی اللہ تعالی ان کے دن فرمایا: ''(اِن لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھاحتی کہ سورج غروب ہوگیا، اللہ تعالی ان کی قبروں کو اور گھروں کو یا (فرمایا:) ان کے پیٹوں کو آگ سے بھرد ہے۔'' گھروں یا پیٹوں کے بارے میں شعبہ کوشک ہوا۔

[1423] سعید نے قادہ سے اس سند کے ساتھ مذکوہ بالا روایت بیان کی اور انھوں نے بغیر شک کے بُیُو تَھُمْ وَقُبُورَهُمْ (ان کے گھرول اور قبرول کو) کہا۔

[ 1424 ] کیچیٰ بن جزار نے حضرت علی طانشؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹا نے غزوۂ احزاب کے موقع پر، جب آپ خندق کی گزر گاہوں میں ہے کسی گزر گاہ پرتشریف فرما تھے، فرمایا: ''انھوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) سے مشغول کردیا حتی که سورج ڈوب گیا، اللہ تعالی ان کی قبروں اورگھروں کو یا فرمایا: ان کی قبروں اور پیٹوں کوآ گ سے جردے۔"

[١٤٢٤] ٢٠٤</. .) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّادِ ، عَنْ عَلِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ – وَّاللَّهْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم، عَنْ يَحْلِي، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فُرْضَةٍ مِّنْ فُرَضِ الْخَنْدَقِ: «شَغَلُونَا عَن الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، مَلاَّ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ» أَوْ قَالَ: «قُبُورَهُمْ وَبُطُونَهُمْ نَارًا».

مبجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_

[ 1425] مُحَيَّر بن شكل نے حضرت علی دانٹو سے روایت [١٤٢٥] ٢٠٠-(..) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُوكُرَيْبِ قَالُوا: کی، کہا: رسول الله طَالِيْلُ نے احزاب کے دن فر مایا: "انھوں حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ نے ہمیں درمیانی نماز ( یعنی ) عصر کی نماز سے مشغول رکھا، الله تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔'' پھر آپ نے اسے رات کی دونوں نمازوں مغرب اورعشاء کے درمیان پڑھا۔ (مغرب کا وقت جارہا تھا اس کیے آخری وقت میں پہلے مغرب پڑھی، پھرعصر کی قضا پڑھی، پهرعشاء پڙهي۔)

صُبَيْح، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلاَّ اللهُ بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا».ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

[1426] حضرت عبدالله (بن مسعود) ولأثنؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: مشرکوں نے (جنگ میں مشغول رکھ کر) رسول اللّٰد مَثَاثِیْمُ کوعصر کی نماز سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا تو رسول الله تَاثِیْمُ نے فرمایا: '' انھوں نے ہمیں درمیانی نماز ،عصر کی نماز سے مشغول رکھا ،اللہ تعالی ان کے پیٹوں اور قبروں میں آ گ بھردے۔'' یا فرمایا:''اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کوآگ سے بھر دے۔' (مَلاَ کی

[١٤٢٦] ٢٠٦–(٦٢٨) وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامَ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُّرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أُوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»

أَوْ قَالَ: «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». حَبَّه حَشَا كالفظارشادفرمايا، مفهوم دونو لكالك بي ہے۔)

کے فائدہ: نبی کریم طاقیم کی نظر میں نمازِ عصر کی اہمیت کس قدرتھی، ان احادیث سے اس کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیزیہ کہ آپ طاقیم نے طائف میں سنگ باری برداشت کی لیکن بددعا نہ دی، اُحد میں جسم مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، ستر صحابۂ کرام پھن نے جام شہادت نوش کیا جن میں آپ کے چچا سید الشہداء سیدنا حزہ رہا تھئی بھی تھے لیکن بددعا نہ دی۔ جنگ خندق میں نمازِ عصر فوت ہوگئ تو کا فروں کو بددعا دی۔ ہرمسلمان کو چاہیے کہ وہ نفع ونقصان کا یہی معیار پیشِ نظر رکھے۔

آثر التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُ الْمَاتُنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُ الْمَاتُنِي عَائِشَةُ الْأَيَّةَ فَالَاتْ: إِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ أَنْ أَكْتُ لَوَ الصَّكُوةِ الْآيَةَ فَاذِنِي: ﴿ كَافِظُواْ عَلَى الصَّكُوتِ وَالصَّكُوةِ الْوَسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا الذَّنْتُهَا، الْوُسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَلَمَّا بِلَغْتُهَا الْذَنْتُهَا، فَأَمْلُتُ عَلَيَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوةِ الْعَصْرِ، الصَّلَوةِ الْعَصْرِ، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ،

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ). قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

[1427] حفرت عائشہ فی کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے، کہا: حفرت عائشہ فی نے بجھے کم دیا کہ ان کے لیے قرآنِ مجید کھوں اور فرمایا: جب تم اس آیت پر پہنچو طفوا علی الصّلوٰتِ وَالصّلوٰقِ الْوُسْطَى ﴾ تو مجھے بتانا، چنانچہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو انصی آگاہ کیا، انصوں نے مجھے کھوایا: حَافِظُوا عَلَی الصّلوٰتِ وَالصّلاٰقِ لَوْسُطٰی وَصَلاٰقِ الْوَسْطٰی وَصَلاٰقِ الْعَصْدِ، وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِینَ. الْوَسْطٰی وَصَلاٰق کرواور (خاص کر) درمیانی نمازی، یعنی نمازی میازی ایرانہ کے حضور عاجزانہ قیام کرو۔'

حضرت عائشہ رہانے نفر مایا: میں نے اسے رسول اللہ تالیہ سے ایسے ہی سنا۔

کے فائدہ: حضرت عائشہ چھ نے صلاقِ وسطی کے ساتھ یہ تفییری جملہ جو الصلاۃ الوسطی کا بدل ہے، اکثر رسول اللہ طبیح ا سے ایسے ہی سنا تھا۔ اب بیہ متداول نہ تھا، انھوں نے جس طرح سنا تھا، اسی طرح اس کوتح ریی طور پر محفوظ کرلیا۔ بعض علماء اسے قرآن مجید کی شاذ قراء ت، یعنی جو متواتر روایت سے مختلف ہے، قرار دیتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے کہ پہلی قراء ت والصلاۃ الوسطی کی بجائے وصلاۃ العصر تھی جومنسوخ ہوگئ۔

[1428] فضيل بن مرزوق في شقيق بن عقبه سے اور افعول في حضرت براء بن عازب والنظ سے روایت کی که به آیت (اس طرح) «حَافِظُوا عَلَی الصَّلُوٰتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ» نازل ہوئی، جب تک الله تعالی کومنظور ہوا ہم نے اسے بڑھا، پھراللہ تعالی نے اسے منسوخ کردیا اور آیت اس

[١٤٢٨] ٢٠٨ (٦٣٠) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: نَزَلَتْ لهٰذِهِ الْآيَةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلُوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْر،

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام —

فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلَوْتِ وَٱلصَّكَلُوةِ ٱلْوُسْطَىٰ﴾. فَقَالَ رَجُلٌ - كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ - لَّهُ: هِيَ

إِذًا صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ:قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

طرح اترى: ﴿ حُفِظُواْ عَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى ﴾

"نمازوں كى تگہداشت كرو اور (خصوصا) درميان كى نماز
كى-"اس پرايك آدمى نے، جوشقيق كے پاس بيھا ہوا تھا،
ان سے كہا: تو پھراس سے مراد عصركى نماز ہوئى؟ حضرت
براء رُاليُّ نے فرمایا: میں شمصیں بتا چكا ہوں كہ بير آیت كیے
اترى اور الله تعالى نے كیسے اسے منسوخ كیا، (اصل حقیقت)
اللہ بى بہتر جانتا ہے۔

[1429] قَالَ مُسْلِمٌ: وَّرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ [1429] اسود بن قيس نے شقيق بن عقبہ سے، انھوں نے سُفْيَانَ الشَّوْدِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نے حضرت براء بن عاذب واللَّيُ سے روايت كى، انھوں نے شقيقِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: كها: بهم يه آيت ايك عرص تك نبي اكرم تَالِيُّم كها تھ قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ وَمَانًا. بِمِثْلِ حَدِيثِ (اى طرح) پُرْ مِعَة رہے ۔۔۔۔۔(آگے) فضيل بن مرزوق كى فضيْل بْنِ مَرْدُوقٍ . (سابقہ) حدیث كے ماند ہے۔

[1430] معاذبن ہشام نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میرے والد نے بچیٰ بن الی کثیر سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت جابر بن عبداللہ ہی جہت روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ خندق کے روز حضرت عمر بن خطاب ہی کی کہ نفلاق کی اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قسم! میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آگیا۔ تو رسول اللہ کی قسم! میں عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ "کھر ہم (وادی) بطحان میں اترے، رسول اللہ تا گھا نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر رسول رسول اللہ تا گھا نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر رسول اللہ تا گھا نے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد عصر کی نماز رہی ، پھراس کے بعد عصر کی نماز دادا کی۔

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي عَنْ مُّعَاذِ بْنِ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُّعَاذِ بْنِ هِشَامٍ. هَالَ أَبُوغَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: هِشَامٍ. قَالَ أَبُوغَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِاللهِ بُومَ الْخَنْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ، جَعَلَ يَسُبُ كُفَّارَ قُرِيشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كِذْتُ أَنْ أَصْلِي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَعْرُبَ كِذْتُ أَنْ تَعْرُبَ كَلَيْتُ اللهِ عَلَيْهُ! إِنْ كَذْتُ أَنْ تَعْرُبَ لَلْهِ عَلَيْهُ! إِنْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهُ! اللهِ عَلَيْهُ الْعَصْرَ بَعْدَ هَا اللهِ عَلَيْهُ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا اللهِ عَلَيْهُ الْعَصْرَ بَعْدَ هَا الْمَغْرِبَ. الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلِّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

کے فائدہ: میربھی غزوۂ احزاب کے دوران میں کسی اور دن کا واقعہ ہے۔اس موقع پراتنا وفت موجود تھا کہ پہلے عصر کی قضا پڑھ لینے کے بعد مغرب کی نمازاس کے وقت کے اندر پڑھ لی جائے۔

[1431]علی بن مبارک نے کی کی بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث بیان کی۔ [18٣١] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِي هٰذَا الْمُبَارَكِ، بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٣٧) - (بَابُ فَضْلِ صَلَاتَيِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا) (التحفة ٩٠)

يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْبِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِيعُمْ مَّلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَاقِ الْفَجْرِ وَمَلَاثِكَةٌ بِاللَّيْلِ، وَمَلَاقِ الْفَجْرِ وَمَلَاثِ اللَّيْلِ، وَمَلَاقِ الْفَجْرِ وَمَلَاقِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكُمُ مُن فَيْسَأَلُهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَمُو أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكُمُ مُ وَاللَّهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتْنِنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

[18٣٣] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا فَالَ: «وَالْمَلَائِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ» بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الرِّنَادِ.

[۱٤٣٤] ۲۱۱–(٦٣٣) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ:

# باب:37- صبح اورعصر کی نماز کی فضیلت اوران کی حفاظت

ابو ہریرہ ڈٹاٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹاٹی نے فرمایا:
ابو ہریرہ ڈٹاٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹاٹی نے فرمایا:
"رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے
تمھارے درمیان آتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو وقت وہ اکشے ہوجاتے ہیں، پھر جضوں نے تمھارے درمیان
رات گزاری ہوتی ہے وہ او پر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا
رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے: تم
میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ جواب دیتے
ہیں: ہم انھیں (اس حالت میں) چھوڑ کرآئے ہو؟ وہ جواب دیتے
بین: ہم انھیں (اس حالت میں) جھوڑ کرآئے ہیں کہ وہ نماز
پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس (کل عصر کے وقت) اس

[1433] ہمام بن منبہ نے حضرت ابوہریرہ وہائیئے سے اور انھوں نے نبی اکرم سُلٹیم سے روایت کی، آپ نے فر مایا: "فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے تمصارے پاس آتے ہیں۔" (اس حدیث میں ملائکہ کا لفظ یتعاقبون سے پہلے ہے۔) .....(باقی روایت) ابوزنادکی روایت کے مانند ہے۔

[ 1434] زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی ، انھوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن

[1435] ابو بکر بن ابی شیبہ نے عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ اور وکیع سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ روایت کی ، اس میں ہے: ''سنو! تم لوگ یقیناً اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اس کواسی طرح دیکھو گے، جس طرح اس پورے چاند کو دیکھتے ہو۔'' پھر راوی نے (ثُمَّ قَرَأً جَرِیرٌ کے بجائے) شُمَّ قَرَأً (پھر انھوں پڑھا) کہا اور جریر ڈاٹی کا نام نہیں لیا۔

اس کے غروب ہونے سے پہلے۔"

[1436] (اساعیل) ابن ابی خالد، مسعر اور بختری بن مختار نے بیدروایت ابوبکر بن عمارہ بن رویبہ سے تی، انھوں نے اپنے والد (حضرت عمارہ بن رویبہ تقفی ڈاٹٹ کے بید روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ڈاٹٹ کو بی فرماتے ہوئے سنا: '' وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جوسور جو نے سنا: '' وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جوسور جو نے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔'' یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بھرہ کے ایک آ دمی نے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بھرہ کے ایک آ دمی نے

معرون اورنماز كي جُلُهون كادكام أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ فِي إِلَى الْقَمَرِ اللهِ تَضَامُونَ فِي رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ، لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ رُبِّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرِ، لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ وَلُولِيهَا اللهَ عَلَى صَلَاةٍ وَالْعَصْرَ ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ: ﴿وَسَيِحْ بِعَمْدِ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ: ﴿وَسَيِحْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طنا ١٣٠].

[18٣٥] ٢١٢-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أُسَامَةَ وَوَكِيعٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ» وَقَالَ: جَرِيرٌ.

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ وَمِسْعَرٍ وَّالْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَارِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَى قَبْلَ طُلُوعٍ

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ ، سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ ، سَمِعْتُهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

[١٤٣٧] ٢١٤ [١٤٣٧] وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: وَبُنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: فَقَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَدْ نَعُمْ، أَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَدْ سَمِعْتُ هَذَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُ اللّهَ يَقُولُهُ، بِالْمَكَانِ الَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ.

آ الجه الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْلَى: حَدَّثَنِي خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنِي الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى الْبُرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

[۱٤٣٩] (..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالًا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَنَسَبَا أَبًا بَكْرٍ فَقَالًا: ابْنُ أَبِي مُوسَى.

ان سے کہا: کیا آپ نے بیر دوایت رسول اللہ تُلَیُّم سے تی تھی؟ انھوں نے کہا: ہاں۔ اس آ دمی نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی بیر دوایت رسول الله تُلَیُّم سے تی۔ میرے دونوں کا نوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے بادر کھا۔

[1437] عبدالملک بن عمیر نے حضرت عمارة بن رقیبہ کے بیٹے سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالیۃ نے فر مایا: ''جو انسان سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔'' اور ان کے پاس بھرہ کا ایک باشندہ بھی موجود تھا، اس نے پوچھا: کیا آپ نے بید حدیث براہ راست نبی اکرم طالیہ سے سیٰ؟ تو انھوں نے کہا: ہاں، اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس آ دمی نے کہا: اور میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اس تا تھا۔

[1438] بدّاب بن خالداز دی نے کہا: ہمیں ہام بن یجیٰ نے مدیث سائی ، کہا: مجھے ابو ہمرہ ضبعی نے ابو بکر (بن ابی موٹی اشعری ڈاٹیئ سے حدیث سائی اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله تُلیّن نے فرمایا: ''جس نے دو مشتد کے وقتوں کی نمازیں اداکیں ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔'' دن کا محتد اوقت عصر کا اور رات کا سب سے شند اوقت فجر کا ہوتا ہے۔)

[1439] بشر بن سُرِ مِن اور عمر و بن عاصم دونوں نے کہا: ہم سے ہمام نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انھوں نے ابو بکر کا نسب بیان کیا اور کہا: ابن الی مویٰ۔

# (المعجم ٣٨) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ) (التحفة ٩١)

[١٤٤٠] ٢١٦-(٦٣٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْن خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَافِعَ بْن خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

[1440] حفزت سلمہ بن اکوع ڈٹٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹٹٹٹ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلاجا تا۔

ا باب:38- اس بات كا بيان كه مغرب كا اول

وقت سورج کے غروب ہونے پر ہے

المحداق ولید بن مسلم نے کہا: ہم سے اوزائی نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے ابونجاشی نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے ابونجاشی نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت رافع بن خدت واقع نے منا، کہدر ہے تھے: ہم رسول اللہ طُالِیم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی شخص لوٹنا اور وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہیں دکھ سکتا تھا۔

🚣 فائدہ: تیراندازی میں جتنی دور تیر جا کر گرتا تھاوہ جگہ دیکھ سکتا تھا۔ یعنی نماز کے بعد خاصا اجالا موجود ہوتا تھا۔

[1887] (..) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المَعْتِ بَنَ اسَحَاقَ وَشَقَى نَ اوزاعَ سِمَالِقَهُ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحٰقَ الدِّمَشْقِيُّ: سند كَ ساته رافع بن فدقَ ثُلَّيْ سَصَ مِينَ بِيان كَى ، كَهَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ: جَمِ مَعْرِب كَي نَمَازُ اوَاكَرَ تَـ.... (آگ) بَحِيلَى صديث كَى حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي طرح - حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي اللَّهُ عُربَ ، بنَحُوهِ.

(المعجم ٣٩) - (بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا) (التحفة ٩٢)

[۱٤٤٣] ۲۱۸–(۲۳۸) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا

باب:39-عشاء کی نماز کا وقت اوراس میں تاخیر

[1443] عمرو بن سُوَّاد عامری اور حرملہ بن یکی دونوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ يِسَ نِعْرِدى كَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عُرُوهُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ بَن زير نَ خَبر عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَائَشَ اللَّهِ عَائَشَ اللهِ عَائِشَ اللهِ عَائِشَ اللهِ عَائِشَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ ال

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ:قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ: «وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَلَى الصَّلَاةِ» وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

[1888] (..) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ عُفْعَيْلٍ، عَنِ الْبَنِ شِهَابٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ. [1880] ٢١٩-(..) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، كِلَاهُمَا عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي حَجَّاجُ اللهِ: وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ اللهِ: وَمُحَمَّدُ؛ ح: وَحَدَّثِنِي حَجَّاجُ اللهِ: عَلْمُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَدَّاتُنَا حَدَّاتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ الهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

یونس نے خبر دی کہ آخیس ابن شہاب نے خبر دی ، کہا: مجھے عروہ

بن زبیر نے خبر دی کہ نبی اکرم ناٹیجا کی زوجہ حضرت
عائشہ بھی نے کہا: ایک رات رسول اللہ ناٹیجا نے عشاء کی نماز
خوب اندھیرا ہونے تک مؤخر فرمائی اور اسی نماز کو عَتَمَہ
(گہری تاریکی کے وقت کی نماز) کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ ناٹیجا
(اس وقت تک) گھرے نہ نکلے یہاں تک کہ حضرت عمر بن
خطاب ڈاٹیؤ نے کہا: (مسجد میں آنے والی) عورتیں اور بچسو
کے ہیں۔ اس پر رسول اللہ ناٹیجا باہر تشریف لائے اور نکل کر
مسجد کے حاضرین سے فرمایا: '' اہل زمین میں سے تمھارے
سوااس نماز کا اور کوئی بھی انظار نہیں کررہا۔'' اور یہ لوگوں میں
سوااس نماز کا اور کوئی بھی انظار نہیں کررہا۔'' اور یہ لوگوں میں
دیہ سے باہر) اسلام تھینے سے پہلے کی بات ہے۔

حرملہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا: مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ طَلِیْم نے فرمایا: ''تمھارے لیے مناسب نہ تھا کہتم اللہ کے رسول طَلِیْم سے نماز کے لیے اصرار کرتے'' یہ تب ہوا جب عمر بن خطاب واللہ نے بلند آواز سے پکارا۔ (انھوں نے غالباً یہ مجھا کہ آپ طَلِیْم مجول

[1444] عقیل نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی لیکن اس میں زہری کا قول: وَذُكِرَلِي (مجھے بتایا گیا) اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔

گئے ہیں یاسو گئے ہیں۔)

الفاظ باہم ملتے جلتے ہیں۔ سب نے کہا: ابن جریج سے کے الفاظ باہم ملتے جلتے ہیں۔ سب نے کہا: ابن جریج سے روایت ہے، انھوں نے کہا: محصہ مغیرہ بن حکیم نے ام کلثوم بنت الی بکر سے خبر دی کہا نھوں نے آخیں (مغیرہ کو) حضرت عائشہ چاھا سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، انھوں نے کہا: ایک رات نی اکرم کاٹیا نے عشاء کی نماز میں در کردی یہاں ایک رات نی اکرم کاٹیا نے عشاء کی نماز میں در کردی یہاں

تک کہ رات کا بڑا حصہ گزرگیا اور اہل مسجد سو گئے، پھر آپ باہر تشریف لے گئے، نماز پڑھائی اور فرمایا: ''اگر (جھے) بیہ (ڈر) نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں گا تو یہی اس کا (بہترین) وقت ہے۔'' اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے:''اگریہ (ڈر) نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے مشقت کاسب بے گا۔''

[1446] حكم نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈائٹیا سے روایت کی کہ ایک رات ہم عشاء کی آخری نماز کے لیے رسول الله ناٹی کا انتظار کرتے رہے، جب رات کا تہائی حصہ گزرگیا یاس کے (بھی) بعد آپ تشریف لائے، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کو گھر والوں (کے معاملے) میں کسی چیز نے مشغول رکھا تھا یا کوئی اور بات تھی، جب آپ باہر آئے تو فرمایا: ''بلاشبرتم الیی نماز کا انتظار کر رہے ہوجس کا تمھارے سواکسی اور دین کے پیرو کار انتظار ٹہیں کر رہے، اور اگر مجھے بیدڈر نہ ہوتا کہ بیرمیری امت کے لیے گراں ہوگا تو میں انھیں اس گھڑی میں (یہ) نماز پڑھایا کرتا۔'' پھرآپ نے مؤذن كوتكم ديا،اس نے اقامت كهي اور آپ نے نماز پڑھائي۔ [1447]ہمیں ابن جرتج نے خبر دی، کہا: مجھے نافع نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہم سے حضرت عبداللہ بن عمر والنجانے حدیث بیان کی که ایک رات رسول الله ناتین (کسی بنایر) اس (عشاء کی نماز) سے مشغول ہو گئے، آپ نے اسے مؤخر کر دیا یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھر آپ (گھرسے) نکل کر ہمارے یاس تشریف لائے اور فرمایا: ''آج رات تمھارے سوا اہل زمین میں ہے کوئی نہیں جونماز کا انتظار کررہا ہو۔''

عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٌ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٌ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِي عَيِي اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى خَرَجَ فَصَلّى، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ خَرَجَ فَصَلّى، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي " وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي " وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي " وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي " وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي " .

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

حَرْبِ وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَّافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ قَالَ:مَكَثْنَاً ذَاتَ لَيْلَةً نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ، فَقَالَ حِينَ خَرَجَ:«إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَّا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينِ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا أَنْ يَنْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ لهٰذِهِ السَّاعَةَ» ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّى. [١٤٤٧] ٢٢١-(. . . ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةٌ فَأَخَّرَهَا، حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَطْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْأَرْضِ،

اللَّيْلَةَ، يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ».

[١٤٤٨] ٢٢٢-(٦٤٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ اَسْدِ الْعَمِّيُ: حَدَّثَنَا نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنسًا عَنْ خَاتِم رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَعَالَ: أَخَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، حَتَّى مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِّنْ نَصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلِّى، كَانَ قَرِيبًا مِّنْ نَصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلِّى، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنَمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِمِهِ، فِي يَدِهِ، مِنْ فِضَّةٍ.

[١٤٥٠] (..) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحِ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

[1448] ثابت سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹ سے رسول اللہ مٹاٹٹ کی مہر (یا انگوشی) کے بارے میں بوچھا تو (حضرت انس ٹاٹٹ نے) کہا: ایک رات رسول اللہ مٹاٹٹ نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی یا آدھی رات گررنے کوشی، پھرآپ تشریف لائے اور فرمایا:"بلاشبہ رات گزرنے کوشی، پھرآپ تشریف لائے اور فرمایا:"بلاشبہ (دوسرے) لوگوں نے نماز پڑھ کی اور سوچکے،اور تم ہو کہ نماز روسرے) لوگوں نے نماز کے انتظار میں بیٹے ہو۔"حضرت انس ٹاٹٹ نے بتایا: جیسے میں (اب بھی) آپ کی چاندی سے بنی انگوشی کی چمک دیمیر ہا ہوں اور انھوں نے بائیں ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے چھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی اس میں تھی۔)

[1449] ابوزید سعید بن رئیج نے ہمیں حدیث بیان کی،
کہا: ہمیں قرہ بن خالد نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں
نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: ہم نے
ایک رات رسول اللہ ٹاٹٹو کا انتظار کیا حتی کہ آ دھی رات کے
قریب (کا وقت) ہوگیا، پھر آ پ آئے اور نماز پڑھائی۔ پھر
آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ میں (اب
بھی) آپ کی انگوشی کی چک دکھور ہا ہوں، وہ آپ کے ہاتھ
میں تھی، جا ندی کی بنی ہوئی تھی۔

[1450] عبیداللہ بن عبدالمجید حفی نے قرہ سے ای سند کے ساتھ (بہی) حدیث بیان کی اور بیربیان نہ کیا: '' پھر آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا۔''

کے فواکدومسائل: ﴿ مرد کے لیے چاندی کی انگوشی پہننا جائز ہے۔ ﴿ نمازِعشاء کے بعد وعظ ونصیحت یا کوئی مسئلہ بیان کرنا درست ہے، تا ہم غیر ضروری مخن آرائی یا طوالت نالپندیدہ ہے۔ بسااوقات مجالسِ وعظ کی طوالت کے سبب سے کی لوگوں کی صبح کی

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام ۔۔۔۔۔ نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ایسی طوالت جائز نہیں۔

الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي - الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فَي السَّفِينَةِ - نُزُولًا فِي بَقِيعٍ بُطْحَانَ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كُلَّ لَيْلَةٍ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كُلَّ لَيْلَةٍ، رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ، كُلَّ لَيْلَةٍ، وَلَهُ بَعْضُ الشَّعُلِ فِي عَلَى أَنْ وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشَّعُلِ فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ، حَتَّى ابْهَارً عَيْ أَمْرِهِ، حَتَّى أَبْهَارً

[١٤٥١] ٢٢٤–(٦٤١) وَحَدَّثْنَا أَبُوعَامِرٍ

فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ، أُعْلِمُكُمْ، وَأَبْشِرُوا، أَنَّ مِنْ نَعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي اللهِ وَالسَّاعَةَ، غَيْرُكُمْ أَوْ قَالَ: «مَا صَلّى، اللهِ وَالسَّاعَةَ، أَحَدٌ غَيْرُكُمْ » - لاَنَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ - قَالَ أَبُومُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ - قَالَ أَبُومُوسَى: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ

اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِهِمْ،

بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. [۱٤٥٢] ۲۲٥–(٦٤٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّى الْعِشَاءَ، الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْعَتَمَةَ،

إِمَامًا وَّخِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: أَعْتَمَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ. قَالَ:

أَعْتَمَ نَبِيُ اللهِ ﷺ ذاتَ لَيْلةِ العِشَاءَ. قَالَ: حَتَّى رَقَدَ نَاسٌ وَّاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا

[1451] حضرت ابومویٰ اشعری ڈاٹنڈ سے روایت ہے،

انھوں نے کہا: میں اور میرے (وہ) ساتھی۔ جومیرے ساتھ بڑی کشتی میں (حبشہ سے واپس) آئے تھے۔بطحان کے نثیبی میدان میں اترے ہوئے تھے، رسول اللہ مَالِّیُمُ مدینہ میں تھے

میدان ین امرے ہوئے سے، رسوں اللہ عابیم مدینہ یں سے اور ہر رات ان میں سے ایک جماعت باری باری عشاء کی

نماز میں رسول الله طاق کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ ابوموی دائل نے کہا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو رسول الله طاق کے ساتھ یوں اتفاق بیش آیا کہ آپ اینے کسی

معاطے میں (اتنے)مشغول ہوگئے کہ آپ نے نماز کومؤخر کردیاحتی کہ آ دھی رات ہوگئے۔اس کے بعدرسول اللہ ظافیٰ

تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز مکمل کرلی تو ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے حاضر تھے،

فرمایا: '' ذرائهر و میں مسمیں بتاتا ہوں اور تم خوش ہو جاؤیہ تم پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ لوگوں میں اس وقت،

تمھارے سوا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔'' یا آپ نے فرمایا: ''اس وقت تمھارے سواکسی نے نماز نہیں پڑھی۔'' ہمیں یاد نہوں سے معطوع نے میں جوال میں تاریخ

نہیں کہ آپ نافی نے کون سا جملہ کہا تھا۔ ابوموی ڈاٹھ نے بتایا: ہم رسول الله نافی کی بات من کرخوش خوش واپس آئے۔

ابن جرت نے ہمیں خردی، کہا: میں نے عطاء سے پوچھا: آپ کے نزدیک کون کی گھڑی زیادہ پندیدہ ہے کہ میں اس میں عشاء کی نماز، جسے لوگ عتمہ کہتے ہیں، امام کے ساتھ یا انفرادی طور پر پڑھوں؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے ابن عباس چھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ایک رات نی سالی کے غشاء کی نماز میں دیر کر دی حتی کہ لوگ سوئے، پھر بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن بھر بیدار ہوئے تو حضرت عمر بن

خطاب ڈلٹڈ کھڑے ہوئے اور بلند آ واز سے کہا: نماز! عطاء

الصَّلَاةَ. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَّدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَّشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذٰلِكَ».

وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ:

قَالَ: فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ يَكَالِحُ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاس، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِّنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ صَبَّهَا، يُمِرُّهَا كَذٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتّٰى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصُّدْغ وَنَاحِيَةِ اللِّحْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، إِلَّا كَذٰلِكَ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخَّرَهَا النَّبِيُّ عَلِيْةِ لَيْلَتَئِذٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَهَا ، إِمَامًا وَّخِلْوًا، مُّؤخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَتَئِذٍ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذٰلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ. فَصَلِّهَا وَسَطًّا، لَا مُعَجَّلَةً وَّلَا مُؤَخَّرَةً.

[۱٤٥٣] ۲۲٦–(٦٤٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ يَحْلِي: أُخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا

ن كها: ابن عباس والنفائ بتايا: توني اكرم مَا يَثِيمُ فكله، ايما لكمّا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھر ہا ہوں، آپ کے سرمبارک سے قطرہ قطرہ پانی طیک رہا تھا اور (بالول میں سے پانی نکالنے کے لیے) آپ نے اپناہاتھ سرکے آ دھے تھے پر رکھا ہوا تھا، آپ تالی کا فرمایا: "اگریہ بات نہ ہوتی کہ میری امت کے لیے مشقت ہو گی تو میں انھیں تھم دیتا کہ وہ اس نمازکوای وقت پڑھا کریں۔''

(ابن جریج نے) کہا: میں نے عطاء سے اچھی طرح يوحيها كدابن عباس الأثبان أصيس كس طرح بتايا كه نبي مَاثِينًا نے اپنا ہاتھ کس انداز ہے اپنے سر پر رکھا تھا؟ تو عطاء نے میرے سامنے اپنی انگلیاں کسی قدر کھولیں، چھراپی انگلیوں ك كنار بركى ايك جانب ركھ، پھران كودباتے ہوئے اس طرح ان کوسر پر پھیرا یہاں تک کدان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کوچھونے لگا جو چبرے کے قریب ہوتا ہے، پھر کٹیٹی اور داڑھی کے کنارے کو (حچھوا) بس اس طرح کیا کہ نه (دباؤ میں) کی کی نه کسی چیز کو پکڑا (اور نچوڑا۔) میں نے عطاء سے پوچھا: آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس رات نی اکرم ظافر نے کتنی تاخیر کی؟ انھوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔

عطاء نے کہا: میرےنز دیک زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ میں امام ہوں یا اکیلا، پہنماز تاخیر سے پڑھوں،جس طرح نبی اكرم تَلْقِيمًا نِهُ اس رات برهي تقي - اگريد بات تمهارے ليے انفرادی طور پر یا جماعت کی صورت میں لوگوں کے لیے، جبتم ان کے امام ہو، دشواری کا باعث ہوتو اس کو درمیانے وقت میں پڑھو، نہ جلدی اور نہ مؤخر کر کے۔

[1453] ابواحوص نے ساک سے، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ والنظائ سے روایت کی ، کہا: رسول الله مَاللهُ مَاللهُ مَا اللهِ مَاللهُ مَات کی دوسری نماز تاخیرے پڑھتے تھے۔

مىجدوں اور نمازكى جَلَبُوں كے احكام فَ جَايِرِ بْنِ سَمُرةَ اَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

[١٤٥٤] ٢٢٧-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةً يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحْوًا مِّنْ صَلَاتِكُمْ صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤِفِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ يُخِفُّ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ: يُخَفِّفُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ: يُخَفِّفُ.

[1800] ٢٢٨-(٦٤٤) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ مِالْإِبِلِ».

[1807] ٢٢٩-(..) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثْنَا وَكِيعٌ : حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ؛ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ، الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ

[1454] قتیہ بن سعیداور ابوکامل جحدری نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے ساک سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹی سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالی نمازیں تمھاری طرح (کے اوقات میں) پڑھتے تھے، البتہ عشاء موخر کر کے تمھاری نماز سے کچھ دیر بعد پڑھتے تھے اور نماز میں تخفیف کرتے تھے۔ اور ابوکامل کی روایت میں (یُخِفُ میں۔ فی الصَّلاَةِ کے بجائے) ''یُخفِفُ کے الفاظ ہیں۔ فی الصَّلاَةِ کے بجائے) ''یُخفِفُ کے الفاظ ہیں۔ (مفہوم ایک ہی ہے۔)

[1455] زہیر نے کہا: ہم سے سفیان بن عیینہ نے ابولبید سے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رہائی سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ طالبی کو یہ فرماتے ہوئے سا: ''تمھاری نماز کے نام پر تمھارے گنوارلوگ غالب نہ آ جا کیں، خبردار! بیعشاء ہے، وہ اونٹیوں کا دودھ دو ہنے کی وجہ سے اندھرا کر دیتے ہیں (اور اندھرے (عَمَّمَهُ) کی بناپراس وقت پڑھی جانے والی نماز کوصلا قالعتمہ ، لعنی اندھرے کی نماز کہتے ہیں۔)'

[1456] وکیع نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عمر شائلیا سے روایت کی ، کہا: رسول الله طائلیا کا نام حضاری صلاق عشاء کے نام پر بدوتم پر غالب نہ آجا کیں کیونکہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے: اور بدو اونٹیوں کا دودھ دو ہنے میں اندھیرا کر دیتے ہیں۔''

🚣 فوائد ومسائل: 📆 عرب کے بدونماز مغرب کوعشاء اور نماز عشاء کوعَتَمَه (رات کی نماز) کہنے گئے تھے۔بعض صحابہ نے سمجھانے کے لیے العشاء الآخرۃ ( دوسری عشاء ) بھی کہا ہے۔ نبی کریم ٹائٹی نے قرآن مجید کا دیا ہوا نام جھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام قبول کرنے سے منع کر دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت: 58 میں اس نماز کوصلاۃ العشاء کہا گیا ہے۔ ﴿ عام بول حال میں ایسے الفاظ استعال کرنے ہے اجتناب کرنا جا ہیے جن سے غلط قہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ 🖫 عشاء کی نماز کوعتمہ کہنے سے غلط قہمی پیدا نہیں ہوتی، بات سمجھانے کی غرض سے حضرت جاہر بن سمرۃ ڈاٹٹھ نے عشاء کوعتمہ کہہ کر بات سمجھائی، جیسے حدیث: 1454 میں ہے۔ ﴿ عرب كے لوگ رات اندهيرا مونے پر اونٹنوں كا دودھ دوہتے تھے، اس كے بعد كے وقت كوعتمه كہتے تھے، كھر انھوں نے اس وقت کی نماز کو بھی یہی نام دے دیا۔

> (المعجم ٤٠) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَهُوَ التَّغْلِيُس،

وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا) (التحفة ٩٣)

[۱٤٥٧] ۲۳۰–(٦٤٥) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

[١٤٥٨] ٢٣١-(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ؛ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْظِيُّهُ ، مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ، مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بالصَّلَاةِ.

باب:40-صبح کی نماز جلدی،اس کے اول وفت میں، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، ریڑھنا مستحب ہے، نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان

[1457] سفیان بن عیبینہ نے زہری سے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عا کشہ ڈٹاٹا سے روایت کی کہ مومن عورتیں صبح کی نماز نبی ا کرم نگاٹیا کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھراپنی جادریں اوڑھے ہوئے واپس آتیں اور (اندھیرے کی وجہ ہے) کوئی انھیں پہچان نہیں سکتا تھا۔

[1458] يونس نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی اکرم ٹاٹیا کی زوجہ حضرت عائشہ وہا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: کچھ مومن عورتیں فجر کی نماز میں ا بنی حادریں اوڑ ھے ہوئے رسول اللہ مُلَاثِمُ کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، پھروہ اپنے گھروں کولوٹنیں تو رسول اللہ ٹاٹٹا کے اندھیرے میںنماز پڑھنے کی بنایروہ پیچائی نہ جاسکتی تھیں۔

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

[١٤٥٩] ٢٣٢-(..) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَّالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ

مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: مُتَلَفِّفَاتٍ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مُعَلِّمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[١٤٦١] ٢٣٤-(..) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ، فَسَأَلْنَا

يُصَلِّيهَا بِغَلَسِ.

[1459] نصر بن علی جہضمی اور اسحاق بن موی انساری نے کہا: ہمیں معن نے مالک سے حدیث بیان کی، انھوں نے یکی بن سعید سے، انھوں نے عمرہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ رہا ہے دوایت کی، کہا: ایسا تھا کہ رسول اللہ عالیہ صبح کی نماز پڑھتے تو عورتیں اپنی چا دریں اوڑھے ہوئے گھروں کولوٹیں، (اور) اندھرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔

انصاری کی روایت میں (مُتَلَفِّعَات کے بجائے) مُتَلَفِّفَات (چاوروں میں لیٹی ہوئی) کے الفاظ ہیں۔

[1460] میں جعفر غندر نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:

ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے سعد بن ابراہیم سے

اور انھوں نے محمد بن عمر و بن حسن بن علی (بن الی طالب) ڈٹاٹئا

سے روایت کی، کہا: جب تجاج مدینہ منورہ آیا (اور تاخیر سے

نمازیں پڑھنے لگا) تو ہم نے (نماز کے اوقات کے بار ب

میں) جابر بن عبداللہ ڈٹاٹئا سے پوچھا، انھوں نے بتایا کہ رسول

اللہ ٹاٹیٹا ظہر کی نماز دو پہر کو (زوال کے فور اُبعد) پڑھتے تھے

اللہ ٹاٹیٹا ظہر کی نماز دو پہر کو (زوال کے فور اُبعد) پڑھتے تھے

اور عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ سورج بالکل صاف

(اور روثن ہوتا) تھا اور مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی

پڑھتے اور عشاء کی نماز کو بھی مؤخر کرتے اور بھی جلدی اوا

کرتے ، جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی

پڑھ لیتے اور جب اُنھیں دیکھتے کہ دیر کر دی ہے تو تاخیر کر

دیتے۔ اور صح (کی نماز) یہ لوگ ۔ یا کہا: ۔ نبی ٹاٹیٹا

اندھرے میں پڑھتے تھے۔

اندھرے میں پڑھتے تھے۔

[1461] معاذ عبری نے شعبہ سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ حجاج نمازوں میں تاخیر کر دیتا تھا تو ہم نے جابر بن عبداللہ ڈاٹھا سے پوچھا ۔۔۔۔۔ (آگے) غندر کی روایت کی طرح ہے۔

#### ٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ.

[١٤٦٢] ٢٣٥–(٦٤٧) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ فَقَالَ: كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ:كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا، قَالَ: يَعْنِي الْعِشَاءَ، إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ:ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. قَالَ: وَالْمَغْرِبَ، لَا أَدْرِي أَيَّ حِين ذَكَرَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ، فَيَعْرِفُهُ. قَالَ:

[ 1462 ] خالد بن حارث نے ہمیں حدیث سائی، کہا: شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: مجھے سارین سلامہ نے خبر دی، کہا: میں نے سنا کہ میرے والد، حضرت ابو برزہ اسلمی ڈٹاٹھ سے رسول اللہ ظافی کی نماز کے بارے میں یو چھ رہے تھے۔ (شعبہ نے) کہا: میں نے یو چھا: کیا آپ نے خود انھیں سنا؟ انھوں نے کہا: (اس طرح) جیسے میں ابھی شمصیں سن رہا ہوں، کہا: میں نے سنا، میرے والد ان سے رسول الله طَيْنَا كَي نماز كے بارے ميں سوال كررہے تھے، انھوں نے بتایا کہ آپ اس، لعنی عشاء کی نماز کو کچھ ( تقریباً) آدھی رات تک مؤخر کرنے میں مضا کقہ نہ سمجھتے تھے اور اس نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔شعبہ نے کہا: میں بعدازاں (دوبارہ) ان سے ملا تو میں نے ان سے (پھر) یو جھا تو انھوں (سیار) نے کہا: آپ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے وقت پڑھتے تھے اور عصر ایسے وفت میں پڑھتے کہ انسان نماز پڑھ کر مدینہ کے دور ترین حصے تک پینیج حاتا اورسورج (ای طرح) زندہ (روثن اور گرم) ہوتا تھا اور انھول نے کہا: مغرب کے لیے میں نہیں جانتا، انھوں نے کون سا وقت بتایا تھا۔ (شعبہ نے) کہا: میں اس کے بعد (پھر) سیار سے ملا اور ان سے یو چھا تو انھوں نے بتایا: (آپ ٹاٹیم) صبح کی نماز ایسے وقت میں پڑھتے کہ انسان سلام پھیرتا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کے چېرے کو، جسے وہ جانتا ہوتا، دیکھتا تو اسے پیچان لیتا اور آپ اس (نماز) میں ساٹھ سے سوتک آیتیں تلاوت فر ماتے تھے۔

[ 1463] معاذ عنری نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور

انھوں نے سیار بن سلامہ سے روایت کی کہ میں نے ابو برزہ

كوكهتير ہوئے سنا، رسول الله مَاثِيْمُ عشاء كى نماز ميں كچھ

الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ الله بْنُ مَعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ

وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

(یعنی) آ دهی رات تک تاخیر کی پروانه کرتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو پیند نہیں فرماتے تھے۔ شعبہ نے کہا: پھر میں انھیں دوبارہ ملاتو انھوں نے کہا: یا تہائی رات تک۔

المحال (شعبہ کے بجائے) جماد بن سلمہ نے ابومنہال (سیار بن سلامہ) سے روایت کی، کہا: میں نے ابوبرزہ اسلمی ڈاٹیڈ عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کردیتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپند فرماتے تھے اور جحک کی نماز میں سوسے میں گفتگو کرنے کو ناپند فرماتے تھے اور جحک کے کرساٹھ تک آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے تھے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو بہچان سکتے تھے۔

باب:41- نماز کواس کے سب سے بہتر وقت سے مؤخر کرنا مکروہ ہے اورا گرامام نماز میں تاخیر کردے تو مقتدی کوکیا کرنا چاہیے

[1465] خلف بن ہشام، ابور تجے زہرائی اور ابو کامل جدری نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں حماد بن زید نے حدیث سائی، انھوں نے ابو عمران جَونی سے، انھوں نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابوذر رٹائٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مُلٹو ہے جھے فرمایا: ''تمھارا کیا حال ہوگا جب تم پرالیے لوگ حکمران ہوں گے جونماز کواس کے وقت سے مؤخر کریں گے یا نماز کواس کے وقت سے حتم کر دیں گے بانے من کی اوقت سے ختم کر دیں گے؟''میں نے عرض کی: تو آپ جھے (اس کے بارے میں) کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''تم اپنے وقت پرنماز پڑھ لینا اگر شمصیں ان کے ساتھ (بھی) نماز مل جائے تو پڑھ

مَجِدوں اور نماز کی جَلَبوں کے احکام رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُجِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

[١٤٦٤] ٢٣٧-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ عَمْرِ و الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيِّلَةٍ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَقُرأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِينَ. وَكَانَ يَتْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضِ.

(المعجم ٤١) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ) (النحفة ٩٤)

وَحَلَّنَا خَلَفُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَلَّنَنِي هِشَامٍ: حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَلَّنَنِي هِشَامٍ: حَلَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَلَّنَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ وَالْتِي عِمْرَانَ قَالَ: حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: «كَيْفَ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: «كَيْفَ أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» قَالَ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لَكَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكُتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

نَافِلَةٌ». وَلَمْ يَذْكُرْ خَلَفٌ : عَنْ وَقْتِهَا .

[١٤٦٦] ٢٣٩-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرٍّ! إِنَّهُ

الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا، كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ».

سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلِّ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي خِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أُوصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا: «فَإِنْ أَصْلَي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا: «فَإِنْ أَصْلَي الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا أَخْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً».

آلاً المَّكَا الْمُعْبَةُ عَنْ بُدُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَيَّنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَيَّنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَيَّنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَيَّنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُ، وَضَرَبَ فَخِذِي: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُ، وَضَرَبَ فَخِذِي: ﴿ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ ﴾ قَالَ: ﴿ صَلِّ عَنْ وَقْتِهَا ﴾ ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ ، فَإِنْ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجَتِكَ ، فَإِنْ الصَّلَاةَ لَوْمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَصَلِّ » . أَوْمَتُ الْمَسْجِدِ ، فَصَلِّ » .

لینا، وہ تمھارے لیے نفل ہوجائے گی۔'' خلف نے عَنْ وَّفْتِهَا (اس کے وقت سے) کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

[1466] جعفر بن سلیمان نے ابو عمران جوئی سے اس سند کے ساتھ حضرت ابوذر ڈھٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مٹھٹٹ نے مجھ سے کہا: ''ابوذر! میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جونماز کو ماردیں گے (ان کا وقت ختم کردیں گے) تو تم نماز کواس کے وقت پر پڑھ لینا، اگرتم نے نماز وقت پر پڑھ لی تو (ان کے ساتھ اوا کی گئ دوسری نماز) تمھارے لیے نفل ہوجائے گی ورنہتم نے اپنی نماز تو بچاہی لی ہے۔''

[1467] شعبہ نے ابوعمران سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابوذر رہاتی سے روایت کی، کہا: میرے خلیل نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں سنوں اور فرما نبرداری کروں، چاہے کئے ہوئے بازووں والا غلام (ہی حکمران) ہواور یہ کہ میں نمازوت پر پڑھوں (آپ طالیہ نے فرمایا:)'' پھراگرتم لوگوں کواس حالت میں پاؤ کہ انھوں نے نماز پڑھ کی ہے تو تم اپنی نماز بچا چکے ہو (وقت پر پہلے پڑھ چکے ہو)، اور اگر (انھوں نے نمین پڑھی اور تم ان کے ساتھ شریک ہوئے) تو تمھاری بنمازنقل ہوگی۔''

[1468] بدیل سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ابوعالیہ سے سنا، وہ عبداللہ بن صامت سے اور وہ حضرت ابوذ ر دی گئی سے روایت کر رہے تھے، کہا: رسول اللہ کا گئی انے فر مایا اور میری ران پر ہاتھ مارا: "تمھارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہو گے جونماز کواس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے؟" (عبداللہ بن صامت کے وقت سے مؤخر کر دیں گے؟" (عبداللہ بن صامت نے) کہا: انھوں نے کہا: آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ فر مایا: "تم نماز کواس کے وقت پر اوا کر لینا، اور اپنی ضرورت کے لیے غیا جانا، پھراگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مجد میں ہوئے جانا، پھراگر نماز کی اقامت کہی گئی اور تم مجد میں ہوئے

تو(دوباره) پڙھ لينا۔"

[1469] ابوب نے ابوعالیہ براء سے روایت کی، کہا: [١٤٦٩] ٧٤٢-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ ابن زیاد نے نماز میں تاخیر کر دی تو میرے پاس عبداللہ بن صامت تشریف لے آئے، میں نے ان کے لیے کری رکھوا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے، میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کی حرکت کا تذکرہ کیا تو اس پر انھوں نے اپنا (نحیلا) ہونٹ دانتوں میں دبایا اورمیری ران پر ہاتھ مار کر کہا: جس طرح تم نے مجھ سے یو چھا ہے، اس طرح میں نے ابوذر والنا سے بوچھاتھا، انھوں نے بھی ای طرح میری ران پر ہاتھ مارا تھا جس طرح میں نے تمھاری ران پر ہاتھ مارا ہے اور کہا: میں نے رسول الله علی سے یو چھاتھا جس طرح تم نے مجھ سے بوچھا ہے تو آپ تا اللہ نے میری ران پر ہاتھ مارا جس طرح میں نے تمھاری ران پر ہاتھ مارا ہے اور فرمایا:''تم نماز کو فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّى قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّى». بروفت ادا کر لینا، پھر اگر شمھیں ان کے ساتھ نماز رہھنی

حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ: أُخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَجَاءَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ فَضَرَبَ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ

[1470] ابونعامه نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابوذر والٹو سے روایت کی، کہا: آپ مُالٹا نے فرمایا: ''تم لوگوں کا کیا حال ہوگا'' یا فرمایا: ''تمھاری کیفیت کیا ہوگی جبتم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جونماز کواس کے ونت ہے مؤخر کریں گے؟ تم ونت پر نماز پڑھ لینا، پھراگر (تمھاری موجود گی میں) نماز کی اقامت ہوتو تم ان کے ساتھ (بھی) پڑھ لینا کیونکہ یہ نیکی میں اضافہ ہے۔''

یڑے تو (پھر سے) نماز پڑھ لینا اور بیرنہ کہنا: میں نے نماز

یڑھ کی ہےاس لیےاب نہیں پڑھوں گا۔''

[١٤٧٠] ٢٤٣-(...) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّصْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ: «كَيْفَ أَنْتُمْ» أَوْ قَالَ : «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْم يُّؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَّقْتِهَا، فَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَّقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ

[١٤٧١] ٢٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ [ 1471 ]مطر نے ابوعالیہ برّ اء سے روایت کی ، کہا: میں الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَادٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَام: نے عبداللہ بن صامت سے یو حیا کہ ہم جمعے کے دن حکمرانوں

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَّطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ. الْجُمُعَةِ خَلْفَ أُمَرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ. قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذٰلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي، سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذٰلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي، وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: «صَلُوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَّعَهُمْ وَالْفَلَةُ».

کی افتد امیں نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کومؤخر کردیتے ہیں۔
تو انھوں نے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا جس سے مجھے
تکلیف محسوں ہوئی اور کہا: میں نے اس کے بارے میں
ابوذر ڈاٹڑ سے پوچھا تھا تو انھوں نے (بھی)میری ران پر ہاتھ
مارا تھا اور کہا تھا: میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ ٹاٹٹڑ مارا تھا اور کہا تھا تو آپ نے فرمایا: ''نماز اس کے وقت پراوا
کرلو، پھران (حکمرانوں) کے ساتھا پی نماز کوفٹل بنالو۔''

قَالَ:وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَيْظِيْرُ ضَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرِّ.

کہا: عبداللہ نے کہا: مجھے بتایا گیا کہ نبیِ اکرم مُلَّاثِمُا نے (بھی) ابوذر دہنٹیُ کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔

خط فوائد ومسائل: ﴿ اس حدیث میں کسی ایک نماز کوخاص نہیں کیا گیا، اس لیے اس میں تمام نمازیں شامل ہیں، فجر اور عصر کو اس حکم سے خارج کرنا درست نہیں۔ ﴿ اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں کیونکہ نبی عَلَیْمٌ نے اسے ذِیادَهُ خَیْر (مزید نبی) قرار دیا ہے۔ ﴿ اول وقت پڑھی ہوئی نماز فرض کی ادائیگی شار ہوگی اور جماعت کے ساتھ تاخیر سے پڑھی ہوئی نماز فعل ہوگی کیونکہ فرض اول وقت پرادا کرنا اولی ہے۔

(المعجم ٤٢) - (بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا، وَأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ) (النحفة ٩٥)

باب:42- باجماعت نماز کی فضیلت، اس سے پیچھے رہنے پر وعید اور (وضاحت کہ) نماز باجماعت فرض کفاریہ ہے

يُحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا». [انظر: ١٥٠٦]

[1472] ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے سعید بن میتب سے اور انھوں نے حفرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ طالِمُنَّم نے فرمایا:''باجماعت نماز تمھارے اکیلے کی نماز سے پچیس گنا افضل ہے۔''

> [١٤٧٣] **٢٤٦**[(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرٍ،

[ 1473]عبدالاعلی نے معمرے، انھوں نے زہری ہے، اسی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹڑ سے اور انھوں نے

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ءَيَّكِيَّةً قَالَ: «تَفْضُلُ صَلَاةٌ

فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا

وَّعِشْرِينَ دَرَجَةً» قَالَ: «وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ

وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ». قَالَ

أَبُوهُرَيْرَةَ: اِقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ:﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ

إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨].

[١٤٧٤] (. . ) **وَحَدَّثَنِي** أَبُوبَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَّأَبُو سَلَمَةً؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ. بِمِثْل حَدِيثِ

عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَّعْمَرِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بِخَمْسَةٍ وَّعِشْرِينَ جُزْءًا».

[٧٤٧] ٢٤٧-(..) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ

مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ

الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذَ».

[١٤٧٦] ٢٤٨–(. .) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ

عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالًا : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ

ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ ّ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عُمَرُ

ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ؛ أَنَّهُ بَيْنًا هُوَ جَالِسٌ مَّعَ

نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، خَتَنُّ زَيْدِ بْنِ زَبَّانٍ، مَّوْلَى الْجُهَنِيِّينَ. فَدَعَاهُ

نَافِعٌ فَقَالَ:سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةٌ مَّعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ

نبی سی الله است کی آپ نے فرمایا: "سب کے ساتھ مل

کرنماز پڑھنا اکیلے انسان کی نماز سے بچیس درجے افضل

ہے۔'' آپ نے فرمایا:''رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے

فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔''ابوہریرہ ڈٹاٹئؤنے کہا:تم جا ہو تو بيآيت پڙهاو (جواس بات کي تصديق كرتي ہے):"اور

فجر کے وقت قرآن پڑھنا، بلاشبہ فجر کی قراءت میں حاضری

دی جاتی ہے۔''

[1474] شعیب نے زہری سے روایت کی ، کہا: مجھے

سعید اور ابوسلمہ نے خبر دی کہ حضرت ابوہریرہ والله نے کہا: میں نے نبی مکاٹی سے سنا، آپ فرمار ہے تھے..... آ گے معمر

سے عبدالاعلیٰ کی (فدکورہ بالا) حدیث کی طرح ہے، اس کے

سوا کہ انھوں نے ( درجے کی بجائے )'' تجییں جز'' کہا۔

[ 1475] سلمان اغرنے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیئا سے روایت

كى، كہا: رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''با جماعت نماز اكيلے كى

تچپیں نمازوں کے برابر ہے۔''

[1476]عمر بن عطاء بن ابی خوار نے خبر دی کہ میں نافع

بن جبیر بن مطعم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس اثنا میں ہمارے

یاس سے جہنوں کے آزاد کردہ غلام زید بن زبان کے بہنوئی ابوعبداللہ گزرے ، نافع نے انھیں بلایا (اور حدیث

سنانے کو کہا۔) انھوں نے کہا: میں نے ابو ہریرہ ڈٹائڈا کو کہتے

ہوئے سنا: رسول الله عَالِيَّ نے فرمایا: "امام کے ساتھ (بر هی گئی) نماز ایسی بچیس نماز وں سے افضل ہے جوانسان ا کیلے

يرهتاہے۔"

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

خَمْسٍ وَّعِشْرِينَ صَلَاةً يُّصَلِّيهَا وَحْدَهُ».

[۱٤۷۷] ۲٤٩–(٦٥٠) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "َصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِينَ

[١٤٧٨] ٢٥٠-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا:حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أُخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَّعِشْرينَ».

[١٤٧٩] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، بهٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: «بِضْعًا وَّعِشْرِينَ». وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: «بِسَبْعٍ وَّعِشْرِينَ

[١٤٨٠] (. . ) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بِضْعًا وَّعِشْرينَ».

🚣 فوائد ومسائل: 🛱 بِضْع كالفظ تين سے نوتك بولا جاتا ہے، للذا بِضْعًا وَّعِشْرِينَ سے مراد يجيس بھي ہوسكتا ہے اور ستائیس بھی۔ 😩 افضل ہونے سے استدلال کیا گیا ہے کہ بغیر جماعت کے بھی نماز ادا ہوجاتی ہے، یعنی نماز سے پیھیے رہ جانے والے شخص کو بے نماز قرار نہیں دیا جاسکتا، تا ہم شرعی عذر کے بغیر با جماعت نماز حچوڑ نے والا گناہ گار ہوگا۔اے نماز حچبوڑ نے کا گناہ

[1477] ما لک نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر والنباس روايت كى كدرسول الله طَالْيَا في فرمايا: "بإجماعت

نمازیر هناا کیلے کی نماز ہے ستائیس درجے افضل ہے۔''

[1478] کیلی نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر ڈھٹٹا سے خبر دی، انھوں نے نبی اكرم تليكم سے روايت كى كه آپ نے فرمايا: "آ دى كى جماعت کے ساتھ نماز اس کی اکیلے پڑھی گئی ستائیس نمازوں

ے بڑھ کر ہے۔''

[1479] ابو بكربن الى شيبه نے جميں حديث ساكى، كها: ہمیں ابو اسامہ اور (محمد بن عبدالله) ابن نمیر نے حدیث سنائی، نیز ابن نمیر نے ( کہا:) ہمیں میرے والد نے حدیث

سائی، ان دونوں (ابو اسامہ اور ابن نمیر) نے کہا: ہمیں عبیداللہ نے اس سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔

ابن تمير نے اينے والد سے روايت كردہ حديث ميں بِضْعًا وَعِشْرِينَ (ميس سے زائد) كالفاظ روايت كي اورابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں ستائیس درجے کہا۔

[1480]ضحاک نے نافع ہے، انھوں نے ابن عمر پہلٹا سے اور انھول نے نبی اکرم مَالین سے روایت کی، فرمایا: "بیں ہےزائد۔"

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام میں اللہ أعلم.

النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ بَعْمَلُتُ الْنَاسِ، ثُمَّ بَعْمُ الْخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ فَيُعَرِقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ، بَيُوتَهُمْ، وَلَوْ غَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا» عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا» يَعْنِى صَلَاةَ الْعِشَاءِ.

الدُمْنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا الْبُونَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا الْبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَا يَشْهَدُونَ مَا فِيهِمَا لَا يَشْهَدُونَ مَا فَيهِمَا لَا يَشْهَدُونَ مَا فَيهِمَا لَا لَكُولُونَ مَا فَيهِمَا لَا لَكُولُونَ مَا فَيهِمَا لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ لَا عَلَى الْمُعَلِي بِالنَّاسِ، بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَوْ عَبْلِقَ، مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ، إلى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِقَ عَلَيْهِمْ بُالنَّارِ».

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٌ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مَسُولِ اللهِ عَيْقِيْم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِيْم، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا. وَقَالَ

[1481] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹوڈ سے روایت کی کہرسول اللہ ٹاٹیڈ نے کچھلوگوں کو ایک نماز میں غیر حاضر پایا تو فر مایا: '' میں نے (یہاں تک) سوچا کہ کسی آ دمی کولوگوں کی امامت کرانے کا حکم دول، چھر دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے چیچے رہتے ہیں اور ان کے بارے میں (اپنے کارندوں کو) حکم دول کہ لکڑیوں کے کشوں بارے میں (اپنے کارندوں کو) حکم دول کہ لکڑیوں کے کشوں سے آگ بھڑکا کر ان کے گھروں کو ان پر جلا دیں۔ ان میں سے آگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے فربہ (گوشت سے بھری ہوئی) ہڑی ملے گی تو وہ اس میں ضرور حاضر ہوجائے گا۔''آپ نگا گئی کی مرادعشاء کی نماز سے تھی۔ حاضر ہوجائے گا۔''آپ نگا گئی کی مرادعشاء کی نماز سے تھی۔

[1482] ابوصالح نے حضرت ابو ہر رہ ڈھٹھ سے روایت
کی، کہا: رسول اللہ مٹاٹی نے فرمایا: ''منافقوں کے لیے سب
سے بھاری نمازعشاء اور فجر کی نماز ہے، اگر ان لوگوں کو پیتہ
چل جائے، جو ان میں (خیروبرکت) ہے تو چاہے اخیں
گھٹوں کے بل چل کر آنا پڑے، ضرور آئیں ۔ اور میں نے
سوچاتھا کہ نماز کی اقامت کا حکم دوں، پھر کسی خض کو کہوں وہ
لوگوں کو جماعت کرائے، پھر میں پچھا شخاص کو ساتھ لے کر،
جن کے پاس لکڑیوں کے گھے ہوں، ان لوگوں کی طرف
جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، پھران کے گھروں کو ان

[1483] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: بیا حادیث ہیں جو ابو ہر ریوہ ڈاٹھ نے ہمیں رسول اللہ طافی سے روایت کیں، ان میں سے کیں، پھر انھوں نے متعدد احادیث بیان کیں، ان میں سے بی بھی تھی کہ رسول اللہ طافی نے فرمایا:''میں نے ارادہ کیا تھا

رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي، أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَم مِّنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُّصَلِّي بِالنَّاسِ ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا » .

> [١٤٨٤] (..) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُوكُرَيْبٍ وَّإِسْلِّقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَّكِيع، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

> [١٤٨٥] ٢٥٤-(٦٥٢) وَحَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن يُونُسَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَص، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ،لِقَوْم يَّتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ، : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَّتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ، بُيُوتَهُمْ».

(المعجم ٤٣) - (بَابٌ يَجِبُ إِثْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ) (التحفة ٩٦)

[١٤٨٦] ٧٥٥–(٦٥٣) وَحَدَّثَنَا قُتَسْمَةُ سُنُ سَعِيدٍ وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، كُلَّهُمْ عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن الْأَصَمِّ. قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عِيَّكِيَّةٍ رَجُلٌ أَعْمَى. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَّقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُّرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّى فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ. فَلَمَّا

کہاینے جوانوں کو تکم دوں کہ وہ میری خاطر لکڑی کے گٹھے تيار كريں، پھركسى آ دمى كوتكم دوں وہ لوگوں كونماز پڑھائے، پھر گھروں کوان کے (بےنماز) باسیوں سمیت جلا دیا جائے''

[1484] يزيد بن أصمم نے ابو ہريرہ والنواسے اور انھول نے نبی اکرم ظافی سے اس کی طرح حدیث روایت کی ہے۔

[ 1485 ] حضرت عبدالله بن مسعود دلافئة سے روایت ہے كه ني سَالَيْهُم في ان الوكول سے جو جمع سے بيحيے رہ جاتے ہیں، فرمایا: ''میں نے ارادہ کیا کہ کسی آ دمی کو حکم دول وہ لوگوں کونماز پڑھائے ، پھران لوگوں کے گھروں کوان پر (ان سمیت) جلا دول جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔''

باب:43- جواذن سنے اس کے لیے مسجد میں آ ناواجب ہے

[ 1486 ] حضرت ابو ہریرہ ڈائٹۂ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی اکرم مُثاثِثِم کی خدمت میں ایک نابینا آ دمی حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے پاس کوئی لانے والانہیں جو (ہاتھ سے پکڑ کر) مجھے مسجد میں لے آئے ۔اس نے رسول الله تافیم سے درخواست کی کداسے اجازت دی جائے کہ وہ اینے گھر میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے اسے اجازت دے دی، جب وہ واپس ہوا تو آپ مَالَیْم نے اسے بلایا اور فرمایا: ' کیاتم نماز کابلاوا (اذان) سنتے ہو؟ ''اس نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فر مایا: '' تو اس پر لبیک کہو۔'' مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ 707

وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟»

فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ».

کے فائدہ: بینا بینا صحابی حضرت ابن ام مکتوم واٹنؤ تھے۔ دیگر روایات میں ہے کہ انھوں نے نابینا ہونے کے علاوہ بیعذر بھی بیان کیے: گھر دور ہے۔ معم ہول۔ راستہ غیر محفوظ ہے وغیرہ۔ ان تمام عذروں کے باوجود نبی کریم طُٹِیْن نے انھیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جواذان سنے اس کا معجد آنا لازمی ہے۔ بعض علماء نے حضرت عتبان بن مالک واٹنؤ کی حدیث کی وجہ سے صاحب عذر کورخصت دی ہے۔

(المعجم ٤٤) - (بَابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُلْي) (التحفة ٩٧)

[١٤٨٧] ٢٥٦–(٦٥٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمْيْرِ عَنْ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُمَيْرِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَريضٌ، إِنْ كَانَ الْمَريضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ عَلَمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ شَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ شَنَ الْمُدى، وَإِنَّ مِنْ شَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ اللهُ يَعْمَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّلُ

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَخْمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ أَبِي الْأَخْوَسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْلِقَى اللهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى لَيْفَى اللهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى لَمُوْلَاءِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ لَمُولَاءِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عَلَى اللهَ سُنَنَ الْهُذَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ شَنَا لَهُذَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ

ا باب:44- نماز کی باجماعت ادائیگی مدایت کی پخته را مول میں سے (ایک راہ) ہے

[1487] عبدالملک بن عمیر نے ابواحوص سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ (بن مسعود دی اللہ استھیوں سے مناقد ہتا، ساتھیوں سے منافق کے مناز میں شامل ہوجاتا۔ انھوں نے کہا: آجاتا یہاں تک کہ نماز میں شامل ہوجاتا۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ تُل کے مناز میں مالیت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہا ایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہا ایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہا ایت کے طریقوں میں سے الی معجد میں نماز پڑھنا بھی ہوایت کے طریقوں میں ہو۔

المحال على بن اقمر نے ابواحوص سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود ٹاٹن سے روایت کی، کہا: جو یہ چاہے کہ کل (قیامت کے دن) اللہ تعالی سے مسلمان کی حثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان (نمازوں) کے لیے بلایا جائے، ان نمازوں کی حفاظت کرے (وہاں مساجد میں جا کر ضحیح طرح سے انھیں ادا کرے) کیونکہ اللہ تعالی نے تمھارے نی تائیج کے لیے بدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں اور

یہ (مساجد میں باجماعت نمازیں) بھی اٹھی طریقوں میں سے
ہیں۔ کیونکہ اگرتم نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے، جیسے یہ
جماعت سے پیچے رہنے والا، اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو تم
اپ نبی کی راہ چھوڑ دو گے اور اگرتم اپ نبی کی راہ کوچھوڑ دو
گو گراہ ہوجاؤ گے۔ کوئی آ دمی جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے
(وضو کرتا ہے) اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد
میں سے کی معجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
میں سے کی معجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
میں سے کی معجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
میں سے کی معجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
میں سے کو معلوم موتا ہے، ایک نیکی کھتا ہے، اور اس کا ایک گناہ کم کر
جماعت سے پیچھے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا
نفاق سب کو معلوم ہوتا ( بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ) ایک
آ دمی کو اس طرح لایا جاتا کہ اسے دو آ دمیوں کے درمیان
سہارا دیا گیا ہوتا جتی کے صف میں لاکھڑ اکیا جاتا۔

باب:45- جب مؤذن اذان كهه دے تواس

کے بعد مسجد سے نکلناممنوع ہے

الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هُذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ نَبِيكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إلى مَسْجِدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُيْنِ، وَلَقَدْ كَتَى بُهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَلَقَدْ حَتَى يُهَامَ فِي الصَّفَ .

(المعجم ٥٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمُؤدِّنِ) الْمُؤَدِّنُ) (التحفة ٩٨)

[1489] ابراہیم بن مہاجر نے ابوشعثاء سے روایت کی،
کہا: ہم متجد میں حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ کے ساتھ بیٹھے ہوئے
سے کہ مؤذن نے اذان کہی، ایک آ دمی متجد سے اٹھ کرچل
پڑا، حفرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ نے مسلسل اس پر نظر رکھی حتی کہ وہ
متجد سے نکل گیا، حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ نے کہا: بیٹحض، یقینا
اس نے ابوالقاسم مُاٹٹیا کی نافر مانی کی ہے۔

[١٤٨٩] ٢٥٨-(٦٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمُهَاجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتِّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتِّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم ﷺ.

[١٤٩٠] ٢٥٩-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ

[1490] اشعث بن الى شعثاء محار لى نے اپنے والد سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے سنا: انھوں

709 =

نے ایک شخص کواذان کے بعد مسجد میں سے چل کر باہر نکلتے دیکھا تو فرمایا: بیشخص، بلاشبہ اس نے ابوالقاسم مَثَاثِیُمُ کی نافرمانی کی ہے۔

مسجدول اورنماز كى جگهول كادكام ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأْى رَجُلًا يَجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا، بَعْدَ الْأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَطَى أَبَاالْقَاسِمِ وَيَالَيْهُ.

### (المعجم ٤٦) - (بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْعِ فِي جَمَاعَةٍ) (التحفة ٩٩)

[١٤٩١] ٢٦٠-(٦٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمَخْرُومِيُ: إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُ: كَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانُ الْمُسْجِدَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ بِعُدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَكَأَنَّمَا فَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الطَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَي جَمَاعَةٍ فَي جَمَاعَةٍ فِي جَمَاعَةٍ فِي جَمَاعَةٍ فَي جَمَاعَةٍ فَي جَمَاعَةٍ فَي جَمَاعَةٍ فَي جَمَاعَةٍ فَي جَمَاعَةٍ فَي كَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ مُ وَمَنْ صَلَّى الطَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ».

[١٤٩٢] (..) وَحَدَّنَيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ ؛ ح: وَحَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٦٤٩٣] ٢٦١-(٦٥٧) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنس بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ

### باب:46- عشاء اور صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت

[1491] عبدالواحد بن زیاد نے ہمیں حدیث سائی، کہا:
ہم سے عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں
عبدالرحمان بن الی عُمْرہ نے حدیث سائی، کہا: حضرت عثمان
بن عفان ٹائٹ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے
اور اکیلے بیٹھ گئے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ کہنے
گئے: جیتے! میں نے رسول اللہ ٹائٹ کو فرماتے ہوئے سا:
د'جس نے عشاء کی نماز باجماعت اداکی تو گویاس نے آدھی
رات کا قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز (بھی) جماعت کے
ساتھ پڑھی تو گویاس نے ساری رات نماز پڑھی۔'

[1492]سفیان نے ابوہل عثان بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی ۔

[1493] بشر، یعنی ابن مفضل نے ہمیں حدیث سالی، انھوں نے خالد سے اور انھوں نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت جندب بن عبداللہ والنیوں

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

[1290] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ، بِهٰذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ".

(المعجم ٤٧) - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُلْرٍ) (التحفة ١٠٠)

المُعْمَلَةُ بْنُ عَرْمَلَةُ بْنُ عَرْمَلَةُ بْنُ التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي النُّجِيبِيُّ الْأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ

سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری (امان) میں ہے۔تو ایسا نہ ہو کہ (ایسے شخص کوکسی طرح کا نقصان پہنچانے کی بنا پر) اللہ تعالیٰ تم (میں سے کسی شخص) سے اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ کرے، پھروہ اسے پکڑلے، پھراسے اوند ھے منہ جہنم میں ڈال دے۔''

الماعیل نے خالد سے اور انھوں نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے جندب (بن عبداللہ) قسری ٹائٹو سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا:
''جس نے صبح کی نماز اوا کی، وہ اللہ کے ذمے میں آگیا،
(دعا ہے) اللہ تم سے اپنے ذمے کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہ کرے کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے میں سے کسی چیز کا نہ کرے کیونکہ جس سے وہ اپنے ذمے میں سے کسی چیز کا مطالبہ کر لے، اسے پالیتا ہے، پھر اسے اوند ھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال ویتا ہے۔''

[ 1495] یمی روایت حسن بھری نے جندب بن سفیان کے حوالے سے نبی طالح اسے روایت کی (لیکن آخری فقرہ) فَیکُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ (اس کوجہنم میں اوند ھے منہ پھینک ویتا ہے) بیان نہیں کیا۔

باب:47-عذر کی صورت میں نماز سے پیچھے رہ جانے (اکیلے پڑھ لینے) کی اجازت

[1496] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ محمود بن رہیج انساری ڈاٹٹو نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عتبان بن مالک ڈاٹٹو نے جوان صحابہ کرام میں سے تھے جوان سار میں سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، (بیان کیا) کہ وہ رسول سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، (بیان کیا) کہ وہ رسول

الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میری نظر خراب ہو گئی ہے، میں اپنی قوم کو نماز یڑھا تا ہوں اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اور ان کے درمیان والی وادی میں سلاب آ جاتا ہے،اس کی وجہ سے میں ان کی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں انھیں نماز پڑھاؤں تو اے اللہ کے رسول! میں حابتا ہوں کہ آپ (میرے گھر) تشریف لائیں اورنماز پڑھنے کی کسی ایک جگہ پرنماز پڑھیں تا کہ میں اس جگہ کو (مستقل طور پر) جائے نماز بنالوں۔کہا: آب الله مين ايما كرول كان شاء الله مين ايما كرول كان عتبان ڈاٹٹؤ نے کہا: تو صبح کے وقت دن چڑھتے ہی آ یہ مُاٹیڈ ا اورابوبكر ڈاٹنۇ تشریف لائے، رسول الله مُلَّلِيَّا نے (اندرآ نے کی) اجازت طلب فرمائی، میں نے تشریف آوری کا کہا، آپآ کر بیٹے نہیں یہاں تک کہ گھر کے اندر (کے جھے میں) داخل ہوئے، پھر يو حھا:''تم اينے گھر ميں کس جگه حياہتے ہو کہ میں (وہاں) نماز پڑھوں؟'' میں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول الله منابع نے کھڑے ہو کر تکبیر (تح يمه) كهي اور جم آپ كے بيچھے كھڑے ہو گئے، آپ نے دور کعتیں ادا فرما کیں، چرسلام چھیردیا۔اس کے بعدہم نے آپ کوخزیر (گوشت کے چھوٹے ٹکڑوں سے بنے ہوئے کھانے) کے لیے روک لیا جوہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ (عتبان ڈٹٹؤ نے) کہا: (آپ کی آمد کا س کر) اردگرد ہے معلے کے لوگ آ گئے حتی کہ گھر میں خاصی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ان میں سے ایک بات کرنے والے نے کہا: ما لک بن ذخشن کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا: وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ر کھتا۔ تو رسول الله مَاثِينَا نِے فر مایا: ''اس کے بارے میں ایسا نہ کہو، کیا مسمیں معلوم نہیں کہ اس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُ ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، مِّنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُ أَتْى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّي لَهُمْ. وَوَدِدْتُ أَنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ! تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلِّى فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَأَفْعَلُ، إِنْ شَاءَ اللهُ". قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟ » قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلِّى رَكْعَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزير صَنَعْنَاهُ لَهُ. قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِّنْ أَهْل الدَّارِ حَوْلَنَا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ. فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُن؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَّا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَقُلْ لَّهُ ذْلِكَ.أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ:لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ؟» قَالَ قَالُوا:اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّمَا نَرٰى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ».

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کےاحکام 💎 💴

لیے لا الله الا الله کہا ہے؟ "(عتبان دائٹونے) کہا: تو لوگوں نے کہا: الله الا الله کہا ہے؟ "(عتبان دائٹونے) کہا: تو لوگوں نے کہا: الله الرائزام لگانے والے ہیں۔ اس (الزام لگانے والے) نے کہا: ہم تو اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں ہی کے لیے و کیصتے ہیں۔ تو رسول الله تائیل نے فرمایا: " بے شک الله تعالیٰ نے ایسے مخص کو آگ پر حرام قرار دیا ہے جو لا الله الا الله کہتا ہے اور اس کے ذریعے سے الله کی رضا کا طلب گارہے۔"

ائن شہاب نے کہا: میں نے (بعد میں) حصین بن محمد انساری سے، جو بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ہیں، محمود بن رہے جائٹا کی اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے اس میں ان (محمود جائٹا) کی تصدیق کی۔

المحاد المعمر نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے محود بن رہی ٹائیڈ سے حدیث سائی، کہا:

میں رہول اللہ شائیڈ کے پاس حاضر ہوا۔۔۔۔۔ پھر یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی، البتہ یہ کہا: تو ایک آ دمی حدیث کہا: ما لک بن دخشن یا دغیشن کہاں ہے؟ اور حدیث میں بیاضافہ کیا: محمود ڈائیڈ نے کہا: میں نے بیحدیث چندلوگوں کو، بیاضافہ کیا: محمود ڈائیڈ نے کہا: میں نے بیحدیث چندلوگوں کو، جن میں ابوابوب انصاری ڈائیڈ بھی موجود تھے، سائی تو انھوں نے کہا: میں نہیں سمجھتا کہ جو بات تم بیان کرتے ہورسول نے کہا: میں متبان ڈائیڈ کے ہاں دوبارہ گیا تو ان سے (اس کہ اگر میں عتبان ڈائیڈ کے ہاں دوبارہ گیا تو ان سے (اس کے باس کے بارے میں ضرور) بوچھوں گا۔تو میں دوبارہ ان کے پاس بینائی ختم ہو چکے ہیں، ان کی بین بین قوم کے امام تھے۔ آیا، میں نے دیکھا کہ وہ بہت بوڑ ھے ہو چکے ہیں، ان کی بین ان کے بیلو میں بیٹھ گیا اور ان سے اس حدیث کے بیں ان کے بہلو میں بیٹھ گیا اور ان سے اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے مجھے بالکل ای طرح (ساری)

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم، وَهُوَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِلْلِكَ. [راجع: ١٤٩]

رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَعْنَى مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ اللَّهِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ اللَّهُ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: أَيْنَ مَالِكُ بُنُ الدُّخْشُنِ ؟ وَزَادَ فِي مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ ؟ وَزَادَ فِي مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ ؟ وَزَادَ فِي مَالِكُ بُنُ الدُّخْشُنِ ؟ وَزَادَ فِي مَالِكُ بُنُ الدُّخْشُنِ ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ مَالِكُ بُنُ الدُّخْشُنِ ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ مَالِكُ بُنُ الدُّخْشُنِ ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ فَوَالَ مَا فَلْدَا الْحَدِيثِ فَعَرًا، فِيهِمْ أَبُو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: مَا أَلُدُ مَلُولًا وَلَا مَا قُلْتَ. قَالَ: مَا فَكُلْتُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ مَا قُلْتَ. قَالَ: مَا فَكُلُتُ مُنْ أَلْهُ وَعَجَدُ إِلَى عِتْبَانَ، أَنْ أَسْأَلُهُ وَكُوبُ إِلَى عِتْبَانَ، أَنْ أَسْأَلُهُ وَعَرَا لَا فَوْمِهِ ، فَجَلَسْتُ إِلَى عَنْهِ كَمَا لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَنْهَالَ اللهِ اللهِ عَلَى مَا قُلْ مَا اللهِ عَلْمَالُونُ وَالْمَ وَوْمِهِ ، فَحَدَّتُنِهِ كَمَا لَيْهِ فَوْجَدُ أَنُهُ مَنْ هُذَا الْحَدِيثِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هُذَا الْحَدِيثِ ، فَصَدُتُنِيهِ كَمَا

مديث سائي جس طرح پہلے سائي تھي۔

حَدَّثَنِيهِ أُوَّلَ مَرَّةٍ .

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام =

قَالَ إِلزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نُّرَاى َأَنَّ الْأَمْرَ انْتَلْهَى إِلَيْهَا، فَمَنِ

[١٤٩٨] ٢٦٥–(. . ) وَحَدَّثَنَا إِسْلِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ:حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ مَّحْمُودِ بْن الرَّبِيع قَالَ: إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَّجَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَّ دَلْوِ فِي دَارِنَا. قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ ابْنُ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ بَصَرِي قَدْ سَاءَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ. وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى جَشِيشَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ

اسْتَطَاعَ أَنْ لَّا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ.

[1498] اوزاعی ہے روایت ہے، کہا: مجھے زہری نے حضرت محمود بن ربیع ڈاٹٹؤ سے حدیث سنائی، کہا: مجھے رسول الله تَالِيَّا كَاوه كُلِّي كَرِنا الْجِيمِي طرح ياد ہے جوآپ نے ہمارے گھر میں ایک ڈول سے (یانی لے کر) کی تھی (اوراس کا یانی میرے منہ پر ڈالا تھا)۔محمود ڈاٹٹؤ نے کہا کہ مجھے عتبان بن ما لک واللط نے بتایا کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میری نظر میں خرانی پیدا ہو گئی ہے اور اس بات تک حدیث بیان کی کہ آپ مالی کا نے دور کعات نماز پڑھائی اور یہ کہ ہم نے رسول الله على كو جَشِيشَه (خزير سے ملتے جلتے کھانے) کے لیے روک لیا جوہم نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ انھوں (اوزاعی) نے اس کے بعد پوٹس اور معمر والا اضافہ

زہری نے کہا: اس واقع کے بعد بہت سے فرائض اور دیگر

امور (احکام) نازل ہوئے اور ہماری نظر میں معاملہ آتھی پرتمام

ہوا، لہذا جو انسان حابتا ہے کہ (عتبان ٹائٹا کی حدیث کے

ظاہری مفہوم سے ) دھوکا نہ کھائے ، وہ دھوکا کھانے سے بیجے۔

(المعجم ٤٨) - (بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ وَّخُمْرَةٍ وَّ ثُوْبٍ وَّ غَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ) (التحفة ١٠١)

[١٤٩٩] ٢٦٦–(٦٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْلِحَقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؟ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَام صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَأُصَلِّيَ

باب:48- نفل نماز کی جماعت اور پاک چٹائی، جائے نماز اور کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائز ہے

[1499] اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه نے حضرت الس بن ما لک ڈٹٹٹا سے روایت کی کہ ان کی نانی ملیکہ ڈٹٹٹا نے رسول الله مَا لِيُمْ كُو كھانے پر بلایا جو انھوں نے تیار كيا تھا۔ آپ نظینا نے اس میں سے ( کچھ) تناول کیا، پھر فرمایا: '' کھڑے ہو جاؤ میں تمھاری (برکت کی) خاطر نماز

بیان ہیں کیا۔

لَكُمْ» قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْغَجُوزُ مِنْ وَّرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

ر بر هوں۔ '' انس بن مالک ٹاٹھ نے کہا: میں کھڑا ہوا اور اپنی ایک چٹائی کی طرف بر ھا جو لمباعرصہ استعال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چک تھی، میں نے (اسے صاف کرنے کے لیے) اس پر پانی بہایا تو رسول اللہ ٹاٹھ اس پر کھڑے ہوئے، میں اور (دہاں موجود ایک) یتم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی، بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے (کھڑی) ہوگئیں۔ رسول اللہ ٹاٹھ نے نے اور (حصول برکت کے) لیے دور کعت نماز برھی، پھرآ یے تشریف لے گئے۔

[1500] ابوالتیاح نے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ بسا اوقات آپ ہمارے گھر میں ہوتے اور نماز کا وقت ہوجاتا، پھر آپ اس چٹائی کے بارے میں حکم دیتے جو آپ کے نیچے ہوتی، اسے جھاڑا جاتا، پھر اس پر پانی چھڑ کا جاتا، پھر آپ امامت فرماتے اور ہم آپ کے بیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز بڑھاتے۔ کہا: ان کی چٹائی تھجور کے بیوں کی ہوتی تھی۔

[1501] ثابت نے حضرت انس ڈاٹؤ سے روایت کی،
کہا: نبی ٹاٹیڈ ہمارے ہاں تشریف لائے وہاں میرے، میری
والدہ اور میری خالدام حرام کے سواکوئی نہ تھا، آپ نے فرمایا:
'' کھڑے ہو جاؤ میں شمھیں نماز پڑھا دوں۔'' (فرض) نماز
کے وقت کے بغیر، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی ۔ ایک آدمی
نے ثابت سے بوچھا: آپ ٹاٹیڈ نے انس ڈاٹیڈ کو اپنی کس
جانب کھڑا کیا تھا؟ انھوں نے کہا: آپ ٹاٹیڈ نے نے انھیں اپنے
دائیں ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر آپ نے ہمارے، سب گھر والوں
کے لیے دنیا اور آخرت کی تمام بھلا ئیوں کی دعا فرمائی، اس کے بعد میری مال کہنے گئی: اللہ کے رسول! (یہ) آپ کا چھوٹا سا

[ ١٥٠٠] ٢٦٧-(٦٥٩) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. قَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، قَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسْ اللهِ عَنْ أَسْ اللهِ عَنْ أَصْ اللهِ عَنْ أَمْرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُو فِي بَيْتِنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَيُصَلِّي بِنَا. قَالَ: وَكَانَ بِسَاطُهُمْ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. قَالَ: وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مَنْ جَرِيدِ النَّخْل.

حَرْبِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُ خَالَتِي فَقَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّي بِكُمْ» فِي غَيْرِ خَالَتِي فَقَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّي بِكُمْ» فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلِّي بِنَا - فَقَالَ رَجُلٌ لِّثَابِتٍ: وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلِّي بِنَا - فَقَالَ رَجُلٌ لِّثَابِتِ: أَيْنَ جَعَلَ أَنْسًا مِّنْهُ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ - ثُمُّ دَعَالَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، بِكُلِّ خَيْرٍ مِّنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآ خِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَارَسُولَ اللهِ! خُويْدِمُكَ، وَالْآ خِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَارَسُولَ اللهِ! خُويْدِمُكَ،

مبجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام = أَدْعُ اللَّهَ لَهُ، قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي خدمت گزارہے،اللہ سےاس کے لیے (خصوصی) دعا کریں۔ آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ أَنْ قَالَ: «اَللَّهُمَّ! أَكْثِرْ مَالَهُ کہا: آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی اور میرے لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں بیتھا، آپ نے وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ». [انظر: ٦٣٧٥]

> [٢٥٠٢] ٢٦٩-(..) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْمُخْتَارِ، سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسِ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَّمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا .

> [١٥٠٣] (..) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ. قَالَ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا

[١٥٠٤] ۲۷٠-(٥١٣) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّومِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّام، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلِيُّةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلٰى خُمْرَةٍ. [راجع: ١١٤٦]

[١٥٠٥] ٢٧١–(٦٦١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالًا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ

فرمایا:''اےاللہ! اس کا مال اور اس کی اولا دزیادہ کراور اس کے لیےان میں برکت ڈال دے۔''

[1502] معاذعنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن مختار سے حدیث سائی، انھوں نے موکیٰ بن انس سے سنا، وہ حضرت انس بن ما لک ٹائٹا سے حدیث بیان کررہے تھے کہ رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِمْ نِهِ الْحَيْسِ اور ان كى والده يا ان كى خاله كونماز پڑھائی، کہا: آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب اور عورت کو ہارے پیچھے کھڑا کیا۔

[1503]محمد بن جعفراورعبدالرحمان بن مهدى نے شعبہ ہے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔

[ 1504] عبدالله بن شد اد سے روایت ہے، کہا: مجھے نی مُنْ اللَّهُمْ کی زوجہ حضرت میمونہ وہا نے خدیث بیان کی، فرمايا: رسول الله عليم ممازير صق اوريس آب كسامن ہوتی اورا کثر ایسا ہوتا کہ جب آ پ سجدہ کرتے تو آپ کا کیڑا مجھے لگتا اور آپ ( تھجور کے بتوں اور دھا گوں سے بنی ہوئی ) ایک جائے نماز پرنماز پڑھتے تھے۔

[1505] حفرت جابر الله سے روایت ہے، کہا: ہمیں حضرت ابوسعید خدری والفظ نے حدیث سائی کہ وہ رسول الله طَيْنَا ك بال حاضر ہوئے تو ديكھاكة باك چاكى ير نماز پڑھ رہے ہیں،ای پر مجدہ کررہے ہیں۔

ابْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؛ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ.

#### باب:49- فرض نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت

(المعجم ٤٩) - (بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَّانْتِظَارِ الصَّلَاةِ) (التحفة ١٠٢)

[1506] ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹلٹڈ ے روایت کی، کہا: رسول الله علام نے فرمایا: "آدمی کی باجماعت (ادا کی گئی) نماز اس کی گھر میں یا بازار میں پڑھی ہوئی نماز کی نسبت بیں سے زیادہ درجے برمھ کر ہے اور وہ یوں کہ جب ان میں ہے کوئی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو كرتا ہے، پھرمسجدآتا ہے،اسے نماز ہى نے اٹھايا ہے اور نماز کے علاوہ وہ کچھنہیں جا ہتا۔ تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا تا مگراس کے سبب سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اسے رو کے رکھتی ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے (اس کے انتظار کا وقت نماز میں شار ہوتا ہے) اورتم میں سے کوئی شخص جب تک اس جگدرہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے حق میں وعا کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: اے الله! اس پررخم فرما! اے اللہ! اسے معاف کر دے! اے اللہ! اس کی توبه قبول فرما! جب تک وه اس جگه (پرکسی کو) تکلیف

[١٥٠٦] ٢٧٢-(٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ الرَّجُل فِي جَمَاعَةٍ تَزيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بضْعًا وَّعِشْرينَ دَرَجَةً؛ وَذٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُريدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَّحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. يَقُولُونَ: اَللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، ٱللَّهُمَّ! تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ". [راجع: ١٤٧٢]

نہیں پہنچا تا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضونہیں ہوتا۔''

[1507]عبر ، اساعیل بن زکریا اور شعبہ، سب نے اعمش کی اس سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔

[1508] ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹز سے روایت
کی ، کہا: رسول الله تُلٹیا نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص
جب تک اپنی (نماز پڑھنے کی) جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے
اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں: ''اے اللہ!
اس کے خش دے! اے اللہ! اس پررحم فرما! جب تک وہ بے وضو
نہیں ہوتا، نیز جب تک تم میں سے کی شخص کونماز روک

رکھتی ہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔''

[1509] ابورافع نے حضرت ابوہریہ ڈاٹٹؤ سے روایت
کی کہرسول اللہ ٹاٹٹؤ نے فرمایا: ''بندہ مسلسل نماز ہی میں ہوتا
ہے جب تک وہ نماز کی جگہ پرنماز کے انظار میں رہتا ہے اور
فرشتے کہتے رہتے ہیں: اے اللہ! اے معاف فرما! اے اللہ!
اس پررم فرما! یہاں تک کہوہ چلا جاتا ہے یا بے وضو ہوجاتا
ہے۔'' (ابورافع کہتے ہیں:) میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے پوچھا:
یُٹ دِٹ کا مطلب کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آواز کے بغیر یا
آواز کے ساتھ ہوا خارج کردے۔

[1510] ابوزناد نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹیٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فرمایا: "جب تک تم میں سے کسی کونماز رو کے رکھتی ہے وہ مسلسل نماز میں ہوتا ہے،اسے گھر کی طرف لوٹنے سے نماز کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں روکا ہوتا۔"

[۱۹۰۷] (..) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثُرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ ابْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، كُلُّهُمْ عَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.

[۱۰۰۸] ۲۷۳-(..) وَحَلَّنَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى ابْنِ مُرَيْرَةً فَالَ: اللَّهُمَّ! أَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ. تَقُولُ: اَللَّهُمَّ! انْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ».

آ ٢٧٤ [ ١٥٠٩] ٢٧٤ - (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ مَسُلاةٍ مَّا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، وَتَقُولُ مَّا كَانَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : اَللَّهُمَّ ! اغْفِرْلَهُ ، اَللَّهُمَّ ! ارْحَمْهُ حَتَّى الْمُلَاثِكَةُ : اَللَّهُمَّ ! اغْفِرْلَهُ ، اَللَّهُمَّ ! ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ » قُلْتُ : مَا يُحْدِثُ ؟ قَالَ : يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ .

آ ( ۱۰۱۰] م ۲۷۰ ( . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّا دَامَتِ

#### ٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ =

الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَّنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَى أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَنْ يَنْقُلِبَ إِلَى أَنْ يَنْقُلِبَ إِلَى أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَنْ يَنْقُلِبَ إِلَى أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَنْ يَنْقُلِبَ إِلَى أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَنْ يَنْقُلُهُ إِنْ يُنْعُلُونُ أَنْ يُعْلِمُ أَنْ أَنْ يَتُنْقِلِبَ إِلَى أَنْ يَتُنْقُلُونُ أَنْ يُنْ يَعْمُنُوا أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَنْ يُلِهِ إِلَّا الْطَلْكِ الْعَلْمُ لِللْعُلِقُ إِلَى إِلْمِلْكُ أَلْمُ إِلَيْكُ إِلَى إِنْ إِلْمِ أَنْ يَنْقُلُونُ إِلَى أَنْ يَعْمُولُوا إِلَى الْمِنْعُلِقُ إِلَى إِلَيْكُ إِلْمِ الْمِنْعِلَى الْمِنْعِلَى الْمِنْعِلَى الْمِنْعِلَى الْعِلْمُ الْعُلِيقِ الْمِنْعِلِيقِ إِلَى الْمِنْعِلِيقِ إِلَى الْمِنْعِلِيقِ إِلَى الْمِنْعِلَى الْمِنْعِلَى الْمِنْعُلِيقِ الْمِنْعِلُولِهِ الْمُنْعِلِيقِ الْمِنْعِلِيقِ الْمِنْعِلِيقِ الْمِنْعِلَى الْمِنْعِلِيقِ الْمِنْعِلِيقِ الْمِنْعِلِيقِ الْمِنْعِلَى الْمِنْعُلِيقِ الْمُنْعِلِيقِ الْمِنْعُلِيقِ الْمِنْعِلَى الْمِنْعِلِيقِ الْمِنْعِلِيقِ الْمِنْعِلَى الْمِنْعِلِيقِ الْمُ

آ الا الا النه و هُلِ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؛ ح : يَخْلِى : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْلٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَالٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ قَالَ : «أَحَدُكُمْ مَّا قَعَدَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ ، فِي صَلَاةٍ ، مَّا لَمْ يُحْدِثْ ، تَدْعُو لَهُ الْمَلَائِكَةُ : اللهُمَّ ! اخْمُهُ الْمُلَائِكَةُ :

[۱۰۱۲] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ هٰذَا.

(المعجم ٥٠) - (بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ) (التحفة ١٠٣)

آرد الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَا: حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى مُصْلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا مُعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ".

[1511] ابن شہاب نے (عبدالرحمان) بن ہرمز (اعرج)

سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھٹٹ سے روایت کی کہ
رسول اللہ ٹٹٹٹٹ نے فرمایا:''تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز
کے انتظار میں بیٹستا ہے نماز ہی میں رہتا ہے جب تک
بے وضونہ ہو جائے۔فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے
ہیں: اے اللہ! اسے معاف فرما! اے اللہ! اس پر رحم فرما!''

[1512] ہمام بن مدبہ نے حفرت ابو ہریرہ وہائی سے اور انھوں نے نبی منابی ہے اس کے مطابق روایت کی۔

### باب:50- مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنے کی فضیلت

المحالی الله بن براد اشعری اور ابوکریب دونوں نے کہا: ہم سے ابو اسامہ نے بُر ید سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہم سے ابو اسامہ نے بُر ید سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت ابوموکی ٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول الله تالیق نے فرمایا: ''نماز میں سب سے زیادہ تواب اس کا ہے جواس کے لیے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے، پھر (اس کے بعد) جوان میں سے سب نے زیادہ دور سے چل کر آتا ہے۔ اور جو آدی نماز کا انظار سے رہت بڑھ کر ہے جو نماز پڑھتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔'' کرتا ہے بہت بڑھ کر ہے جو نماز پڑھتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔'' ابوکریب کی روایت میں ہے: ''یہاں تک کہ وہ اسے امام ابوکریب کی روایت میں ہے: ''یہاں تک کہ وہ اسے امام

## کے ساتھ جماعت میں ادا کر ہے۔''

[١٥١٤] ٢٧٨-(٦٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ، لَّا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ – أَوْ قُلْتُ لَهُ -: لَو اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ. قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ جَمَعَ اللهُ لَكَ ذٰلِكَ كُلَّهُ».

[٥١٥١](..)وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِهِ.

[١٥١٦] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْر الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَن أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ:كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَتَوَجَّعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ! لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَّقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَيَقِيكَ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ. قَالَ: أَمَ وَاللهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ بَيْتِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ

[1514] عبر نے ہمیں خردی، انھوں نے سلیمان تیمی ہے، انھوں نے ابوعثمان نہدی ہے اور انھوں نے حضرت الی بن کعب ڈاٹٹؤ سے روایت کی ، کہا: ایک آ دمی تھا، میرےعلم میں کوئی اور آ دمی اس کی نسبت معجد سے زیادہ فاصلے پرنہیں رہتا تھااوراس کی کوئی نماز نہیں چوکی تھی ،اس ہے کہا گیا۔ یا میں نے (اس سے) کہا۔:اگرآ ب گدھا خریدلیں کہ (رات کی) تاریکی اور ( دوپېرکی ) گرمی ميں آپ اس پرسوار ہو جايا كريں۔اس نے جواب ديا: مجھے بد بات پندنہيں ہے كه ميرا گھرمسجد کے پڑوں میں ہو، میں جا ہتا ہوں میرامسجد تک چل کر جانا اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹوں تو میرا لوٹنا ميرے ليے لکھا جائے۔ تو رسول الله تُلاَثِمُ نے فرمایا: "الله تعالیٰ نے بیسب کچھتمھارے لیےاکٹھا کردیاہے۔''

[1515]معتمر بن سلیمان اور جریر دونوں نے حیمی سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مطابق روایت کی۔

[1516]عباد بن عباد نے ہمیں حدیث سنائی، کہا: ہمیں عاصم نے ابوعثان سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت الی بن کعب خلیفا ہے روایت کی ، کہا: انصار میں ہے ایک آ دمی تھا،اس کا گھر، مدینہ میں سب ہے دور (داقع) تھا اوراس کی کوئی نماز رسول اللہ ٹاٹیٹم کی اقتدامیں پڑھنے سے چوکتی نہیں تھی، ہم نے اس کے لیے ہمدردی محسوس کی تو میں نے اسے کہا: جناب! اگر آپ ایک گدھا خرید لیں جو آپ کوگرمی اور زمین کے (زہریلے) کیڑوں ہے بچائے (تو کتنا اچھا ہو!) اس نے کہا: مگر اللہ کی قشم! مجھے یہ پسندنہیں ہے کہ میرا گھر (خیمے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد مثلیمًا کے گھر سے

مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ. قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَٰى أَتَيْتُ بِهِ خِمْلًا حَتَٰى أَتَيْتُ بِهِ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَرْجُو فِي أَثَرِهِ الْأَجْرَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «إِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ».

[۱۰۱۷] (..) وَحَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِهِ الْأَشْعَثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَشْعَثِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا رَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ إِسْحٰقَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً مِّنَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: "إِنَّ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: "إِنَّ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: "إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ خُطُوةٍ دَرَجَةً».

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ» بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ» فَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ.

بندها ہوا ہو۔ مجھے اس کی یہ بات بہت گراں گزری حتی کہ میں اس کیفیت میں نبی اکرم نظیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ آپ نے اسے بلوایا تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ آنے جانے پراجر کی امیدر کھتا ہے۔ تو نبی نظیم نے فرمایا: 'دشمیں یقیناً وہی اجر کی امیدر کھتا ہے۔ تو نبی نظیم نے فرمایا: 'دشمیں یقیناً وہی اجر کے احمید کا جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔'

[1517] ابن عیینہ اور وکیج نے اپنے والد کے حوالے سے عاصم سے اس سند کے ساتھ اس طرح روایت کی۔

[1518] ابوز بیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹا سے سنا، کہا: ہمارے گھر مجد سے دور واقع تھے، ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کو فروخت کر کے معجد کے قریب آ جائیں تورسول اللہ ٹاٹٹا نے ہمیں روک دیا اور فرمایا: ''تمھارے لیے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ ہے۔''

[1519] بُرُيري نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ وہ اللہ علیہ اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی کہا: (رسول اللہ علیہ کی کہا: (رسول اللہ علیہ کی کہا کہ معجد کے اردگرد کی جگہیں خالی ہو کمیں تو (ان کے قبیلے) بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ معجد کے قریب منتقل ہو جا کیں، رسول اللہ علیہ کہا: '' جھے خبر پہنچی ہے کہ تم معجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔'' انھوں نے عرض کی: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! ہم ہو۔'' انھوں نے عرض کی: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! ہم میں رہو، تمھارے قرموں کے نشان کھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: '' بنوسلمہ! اپنے گھروں میں رہو، تمھارے قدموں کے نشان کھے جاتے ہیں، (پھر

فر مایا:)ا پنے گھروں ہی میں رہو،تمھارے قدموں کے نشان کھھے جاتے ہیں۔''

[1520] لہمس نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حضرت جاہر بن عبداللہ والٹیا سے روایت کی، کہا: بنوسلمہ نے مسجد کے قریب قریب نشقل ہونے کا ارادہ کیا، کہا: اور (مسجد کے قریب) حکمہیں (بھی) خالی تھیں۔ نبی اکرم مُلِیّا کو بی خبر پینچی تو آپ نے فرمایا: ''اے بنوسلم! اپنے گھروں میں رہو، تمھارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔' تو انھوں نے کہا: (اس کے بعد) ہمیں بیہ بات اچھی (بھی) نگتی کہ ہم منتقل ہو چکے ہوتے۔

باب:51- مسجد میں نماز کے لیے چل کر آنے سے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند کیے جاتے ہیں

[1521] حضرت الوہریہ ڈاٹٹ سے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ تالی نے فرمایا: ''جس نے اپنے گھر میں وضو کیا،
پھر اللہ کے گھروں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر
گیا تا کہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کر ہے تو
اس کے دونوں قدم (پیکرتے ہیں کہ) ان میں سے ایک گناہ
مٹا تا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔''

[1522] لیث اور بکر دونوں نے ابن ہاد ہے، انھوں نے محد بن ابراہیم ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا۔ اور بکرکی روایت میں ہے کہ

مىجدوں اور نمازى جَلَّهوں كے احكام فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ! تُكْتَبُ آثَارُكُمْ».

النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَّتَحَوَّلُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَّتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آثَارُكُمْ". فَقَالُوا: مَا كَانَ يَسُرُّنَا أَنَّا كُنَّا تَحَوَّلُنَا.

(المعجم ٥١) - (بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْحٰى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ) (التحفة ١٠٤)

مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ: أَخْبَرَنَا وَكَرِيَّا بْنُ عَدِيِّ: أَخْبَرَنَا عُمْرُو، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُبَيْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرُو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالً رَسُولُ اللهِ عَيْلَةُ: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشٰى إِلَى رَسُولُ اللهِ عَيْلَةً: «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشٰى إِلَى بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خُطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَاللهِ، كَانَتْ خُطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَاللهِ، كَانَتْ خُطُوتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَاللهِ وَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

[۱۰۲۲] ۲۸۳ (۲۹۷) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

[1523] اعمش نے ابوسفیان (طلحہ بن نافع) ہے،
انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹی ہے روایت کی، کہا:
رسول اللہ طالیۃ نے فرمایا: 'پانچ نمازوں کی مثال تم میں سے
کسی ایک کے دروازے پر چلتی ہوئی بہت بڑی نہر کی سی
ہے، وہ اس میں سے روزانہ پانچ دفعہ شل کرتا ہو۔ '(اعمش
نے ابوسفیان کی بجائے حسن کے حوالے سے روایت کرتے
ہوئے) کہا: حسن نے کہا: یہ شل اس کے جسم پرکوئی میل کچیل
نہیں چھوڑے گا۔

[1524] حفزت ابو ہریرہ ڈھٹٹو نے نبی مُگٹٹی سے روایت
کی:'' جوشخص دن کے پہلے حصے میں یا دن کے دوسرے حصے
میں مبحد کی طرف گیا اللہ تعالی (ہر دفعہ آنے پر) اس کے لیے
جنت میں میز بانی کا انتظام فرما تا ہے، جب بھی وہ (آئے)
صبح کوآئے یا شام کوآئے۔''

باب:52- صبح (کی نماز) کے بعدا پنی نماز کی جگہ بیٹھے رہنے اور مساجد کی فضیلت

1525] ابو خیثمہ نے ساک بن حرب سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: "فَلْلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا».

[ ۲۸۲ ] ۲۸۲ ( ۲۲۸) وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْجَمْشِ، عَنْ جَابِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَثَلُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَثَلُ الشَّوَلُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَثَلُ السَّلُواتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ، عَلَى الشَّلُواتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ، عَلَى السَّلُواتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ، عَلَى السَّلُواتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَادٍ غَمْرٍ، عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ، يَعْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ».

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَيْلِيَّةً: «مَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، عَنِ النَّبِيِّ قَيْلِيَّةً: أَنُولًا، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».

(المعجم ٥٥) - (بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ) (التحفة ١٠٥)

[١٥٢٥] ٢٨٦–(٦٧٠) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ

ابْنُ حَرْبِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي -وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ:نَعَمْ، كَثِيرًا. كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُّصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّى فِيهِ الصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ .

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام ۔۔۔۔۔

[١٥٢٦] ٢٨٧–(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُوبَكُرٍ: وَّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيًّا، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

[١٥٢٧] (. . ) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولَا: حَسَنًا.

[٢٥٢٨] ٢٨٨–(٦٧١) وَحَدَّثْنَا هٰرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَّ إِسْلَحْقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالًا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ: -حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ، فِي رِوَايَةِ لهٰرُونَ، وَفِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ: -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلٰي أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى

ہے کہا: کیا آب رسول الله مَالَيْظِ کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ کہا: ہاں! بہت۔ آب جس جگہ صبح یا دن کے ابتدائی جھے کی نماز ادا فرماتے ،سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھتے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے،لوگ دورِ جاہلیت میں کیے کاموں کے متعلق باتیں كرتے اور بنتے تھے اور آپ (بھى ان كى باتيں س كر) مسكراتي تنجمة

[1526] سفیان اور زکریا دونوں نے ساک سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ نبی مُلٹیم ا جب فجر پڑھتے تھے تو اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے حتی کہ سورج الحجيي طرح نكل آتا۔

[1527] ابواحوص اورشعبہ دونوں نے ساک سے اس سند کےساتھ یہی روایت بیان کی کیکن حَسَنًا'''اچھی طرح'' (سورج نکل آتا)نہیں کہا۔

[1528] حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹؤ سے روایت ہے کہ رسول الله تلفظ نے فرمایا: "الله کے نزد کی (انسانی) آبادیوں کا پندیده ترین حصدان کی مسجدیں ہیں، اور اللہ کے ہاں (انسانی) آبادیوں کا سب سے ناپندیدہ حصہان کے بازار ہیں۔''

## ٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ =

مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا » .

## (المعجم ٥٣) - (بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟) (التحفة ١٠٦)

[۱۵۲۹] ۲۸۹-(۲۷۲) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ وَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَدُهُمْ ، وَأَحَدُّهُمْ ، وَأَحَدُّهُمْ ، وَأَحَدُّهُمْ ، وَأَحَدُّهُمْ ، وَأَخْدُهُمْ ، وَأَخْدُهُمْ ، وَالْإِلْمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ » .

[١٥٣٠] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَحَدَّثَنِي أَبِي ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ ، وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

آ [ ١٩٣١] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيلِي. عَيلِي. حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَعْشِلِهِ. النَّبِيِّ بَعْشِلِهِ.

[۱۰۳۲] ۲۹۰ (۱۷۳۳) وَحَلَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِالْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عَنْ الْمُعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ

## باب:53-امامت پرزیادہ حق کس کا ہے؟

[ 1530 ] شعبہ، سعید بن ابی عروبہ اور معاذ (بن ہشام) نے اپنے والد کے واسطے سے، سب نے قمادہ سے اپنے اپنے شاگردوں کی اسی سند کے ساتھ اس کے مانندروایت بیان کی۔

[1531] (قادہ کے بجائے) جریری نے ابونضرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید ڈٹائٹڑ سے اور انھوں نے نبی ٹلٹٹٹر سے ای طرح روایت کی۔

[1532] ابو بکر بن ابی شیبه اور ابوسعید اشیج نے ابو خالد احمر سے، انھوں نے اساعیل بن رجاء احمر سے، انھوں نے اساعیل بن رجاء سے، انھول نے اور انھول نے حضرت ابومسعود انصاری ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مُنٹھ نے فرمایا: ''لوگوں کی امامت وہ کرائے جوان میں سے کتاب اللہ

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام 💳 أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا . وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». قَالَ الْأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ، مَكَانَ سِلْمًا:

کوزیادہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ پڑھنے میں برابر ہوں تو وہ جو ان میں سےسنت کا زیادہ عالم ہو، اگر وہ سنت (کے علم) میں مجھی برابر ہوں تو وہ جس نے ان سب کی نسبت پہلے ہجرت کی ہو،اگروہ ہجرت میں برابر ہوں تو وہ جواسلام قبول کرنے میں سبقت رکھتا ہو۔ کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی امامت نہ کرے جہاں اس (دوسرے) کا اختیار ہواور اس کے گھر میں اس کی قابل احترام نشست پر اس کی اجازت ك بغير كوئى نه بينھے۔ ' (ابوسعيد) الله نے اپني روايت ميں ''اسلام قبول کرنے میں'' (سبقت) کے بجائے'' عمر میں'' (سبقت رکھتا ہو) کہا۔

[1533] ابو معاويه، جرير، ابن فضيل اور سفيان سب نے اعمش سے اس سند کے ساتھ اس کے مانندروایت بیان کی ہے۔

[١٥٣٣] (..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوكُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ ۚ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَاذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[1534] شعبہ نے اساعیل بن رجاء سے روایت کی، کہا: میں نے اوس بن معمع سے سنا، کہتے تھے: میں نے حضرت ابومسعود والله على سنا، وه كهتم عضر: رسول الله طليم نے ہم سے کہا:'' قوم کی امامت وہ کرے جواللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا اور پڑھنے میں دوسروں سے زیادہ قدیم ہو، اگران سب کا پڑھنا ایک سا ہوتو وہ امامت کرے جو ہجرت میں قدیم تر ہو، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت کرے جوان سب سے عمر میں بڑا ہواورتم کسی شخص کے گھر اوراس کے دائر ہُ اختیار میں اس کے امام نہ بنو نہ ہی اس کے گھر میں اس کی قابل احترام نشست پر بیٹھو، ہاں اس صورت میں کہ وہ شخصیں (اس بات کی ) اجازت دے یا (فرمایا: ) اس کی احازت ہے۔''

[١٥٣٤] ٢٩١-(..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ: قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَج يَّقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَّقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّةَ: "يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَّلَا تَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا أَنْ يَّأْذَنَ لَكَ، - أَوْ بِإِذْنِهِ-».

فوائد ومسائل: ﴿ جہاں ایک عالم کو خاص مقام حاصل ہو، وہاں ای کوامامت کرانی چاہیے۔مہمان کوخواہ مخواہ منانے کی کوشش کرنا درست نہیں۔ کسی مجد کا امام وخطیب، کسی مدرسے کا شخ الحدیث یا کسی محکمے کا سربراہ (جبکہ وہ امامت کی اہلیت رکھتا ہو) امامت کا حق رکھتا ہے۔ ﴿ تَکُومَه (عزت کی جگہہ) سے مراد امامت کا حق رکھتا ہے۔ ﴿ تَکُومَه (عزت کی جگہہ) سے مراد صاحب خانہ کی خاص جگہ ہے جہاں وہ عام طور پر بیشا کرتا ہے۔ اسی طرح استاد کی نشست یا کسی افسر کی کرسی وغیرہ بھی اس کی عزت کا مقام ہے۔ مجد کے امام کا مصلی اور خطیب کا منبر بھی اسی میں شامل ہے، لہذا ان مقامات پر بلاا جازت براجمان ہونا اسلامی آداب اور احترام مسلم کے خلاف ہے۔

[1535] اساعیل بن ابراہیم (ائن علیہ) نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی ، کہا: ہم رول اللہ علیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عرضے ، ہم نے آپ کے پاس ہیں را تیں قیام کیا۔ اللہ کے رسول تاثیم بہت مہر بان اور نرم دل تھے، آپ نے خیال فر مایا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا اشتیاق ہوگا، آپ نے ہم سے ہمارے ان گھر والوں کے باس جانے کا بارے میں سوال کیا جنمیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بارے میں سوال کیا جنمیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بایا تو آپ نے فر مایا: ''اسے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، بایا تو آپ نے فر مایا: ''اسے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤ، کا کھم دو، چنانچہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک آدمی تم سب کے لیے اذان کے ، پھر تم میں سے (جو عمر میں) سب سے بڑا ہو وہ تمواری امامت کرے۔''

[1536] حماد نے الوب سے اس سند کے ساتھ میہ حدیث بیان کی۔

[1537] اور یمی حدیث ہمیں ابن ابی عمر نے سائی، کہا: عبدالوہاب نے بھی الوب سے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے ابو قلابہ نے بیان کیا، کہا: ہمیں ابوسلیمان مالک بن حوریث رٹائٹ نے حدیث سائی، کہا: میں کچھ لوگوں (کی [١٥٣٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ؛ ح:

[۱۰۳۷] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام =

نَاسٍ، وَّنَحْنُ شَبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ، وَاقْتَصَّا جَمِيعًا الْحَدِيثَ. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً.

معیت) میں رسول الله علیہ کے پاس حاضر ہوا، ہم تقریباً ہم عمر نوجوان تھے.....آگے دونوں (حماد اورعبدالوہاب) نے ابن عُلَيه كى حديث كى طرح حديث بيان كى ـ

> [١٥٣٨] ٢٩٣-(..) وَحَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَّالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَصَاحِبٌ لِّي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِفْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

[1538] عبدالو ہاب تقفی نے خالد حذاء سے، انھوں نے ابو قلابہ سے اور انھوں نے حضرت ما لک بن حویرث ڈٹاٹٹۂ سے روایت کی، کہا: میں اور میرا ایک ساتھی نبی تافی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب ہم نے آپ کے ہال سے والیسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا: "جب نماز (کا وفت) آئے تو اذ ان کہو، کھرا قامت کہو اورتم دونوں میں جو برا ہووہ تمھاری امامت کرلے۔''

> [١٥٣٩] (. . ) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَّعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: قَالَ الْحَذَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

[1539] حفص بن غياث نے خالد حذاء سے اس سند کے ساتھ روایت کی اور (اپنی روایت میں) پیراضافہ کیا کہ حذاء نے کہا: دونوں قراءت میں ایک جیسے تھے۔

> (المعجم ٥٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ **نَازِلَةً)** (التحفة ١٠٧)

باب:54-جبمسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو تمام نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنامسحب ہے

> [١٥٤٠] ٢٩٤–(٦٧٥) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ، حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، محکم دلائل وبراہیں سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[1540] یونس بن یزید نے ابن شہاب سے روایت کرتے ہوئے خبر دی ، کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹٹاٹٹا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہرسول الله مٹاٹیٹا جب نماز فجر کی قراءت سے فارغ ہوتے اور (رکوع میں جانے کے ليے) تکبیر کہتے تو سراٹھانے کے بعد سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (الله ني سليا جس ني اس کی حمد کی، اے ہمارے رب! اور حمد تیرے ہی لیے ہے)

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللُّهُ يَقُولُ، وَهُوَ قَائِمٌ: «ٱللُّهُمَّ! أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَّعَيَّاشَ بْنَ ِأَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ. اَللَّهُمَّ! اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ. ٱللُّهُمَّ! الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَّذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ»، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذُلِكَ لَمَّا أُنْزِلَ: ﴿لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

کہتے ، پھر حالتِ قیام ہی میں آپ فرماتے:''اے اللہ! ولید بن وليد، سلمه بن بشام، عياش بن الى ربيعه اورمومنول ميل ہے ان لوگوں کوجنھیں ( کافروں نے ) کمزوریایا،نجات عطا فرما۔ اے اللہ! قبیلہ مصریر اینے روندنے کوسخت کر، ان پر اینے اس موَاخذے کو پوسف ملیّا کے زمانے کے قحط کی طرح كرد \_\_ ا\_الله! لحيان، عِل، ذكوان اورعُصيةً ير، جنهوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی ، لعنت نازل کر۔'' پھرہم تک یہ بات پنجی کہاس کے بعد جب آپ پریہ آیت اترى: "آپ كااس معاملے ہے كوئى سروكارنہيں، (اللہ تعالیٰ) چاہان کوتوبہ کا موقع عطا کرے، حاہان کو عذاب دے

[1541] ابن عيينه نے زہري سے، انھوں نے سعيد بن میتب سے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹ سے اور انھول نے نبی ٹائٹیئر سے ان الفاظ تک روایت کی:''اس تختی کوان پر یوسف ملیا کے زمانے کے قحط کی طرح کر دے' جواس کے بعد ہاے بیان ہیں کیا۔

كەدەيقىيناً ظلم كرنے والے بين "تو آپ نے بيدعا چھوڑ دى۔

[1542] ممیں اوزای نے کی بن الی کثیر سے حدیث سائی، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ نے انھیں حدیث بیان کی کہ نبی ٹائٹا نے ایک مہینے تک رکوع کے بعد قنوت (عاجزی سے دعا) کی، جب آپ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه كهد ليت (تو) اين قنوت من بير (الفاظ) كہتے: ''اےاللہ! وليد بن وليد كونجات دے،اے الله! سلمه بن مشام كونجات دے، اے الله! عیاش بن الی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ! کمزور سمجھ جانے والے ( دوسرے ) مومنوں کو نجات عطا کر، اے اللہ! ان پر اپنے روندنے کوسخت تر کر اور اسے ان پر ، پوسف ملیلہ کے (زمانے کے) قبط کے مانند کرو ہے''

[١٥٤١] (..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ ﷺ إِلَى قَوْلِهِ: «وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ » وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[١٥٤٢] ٢٩٥-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَّنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَنَتَ بَعدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةٍ شَهْرًا، إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: «اَللَّهُمَّ! نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ. اَللَّهُمَّ! نَجِّ سَلَمَةَ ابْنَ هِشَام. ٱللَّهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً. ٱللَّهُمَّ انَجَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ٱللَّهُمَّ! اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ. اَللَّهُمَّ! اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ».

ابو ہررہ والنو نے کہا: پھر میں نے رسول الله طالنو کو دیکھا قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ. فَقُلْتُ: أَرْى رَسُولَ اللهِ ﷺ كرآب نے بيدعا چھوڑ دى ، ميں نے (ساتھيول سے) كہا: قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، قَالَ فَقِيلَ: وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ مناٹیا نے بید دعا جھوڑ دی ہے۔ کہا: (جواب میں) مجھ سے کہا گیا،تم آٹھیں دیکھتے نہیں، قَدِمُو ا؟ .

[١٥٤٣] (. . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَّحْلِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَّسْجُدَ: «اَللَّهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: «كَسِنِي يُوسُفَ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ. بیان کی ، بعد کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

> [١٥٤٤] ٢٩٦–(٦٧٦) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَاللهِ! لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَ يَلْعَنُ الْكُفَّارَ .

مسجدوں اورنماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_

[٥٤٥] ٢٩٧–(٦٧٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةً، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا، يَّدْعُو

(جن کے لیے دعا ہوتی تھی)وہ سب آ چکے ہیں۔ [1543] (اوزاعی کے بجائے) شیبان نے کیلی ہے، انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹٹؤ نے انھیں خبر دی کہ (ایک روز) رسول الله ٹاٹیٹا عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جبآپ نے فرمایا: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه تو سجدے میں جانے سے پہلے آپ نے (دعا مانگتے ہوئے) فرمایا: ''اےاللہ! عیاش بن ابی رہیعہ کونجات عطا فرما۔'' اس کے بعد ''یوسف ایش (کے زمانے) کے قحط کی طرح'' کے الفاظ تک اوزاعی کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث

[1544] ابوسلمه بن عبدالرحمان نے حضرت ابو ہر رہ وہاٹھ كويه كہتے ہوئے سنا: الله كي قتم! ضرور ميں رسول الله طَالِيْظِ كي نماز کوتم لوگوں کے بہت قریب کروں گا،اس کے بعد حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹۂ ظہر،عشاء اور صبح کی نماز میں قنوت کرتے اور مسلمانوں کے حق میں دعا کرتے اور کا فروں پرلعنت جیجے۔

[1545] اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحه نے حضرت انس بن ما لك وللفظ سے روایت كى ، كہا: رسول الله سالفظ نے ان لوگوں کےخلاف جنھوں نے بئر معونہ والوں کوتل کیا تھا تمیں (دن تک) صبح (کی نمازوں) میں بددعا کی۔آپ نے رعل، ذ کوان ، لِحیان اور عُصّیه کے خلاف، جنھوں نے اللہ اور اس

عَلَى رِعْلِ وَّذَكُوَانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولُهُ. قَالَ أَنَسٌ: أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ

بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ. [انظر: ٤٩١٧]

[١٥٤٦] ٢٩٨-(..) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا ۚ إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ،

[١٥٤٧] ٢٩٩-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ

بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

ابْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذِ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْح، يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ، صَلَاةِ الصُّبْح، يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ،

وَيَقُولُ: ﴿عُصَيَّةُ، عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾. [١٥٤٨] ٣٠٠-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا، بَعْدَ

نَبيَّةَ. [**٣٠١] ٣٠١**[ . . . ) وَحَدَّثَنَا أَنُو نَكْر دُنُ

الرُّكُوع فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَدْعُو عَلٰى بَنيِ

[١**٥٤٩] ٣٠١**[...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

کے رسول کی نافر مانی کی، بد دعا کی۔ انس ڈاٹٹؤ نے کہا:اللہ نے ان لوگوں کے متعلق جو بئر معونہ پرقل ہوئے،قرآن (کا کچھ حصہ) نازل فر مایا جو بعد میں اس کے منسوخ ہونے تک ہم پڑھتے رہے (اس میں شہداء کا پیغام تھا) کہ ہماری قوم کو ہتا دیں کہ ہم اپنے رب سے جا ملے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو گیا ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔

[1546] محمد (بن سیرین) سے روایت ہے، کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹو سے پوچھا: کیا رسول اللہ مُاٹٹو کی سے نے (بھی) صبح کی نماز میں قنوت کی تھی؟ کہا: ہاں، رکوع سے تھوڑی دیر بعد۔

[1548] انس بن سیرین نے حضرت انس بن مالک ڈٹاٹا سے روایت کی کدرسول اللہ ٹٹاٹیا نے ایک مہینے تک نماز فجر میں رکوع کے بعد قنوت کی ، آپ بنو عُصَیّہ کے خلاف بددعا

کرتے رہے۔

ابومعاویہ نے عاصم سے اورانھوں نے حضرت انس طافظ سے روایت کی ، کہا: میں نے ان (انس طافظ) سے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قنوت کے بارے میں پوچھا: رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد؟ تو انھوں نے کہا: رکوع سے پہلے۔ کہا: میں نے عرض کی: بہت سے لوگ سجھتے ہیں کہ رسول اللہ طُلِیْم نے رکوع کے بعد قنوت کی ۔ تو انھوں نے کہا: رسول اللہ طُلِیْم نے ایک مہینے قنوت کی ، ان لوگوں کے خلاف بددعا فر ماتے رہے جھوں نے آپ کے صحابہ میں سے پچھ لوگوں کوقتل کیا تھا جھیں قراء (قرآن پڑھنے والے) کہا جاتا تھا۔

[1550] سفیان نے عاصم سے روایت کی ، کہا: میں نے انس رفائی کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ سکائی کو کہیں دیکھا کہ آپ کو کسی اور جنگ پر اتناغم محسوس ہوا ہو جتنا ان ستر (ساتھیوں) پر ہوا جو بئر معونہ کے واقعے کے روز شہید کیے گئے، انھیں قر اء کہا جاتا تھا، آپ ایک مہینے تک ان کے قاتلوں کے خلاف بددعا کرتے رہے۔

1551] حفص، ابن فضیل اور مروان سب نے عاصم سے، انھوں نے حضرت انس ڈھٹن سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹھٹن سے بی حدیث روایت کی، ان میں سے بعض نے بعض سے بعض سے بچھن میں سے بعض کے۔ بعض سے بچھن ماروایت کیا۔

[1552] شعبہ نے قمادہ سے اور انھوں نے حضرت انس ڈٹائٹا سے روایت کی کہ نبی طائیا نے ایک مہینے تک قنوت کی، آپ رعل، ذکوان اور عُصیّه پرلعنت جھیج تھے جنھوں نے اللّٰداوراس کے رسول طائیا کی معصیت کی تھی۔

ا 1553] موسیٰ بن انس نے حضرت انس وہائٹۂ سے اور انھوں نے نبی منالٹائم سے اس طرح روایت کی۔ مَعِدول اور نماز كى جَلَبول كے احكام عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ عَنْ الْفُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا رَسُولَ اللهِ يَنْفَقَ فَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولَ اللهِ يَنْفَقَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ.

[۱۰۰۱] (..) وَحَدَّثْنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثْنَا حَفْضٌ وَّابْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

[۱۰۰۲] ۳۰۳ (...) وَحَدَّنَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّنَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَنتَ شَهْرًا. يَلْعَنُ رِعْلًا وَّذَكُوانَ، وَعُصَيَّةً عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ.

[۱۰٥٣] (..) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّوسَى ابْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقَةٍ، بِنَحْوِهِ.

[1554] ہشام نے قادہ کے حوالے سے حضرت انس ڈٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ طالی آ نے ایک مہینے تک عرب کے قابل میں سے کچھ قبیلوں کے خلاف بدد عاکرتے ہوئے قنوت کی، پھر چھوڑ دی۔

[1555] شعبہ نے عمر و بن مُرّ ہ سے روایت کی ، کہا: میں نے ابن ابی لیا سے سنا ، کہا: ہمیں حضرت براء بن عازب ٹاٹھا نے حدیث سنائی کہرسول اللہ مٹاٹھا نجر اور مغرب (کی نماز وں) میں قنوت کیا کرتے تھے۔

[1556] سفیان نے عمرو بن مرہ سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی کیا سے اور انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالعی نے فجر اور مغرب (کی نمازوں) میں قنوت کی۔

[1557] عمران بن ابی انس نے حظلہ بن علی سے اور انھوں نے خفاف بن ایماء غفاری ڈاٹٹؤ سے روایت کی ، کہا: اسول اللہ طاقی نے نماز میں (دعا کرتے ہوئے) کہا: ''اب اللہ! بنولحیان ، رعل ، ذکوان اور عصیہ پرلعنت بھیج جضوں نے اللہ اور اس کے رسول طاقی کی نافر مانی کی نے غفار کی اللہ مغفرت کرے اور اسلم کواللہ سلامتی عطافر مائے۔''

[1558] حارث بن خفاف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حضرت خُفاف بن ایماء ڈاٹٹؤ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹؤ نے رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر فر مایا: ''غِفار کی اللہ مغفرت کرے، اسلم کواللہ سلامتی عطا کرے۔اور عُصَیَّہ نے اللہ اور اس کے

[١٥٥٤] ٣٠٤ [..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اللهِ عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَنَتَ شَهْرًا، يَّدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ شَهْرًا، يَّدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِّنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَركَهُ.

[١٥٥٥] ٣٠٥-(٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

[٣٠٥٦] ٣٠٦-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ.

[۱۰۵۷] ۳۰۷ (۲۷۹) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ اللَّهِ عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ اللَّهِ عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ اللَّهِ عَلْقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي صَلَاةٍ: «اَللَّهُمَّ! الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلًا، وَشُولُهُم عَصَوا الله وَرَسُولَهُ، غِفَارُ عَفَرَ الله لَهَ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا الله ».

[۱۰۵۸] ۳۰۸-(..) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ.قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:أَخْبَرَنِي مُحمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ

رسول کی نافرمانی کی۔اے اللہ! بنولحیان پرلعنت بھیج اور رغل اور ذکوان پرلعنت بھیج۔'' پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ خفاف ٹٹٹٹ نے کہا: کافروں پر اسی کے سبب سے لعنت کی گئی۔(لعنت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔) مَجِدُونَ اور نمازَى جَلَبُونَ كَاحَكُمُ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ خُفَافُ ابْنُ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ خُفَافُ ابْنُ إِيمَاءٍ: رَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، فَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ. اللهُمَّ! الْعَنْ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ. اللهُمَّ! الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رِعْلًا وَذَكُوانَ» ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا، قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ.

[1559] (عمران کے بجائے) عبدالرحمان بن حرملہ نے خظلہ بن علی بن اسقع سے اور انھوں نے حضرت خفاف بن ایماء ڈاٹٹو سے اس کے مانندروایت کی ،سوائے اس کے کہ انھوں نے '' کافروں پراسی کے سبب لعنت کی گئ' کے الفاظ نہیں کہے۔

[١٥٥٩] (..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْقَعِ، ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ.

باب:55- فوت شدہ نماز کی قضا اور اس میں جلدی کرنامستحب ہے (المعجم ٥٥) - (بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا) (النحفة ١٠٨)

[1560] یونس نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے سعید بن مستب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریہ وہ اٹھوں نے حضرت ابو ہریہ وہ وہ اٹھوں نے حضرت ابو ہریہ وہ وہ اٹھوں کے دمنوں اللہ علی ہم ہوئے تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کو نیند نے آلیا، آپ نے (سواری سے) اثر کر پڑاؤ کیا اور بلال وہ وہ نے کہا: ''ہمارے لیے رات کا پہرہ دو (نظر رکھو کہ کہ جب بوتی ہے؟)' بلال وہ وہ نے دمقدور بھر نماز پڑھی، کہ کب صبح ہوتی ہے؟)' بلال وہ وہ کئے۔ جب فجر قریب رسول اللہ علی اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر قریب ہوئی تو بلال وہ کئے اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر قریب ہوئی تو بلال وہ کئے اور آپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر قریب بوئی تو بلال وہ کئے ہوئے موری سواری کے ساتھ کیک لگائی ، جب وہ کیک لگائے ہوئے تھے تو ان پر نیند غالب آگئی ، چنانچے رسول اللہ کا گھی بیدار ہوئے تھے تو ان پر نیند غالب آگئی ، چنانچے رسول اللہ کا گھی بیدار ہوئے

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

أَخَذَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَارَسُولَ اللهِ! بِنَفْسِكَ. قَالَ: «إقْتَادُوا» فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ

الصَّلاةَ قَالَ: «مَنْ نَّسِيَ الصَّلاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا . فَإِنَّ اللهَ قَالَ : ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِلْهِ كَرِيَّ ﴾

نہ بلال اور نہ ہی ان کے صحابہ میں سے کوئی بیدار ہوا یہاں تک کدان پردھوپ پڑنے گی،سب سے پہلے رسول الله نافیا أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْ بِلَالُ!» فَقَالَ بِلَالٌ:أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي بیدار ہوئے اور گھبرا گئے۔ فرمانے لگے: ''اے بلال!'' تو بلال ڈٹاٹڈ نے کہا: میری جان کوبھی اسی نے قبضے میں لے لیا تھاجس نے میرے مال باپ آپ پرقربان اے اللہ کے شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَ بِلَالًا رسول! \_ آپ كى جان كو قض ميس كىلياتھا \_آپ ئايام نے فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ، فَلَمَّا قَضَى فرمایا: ''سواریاں آ گے بڑھاؤ۔'' وہ اپنی سواریوں کو لے کر کچھآ گے بڑھے، پھررسول اللہ مُلْقِيْمَ نے وضو کیا اور بلال ڈلٹٹا کو حکم دیا، انھوں نے نماز کی اقامت کہی، پھرآپ نے ان کو صبح کی نماز پڑھائی، جب نمازختم کی تو فرمایا:''جو مخص نماز (بڑھنا) بھول جائے تو جب اسے یادآئے اسے بڑھے،اللہ

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَّقْرَؤُهَا: يونس نے كہا: ابن شہاب اسے ' لِلذِّ كُراى " (يادكرنے کے لیے) پڑھتے تھے۔

تعالی نے فرمایا ہے: ''میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔''

[1561] محمد بن حاتم اور يعقوب بن ابراهيم دورقي دونوں نے بیچیٰ ہے روایت کی ، کہا: ہمیں یزید بن کیسان نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں ابو حازم نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹا ے حدیث سنائی ، کہا: ہم رسول الله عظام کے ہمراہ رات کے آ خری جھے میں (آرام کے لیے) سوار یوں سے اترے، اور بيدارند موسكے يهال تك كدسورج طلوع موكيا- ني الله ف فرمایا: ''ہر شخص اپنی سواری کی نکیل کپڑے (اور آ کے مطے) کیونکہ اس جگہ ہمارے درمیان شیطان آموجود ہوا ہے۔" کہا: ہم نے (ایبائی) کیا،اس کے بعد آپ نے یانی منگوایا، وضو کیا، پھر دوسجدے کیے ( دو رکعتیں ادا کیں۔)\_ یعقوب نے کہا: پھرآپ نے دور کعتیں اداکیں پھر نمازی اقامت کہی گئی اور آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔

لِلذِّكْرٰي . [١٥٦١] ٣١٠–(. . . ) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْلِي. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكِيَّةِ: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُل بِرَأْس رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ لَهٰذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» قَالَ فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن . - وَقَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْن-، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

[1562] ثابت نے عبداللہ بن رَباح سے اور انھوں نے ہمیں خطاب فرمایا اور کہا: ''تم اینی (یوری) شام اور (پوری) رات چلتے رہو گے تو ان شاء الله کل تک یانی پر پہنچ جاؤ گے۔'' لوگ چل پڑے، کوئی مڑ کر دوسرے کی طرف و یکھنا بھی نہ تھا۔ ابو قادہ ڈاٹھُ نے کہا: اس عالم میں رسول الله الله الله على حدات آدهى كررائى، مين آپ کے پہلو میں چل رہا تھا، کہا: تو رسول الله ظافی کواونکھ آ گئی اور آپ سواری ہے ایک طرف جھک گئے، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو جگائے بغیر آپ کوسہارا دیاحتی کہ آپ ا بنی سواری پرسید ھے ہو گئے، پھر آپ چلتے رہے یہاں تک که رات کا بیشتر حصه گزر گیا، آپ (پھر) سواری پر (ایک طرف) جھکے،کہا: میں نے آپ کو جگائے بغیر آپ کوسہارا دیا يهال تك كرآب اپني سواري پرسيد هے مو كئے، كها: پھر چلتے رہے حتی کہ سحری کا آخری وقت تھا تو آپ (پھر) جھکے، یہ جھکنا پہلے دونوں بار کے جھکنے سے زیادہ تھا،قریب تھا کہ آپ اونث سے گر پڑتے، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کوسہارا دیا تو آپ نے اپنا سرمبارک اٹھایا اور فرمایا:''میکون ہے؟'' میں نے عرض کی: ابوقادہ ہوں۔فر مایا:''تم کب سے میرے ساتھ اس طرح چل رہے ہو؟'' میں نے عرض کی: میں رات ہی سے اس طرح سفر کر رہا ہوں۔ فرمایا: "اللہ اس طرح تمھاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔'' پھر فرمایا:'' کیاتم دیکھرہے ہو( کہ) ہم لوگوں ے اوجھل ہیں؟'' پھر یو چھا: ''جسمسیں کوئی (اور) نظر آرہا ہے؟'' میں نے عرض کی: بیدا یک سوار ہے۔ پھرعرض کی: بیہ ایک اور سوار ہے حتی کہ ہم اکٹھے ہوئے تو سات سوار تھے، کہا: رسول الله طاليط راست سے ايك طرف سے، پھر سر (فيحي) رکھ دیا (اور لیٹ گئے) پھر فرمایا: ''ہمارے لیے ہماری نماز کا

[۲۰۲۲] ۳۱۱–(۲۸۱) وَحَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، غَدًا». فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُوي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلْي جَنْبِهِ – قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَالَ عَنْ رًّا حِلَتِهِ، فَأَتَنْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، مَالَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ. قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً. هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «مَنْ هٰذَا؟» قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةَ. قَالَ: «مَتْى كَانَ لهٰذَا مَسِيرَكَ مِنِّى؟» قُلْتُ: مَا زَالَ هٰذَا مَسِيري مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ » ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَانَا نَخْفٰى عَلَى النَّاس؟» ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرْى مِنْ أَحَدٍ؟» قُلْتُ: هَٰذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلْتُ: هٰذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ. قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ:«اِحْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا». فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ.

خیال رکھنا۔'' پھر جوسب سے پہلے جاگے وہ رسول اللہ مُالِيْمُ ہی تھے،سورج آپ کی پشت پر (چمک رہا) تھا، کہا: ہم سخت تشویش کے عالم میں کھڑے ہوئے، پھر آپ نے فرمایا: "سوار ہو جاؤ۔" ہم سوار ہوئے اور (آگے) چل پڑے حتی کہ جب سورج بلند ہوگیا تو آپ اترے، پھرآپ نے وضوکا برتن مانگا جومیرے ساتھ تھا، ای میں کچھ یانی تھا، کہا: پھر آب نے اس سے (مکمل) وضو کے مقابلے میں کچھ ہلکا وضو کیا، اور اس میں کچھ یانی کی بھی گیا، پھر آپ نے (مجھے) ابوقباده والنفؤ سے فر مایا: "جهارے لیے اینے وضو کا برتن محفوظ ركهنا،اس كى ايك خبر موكى \_' كهر بلال الله فالله في أي اليك اذان کہی، رسول الله طاقیم نے دورکعتیں پڑھیں، پھر آپ نے اسی طرح جس طرح روز کرتے تھے صبح کی نماز پڑھائی، میں سوار ہو گئے ، کہا: ہم میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے کھسر پھسر کرنے لگے کہ ہم نے نماز میں جوکوتا ہی کی ہے اس كاكفاره كيا ہے؟ اس پرآپ نے فرمایا: "كياتمھارے ليے میرے عمل میں نمونہ نبیں؟ " پھرآپ نے فرمایا: ' سمجھ لو! نیند (آجانے) میں (کسی کی) کوئی کوتا ہی نہیں۔" کوتا ہی اس کی ہے جس نے (جاگنے کے بعد) دوسری نماز کا وقت آ جانے تک نماز نہیں پڑھی، جواس طرح (نیند) کرے تو جب اس کے لیے جاگے تو مینماز پڑھ لے، پھر جب دوسرا دن آئے تو اسے وقت پر ادا کرے۔'' پھر فرمایا: ''تم کیا دیکھتے ہو (دوسرے) لوگوں نے کیا کیا؟" کہا: پھرآپ نے فرمایا: ''لوگوں نے صبح کی تو اینے نبی کو گم پایا۔ ابو بکر اور عمر واللجانے کہا: اللہ کے رسول مُلْقِيَّا تمھارے بیچھے ہیں، وہ ایسےنہیں کہ شمصیں بیچھے چھوڑ دیں۔ (دوسرے) لوگوں نے کہا: بے شک رسول الله تَالِيَّةُ تم ہے آ گے ہیں۔ اگر وہ ابو بکر اور عمر والٹیا کی اطاعت کریں توضیح راہتے پرچلیں گے۔''

قَالَ: فَقُمْنَا فَرْعِينَ، ثُمَّ قَالَ: «اِرْكَبُوا» فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا . حَتِّي إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ. ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأً مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةً: «اِحْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ» ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قُالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضٍ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَاتِنَا؟ ثُمَّ قَالَ: «أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ. إِنَّمَا التَّفْريطُ عَلَى مَنْ لَّمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبهُ لَهَا ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا » ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ » قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكُر وَّعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ عِلَيْ - بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِّيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْهُ - بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْر وَّعُمَرَ يَرْ شُكُو ١».

جَامِّينَ روَاءً.

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام ۔۔۔۔۔۔۔

کہا: تو ہم لوگوں تک (اس وقت) پہنچ یائے جب دن چڑھ آیا تھا اور ہر شے تپ گئی تھی اور وہ کہدرہے تھے: اے الله كرسول! مم پياسے مركئے ـ تو آپ نے فرمايا: "تم پر كوكى ملاكت نهيس آئى۔'' پھر فرمايا:''ميرا چھوٹا پياله ميرے یاس آنے دو۔ ' کہا: پھر وضو کے یانی والا برتن منگوایا، رسول الله مَا لِيَّا (اس سے یہالے میں) انڈیلیتے گئے اور ابوقیادہ والیُظ لوگوں کو بلاتے گئے، زیادہ دیرینہ گزری تھی کہ لوگوں نے وضو کے برتن میں جو (تھوڑا سایانی) تھا، دیکھ لیا، اس پرجھرمٹ بنا کرا کٹھے ہو گئے تو رسول الله ٹاٹیل نے فرمایا: ''اچھا طریقہ اختیار کرو،تم میں سے ہرایک احیمی طرح پیاس بجھالے گا۔'' کہا: لوگوں نے ایسا ہی کیا، رسول الله تَاثِیْجَ یانی (پیالے میں) انڈیلتے گئے اور میں لوگوں کو پلاتا گیا یہاں تک کہ میرے اور رسول الله مُنْ اللهُ عَلَيْظُ كَ سوا اوركوكي نه بجياء كها: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْظُ نِي پھریانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا:'' پیو۔'' میں نے عرض کی: اے الله كرسول! جب تك آپنيس يى ليس ك مين نبيس بيول گا۔ فرمایا: '' قوم کو یانی پلانے والا ان سب سے آخر میں پیتا ہے۔' کہا: تب میں نے پی لیا اور رسول الله سالی نے بھی نوش فرمایا، کہا: اس کے بعدلوگ اس حالت میں (اگلے) یا نی

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ: إِنِّي لَأُحَدِّثُ (ثابت نے) النَّاسَ هٰذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ، إِذْ صديث جامع مجد النَّاسَ هٰذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ، إِذْ صديث جامع مجد اقالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أُنْظُرْ أَيُّهَا الْفَتَٰى! كَيْفَ بِن صين اللَّئِ نَ فَ لَكَ عَرَانُ بِنَ عَمِينَ اللَّئِ اللَّيْلَةَ. قَالَ طرح مديث بيانَ قُلْتُ: فَإَنْتُ الْقَنْ : قَالَ طرح مديث بيانَ قُلْتُ: فَأَنْتُ مُ وارول بيل سِ الْقَنْ ، فَقَالَ: مِمَّنْ وارول بيل سِ الْقَنْ ، فَقَالَ: مِمَّنْ مديث كوزياده جاء أَنْتُ ، فَقَالَ مَن الْأَنْصَارِ . قَالَ : حَدِّثْ فَأَنْتُمْ مديث كوزياده جاء أَعْلَمُ بِحَدِيثِكُمْ . قَالَ : فَحَدَّنْتُ الْقَوْمَ ، فَقَالَ مَن مَن الْأَنْصَارِ . قَالَ : عَدِّثْ فَالَنَ عَلَى اللَّيْكَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ مَا كُومَ مَا بَيْ احاد عَمْرَانُ : لَقَدْ شَهِدْتُ بَلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ بيان كُومَ ابِي احاد عَمْرَانُ : لَقَدْ شَهِدْتُ بَلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ بيان كُومَ ابِي احاد عَمْرَانُ : لَقَدْ شَهِدْتُ بَلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ مَا يَان كُومَ ابْنَ احاد اللَّيْكَةِ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ مَا اللَّيْكَةِ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ مَا الْكَوْمَ الْمُ الْحَدِيثِ فَيْ الْحَدِيثِ الْعَالَ اللَّيْكَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ اللَّهُ الْعُهُ الْعُنْ اللَّيْكَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْ اللَّيْكَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ مَا اللَّيْكَةُ وَمَا شَعَرْتُ الْكَالِيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ اللَّنْ الْمَالَالُ اللَّيْكَةُ وَمَا شَعَرْتُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْرُ اللَّ

(ثابت نے) کہا، عبداللہ بن رباح نے کہا: میں سے حدیث جامع معجد میں سب لوگوں کو سناؤں گا۔ تب عمران بن حصین جائی نے فرمایا: اے جوان! خیال رکھنا کہتم کس طرح حدیث بیان کرتے ہو، اس رات میں بھی قافلے کے سواروں میں سے ایک تھا۔ کہا: میں نے عرض کی: آپ اس حدیث کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو انھوں نے پوچھا: تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا: انصار سے۔ فرمایا: حدیث بیان کروتم این احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انصار میں سے بیان کروتم این احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انصار میں سے

پر پہنچے کہ سب (نے اپنے ) برتن یانی سے بھرے ہوئے تھے

اور (خوب)سیراب تھے۔

أَحَدًا حَفِظَهُ كَمَا حَفِظْتُهُ.

ابوقادہ ڈاٹھ نے اس سارے واقعے کا سب سے زیادہ اور بار کی سے مشاہدہ کیا تھا بلکہ وہ اس سارے واقعے میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ تھے، آگے ان سے سننے والے عبداللہ بن رباح بھی انصار میں سے تھے۔) کہا: میں نے لوگوں کو حدیث سائی تو عمران ڈاٹھ نے کہا: اس رات میں بھی موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ اسے کی نے اس طرح یا در کھا جس طرح تم نے اسے یا در کھا ہے۔

[١٥٦٣] ٣١٢–(٦٨٢) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ قَالَ:كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَّهُ، فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا ، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُوبَكْرِ، وَّكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مِنْ مَّنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ عَلِيُّ ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَرَغَتْ قَالَ: ﴿إِرْتَحِلُوا﴾ فَسَارَ بِنَا، حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلِّي بِنَا الْغَدَاةَ ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَنَا؟» قَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْظِةٌ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي

[ 1563 ] سَلَم بن زرر عطار دی نے کہا: میں نے ابور جاء عطار دی سے سنا، وہ حضرت عمران بن حصین دلانٹڑا سے روایت كررہے تھے، كہا: ميں نبي مُلَاثِمُ كے ايك سفر ميں آپ كے ہمراہ تھا،ہم اس رات جلتے رہے حتی کہ جب صبح قریب آئی تو ہم (تھکاوٹ کے سبب) اتر پڑے، ہم پر (نیند میں ڈولی) آنکھیں غالب آگئیں یہاں تک کہ سورج حیکنے لگا۔ ہم میں جوسب سے پہلے بیدار ہوئے وہ ابو بکر واٹن تھے۔ جب نی الله سوجاتے تو ہم آپ کو جگایانہیں کرتے تھے حتی کہ آپ خود بیدار ہوجاتے، پھر عمر ڈاٹٹۂ جاگے، وہ اللہ کے نی مُنْ الله اکبر یکارنے لگے اور (اس) تکبیر میں آواز اونچی کرنے لگے یہاں تک کہ رسول الله تَالِيمُ بھی جاگ گئے، جب آپ نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سورج جبک رہا ہے تو فرمایا:''( آگے ) چلو۔'' آپ ہمیں لے کر چلے یہاں تک کہ سورج (روثن ہوکر) سفید ہو گیا،آپ اترے،ہمیں مبح کی نماز پڑھائی۔لوگوں میں سے ایک آ دمی الگ ہو گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی، جب سلام بهيرا تو رسول الله تَالَيْمُ نِي إِن عَي كَما: "فلال! تم نے ہارے ساتھ نماز کیوں نہیں بڑھی؟' اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے۔ آپ نے اسے حکم دیا۔اس نے مٹی سے تیمّ کیا اور نماز پڑھی، پھرآپ نے مجھے چنر سواروں سمیت یانی کی تلاش میں جلدی این

آ گےروانہ کیا، ہم سخت پیاہے تھے، جب ہم چل رہے تھاتو ہمیں ایک عورت ملی جس نے اپنے پاؤں دومشکوں کے درمیان لئکا رکھے تھے (بڑی مشکوں سمیت یاؤں لئکائے، اونٹ پرسوار تھی)، ہم نے اس سے پوچھا: یانی کہال ہے؟ كہنے لكى: افسوس! افسوس! تمھارے ليے پانی نہيں ہے۔ ہم نے بوچھا:تمھارے گھر اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ كها: أيك دن اوررات كى مسافت بـــ بم نے كها: الله ك رسول عَلَيْم ك ياس چلو - كَضِ لكى: الله كارسول كيا بوتا ہے؟ ہم نے اے اس کے معاملے میں (فیصلے کا) کچھا ختیار نہ دیا حتى كداسے لے آئے،اس كے ساتھ ہم رسول الله عظام كے سامنے حاضر ہوئے، آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے آپ کوای طرح بتایا جس طرح ہمیں بتایا تھا، اور آپ کو پیہ بھی بتایا کہ وہ میتم بچوں والی ہے، اس کے (زیر کفالت) بہت سے يتيم بيح ہيں۔آپ نے اس كى يانى و هونے والى اونٹنی کے بارے میں حکم دیا، اسے بٹھا دیا گیا اور آپ نے کلی كر كے مشكوں كے اوپر كے دونوں سوراخوں ميں پانى ڈالا، پھرآپ نے اس کی اونٹنی کو کھڑا کیا تو ہم سب نے اور ہم حالیس (شدید) پیاسے افراد تھے (ان مشکوں سے) یانی بیا، یہاں تک کہ ہم سراب ہو گئے اور ہمارے پاس جتنی مشکیں اور پانی کے برتن تھے سب بھر لیے اور اپنے ساتھی کو عسل (بھی) کرایا، البتہ ہم نے کسی اونٹ کو پانی نہ پلایا اور وہ لعنی دونوں مشکیں یانی (کی مقدار زیادہ ہوجانے کے سبب) سے نئے والی ہو گئیں، پھرآپ نے فرمایا: ''تمھارے پاس جو کچھ ہے، لے آؤ' ہم نے تکڑے اور تھجوریں اکٹھی کیں ،اس کے لیے ایک تھیلی کا منہ بند کر دیا گیا تو آپ نے اس سے کہا:'' جاؤ اور بیخوراک اینے بچوں کو کھلاؤ اور جان لو! ہم نے تمھارے پانی میں کی نہیں گی۔''جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پینچی

تو کہا: میں انسانوں کے سب سے بڑے ساحر ہے ل کرآئی

مسجدوں اورنماز کی جگہوں کےاحکام = رَكْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا. فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِّجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهُ! أَيْهَاهُ! لَا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، قُلْنَا : إِنْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتٌ : وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتُهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَتْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، لَّهَا صِبْيَانٌ أَيْتَامٌ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأُنِيخَتْ، فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشًا، حَتَّى رَوِينَا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَّعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَّغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا، وَّهِيَ تَكَادُ تَنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ يَعْنِي الْمَزَادَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: «هَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ» فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَر وَّتَمْرِ، وَّصُرَّ لَهَا صُرَّةٌ، فَقَالَ لَهَا: «اِذْهَبِي فَأَطْعِمِي لهٰذَا عِيَالَكِ، وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأُ مِنْ مَّاثِكِ» فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ، أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ، فَهَدَى اللهُ ذٰلِكَ الصِّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

ہوں یا پھر جس طرح کہ وہ خود کو سمجھتا ہے، وہ نبی ہے، اور اس کا معاملہ اس اس طرح سے ہے۔ پھر (آخر کار) اللہ نے اس عورت کے سبب سے لوگوں سے کٹی ہوئی اس آبادی کو ہدایت عطا کر دی، وہ مسلمان ہوگئی اور (باقی) لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ (یہ پچھلے واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے۔)

المورجاء عطاردی سے، انھوں نے حفرت عمران بن حصین بڑاٹؤ سے روایت کی، کہا: ہم ایک سفر کے دوران میں رسول اللہ کڑاؤ کے ہمراہ سخے، ہم ایک رات چلے، جب رات کا آخری حصہ آیا، شخ سے تھوڑی دیر پہلے ہم اس طرح پڑ کرسو گئے کہ اس سے زیادہ میٹھی نیندایک مسافر کے لیے اورکوئی نہیں ہو سکتی، ہمیں سوری میٹھی نیندایک مسافر کے لیے اورکوئی نہیں ہو سکتی، ہمیں سوری کی حرارت ہی نے جگایا ..... پھر سکم بن زَرِیر کی حدیث کی طرح حدیث بنائی اور پھھ کی بیشی بھی کی اور (اپنی روایت کردہ) حدیث میں انھوں نے کہا: جب عمر بن خطاب ٹڑاٹو کی اور لوگوں کی صورت حال دیکھی، اور وہ بلند آواز آدی جائے اور لوگوں کی صورت حال دیکھی، اور وہ بلند آواز آدی اللہ اکبر کہا حتی کہ رسول جاگے اور لوگوں نے اونچ اللہ اکبر کہا حتی کہ رسول اللہ کا قال کے اللہ اکبر کہنے سے جاگ گئے، جب اللہ کے رسول کا ٹرائی جاگ گئے تو لوگوں نے اپنے اس معالم اللہ کے شکایت کی تو آپ ٹرائی نے فرمایا: ''کوئی (بڑا) نقصان کی شکایت کی تو آپ ٹرائی ہوا۔'' ..... آگے وہی حدیث بیان کی۔

المحرت ابو قادہ ڈائٹو سے روایت ہے، کہا: رسول اللّہ ٹائٹو جب سفر میں ہوتے اور رات (کے آخری حصے) میں آرام کے لیے لیٹتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے اور جب صبح سے ذرا پہلے لیٹتے تو اپنی کہنی کھڑی کر لیتے اور سرتھیلی پر کا لیتے۔ (تا کہ زیادہ گہری نیند نہ آئے۔ اس حدیث کے الفاظ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اویر بیان کیے گئے

[١٥٦٤] (. . . ) حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل: حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَسَرَيْنَا لَيْلَةً، حَتّٰى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قُبَيْلَ الصُّبْح، وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لَا وَقْعَةَ عِنْدَ الْمُسَأْفِرِ أَحْلَى مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْس، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلْم بْنِ زَرِيرٍ، وَّزَادَ وَنَقَصَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ أَجْوَفَ جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْفَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيرِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةُ: ﴿لَا ضَيْرَ، إِرْتَحِلُوا ﴾ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

[1070] ٣١٣ (٦٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا كِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ إِذَا كُانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ، وَشُولُ اللهِ عَلَى يَمِينِهِ. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلُ الصَّبْعِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلُ الصَّبْعِ،

مسجدول اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ × 41

نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ.

[١٥٦٦] ٣١٤-(٦٨٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَّسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلكَ».

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ﴾.

[١٥٦٧] (...) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى، وَصَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ «لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ».

[١٥٦٨] ٣١٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا وَتُهَا مُنْ نَسِي صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

دوالگ الگ دافتے ہیں۔)

[1566] ہمام نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ کے حوالے سے حدیث سائی کہرار سول اللہ تائی نے فرمایا:'' جو شخص کوئی نماز بھول جائے تو جیسے ہی وہ اسے یاد آئے، وہ نماز پڑھ لے، اس نماز کا اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں۔''

قادہ نے پڑھا:''اور میری یاد کے وقت نماز قائم کریں۔'' [1567] ابوعوانہ نے قادہ سے، انھوں نے حضرت انس جائٹنے سے اور انھوں نے نبی شائٹی سے (یہی حدیث) روایت کی، البتہ انھوں نے''اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں'' کے الفاظ روایت نہیں کیے۔

[ 1568] سعید نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹھ سے حدیث سائی، کہا: اللہ کے نبی ٹاٹھ نے فرمایا: '' بو شخص کوئی نماز بھول گیا یا اسے ادا کرنے کے وقت سوتا رہ گیا تو اس (نماز) کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لے''

آ [1569] مثنی نے قادہ کے حوالے سے حضرت انس بن مالک ڈٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ طالع نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی نماز (پڑھنے کے وقت اس) سے سویا رہے یا اس سے عافل ہوجائے تو جب اسے یاد آئے وہ (نماز) پڑھ لے، بے شک اللہ تعالی نے (خود) ارشاد فرمایا ہے: اور میری یاد کے وقت نماز قائم کرو۔"

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

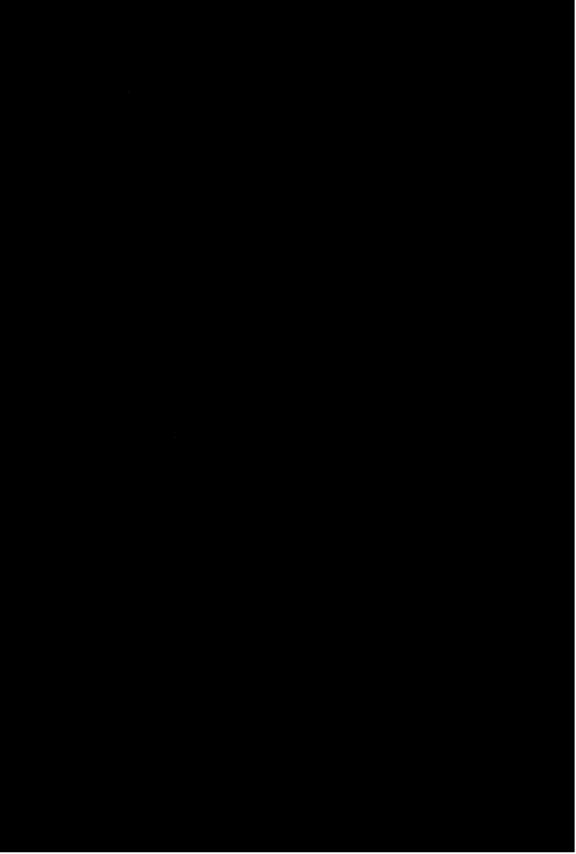